# مغز متفكر إسلام

> المحققة في المسلم المسلم (غير سلم المسلم) (غير سلم المسلم) اسلامك استيازيز سنتر ستراك فرالس

میام پیمایی کیمائیڈی ۔ لامور قیام پیمایی کیمائیڈی ۔ لامور



totion States St

Shep No. 11

Shep No. 11

M.L. Heights

Z Seldior Bazarat2

KARACHI

A. 7211195

رچست الله بجبل المجيشي کاغذی بازار میشادر کراچی ۲۰۰۰ م فون: 2431577

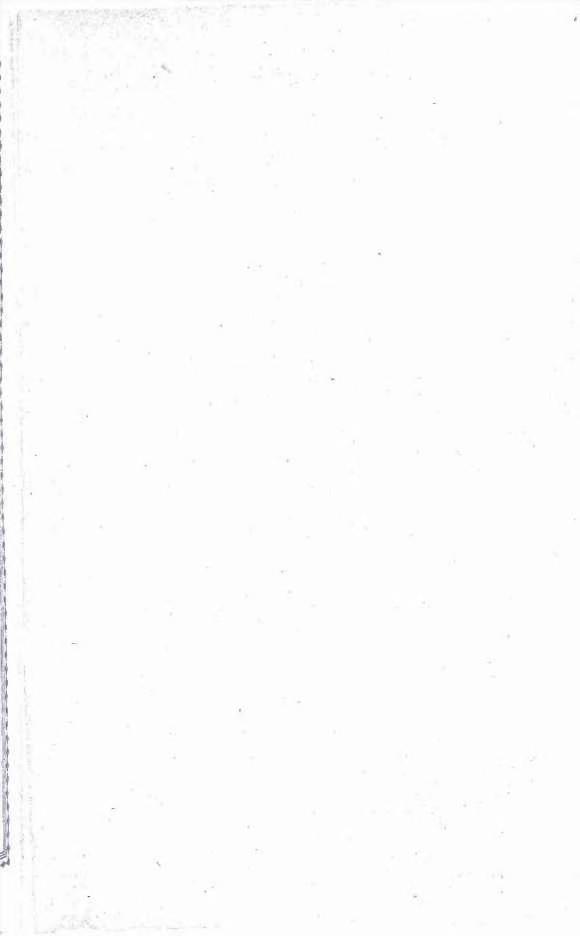

ويرسي

مستعرف في مستون المستون المست

CANAL SE

قيام پبلي ڪيشينز ـ لاهور

(جمله حقوق محفوظ هیر)

نام كتاب: مغز تتفكر اسلام

عرفی نام: سپر مین ان اسلام Superman In Islam

نبه: ۲۵ مختفتین (غیرمسلم ومسلم)

اسلامک اسٹڈیز سنٹراسٹر اسرگ فرانس (زبان فرانسیسی)

فارى ترجمه: جناب ذبيح الله منصوري

(بنام مغزشفكر جهان شيعه)

اردوترتیب: علی رضانقوی

کیوزنگ: شفاف کمپیورسنشر الا بور

ناشر: قيام پلي كيشنز ـ لا مور

Email:qiyyam@hotmail.com

اول ایریش: جون <u>199</u>4ء

دومراايديش: دسمبر<u>200</u>1ء

تيسراايديش: اكتوبر2003ء

تيت: ١٠

تعداد: ایک ہزا

طباعت: لمُو انزيشتل پرائيويث لميند 9/4ريخ من رودُ لا مور-

استاكسك: افتخاربك ويواسلام بوره، لا مور

### محققين

| i i            | -                                            |                            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| المجيئم        | پروفیسر یونیورشیآف برسلزایندٔ گان            | ا_مسٹرآ رمان پل            |
|                | پروفیسر یو نیورشی آف برسلز ایندگان           | ۲_مسٹرجان اوبن             |
| فرانس          | پروفیسر یو نیورسٹی آف پیرس                   | ۳رمسٹردابرٹ برانسوک        |
| فرانس          | پروفیسر او نیورش آف پیرس                     |                            |
| اثلی           | پروفیسر یو نیورش آف اٹلی                     | ۵_مشراز یکوجرالی           |
| فرانس          | پروفیسر یو نیورش آف اسراسبرگ                 | ۲_مسٹر ہنری کاربون         |
| فرانس          | پروفیسر یو نیورش آف اسراسبرگ                 | ۷_مسٹرفرانسیکو جبرائیلی    |
| اٹلی           | پروفیسر یو نغورشی آف روم                     | ۸_مسٹرفرانسیکو جبرائیلی    |
| جرمنی          | پروفیسر یو نیورش آف جرمنی                    | 9_مسٹرریجارڈ کراھم         |
| برطانيه        | پروفیسر یونیورش فسانندن                      | •ا_مساين ميثن              |
| فرانس          | پروفيسرآف اورينثل لينكو يجز، يونيورش آف پيرس | اا_مسترجرارلوكنيف          |
| قرانس          | ڈائر یکٹرانسٹی ٹیوٹ آف ٹالج ریسری پیرس       | ١٢_مسٹرايوں کينن ڈويل قونڈ |
| امریکه (U.S.A) | پروفیسر یو نیورش آف شکا گو                   | ١٣_مسٹرويلفر يني مُدُلونگ  |
| فرانس          | پروفیسر او نیورش آف پیرس                     | ۱۳ مشر بسری ماسے           |
| ايران          | وائس جانسلر يونيورشي آف نيكينا لوجي تهران    | 10_مسترحسين لفر            |
| فرانس          | پروفیسر یو نفورش آف پیرس                     | ١٦_مسترشارل پلا            |
| لبنان          | ڈائر یکٹراسلا کمک اسٹڈیز۔ ٹالج صدرلبنان      | المسترموي صدر              |
| فرائس          | پروفيسر يونيورشي آف ليون                     | ۱۸_مسرجارج ویزوا           |
| فرانس          | يروفيسر يونيورشي آف ليون                     |                            |
| امریک          | يروفيسر يونيورش آف كيلي فورنيا للاس اليجلس   | ۲۰_مسٹرالیاش               |
| يرطانيه        | پردفیسر بونیورشی آف لندن                     | ٢١_مسز دورال ينتج كليف     |
| قرائس          | پروفیسر یونیورٹی آف بال پ <i>یری</i>         | ۲۲_مىزفرتىز مېز            |
| جرمتي          | پروفیسر یو نیورش آف فری برگ                  | ۲۳_مستر بجوزف ما توز       |
| جرمنی          | بروفيسر يونيور مي آف فرى برگ                 | ۲۷۴_مستر سینس مولر         |
| ير منى         | پروفیسرآف بو نیورخی فری برگ                  | ٢٥ مراسلس روم              |
|                |                                              |                            |

#### انتسا ب

زمانه حاضر کے حقیقی حاکم ورہبر آتا ومولا

علی بالآخرکا گنات میں عادلانہ فظام رائج کریں گے

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ العجل فرجهم

### فیرست

| صفحہ | عنوانات                                                                 | تمبرهار |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۳    | گروه مخقتین                                                             | 1       |
| ۵    | انتباب                                                                  | ۲       |
| 9    | ح ف آغاز                                                                | ٣       |
| 11   | مقدمه                                                                   | ۴       |
| 11"  | ایکنظر                                                                  | ۵       |
| ry   | امام جعفرصا وق الطيعان كالمخصيت كالمخضرجائزه                            | ۲       |
| rr   | امام جعفرصا دق الطيخاني ولا دت باسعادت                                  | 4       |
| rr   | (ا) مجين                                                                |         |
| PZ - | (ب) زمانه طالب علمی                                                     |         |
| ۵۱   | درس باقرىيى ماضرى                                                       | ۸       |
| ۵۵   | (۱) امام باقر" اوروليد كي ملاقات                                        |         |
| ۵۹   | (ب) اموى خليفه اور درس امام باقر                                        |         |
| 11   | (ج) اعتراف دانش امام                                                    |         |
| ٦٣.  | (د) امام اورعلم طب                                                      |         |
| 41   | نظربي عناصراد بعد                                                       | 9       |
| '40  | المام اورعلم كيمياً                                                     | 10      |
| ۸٠   | امام اور کمتب عرفان                                                     | 11      |
| 9.   | امام اور مکتب عرفان<br>تحفظ شیعیت اور امام کا اقدام<br>بابائے علوم جدید | Ir      |
| 100  | بابائے علوم جدید                                                        | 11      |

| 1+0  | ز مین کانظریه                                                  | 10       |
|------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 11-  | تخلیق کا ئنات کا نظریه                                         | 10       |
| 110  | شيعى تقافت                                                     | 14       |
| 119  | (۱) شیعی ثقافت کی اہمیت اور آزادی                              |          |
| 11/2 | ابن راوندی کا تعارف و کردار                                    | 14       |
| ira  | ابن راوندی اورعلم کیمیا                                        | IA       |
| rat  | ابن راوندي اوراليتوكل                                          | 19       |
| 149  | ابن راوتدي كانظريه موت                                         | <b>*</b> |
| 121  | ابن راوندی اورعلمی ترقی                                        | rı       |
| PAI  | امام جعفرصادق اورعلم ادب                                       | rr       |
| YAL  | (ا) ادب                                                        |          |
| 198  | (ب) علم                                                        |          |
| P+1  | تاریخی تنقید پرتبمره                                           | ۲۳       |
| F=4  | ساخت بدن انسان                                                 | ۲۱۲      |
| ri+  | امام جعفرصا دقٌّ كاشا كر دابرا بيم بن طهمان اورايك قانوني مئله | ro       |
| ria  | جَعَلَك عَقَا يُدشيعه                                          | ۲٦       |
| rrq  | نظريه ردشني                                                    | 1/2      |
| roi  | جعفرى ثقافت مين تضور زمانه                                     | ۲۸       |
| 747  | اسباب مرض پر گفتگو<br>ستارول کی روشنی                          | 19       |
| 121  | ستاروں کی روشنی                                                | ۳۰       |
| MY   | آلودگی ماحول<br>عقیده اور کردار<br>علم وفلسفه کی توضیح         | 192      |
| 141  | عقيده اوركردار                                                 | rr       |
| MIL  | علم فله کی توضیح                                               | ۳۲       |

| rr.         | شك اوريقين                          | ماسا  |
|-------------|-------------------------------------|-------|
| 200         | انسانی عمری لسباقی                  |       |
| ۳۴۰         | ما دُن كوعكيم ما نەنقىيىچەت         | ٣٧    |
| t-lite.     | ج المحترك ب                         | 72    |
| ro.         | آئن سائن كانظر بيلسبيت              | ۳۸    |
| ror         | و جود خدا                           | 1-9   |
| ۳۲۹         | موت                                 | 64)   |
| r22         | آپ کی جابر بن حیان سے گفتگو         | اما   |
| <b>191</b>  | (١) حويل قبله كاعقده                |       |
| 200         | (ب) خودگی                           |       |
| 791         | (ج) يوناني فلاسفر اور موت           | _     |
| MO          | ستاروں کے بار میں جابر کے استفسارات | 14    |
| ۳۲۳         | (i) عبد پير کا سوال                 |       |
| res         | ويكرسوالات                          | ٣٣    |
| 200         | (۱) الهي عقل                        |       |
| PT2         | (ب) ياري                            |       |
| ٣٣٨         | (ج) وجودوي                          |       |
| <b>۱۳۳۹</b> | (a) ونياكامال متاع                  |       |
| (MA)        | (س) جانورول کاایمان                 |       |
| <u> </u>    | نیک و محس اوقات                     | لمأما |
| rra         | (۱) ستارےاورسیارے                   |       |
| 100         | (ب) كتاب أور كاغذ                   |       |
| ram         | كرامات امام جعفرصا دق"              | 70    |

#### حرف آغاز

عصرحاضری " تہذیب تدن" کے مسئلہ کی اہمیت نے عالم اسلام کوایک نازک بلکدد شوار منزل پر لا کھڑا کیا ہے اور میصورت مفکرین اسلام کے لئے ایک بڑا چیلنے بن گئی ہے۔ بلاشبہ اس سے گریز فطرت انسانی کے منافی ہوگا۔ للبذا دنیا کا کوئی ملک اس چیلنے کونظر انداز نہیں کرسکتا۔ کیونکہ روشن فکری ، ترقی اور خوش حالی کے نام سے ہرول میں ایک سہانی اسید مجلتی ہے تازہ جذبہ انجرتا ہے اور حوصلہ مندی جنم لیتی ہے۔

مشاہدہ ہے کہ مغربی تہذیب کی وسعت پذیری نے مشرقی مما لک کوروحانی اعتبار سے کمزور بنادیا ہے۔ گراس کا یہ مطلب ہرگرنہیں ہے کہ اس یلغار سے اسلام یا اسلام آج بھی اپنی عالمگیر تغلیمات اور تہذیب تدن کا علم بردار ہے۔ اور جواس امر کا متقاضی ہے کہ قرآن اصلام آج بھی اپنی عالمگیر تغلیمات اور تہذیب تدن کا علم بردار ہے۔ اور جواس امر کا متقاضی ہے کہ قرآن اور عترت الل بیت سے تمسک رکھ کر اسلامی آ داب کے مطابق معاشرے میں عادلانہ نظام قائم ہو۔ جو انسانیت کی خوشحالی کا ضامن ہوگا۔ تخیر طبقہ میں جذبہ خیروایثار پیدا ہوگا جو با ہمی اخوت ورواداری کوفروغ انسانیت کی خوشحالی کا ضامن ہوگا۔ تخیر طبقہ میں جذبہ خیروایثار پیدا ہوگا جو با ہمی اخوت ورواداری کوفروغ دے ہم انسانی تعلیمات کو جدید زیانے کے تناظر میں مروجہ وجدیدعلوم وفنون اور وسائل و ذرائع سے ہم آ ہنگ کیا جا سکے گا۔

اس طرح ہماری نئی نسل میں جہاں ایمانی قوت متحرک ہوگی اورخوداعتادی کے ساتھ دین حقہ پر استقامت کا عزم بلند ہوگا وہاں ایجاد واختر اع ، فکری استقلال اور اولالعزی جیسی طاقتیں مجتمع ہوکر پوری ذہانت ومہارت اور جرات وحوصلہ کے ساتھ ہمیں مغرب کا مقابلہ کرنے پرآ مادہ کریں گی۔

آج کا دور ہمارے ارباب فکر دوائش اور اال قلم پر بھاری ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ بیر طبقہ خوام شیں ایمانی قوت اسلامی شعور اور اخلاقی حسن کو تکھار نے میں اپنی بھر پور صلاحیتوں کو استعمال میں لائے تا کہ ہمارے حالات میں بہتری پیدا ہواور ہمارے کر دار میں متعدد بہتبدیلی رونما ہو۔ مغربی تہذیب ہے ہماری طلب کا دائرہ فقط اپنی ثقافت کے لئے مفید طلب اور ہمارے نظریات ہے ہم آ ہنگی کے حصول تک محدود رہے۔ کیونکہ اسی طرح ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر دین و دنیا کی فلاح کے تمتع ہو سکتے ہیں۔

اللہ تعالی کے فضل وکرم سے قیام پہلی کیشنز لا ہور نے ملت اسلامیہ میں یک جہتی ، رواداری اور ایگا گلت کے فروغ کے علاوہ تمام عصبیتوں کے خاتمہ کے لئے ایک معقول لائے گل مرتبہ کیا ہے اورعوام الناس کوالیا الٹر پچرمہیا کرنے کا بیڑہ اٹھایا ہے جس کی برکت سے وہ ونیا کے ہرچیلنج کا مردانہ وارمقابلہ کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔زیرِنظر کتاب ہماری جدوجہد کی ایک اہم کڑی ہے۔ یہ کتاب اسپے موضوع کے اعتبار سے ممتاز ومنفر دہے کہ اس سے قبل اردوز بان میں ایسی کاوش منظر عام پڑہیں آسکی۔

موضوع کے اعتبارے ممتاز دمنفر دہے کہ اس سے بل اردوزبان میں ایسی کا دس منظر عام پر بیل اسمی۔

اس کتاب کا اصل مسودہ فرانسیسی زبان میں ہے۔اسے پچپیں دانشوروں کی ایک جماعت نے مرتب کیا ہے مرتبین کی عالب تعداد مسلمان نہیں ہے۔ لہذا کئی مقامات پر اختلاف کی تنجائش پائی جاتی ہے چونکہ یہ تحر پر بذہبی پس منظر نہیں رکھتی۔اورا سے سائنسی ناظر میں لکھا گیا ہے لہذا اگر کسی جگہ مذہبی جذبات کو مطیس محسوس ہوتو اسے رواداری کے جذبے سے نظر انداز کر دینے کی گذارش ہے۔اس کا اردومنہوم فاری متن سے لیا گیا ہے۔اس کا اردومنہوم فاری متن سے لیا گیا ہے۔ سے افتی ویا نت کے پیش نظر بیمناسب خیال نہیں کیا کہ مولف جماعت کے نظریات پر اپنی مصراندرائے مسلط کی جائے۔البتہ پیشکار نے جہاں ضروری سمجھا ہے معمولی حاشیہ آرائی کردی ہے۔ واضح ہوکہ ادارہ کا صاحب کتاب جماعت کے تمام نظریات سے منفق ہونا ضروری نہیں ہے۔

ہم معترف ہیں کہ اس معرکتہ آلا را کتاب منظاب کا دوسراایڈیشن شائع کر کے ہم نے چھوٹے منہ ہے ہوئی ہوں اوراس کا واضح سبب منہ ہے ہوئی ہوں اوراس کا واضح سبب ہماری علمی بے بعناعتی ہوگا۔ الیں صورت ہیں ہم اپنے معزز قارئین سے بصد معذرت پلتی ہیں کہ وہ تھے سے مطلع فرما کر ہدیہ تشکر کا موقع عنایت کریں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کتاب کواس کے شایان شان شائع کرنے ہیں کوئی کسرا تھانہ رکھیں اور قاری پراس کا مالی ہو جھ بھی زیادہ نہ ہو۔ تا ہم اس کے صن واجح کا فیصلہ وق ناظرین پر مخصر ہے۔ ہمیں یقین واثق ہے کہ ہمارے کرم فرما ہمیں اپنے تیتی مشوروں اور اصلاحی آراء سے ضرور آگاہ کریں پر مخصر ہے۔ ہمیں یقین واثق ہے کہ ہمارے کرم فرما ہمیں اپنے تیتی مشوروں اور اصلاحی آراء سے ضرور آگاہ کریں گرخصر ہے۔ ہمیں یقین واثق ہے کہ ہمارے کرم فرما ہمیں اپنے تیتی مشوروں اور اصلاحی آراء کہ درب الکریم اہل اسلام کواس کتاب کے فیوش ہے بہر ومند فرمائے۔

ما توفیقی الا بالله. آپکے نیازمند رضابحائی

#### مقدمه

اسلامی مسائل ستر ہویں صدی عیسوی سے پور پی دانشوروں کی توجہ کا مرکز ہے ہوئے تھے اور امریکہ کی بین نیورٹی بیس توسیج کے بعدامر کی اکابرین نے بھی اسلامی تعلیمات پر تحقیق کرنے میں ولچی لینا شروع کی۔ یہ بات سب کومعلوم ہے کہ اسلامی مسائل اور ہر طبقہ کے مسلم دانشوروں کے متعلق بور پی و امریکی محققین نے ستر ہویں صدی عیسوی کے بعد بہت کی کتب تحریر کی بیں اور پیسلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ان تحقیقات کا گزشتہ بچاس ساٹھ سال کے دوران فاری میں تر جمہ ہوا۔ ان میں سے بچھ کے ترجمہ کی سعادت حقیر نے حاصل کی ہے۔ لیکن اہل بور یہ وامریکہ اس صدی کے ترجمہ کی معادت حقیر نے حاصل کی ہے۔ لیکن اہل بور یہ وامریکہ اس صدی کے تا خارجہ کی جانب مائل ہوئے۔ میں مسلک شیعدا ثناء عشری اوران کے اکابرین پر تحقیق کرنے کی جانب مائل ہوئے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مطالعاتی مرکز جو اسٹر اسبرگ، فرانس میں واقع ہے نہ صرف اسلامی مسائل پر تحقیق کرتا ہے۔ جولوگ اس تحقیقاتی مرکز بین مسائل پر تحقیق کرتا ہے۔ جولوگ اس تحقیقاتی مرکز بین خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ اسٹر اسبرک کے دہائش نہیں بلکہ اسٹر اسبرک یو نیورٹی کے اسا تذہ کے علاوہ ان میں وہ وانشور بھی شامل ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہ بیات پر تحقیق کام میں مشغول ہیں اور اپنی محقیقات کو اس مرکز کے سیکر میٹر بیٹ کے لئے ارسال کرتے ہیں۔ (میس نے یہ بات اسٹر اسبرک کے ایک استاد سے سی ہے) اور بھی مجھار یہ محققین دوسال میں ایک مرتبہ اسٹر اسبرگ میں جمع ہو کر با ہمی تباولہ خیالات کرتے ہیں۔

ان محققین کی تحقیقات میں سے ایک تحقیق پیش خدمت کتاب کی صورت میں شائع ہوئی ہے۔
اس میں ایسے مطالب درج ہیں جو ابھی تک کسی بھی اسلامی ملک میں دوسری کتابوں کی زینت نہیں ہے۔
حالاتکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ام جعفر صادق علیہ السلام کا انسانی اور عملی مرتبہ نی الحقیقت اس کتاب کی رسائی
سے بہت زیادہ بلند ہے۔ گریہ کتاب اس بات کا موجب بن سکتی ہے کہ اہل علم امام جعفر صادق علیہ السلام
کے بارے میں اس سے زیادہ جامع اور ضخیم مواد تھنیف و تالیف کریں۔

بیں ایک شیعدا ٹناعشری مسلمان ہوں لیکن آج تک نہیں جانیا تھا کہ شیعد مسلک کوجعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام (اپنے چھٹے امام) کے بارے میں اس سے زیادہ معلوم نہ تھا کہ آپ "امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزندار جمندامام موئ کاظم علیہ السلام کے والدگرامی قدر ہیں۔ میں آپ کی سوانح حیات ہے کمل بے بہرہ تھا اور زیادہ سے زیادہ بھی جانتا تھا کہ آپ کی ولا دت وشہادت کہاں واقع ہو کیں۔ مجھے قطعاً معلوم نہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی کے بارے بیس کیا فرمایا اور کیسے کارنا ہے انجام ویئے ۔ حتیٰ کہ اس بات ہے بھی نابلد تھا کہ شیعہ مسلک کو جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہمارے پہلے امام ملی این انی طالب علیہ اسلام نہیں ہیں؟ پھر شیعہ مسلک کو جعفری کہنے کا کیا سبب ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی اورایٹارکو مدنظر رکھتے ہوئے مناسب نہیں کہ شیعہ مسلک کوسینی کا لقب دیا جائے؟

ان تمام سوالوں کا جواب جھے اس وقت ملا جب اسلا کم اسٹڈیز سنٹر اسٹر اسبرگ (فرانس) کا ایک میگزین دربارہ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے ہاتھ لگا۔ اس رسالے کو پڑھ کرمیرے علم میں سے بات آئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ویکر آئمہ میں اس قدر متاز کیوں ہیں کہ شیعہ مسلک کوان کے نام نامی سے موسوم کیا گیا ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ امام جعفرصا دق علیہ السلام کے متعلق معلومات کا فقد ان خود میری اپنی سستی اور کا بلی کے باعث ہوا کیونکہ اگر بحار الانو ارتالیف علامہ مجلسی وفیات الاعیان تالیف ابن خلکان وافی تالیف ماجحن فیض اور کافی تالیف علامہ کلینی یا ناسخ التو اربخ تالیف لسان الملک سپر جیسی کتابوں کا مطالعہ کر لیتا تو اینے چھٹے امام کو بخو بی پہچان لیتا۔

تو جس عرض کروں گا کہ جس نے بعض کت کو جوانام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق کھی گئی ہیں ا مطالعہ کیا ہے اور اس بات کا بھی مشاہرہ کیا ہے کہ ان کتابوں ہیں اہا م صادق کے ججز ات اور منا قب تو کثر ت سے ذکر کئے گئے ہیں لیکن اس کا جواب کہیں دستیاب نہیں ہے کہ شیعہ مسلک کو جعفر کس بنا پر کہا جا تا ہے؟ مگر اس رسالے نے جواسلا کہ اسٹڈ پر سفٹر اسٹر اسبرک نے چھا یا ہے بچھ پر یہ حقیقت عیاں کردی اور میری نابیعا آگھوں کو بصیرت و سے وی چنا نچہ ہیں نے نئی نو جوان نسل کو چھٹے امام کی تاریخی حوالہ جات کی روشن ہیں شناخت کروانے کا بیڑہ اٹھایا کیونکہ میر سے خیال کے مطابق ماضی کے نہ بہی علماء ہیں عموی طور سے شاید ہی کس نے اس موضوع کا اور اک کیا ہوکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہ بہ شیعہ کوز وال سے بچانے کے لئے کیا تد ابیر اختیار فرما کئیں۔ اور اگروہ ایسانہ کرتے تو لازی نتیجہ یہ ہوتا کہ آج مسلک شیعہ موجود نہ ہوتا۔

اس عظیم شخصیت اور نابغہ دانشور کے تن کو پہچاننے کا تقاضا ہے کہآپ کا تعارف وشناخت تاریخی علمی اورنظریاتی حوالوں کے ساتھ ان سب لوگوں کو کرایا جائے جوآپ کی ذات بالاصفات کی معرفت نہیں رکھتے۔

### ايك نظر

محلوقات کی ہدایت کا ذمہ خود خالق نے اٹھار کھا ہے۔ پوری کا نتات میں فطری ہدایت کا مربوط نظام دائے ہے۔ اور ہرشے اپنے ما لک کی اطاعت میں معروف ہے۔ انسان کوخوداس کے رہ نے ایک حد تک مختار بنا کر اسے آز مائش میں جتال کیا ہے اور دیگر انواع کے بڑھی اس کی ہدایت کا مخصوص بندو بست فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلم جاری کیا اور وہی والہام کے فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلم جاری کیا اور وہی والہام کے وربیہ انسانی کے جملہ فرمایا نہیں۔ فطرۃ اللہ جودراصل دین جیقی ہے کے ضوابط کے شخط اور اس کے قوانین کے نفاذ تقاضے بورے ہوجا کیں۔ فطرۃ اللہ جودراصل دین جیقی ہے کے ضوابط کے شخط اور اس کے قوانین کے نفاذ مقاردیا۔ قرآن میں ہرخشک ورق کا مماری منصوص فرمائے اور انہیں آئین انسانیت قرآن مجید کا دارث و محافظ خرار دیا۔ قرآن میں ہرخشک ورکا علم نازل فرما کراس کی تعلیم کے لئے اپنے ان منصوص بندوں کو علم وہی سے گیارہ نے اپنے فرائف منصوص بندوں کو علم وہی سے گیارہ نے اپنے فرائف منصوص بندوں کو علم وہی سے اوا کے اور بارہویں کے قیام کی زمین کو بموار کیا تا کہ اظہارہ بن کی عملی تجیر ظاہر ہوجائے۔ قدرت کے سے شاہ کارنمونے دراصل ہدایت کے ایسے آبدار آئینے ہیں جود کھنے ہیں چھوٹے بڑے داخل آئے ہیں گیاں ہر اس کی تصویم کی نے ہیں جود کھنے ہیں چھوٹے بڑے دراصل ہدایت کے ایسے آبدار آئینے ہیں جود کھنے ہیں چھوٹے بڑے دراصل ہدایت کی تصویم کی ایسے آبدار آئینے ہیں جود کھنے ہیں چھوٹے بڑے دراصل ہوا ہے۔ قدرت کے سے شاہ کارنمونے دراصل ہدایت کے ایسے آبدار آئینے ہیں جود کھنے ہیں چھوٹے بڑے دراصل ہدایت کی تصویم کھل نظر آتی ہے۔

کا نتات کے شیش محل میں سبح ہوئے چھٹے آئیند کی چاند چیک اور دلکشی نے دنیا کوخصوصی طور پر اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ ایک بالغ نظر عربی شاعر نے میں مغہوم انشا کیا ہے کہ:

"جعفرصا دق عرش كالياستاره تها جوزين كى تاريكيال دوركرنے كے لئے آعميا تھا"

زیر مطالعہ کتاب میں امام جعفر صادق کی علمی مرکزیت اور آپ کے عظیم کار ہائے نمایاں سے متعلقہ عمیق شختیق کو ہدیہ ناظرین کرنے کی سعاوت حاصل کی گئی ہے۔ بدریسرچ ۲۵ مختلف النسل اکابرین کے وسیع مطالعہ کانچوڑ ہے۔

امام جعفرصادق علیہ السلام کی ولاوت باسعادت اس سیاسی دور پس ہوئی جب حق ودیانت کے چراغ گل کئے جارہے تھے اور جزیرہ نماعرب پس طوا نف السلو کی کا دور دورہ تھا۔ جگہ جگہ فتنہ انگیزی عنادو فساداور بے چینی و بدامنی پھیلی ہوئی تھی ۔ لوگ علم 'حق اور صدافت کی تلاش کے بجائے جاہ ومنصب 'سیم و زراور تاج وتخت کی تلاش میں سرگرواں تھے۔ ہر طرف مفاد پرتی کا سکہ چل رہا تھا اور ملوکیت وافتد ارک

قربان گاه پر دیانت وامانت کوقربان کیاجار ماتھا۔ایسے عہد ظلمت میں نورامامت کا چھٹاما ہتاب اپنی پوری آب وتاب سے چیکا۔آپ امام محمر باقر علیہ السلام کے فرزندار جمند 'سید الساجدین امام زین العابدین عليه السلام كے پوتے اور سيد الشبد اءامام حسين عليه السلام كے برا پوتے ہيں۔آپ اسلام كے نامور عظيم ترین اور سریار پنجر و ناز ا کابرین میں متاز ومنفر دمقام ومرجے کے حامل ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی انسانی فلاح واصلاح کے لئے وقف کر دی کا پ کی سیرت اسلامی کردار کی کامل اور بے نظیر تصویر ہے۔ آپ نے ہمیشہ وہی کہااور وہی کیا جو دین فطرت اسلام کاحقیقی منشا دمقصد تھا۔ اپنی پوری زندگی ہیں آپ نے ایک لمحہ کے لئے بھی ان ذ مہ دار یوں اور تقاضوں سے ففلت نہ برتی جوانفرادی' اجماعی' خانگی اور عوا می شعبہ ہائے حیات کی طرف سے آپ پر عائد ہو سکتے تھے۔ آپ نے اپنے خطبول مقالات ارشادات انعال اعمال كردارا درگفتار ہے اسلام كى اس مقدس روح كواجا گركر ديا جو پيغمبرا كرم صلى الله علیہ وآلہ وسلم کی حیات طعیبہ کاسب سے بڑا مقصد تھا۔اپنے اس طرزمخصوص کےسبب آپ انسانی شعور و ادراک میں ایک عظیم ترین تغیری انقلاب کا سبب بن محتے۔آپ نے فکر انسانی کارخ حقیقت پسندی اور حلاش حق کی جانب موڑ دیا۔علمی تحقیقات کے لئے جدید راہیں پیدا کردیں۔اس طرح آپ کی سیرت پاک کی قدریں جدید وقدیم ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔اہام جعفرصا دق علیہالسلام کا تبحرعکمیٴ پا کیزہ اسلامی کردار' عبادت وتقویٰ' صبر واستقلال اورحسن اخلاق انسانیت کے لئے ہدایت کا مینار بن مجئے۔ان نظیروں نے انسانی طرز فکراور بشری مخیل کے لئے ایک خوشگوار ماحول پیدا کردیااورلوگ ستاروں پر کمندیں ڈالنے میں مشغول ہو گئے۔علم دوی بڑھ گئا۔

آپ نے نوع انسان کوالیی نُقافت ہے روشناس کرایا جس میں ہر فردمعاشرہ کے ضمیر میں خوف خدااس طرح پیدا ہوجا تا ہے کہاہے کی بیرونی گلرانی کی حاجت باقی نہیں رہتی۔اوراس کے احساس فرض میں ازخوداتی قوت آجاتی ہے جس کے بل بوتے پروہ ہوس پرستیوں اورخود غرضا نہ جماقتوں کی طاقتوں کو کچل دینے پرقادر ہوجا تا ہے۔

امام جعفر صاوق علیہ السلام نے ہمیشہ بیستی مشکور فرمائی کہ بغیر کسی دنیوی لالجے' مادی حرص' سیاسی دباؤ اور چاپلوی کے ہر شخص قانون خداوندی کے احترام کا عادی ہوجائے اور اس بیس فرض شنائ حق کوئی اور صدافت پیندی کے دہ جذبات پیدا ہوجا کیں جو کسی بھی استحصالی طافت سے سردنہ ہو سکیس' اسلام جس اخوت و یکا گلت اور اخلاقی برتری کا پیغام لے کرآیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عملاً اپنے طرزعمل اور سے سے اس کو بروی عمدگی کے ساتھ واضح اور روش کردیا اور اپنے خصائل و شائل سے ثابت کردیا کہ جیتی

سر بلندی صرف اس انسان کا مقدر ہے جوشقی اور مطبع پروردگار ہے چاہے اس کا تعلق سمی بھی نسل' قوم اور قبیلے سے ہو۔حسب ونسب' مال وزر' جاہ ومنصب' کشرت وقلت یا کوئی اور معیار انسانیت نہیں ہے۔

جب آپ کی ولا دت ہوئی اس وقت اموی حکمران عبدالملک بن مروان کا دور حکومت تھا۔اس کے بعد دوسرے حاکم آتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۳۲۱ ہجری ہیں اموی دور ختم ہوگیا۔ پھر بنوعباس کا دور شروع ہوا۔

بھی وہ انتقال وتحویل افتد ارملوکیت کا محدودا در مختصر ساوقفہ تھا جس ہیں اس عظیم مصلح اور اسلام کے جلیل القدر فرزند کو اس بات کا زیادہ موقع مل سکا کہ آپ نے اسلامی علوم اور معارف دین کی ترویج واشاعت کا اہم کام سرانجام دیا۔ آپ نے اس فضائے خوشگوار ہیں ہر دقیقہ سے فائدہ اٹھانے کی بھر پورکوشش فرمائی۔ جس ہیں ان کو خاطر خواہ کا میابی حاصل ہوئی۔

آپ کے سیرت پاک کے دورخ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں اور زمانے کے ہر دور ہیں ان پر خاصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک آپ کی ساجی طرز بودو ہاش جس ہیں اسلامی زندگی کی اکملیت نظر آتی ہے اور انسانیت اپنے معراج پر فائز دکھائی دیتی ہے۔ دوسراا مام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی کا وشیں۔ آپ کی اور انسانیت اپنے معراج پر فائز دکھائی ویتی ہے۔ دوسراا مام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی کا وشیں۔ آپ کی مار سالہ زندگی ہیں میر محد دو اور مختفر زمانہ جس میں اموی حکومتوں کا چراخ شع سحری کی طرح شمشمار ہاتھا اور عباسی حکومت کا زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ ابو العباس سفاح کے بعد منصور کا عہد سلطنت گر در ہاتھا جو علمی خدمات بجالانے کے لئے سنہری وفت ثابت ہوا۔

آپ کی عوامی زندگی کا اندازہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ ابوعم شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق "کوایک باغ میں یوں دیکھا کہ آپ ہاتھ میں بیلی لئے ہوئے پہینے میں شرابور بنش نفیس ایک دیوارکو درست فر مار ہے تھے۔ میں اتنی شدیدگری میں امام کواس حالت میں مشقت میں دیکھ کر برواشت نہ کررکا میں نے عرض کیا کہ مرکاریہ بیلی مجھے دے دیجئے۔ اس کام کوخادم انجام دےگا۔ لیکن امام نے میرک درخواست کو قبول نہ کرتے ہوئے فر مایا کہ جھے یہ بات انھی گئی ہے کہ انسان تلاش معاش میں دھوپ کی تیزی کا مزائے ہے۔

حسام بن سالم سے مردی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عادت تھی کہ رات کے وقت وہ سامان خوراک اور درہموں کا بوجھ اپنے کا ندھوں پر اٹھا کر اپنے آپ کو ظاہر کئے بغیر غربا و حاجت مندوں بیں بیاشیا تقسیم کیا کرتے تھے۔ان ضرورت مندوں کو اپنے محسن عظیم کے بارے بیل علم اس وقت ہواجب آپ اس دنیا ہے رخصت ہو گئے۔ بے شک انسان کا صحیح رہنما صرف وہی شخص ہوسکتا ہے جو اپنے عمل سے زندگی کی دشوار یوں اور مسائل کا تسلی بخش عل پیش کرسکتا ہو۔ صرف زبانی کلای ڈیگ نہارتا ہو۔ ابنا نیت نہیں بلکہ اسلامی سیرت نہارتا ہو۔ ابنا نیت نہیں بلکہ اسلامی سیرت اور الی پیغام کا عملی نمونہ ہیں۔

امام جعفرصادق علیہ السلام نے علوم اسلامیہ کے نشر واشاعت میں جو حصہ لیا اور جس طرح اسلام
کی نتافت کے لئے گرانقذر خدمات انجام دیں اس کی مثال ملنا محال نہ بھی گرمشکل ضرور ہے۔ اور ان کے طاہر گھرانے کے سواان کی نظر تلاش کرنامکن نہیں ہے۔ آپ کا عہد حیات وہ دور تھاجب فتو حات اور ہیرونی و نیا کے اتصال ' خاص کر بوتانی اور روی لٹر پی کی نشر واشاعت کے باعث عربتان میں مختلف علوم وفنون ' طرح طرح کے نظریات اور نئے نئے فکری رجحانات واضل ہور ہے تھے اور اندریں صورت اسلام کے فلاف ہیرونی محاذ وال سے علی اور ثقافتی بلغار کا سلسلہ زور وشور سے جاری تھا۔ بیا بیک اسی مروجنگ تھی جس خلاف ہیرونی محاذ وال سے علی اور ثقافتی بلغار کا سلسلہ زوروشور سے جاری تھا۔ بیا بیک السی مروجنگ تھی جس کے زہر کے اثر ات اور مہلک تنائج سے مسلمانوں کو تھوظ رکھنا تنے وانفنگ کی طاقت سے ممکن نے تھا۔ کیونکہ عشل وُونکر کا مقابلہ علم ووائش ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ نسلی تعصب سے قکری ونظریاتی طوفانوں پر برنوئیس با ندسے جا تھے۔ چنا نچے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس محاذ پر جو کارنا ہے انجام دیے ہیں وہ تاری خاسلام میں حروف ذہریہ سے مرقوم ہیں۔

مسجد نبوی اور مدینہ میں آپ کا گھر حقیقی معنوں میں مدینۃ العلم بن گئے تھے۔ جو وقت کے عالی شان علمی تحقیقاتی مرکز کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کا مدرسہ اپنے دور کی بوی یو نیورش کا ورجہ رکھتا تھا۔ جس کا حلقہ تعلیم و مذرایس اور محقیق خاصا و سیج تھا۔اس میں بیک دفت کم سے کم چار ہزار دائش جو مختلف علاقوں کے زرتعلیم ہوا کرتے تھے۔اس عظیم الشان اسلامی ریسر چ سنشرا درمسلم دانشگاہ سے بڑے بڑے بڑے علماء جید فقہاء اور نامور مفکر فارغ انتحصیل ہوئے۔اوران طلاب علم نے یہاں سے جو پچھ سیکھااس علم کی روشنی دنیا کے چپہ چیہ ٹیس پھیلائی۔

یکی بن سعید انصاری سفیان توری سفیان بن عینیهٔ امام مالک امام ابوصنیفه جیسے اکابرین نے امام چعفرصا دق علیه السلام کے مرکز تعلیم سے فیض حاصل کیا۔ لیکن میہ بات بہر حال تاریخی شواہد کے پیش نظر سمی ضروری ندر ہی کہ استاد اور اس کے شاگر دوں کے مسلک اور نظریات میں بھی ہم آ ہنگی رہی ہوجس کی وجوہ سیاسی نسلی ماحول کے تاثرات کر دو پیش کے حالات کا دباؤ 'ذاتی خواہشات 'مخصوص مصالح' نام و محدہ حدالات کا دباؤ 'ذاتی خواہشات 'مخصوص مصالح' نام و محدد کے مقاصد اور اس طرح کی دوسری با تیں بھی ہوسکتی ہیں۔

علامه ذہبی لکھتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ کہا کرتے تھے کہ:

" میں نے امام جعفرصا دق علیہ السلام سے بڑھ کرعلم دین کا عالم کسی دوسرے کوئیں پایا" امام مالک کا قول ہے کہ:

''میری آنکھوں نے علم وفضل اور تقویٰ میں امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے بہتر کسی کوئیں ویکھا''

آپ کے مشہور شاگر دوں میں امام الکیمیا جاہر بن حیان کوئی بھی تھے۔ جو عالمی شہرت کے حال ہیں۔ جاہر بن حیان نے ایک الیم فصل کتاب کھی تھی جس میں امام عالی مقام کے کیمیا پر پانچ سو حال ہیں۔ جاہر بن حیان نے ایک الیم فصل کتاب کھی تھی جس میں امام عالی مقام کے کیمیا پر پانچ سو رسالوں کو جمع کیا تھا۔ آپ کے شاگر دوں کی تصافیف کے علاوہ خود آپ کی تصافیف بھی بہت زیادہ جیں۔ کیمیا' فلسفہ طبیعات ہیں۔ کیمیا' فلسفہ طبیعات ہیں۔ منطق' طب 'تشریخ الاجسام' افعال اعضاء اور مابعد الطبیعات وغیرہ وغیرہ بیں۔ کیمیا' فلسفہ طبیعات بین منطق' طب نظر آن وحد بھٹ کی روے ایسی روشنی ڈالی ہے دغیرہ کے اہل علم جیران رہ گئے ہیں۔ آپ کے ظاہری و باطنی کمالات وفضائل کے دوست دشمن سب قائل کے دام شافعی تحریر کرتے ہیں کہ:

"امام جعفرصاوق (علیہ السلام) ساوات و ہزرگان اہل ہیت میں سے تھے۔ ہر طرح کے جملہ عبادات مسلسل اور اداور وظا کف اور نمایاں زہد کے حامل تھے۔ کثرت سے علاوت فرماتے تھے۔ اور ساتھ ہی آیات قرآن کی تغییر فرماتے تھے۔ اور قرآن کے بحرب کراں سے جواہر نکال کر چیش کرتے اور عجیب وغرب نہائج اخذ فرماتے تھے۔ آپ کی زیارت آخرت کی یا دولانے والی آپ کا کلام سنٹااس دنیا میں زہد اور آپ کی ہدایات پر عمل کرنا حصول جنت کا باعث تھا۔ آپ کی نورانی شکل گوائی دین تھی کہ آپ خا عمان نبوت شمس سے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بٹاتی ہے کہ آپ نسل رسول سے ہیں آپ سے اماموں اور علاء اعلام کی ایک جماعت نے حدیثین نقل کی ہیں اور علوم حاصل کئے ہیں۔ جیسے بچی بن معید انصار کی ابن مرت کا لک بن انس سفیان ٹوری ابن عینیہ جمعی ابوحنیف ابوب ختیائی دغیر ہم ۔ اور بہلوگ اس شرف استفادہ اور نسبت فضیلت پر فخر کرتے تھے۔''

ا مام جعفر صادق عليه السلام كے خوان علم سے نه صرف علم كى اشتها ركھنے والوں كى سيرى ہوئى بلكه جب آپ نے علم الابدان پر درس دیا تو اس تبحر علمی سے دنیا آج تک توجیرت ہے۔ كتاب الابلیج اور كتاب المفصل اس برآج تک كواہ ہیں۔

یدام جعفرصا دق علیدالسلام کے فیوض کا ہی تصدق ہے کہ پر وفیسر ہٹی جیسا مخض جاہر بن حیان کو ایشیا اور یورپ میں فا درآ ف کیسٹری کہ کر پکارتا ہے۔

این تیمیدنے خیرہ چشمی اور گنتاخی ہے کام لیتے ہوئے امام ابوحنیفہ کے امام جعفرصادق کے شاگر دہونے پراعتراض کیا ہے اور اس کی وجہ ان دونوں بزرگوں کا ہم عصر ہونا قرار دیا ہے۔ چنانچیشس العلماء مولانا شبلی نے میرت نعمان میں ابن جمید کا تعاقب کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ:

"امام ابوحنیفدلا که مجتمدا ورفقیه به ول کیکن فضل و کمال پی ان کوحفرت امام جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث وفقہ بلکہ تمام علوم اہل بیت کے گھرے لیکے جیں" شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی اپنی کتاب تخضا ثناعشریہ بی لکھتے ہیں کہ:

"امام ابوطنیفه بمیشه حضرت صادق کی محبت وضدمت برافخار کرتے شخصاور کہتے تھے کہ لولا السنتان لهلک النعمان لیخی اگر بیدو برس نه ہوتے (جوخدمت امام جعفرصاوق علیہ السلام میں گزارے ) تو نعمان ضرور ہلاک ہوجاتا"

( يهال بلاكت عدم اوسائل كے جواب مي غلطيال كرنا ہے)

الم جعفرصادق علیه السلام اور دیگر آئمه الل بیت سے حضرت الوصنیفہ کی عقیدت کا بین عالم تھا کہ مشہور روایت ہے کہ جب بھی الوصنیفہ الم جعفرصاوق علیه السلام سے کلام کرتے تو کہتے جعلت فلداک مشہور روائتی بھی خوب واقف تھا اور جناب الوصنیفہ کو بین میں آپ پر قربان ہوں۔ اور اس حقیقت سے منصور دوائتی بھی خوب واقف تھا اور جناب الوصنیفہ کو منصور کا رعب وو بدید بھی اس عقیدت مندی سے بازندر کھ سکا۔ چنانچ شاہ عبدالعزیز محدث والوی لکھتے ہیں کہ جب محداث را کہ سے اور اس منصور عباس نے حضرت امام الوصنیفہ سے پوچھا:

ا بے تعمان! تمہارے علم کے ماخذ کون کون لوگ ہیں؟ ابوحنیفہ نے جواب دیا کہ:

'' میں نے علم علی کے اصحاب اور علی ہے اور عبداللہ بن عباس کے صحابیوں اور ابن عباس سے لیا ہے'' بیکس طرح خوبصورتی کے ساتھ امام ابو حقیقہ نے حق گوئی کا اظہار کیا ہے کہ ان کا ماخذ علم صرف باب مدید نہ العلم علی الرتضلی علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند تو مسلمہ طور پر جناب امیر ملیہ السلام کے شاگر دیتھے۔

اب ذہن میں ایک سوال کھنگتا ہے کہ جب امام ابوحنیفہ جناب جعفرصادق علیہ السلام کے شاگر د تھے اور ان کے عقبیدت مند بھی تھے نیز ان کے علم کا ماخذ امیر الموشین علی علیہ السلام اور ان کے شاگر و تھے تو پھر فقہ حنفی اور فقہ جعفری آپس میں مختلف کیوں ہیں؟

یہ وقت کا اہم ترین مسئلہ ہے اور اتحادیین آسلمین کے لئے اس سوال کا جواب دینا اشد ضروری ہے۔ علامہ مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے کہ تجاز سے واپسی کے بعد امام ابوصنیفہ کو تدوین فقہ کا خیال پیدا ہوا۔ غالبًا بیدان دوسالوں کے بعد کا ذکر ہے جوامام صاحب نے جناب جعفرصا دق (علیہ السلام) کی درس گاہ میں گذارے۔ مولانا شبلی نعمانی تحریر کرتے ہیں کہ:

اس کام کے لئے انہوں نے ایک مجلس وضع قوانین مرتب کی جس بیں ان کے جالیس (۴۰)
شاگردشاہل ہے۔ ان میں نمایاں لوگ قاضی ابو یوسف ٰ زفر واؤ والطلائی اور محمد بن حسن شیبائی ہے۔ ہرمسکلہ
بحث دمباحث کے بعد طے کیا جاتا تھا۔ قلا کدوعقو دوالعقیان کے مصنف نے لکھا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے جس
قدرمسائل مدون کئے ان کی تعداد بارہ لا کھونوے ہزار (۰۰۰ ° ۴۰) سے پچھزیادہ ہے مش العلماء کردوی
نے کم نیتھی۔ امام محمد کی جو کتا ہیں آج موجود ہیں ان سے اس کی تصدیح نے ہو گئین پچھشہ نہیں کہ ان کی تعداد لا کھول
سے کم نیتھی۔ امام محمد کی جو کتا ہیں آج موجود ہیں ان سے اس کی تصدیح ہی ہو گئی ہو گئی ہیں شک نہیں
کہ امام ابو حفیفہ کی زندگی ہی ہیں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے ہے۔ رجال وقواری کی کتابوں ہیں اس کا
شوت ملتا ہے جس کا انکار کو یا تو انز کا انکار ہے۔ لیکن افسوس ہے کدوہ مجموعہ ایک مدت سے ضائع ہو گیا ہو۔
کوئی تصنیف باتی نہیں رہی لیکن قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے نہیں مسائل کو اس تو ضیح و تفصیل ہے لکھا اور ہر مہان کے ایسے حاشے اضافہ کئے کہ ان کا رواج ہوگیا اور اصل ماخذ سے لوگ

اب غورطلب امریہ ہے کہ اس اصلی مجموعہ مسائل کا جوخودامام ابوطنیفہ نے مرتب کیا تھا۔۔۔۔ کیا بتا؟

اس مواد کے جل جائے 'چوری ہوجائے 'کسی قدرتی آفت کے نذر ہوجائے یا تا تاریوں کے ہاتھوں جاہ ہونے کا تذکرہ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملت البذا اس علمی سرمایہ کا سراغ لگانے کے لئے ہمیں تاریخ سوف کو زیادہ گہری نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ تاریخ سے اس کی گوائی ملتی ہے کہ ابوجعفر منصور عباسی نے بنو حسن خصوصاً مجرفض زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ کا خاتمہ کرنے کے بعدان کے حامیوں اور طرفداروں سے انتقام لینے کا آغاز کیا۔ اس سلسلہ میں منصور کی نظر میں امام ابو صنیفہ کی شخصیت بڑی بااثر اور سیاسی اعتبار سے قد آور تھی۔ ان پر ہاتھ ڈالنا بھڑوں کے چھمتہ پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ کیونکہ ایسے اقدام سے سرز مین عراق پرفتنہ بنوادت آنا فانا مجبل سکتا تھا جو تخت عباسی کا تنفتہ کر سکتا تھا۔ لبذا استحکام حکومت کے لئے ضروری تھا کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ سانپ بھی مرجائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔منصور اس بات سے بخو فی آگاہ تھا راستہ اختیار کیا جائے کہ سانپ بھی مرجائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔منصور اس بات سے بخو فی آگاہ تھا کہ ابوطنیفہ کا اس حدیث رسول پر پور ابھین ہے کہ دانے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔منصور اس بات سے بخو فی آگاہ تھا کہ ابوطنیفہ کا اس حدیث رسول پر پور ابھین ہے کہ در

### "ابل بيت كوعلم نه كهانا كيونكه ده تم (سب) سے زيادہ صاحبان علم بين" (صواعق محرقه)

چنانچ منصور نے سب سے پہلے دہن دوزی کا طریقہ افتیار کیا حضرت امام ابو حنیفہ کو سرکاری

قاضی بنانا چاہا گرانہوں نے اس عہدہ کو قبول نہ کیا۔ پھرانہیں مفتی بنانے کی کوشش کی گئی گرانہوں نے انکار

کردیا 'اس کے بعدا مام صاحب کو قاضی القضاۃ کے اعلیٰ منصب کی پیش کش ہوئی گرانہوں نے معذوری کا
اظہار کردیا کیونکہ وہ بالغ نظر تھے اور ان کو معلوم تھا کہ بیسب پھھا یک خاص سیاسی مقصد کے لئے کیا جارہا

ہے۔ دراصل حکومت ان کو فریب دے کراپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے۔ تاکہ ان کاعلم حکومت کی نوک

منصور کی یہ تدبیریں الث ہوگئیں اور ابو حنیفہ رام نہ ہوے تو اس کی آکش انتقام بھڑک آٹھی اس نے امام
صاحب کو قید کردیا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی شیعہ کش کتاب تحفید اثناعشری میں کید ۸۲ کے ذیل میں اپنی تحقیق کے مطابق تحریر کیا ہے کہ:

''اس (منصور)نے امام ابوحنیفہ کوقید کر دیا اور قید خانہ میں زہر دید دیا کیونکہ ان کواہل بیت رسول کے محبت واعتقاد بہت تھا''

الغرض • ۵ اجحری میں ابوصیفہ کی وفات کے بعدان کے شاگر دامام زفر کوعہدہ قضا پیش کیا گیا گر

انہوں نے الکارکردیا اورخو درو پوش ہو گئے ان کو مجبور کرنے کی غرض سے ان کا گھر مسارکر دیا گیالیکن وہ کسی وباؤتنے نہ آئے۔البتہ مالی مشکلات اور دیگر وجوہ کی بنا پر امام ابو حذیفہ کے ایک اور شاگر د قاضی ابو پوسف نے مہدی عماسی کے زمانے میں قاضی اور ہارون کے عہد میں قاضی القصنا ۃ بنیا قبول کرلیا۔

مشہور مورخ ابوالصر مصری کابیان ہے کہ:

"عمرابن عبدالعزیز نے تمام بلادوامصار میں نبیذ (قتم شراب) کے حرام ہونے کا تھم بھیج ویا تھا۔ چنانچے عہد بنی عباس میں فقہ جعفری 'ماکئی' فقہ شافعی اور فقہ خبلی میں تمام نشر آور نبیذیں حرام قرار دی گئیں۔ لیکن فقہ خفی میں "خمز" کے لفظ کو لغوی معنی میں لیتے ہوئے اس کا اطلاق صرف انگور کے بچے ہوئے شیرہ پر کیا گیا اور شراب کی بعض قسموں مثلاً مجبور' جواور کشمش کی مرف انگور کے بچے ہوئے شیرہ پر کیا گیا اور شراب کی بعض قسموں مثلاً مجبور' جواور کشمش کی نبیذ کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ ہارون بھی نبیذ کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ ہارون بھی اس نرم روک سے لوگوں میں جرات بیدا ہوگئی اور وہ نبید کشرت سے بیا کرتا تھا۔ فقہ خفی کی اس نرم روک سے لوگوں میں جرات بیدا ہوگئی اور وہ ایکی شراب بھی ہے گئے جس سے نشہ ہوجا تا تھا' (اردوتر جمہ الہارون)

فلاہر ہے فقد حنی میں یہ کچک عہد ہارون میں پیدا کی گئی جب امام ابو یوسف قاضی القصاۃ ہے اور انہوں نے امام گئی جب امام ابو یوسف قاضی القصاۃ ہے اور انہوں نے امام محمد بن حسن الشیبانی کی مدد سے حنی فقد کی از سرنو تدوین کی کیونکہ وہ مجموعہ فقہ جوامام ابو حنیفہ نے مدون کیا تھا تا پید ہو چکا تھا۔ حالا تکہ وہ باب وار مرتب ہوا تھا۔ کیکن اس میں باوشا ہوں کے بیش ولذت کی کوئی راہ ہموار زیمتی کیونکہ ابو حنیفہ جیسے دور اندایش بزرگ معاشر سے کو اکنی رعافتوں کا خوگر بنانے کے برے نیاز نہیں ہو سکتے تھے۔

ام مجمر شیبانی کا حکومت سے مسلسل تعلق رہا عہد ہارون میں جب مجمد رقہ میں قاضی تھے تو دیلم کی سرز مین سے مجمد نشیبانی کا حکومت سے مسلسل تعلق رہا عہد ہارون میں جب مجمد رقبہ میں کو بیچاس ہزار فوج دے کر روانہ کیا۔ فضل کی حکمت عملی سے مجبی ہارون سے ملنے پر آ مادہ ہو گئے۔ بشر طیکہ وہ ایک امان نا مدلکھ کر بجواد ہے۔ جس پر علاء وفقہاء کی تصدیق ہو۔ فضل نے اس کی ہارون کواطلاع دی اس نے امان نا مدیکھ کو دیا۔ بچی فضل کے ہمراہ ہارون کے پاس آ گئے۔ بچھون ہارون نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا اور اس امان نا مدے باطل ہونے پرامام محمد قاضی رقہ سے فتوی ما نگا انہوں نے فتوی ویٹ کی سے معذوری ظاہر کی۔ ہارون نے طیش میں آ کران کے سر پر دوات سے فی ماری جس سے ان کا سر پھٹ دیے۔ معذوری ظاہر کی۔ ہارون نے طیش میں آ کران کے سر پر دوات سے فی ماری جس سے ان کا سر پھٹ میں اس وجہ سے این عہدہ قضا ہے برطرف کر دیا گیا اور اسی محفل میں قاضی القصافة ابو البختر ک

کتاب "امام ابوصنیف کی سیاسی زندگی" میں منقول واقعات سے ثابت ہے کہ امام ابوصنیف نے جو سخت مصائب برداشت کرنے کے باو جود حکومت سے کوئی عہدہ تبول کرنا پیندنہیں کیااس کا اصلی سبب بیتھا کہ حکر ان فقہ خفی کوا پی خواہش کے مطابق مرتب کرانا چاہتا تھا۔ اور اس میں کسی ایسی چیز کا دخل گوارا کرنے کو تیار نہ متے جس سے طالبین یعنی نی فاطر کی ہمت افز ائی ہو بیاان کے فضائل ومنا قب پر دوشنی پڑے۔ ہم اس بات کی تا سکی میں دووا تنے بطور مثال نقل کرتے ہیں۔

ہارون رشید کے متعلق طاش کبری زادہ نے مفاح السعادۃ میں بیرروایت نقل کی ہے کہ امام مالک کو بغدادلانے سے مایوں ہونے کے بعدوہ واپسی میں مکہ پہنچااوراس زمانہ میں مکہ کی علمی امامت وریاست جس کے ہاتھ میں تھی بیعنی سفیان بن عینیہ ان سے ملاسلنے کے بعد تھم دیا کہ جو کتا ہیں انہوں نے لکھی ہیں وہ میرے ساتھ کر دیں۔لیکن سفیان کاعلم ہارون اور اس کی حکومت کے کام کا نہ تھا'' (امام ابو حذیفہ کی سیاسی زندگی)

''این انی العوام نے پوری سند کے ساتھ ساتھ سے روایت کی ہے کہ یکی طالبی کے واقعہ کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے تھم دیا کہ امام تھرکی پوری کتابوں کی چھان بین کی جائے۔اسے بیخوف تھا کہ کہیں امام صاحب کی کتابوں میں ایسا مواد تو نہیں جو طالبین (بینی اولا دعلی) کی فضیلت پرمشمل ہو یا جوان کو بغاوت برآ مادہ کردے (اردوتر جمہ آ ٹارامام مجمد وامام ابو پوسف مولا تا زاہدکوٹری)

اس طرح امام ابو بوسف اورامام محمد کے منصب پر فائز ہونے کے زمانے بیں وہ مجموعہ فقہ جوامام ابوصنیفہ پڑگیا جوامام محمد نے مدون ابوصنیفہ پڑگیا جوامام محمد نے مدون کیس اور جن کی چھان بین ہارون نے کروائی۔ان سب کتابوں کے نام فہرست ابن ندیم میں ورج ہیں۔ علامہ بلی نعمانی نے اس کے امام محمد کے نذکر سے میں کھا ہے: '' آج فقہ فنی کا وارومداران ہی کتب پر ہے'' علامہ بلی نعمانی نے اس کے امام محمد کے نذکر سے میں کھا ہے: '' آج فقہ فنی کا وارومداران ہی کتب پر ہے'' مرحوم سید حشمت حسین جعفری ایڈوو کیٹ اسپنے ایک مقالہ میں کہتے ہیں کہ:

'' میں یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ اگر فقہ حنفیہ تلف نہ ہوجا تا جواما م ابوحنیفہ کے زمانے میں ان کی زیر نگرانی باب وارمرتب ہوچکا تھا تو دنیا دیکھتی کہ فقہ حنفی اور فقہ جعفری میں کوئی فرق نہیں ہے۔

چونکہ عباسیوں نے محض اہل بیت کے نام سے پرا پیگنڈ اکر کے حکومت حاصل کی تھی اس لئے وہی ان کے خیال میں ان کے سب سے بڑے دیمن تھے۔ امام ابوعنیفہ کے چونکہ خاندان اہل بیت سے موروثی عقیدت مندانہ تعلقات تھے اس لئے انہوں نے اپنی فقہ میں بہت سے مسائل ان سے لئے تھے۔ یہ چیزیں ہارون کو گوارانہ تھیں۔ اس لئے ان کا تیار کر دہ مواد تلف کرا دیا گیا اوران کے شاگر دول سے حسب خشافقہ مرتب کراکراس کا نام فقد خفی رکھودیا گیا جس بیس الل بیت سے شاؤ و نا در بی کوئی مسئلہ لیا گیا اور ای کو حکومت کی سر پریتی بیس رواج دیا گیا۔''

ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا صرف بھی فریضہ ہیں ہے کہ ہم خود احکام اسلامی کی بایندی کریں بلکہ الله کی اس امانت کونٹ نسل اور غیر مسلم اقوام تک پہنچا تا ہماری و مدداری ہے۔ عصری تقاضوں اور حالات کے پیش نظر ہمیں پوری دیا نت اور فہم وفر است سے کرایے اس فرض کو انجام دینا چاہیے اس اہم فریضے کی ادا نیگی اس وقت تک آسان نہیں جب تک ہم خودا پنا شعور پختہ نہ کرلیں۔

ویسے توانسانی معاشرے زیادہ تر خلفشار کا شکار ہوتے رہے ہیں گرآج کا نام نہادم ہذب اور تر تی یا فتہ دور بڑا کر بناک ہے۔ سائنسی تر تی 'عروج فتون' اور علوم جدیدہ جود نیا کی خوشحالی کا وسیلہ سمجھے جاتے ہیں انسان کی نظریاتی آ ویزشوں کی بدولت ساری ونیا کو جہنم بنا دینے کے لئے تلے ہیں۔ اور اس عظیم خطرے سے بچاؤ کی صرف ایک صورت نظر آتی ہے وہ ہے'' پرامن بقائے باہمی''

یکی وہ نظریہ ہے جو متعصب اوگوں کو اسلام سکھا تا ہے۔ کہ "لاا کو اہ فیے السدین" دین میں کوئی جرنیں۔ "لکتم دینکم ولی دین" تہارادین تہیں مبارک ہمارادین ہمیں۔ یہ دین اسلام ہی ہے جو ہرسلم کو تھم دیتا ہے کہ دخمن کے ساتھ بھی عدل وانصاف ہے کام لو۔ اسلام ہر کلمہ گوسے پر زور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ روا داری اور اخوت اسلامی کے سبت کو نہ بھولے۔ خود بھی آزادی سے زئدگی بسر کرے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ان کے جائز حقوق زئدگی سے محروم تہ کرے۔ ہمارے پیٹی بھی کتاب و حکمت کے لئے مبعوث ہوئے اور حضور نے عام عبادات سے پہلے ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔ اگر ہم ہر وہاری سے کام لیں اور ایک دوسرے کے احساسات کو خوظ رکھتے ہوئے تھن جذبات کی روش بہر کر برافر وختہ نہ ہوں اور علم و حکمت ہماں وعلی دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کریں اور علم و حکمت ہماں وعبادات ہو سیا ہم نعرہ اتو اونچا بلند کرتے ہیں گر ہمارا عمل اس کے خوات بھی ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کریں خوات بین المسلمین کا وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے جس کا ہم نعرہ اتو اونچا بلند کرتے ہیں گر ہمارا عمل اس کے خلاف بلکہ سلم انسانہ بیت ہوئے ہوتا ہے۔

اختلائی مسائل پر گفتگو بہت نازک ہوتی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر مکاتب فقہ اسلامی کے موضوع پر خامہ فرسائی کرنا اور اس بیان میں منفی انداز سے پر بیز کر کے شبت طریقہ اختیار کرنا کوئی آسان کا مہیں ہے۔ کمتب جعفریہ نے الی صورت میں جس طرح زندگی گزاری وہ ور دناک واستان تاریخ میں موجود ہے۔

علامها قبال کے بقول اس سازش کا سبب "ملوکیت اور ملائیت کا کھ جوڑ" ہے۔

ہم اس کی وضاحت کرنا ضروری بچھتے ہیں کہ ہم جعفری کیوں کہلواتے ہیں حالانکہ متفقہ ومسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ ہماری فقہ فقہ تھری ہے ۔راقم کے مرحوم دوست سید ضیاءالحن موسوی نے اس کا جواب یوں دیاہے:

" بات بیہ کے مکتب جعفری کا مسلک بیہ ہے کہ وہ بنظراحتیا طاتغییر قرآن مجیداورتفصیل سنت نبوی ا جن پراسلام کی بنیا دہے وہ اس کے لئے فقط ائمہ اثناعشر علیہم السلام کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔جن کووہ معصوم سجھتے ہیں اکثر مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ آنخضرت نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت یا وُ گے تو اگر انہوں نے ان صحابہ میں سے ایک ایسے سابق الاسلام كاوسلدا ختياركيا جوالل بيت رسول مين بھي شامل ہے جوباب مدينة علم رسول مجمى ہے۔جس كوآ تخضرت نے اینے بعد ہرمومن کا ولی قرار دیا تھا اور اس کے علاوہ جس طرح حضرت ابو بکر وحضرت عمر نے بھی قضا اور احکام شریعت میں مقدم قرار دیااورجس کی حیثیت عہد حضرت عمر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سی تھی اورجس کے فیصلوں کی وجہ سے حضرت عمراینے فیصلے بدل دیتے تھے تو اس میں اعتراض کی کیابات ہے پھر ان کی اس اولا دہے جو بلندی علم وکروار کے باعث سب مسلمانوں کے نز دیک قامل احترام ہے۔قرآن اورسنت كاعلم حاصل كيا تواس اختصاص كواحتياط كيسوا كيا كهاجا سكتا ہے آخر حنی مسلمان امام ابوحنيف ك ا تباع ہے مخصوص ہیں۔اور امام مالک امام شافعی اور امام صبل کا امتباع نہیں کرتے تو کیاوہ ہاتی آئمہ فقہ کی تو بین کرتے ہیں؟ پیروان مسلک جعفری کے زویک عقل وقل سے ابت ہے کہ آخری نبی پر نبوت ختم ہوگئ اس کے بعد حفاظت وتعلیم شرع و دین کے لئے خلفائے رسول کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیخلفاء امام یا اولوالا مر خدااور رسول کے منتخب کردہ ہیں وہ ذریت رسول سے ضرور ہیں اگر ان کی امامت موروثی ہوتی تو امام حسن علیہ السلام کے بعدان کی اولا د کے بجائے ان کے چھوٹے بھائی امام نہ ہوتے ۔حضرت علی علیہ السلام کے بعد یا نبچویں امام تک تو بنی امیہ نے آ زادانہ نشرعلوم کا موقعہ نہ دیا اوران سے وابستگان کو ہرطرح تناہ و ہر باد كرنے كى كوشش كى كئى كرنشردين الني كاسلسله جارى رہا۔

امام جعفرصادق علیہ السلام کو تاریخ میں وہ دور ملاجب بنی امیہ کی سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور بنی عباس نے الرضام ن آل محد کے نام سے جوعوا می تحریک شروع کی تھی اور جس کے موئیدین میں امام ابوحنیفہ بھی متصاس کی قیادت ہاتھوں میں لے لی اور خودا پی سلطنت قائم کرلی۔ جس کا ابتدائی زمانہ بنی امیہ اور اس کے موئیدین سے انتقام میں گذرا تا اینکہ پہلے خلیفہ بنی عباس کا نام تاریخ نے سفاح لیعنی بکثرت خوزیزی کے موئیدین سے انتقام میں گذرا تا اینکہ پہلے خلیفہ بنی عباس کا نام تاریخ نے سفاح لیعنی بکثرت خوزیزی کرنے والا لکھا اور پھر دوسرا خلیفہ منصور ہوا جس نے اقد ارکوم تھکم کرتے ہی مسلمانوں میں فرقہ سازی کے

کھیل کا آغاز کیا۔ یہ وہ درمیانی وقفہ Transitory Period جس میں پچھ حریت اور آزادی کی سانس لینے کا موقع ملا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ تھر گی کر جمان (Spokesman) کی حیثیت سے اس کومنظم اور آزادانہ طریقہ سے پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ فلسفہ یونان وروم وایران و ہند کے اثر ات سے جولا دینی نظریات مسلمانوں کے ذہنوں کومنتشر کررہے تھاس کا علم وقتل کی سطح پر مقابلہ کیا اور علم کلام کی منظم تفکیل فر ائی۔ چونکہ اس کے بعد رفتہ مسلمانوں میں تقریباً ۵ فقتی مکا تب قائم ہوئے اس لئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مسلک کا اتباع کرنے والے جعفری کہلائے اور آپ کی بلا آمیزش فقہ کا نام فقہ جعفری مشہور ہوا۔ علی بندا القیاس ہم وظل در معقولات کی جسارت سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنی معروضات کا اختا م مولف کیا ب' جعفر ابن محروضات کا اختا م مولف کیا ب' جعفر ابن محروضات کا اختا م مولف کیا ب' در جعفر ابن محروضات کا اختا م مولف کیا ب' در جعفر ابن محروضات کا اختا م مولف کیا ب' در جعفر ابن محروضات کا اختا م مولف کیا ب' در جعفر ابن محروضات کا اختا م مولف کیا ب' در حقول ابن عبد العزیز سیدالا ہل کے ابن الفاظ پر کر کے التما س

'' جعفر بن محمد (علیماالسلام) مسلمانوں کے وہ قابل فخر امام ہیں جواب بھی زندہ ہیں اور ہرآنے والے دور بیں ان کی ایک نئ آ واز گونجی ہے جس سے اہل زہد دتقو کی پر ہیز گاری کا اور اہل علم وضل علم کمال کا ورس لیتے ہیں۔ آپ کی آ واز پریشان حال کوسکون کی راہ دکھلاتی ہے۔ مجابد کو جوش دلاتی ہے۔ تاریکیوں میں نور انبیت پھیلاتی ہے۔ عدالت کے قصر کے بنیادیں قائم کرتی ہے اور مسلمانوں کی میہ پیام دیتی ہے کہ اب مجمی ایک نقط پر جمع ہوجاؤ۔ دیکھوخد ابھی ایک ہے اور نی بھی ایک ہے۔''

> وما علينا الاالبلاغ از على رضائقوى

## امام جعفرصا وق الطييخ كي سواخ كاخاكه

اسم گرامی : جعفر(علیالسلام)

والد ماجد اور اجداد: محمد الباقر (عليه السلام) بن على زين العابدين (عليه السلام) بن امام حسين سيد الشهد اه (عليه السلام) بن امير المونين على (عليه السلام) بن محن غاتم العبين ابي طالب عليه السلام

مشهود القلب: صادق-صابر-فاضل-طابر-مصدق

معنيت: ابواساعيل ابوعبداللهُ (اصول كاني من آپ كاذ كرابوعبدالله ي عرمايا كياب-)

صاد د گواهی: محرّ مدمعظمه ام فروه بنت جناب قاسم بن محر بن الي بكر

تسادین و الاهت: الداری الاول پراتفاق کیا گیا ہے مگرسال ولادت شن موزمین کا اختلاف ہے۔امام بخاری اور علامة الله من کے نزدیک من پیدائش • ۸ جمری برطابق ۲۳ می ۱۹۹ دہے تہذیب الاساء میں علامہ نوری نے اور وفیات الاعیان میں ابن خلکان نے اس تاریخ کو اختیار کیا ہے۔ نیز العجالی اور الخشاب کے نزدیک بھی بہی نیزوہ صحیح ہے۔ لیکن تکنتہ الاسلام جناب کلینی اور شیخ مفیط بھا الرحمہ کے مطابق کا رہے الاول ۸۳ ہے برطابق ۱۲ اپریل ۲۰ کے زیادہ صحیح ہے۔

تاریخ شهادت: ۱۳۸ ه مطابق ۷۲۵ م مرتاری پراتفاق نبیس بوسکا به بعض فه ارجب اوراکش فه اشوال کوتاری شهادت قرار دیا ہے۔

سبب مشهدت: عماسی بادشاه منصور دوانقی نے سیاسی عدادت کے باعث انگوروں میں زہردے کر شہید کیا۔

مد هن: جنت اُبقی مدینه منوره میں اپنے والد ما جدحضرت امام باقر علیہ السلام اپنے دادا سیر سجادا مام زین العابدین علیہ السلام امام وراپی جدہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہراء سلام الله علیما کے مزادات کے قریب فن ہوئے مگر عہد سعود یہ میں بیرتمام روضہ بائے آل رسول منہدم کردیے مجھے اور آئے یہ تورجسرت ویاس کی تصاویر بنی امت کی غیرت کا مندد کھید ہی ہیں۔

**ددهیسال و منهیسال**: یقیناامام جعفرصادق علیه السلام کے ددھیال بے مثل و بے نظیر تھے۔خانوادہ

رسالت وامامت کا خانی کون ہوسکتا ہے۔ مرضیال بھی کم نہ تھے مادرگرامی جناب ام فروہ علمی معدن کا در
نایاب تھیں۔ آپ کے نانا قاسم اسلام کے عظیم فقیہ تھے اور اس فرزندا سلام جناب محمد بن ابی ہرکز ورچشم
تھے جن کو باب مدینہ العلم علی الرتفنی کی آغوش تر بہت نصیب ہوئی تھی اور علی ان کواپنا بیٹا کہتے تھے۔ آپ
کے ماموں جناب عبدالرحمٰن بن قاسم کاعلمی مرتبہ بھی بہت بلند تھا اور فقہائے مدینہ میں انتہائی ممتاز مقام کے
حاص جناب عبدالرحمٰن بن قاسم کاعلمی مرتبہ بھی بہت بلند تھا اور فقہائے مدینہ میں انتہائی ممتاز مقام کے
حاص اسلام تھے۔ حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام خانوادہ رسالت اور سلسلہ آئر اہل بیت رسول کے چھٹے امام
ایل تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خانوادہ رسالت اور سلسلہ آئر اہل بیت رسول کے چھٹے امام
ایل ۔ اور بھی وہ سلسلہ امامت حقہ ہے جس کی خلیل خداجتا ب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے تمناو
آرزو کی تھی اور پروردگار نے لا بینال عہدی المظالمین کی شرط کے ساتھ بینواہش پوری کر کے امامت
منصوص من اللہ اور مصمرت کی طرف بلیغ اشارہ کیا تھا۔

عدد اصحت: فرزندرسول امام جعفرصادق علیه السلام و هخصیت ہیں جن کوامامت حقد کے دورشن خاندانوں سے واسطہ پڑا۔ لیخی بنی امیہ اور بنی عباس۔ آپ نے اموی شوکت و جروت اور عبای شمانیا ہیت کے قبرو غلیے کو دیکھا۔ اموی خون آشامیوں کو بھی ملاحظہ فربایا اور عبای سفا کیوں کا بھی نظارہ کیا۔ آپ نے اموی عبدی کی آخری ہچکیاں سنیں اور ان کے افتدار کو دم تو ڑتے ہوئے دیکھا کہ استبدادی تخت و تاج کس طرح شوکروں کا تھلو تا بن گئے۔ ۱۳ ہے سے قائم اموی سلطنت کا چراغ آخر کار گل ہوا اور خالم حکومت اپنے انجام کو گئے گئی۔ جابر حکمران اپنے ظلم وجود اور جرواستبداد ختم کر کے خود تو رشی ہوا اور خالم حکومت اپنے انجام کو گئے گئی۔ جابر حکمران اپنے ظلم وجود اور جرواستبداد ختم کر کے خود تو رشی کی ٹرے کو ڈولو زبی کو ڈول کی خود الک بن می محمران پی چیرہ دستیوں کے بدلے اپنی سلوں کوگروی رکھ گئے۔ کعبیت اللہ کی تاراجی کہ مینہ الرسول کی تباہی و بے حرمتی امام حسین مظلوم کا بے خطاق کن اسلامی آئین کی پا مالی اور شری تو بین وغیرہ الی شنچ با تی تھی تھیں جو ملت مسلمہ کے ضمیر کو لخط بہ نظ جنجھوڑ رہی تھیں ۔ بالاخرامت کی غیرت بیدار ہوئی۔ مسلمانوں پر اگر ہوا اور بھر پور ہوا کہ مردہ بولوگوں نے برائے مردے ۔ ابلاخرامت کی غیرت بیدار ہوئی۔ مسلمانوں پر اگر ہوا اور بھر پور ہوا کہ مردہ بولوگوں نے برائے مردے اور کو کون کو کون کے اور قبروں تک کو کھدوادیا گیا۔ امویوں کے لئے کوئی جائے ہوئی جائے بناہ نہتی ۔ سرچھیانے کا ٹھکانہ ملنا تو بڑی بات ہوگوں نے برائے مردے کے اور قبروں تک کو کھدوادیا گیا۔

ی عباس جنہوں نے موقع کی نزاکت ہے بھر پور فائدہ اٹھایا اور آل رسول کے نام اور ' ٹارات الحسین'' کے نعرہ پر انقلاب کو ہوا دی، اپنے کر توت میں بنی امیہ سے بھی بازی لے گئے اور اموی وعبای دونوں کے اعداز حکر انی میں کوئی فرق باتی ندرہا۔ جس طرح بنی امیہ کے زمانے میں اہل ہیت رسول پرظلم و تشدوہ وہ تارہا ای طرح بنوع باس کے عہد کی سفا کیاں جاری رہیں۔ آئمہ اہل ہیت پہلے بھی نشانہ تم بنے رہے اور اب تو جور و جفا میں اور اضافہ ہوگیا۔ دونوں ادوار میں قانون کی بالادتی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ حاکم کے منہ سے فکلے ہوئے کلمات کو یا حرف آخر ہوتے تھے۔ مفتیان دین اور قاضیان شرع متین اپنی عزت و ناموں اور جانوں کا تحفظ اس بات میں محسوس کرتے تھے کہ سلطان وقت کا شارہ ابروکو بھیں اور اس پر بلا حیل و جمت عمل کریں۔ جابر بادشاہ کے احساسات اور جذبات کے موافق فتوئی جاری کریں۔ ورنہ کوڑے کیا نے کے لئے تیار ہیں۔ کسی صاحب وستار عالم وفاضل کے سرکو پھوڑ دینا اور معزز شہری کو بلاقصور قیدو بندگی صحوبت میں جتال کردینا تو معمولی واقعات تھے۔

کیا ایسے فتہ انگیز دور میں رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند شریفہ پر بیٹھ کراسلام کی سختے تروی ہے اور دین کے بیچکم فیصلوں کا صادر کرنا آسان کا م تھا؟ یہی وجہ تھی کہ آئمہ الل بیت کو کام کرنے کا موقع نہل سکا کیونکہ ان کی تو خصوصی طور سے کڑی گرانی کی جاتی تھی۔ البتہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کو غفیمت کے طور پر تھوڑا سا وقت مل گیا وہ بھی اس لئے کہ امویوں کو اپنے افتدار کے جانے کی پڑگئی اور عباسیوں کو اپنی کری بچانے کی ۔ جب دونوں کو اپنی پڑی تو امام برخت کوموقع مل گیا کہ درسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن ''کتاب و حکمت کی تعلیم'' کوفروغ اور وسعت دیں۔

یوں تو ہرامام نے اپنے وقت میں اپنے فرائض امامت کما حقد انجام دیے۔ بالخصوص واقعد کر بلا

سے امیر المونین امام علی علیہ السلام اور جوانان جنت کے دونوں سر دار حضرات حسنین شریفین علیجا السلام کے
کار ہائے نمایاں اور مسند علم وفقہ پر مشمکن رشد و ہدایت کے فیوش سے کون واقف نہیں ہے ان کا تو ذکر ہی
بلند ہے ان سے وابستہ ہوجانے والے غلام و کنیزیں علمی مراتب میں اپنی مثال نہیں رکھتی ہیں۔ کر بلا کے
مصائب اور خونچ گال حادثات کو برداشت کرنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا دین اسلام کی
خدمت پر کمر بستہ ہوجانا بھی انو کھی نظیر ہے۔ صحیفہ ہجا دیے جن زبور آل محمد کہا گیا ہے حضرت ہجا دیے علمی
آٹار کا ایک متاز نمونہ ہے۔

ا مام محمد باقر علیہ السلام وہ کو علم ہیں جس کی بلندیوں تک انسانی نگا ہیں تک نیجے سے قاصر ہیں۔وہ الیمی ذی وقار شخصیت ہیں جن کے در پر بوے بوے عالم اور نا بغدروز گار جبہ سائی سے بغیراہے آپ کو نا کھمل اورادھوراتصورکرتے تھے۔آپ کالقب''باقر''اس لئے ہےآپ بات سے بات پیدا کرتے اور علم کو شکافتہ کرکے اس کی کن اور حقیقت سے دنیا کوروشناس کراتے اورا پسے مسائل بیان فرماتے جو وارث قرآن انگیم ہی بیان کرسکتا ہے۔آپ کا شریعت کدہ علم کا مرکز اور حکمت کاعظیم نیج اور سرچشمہ تھا۔جس سے ایک عرصہ تک ونیا فیض حاصل کرتی رہی اور امام جعفر صادق" نے بھی اپنے والد معظم کے کمتب میں حاضری دی۔ جن کود وسرے اماموں کے مقابلے میں نشر علوم کا زیادہ موافق وقت مل گیا۔

جسٹس امیرعلی اپنی تاریخ عرب میں لکھتے ہیں کہ:

''اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس دور میں علم کا انتشار (پھیلاؤ) اس حد تک ہوا کہ انسانی قکر
کا جمود ختم ہوگیا اور فلسفی مسائل ہر ہر محفل میں زیر بحث آنے گئے۔ لیکن بیدواضح کر دینا ضروری ہے کہ اس
پوری علمی تحریک کے قائد اکبر علی ابن ابی طالب کے فرزند امام صادق " تھے۔ جن کی فکر وسیع 'نظر عمیق اور
جنہیں ہر علم میں کامل دستگاہ حاصل تھی۔ حقیقت تو بیہ ہے کہ آپ اسلام کے تمام مکا تب فکر کے موسس اور
بانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی مجلس بحث و درس میں صرف وہی حضرات نہ آتے تھے جو بعد میں امام
مذہب بن گئے بلکہ تمام اطراف سے بوے بورے فلاسفراستفادہ کرنے کے لئے حاضر ہوتے تھے۔''

**د فنیقه حیات**: امام جعفرصادق علیه السلام کی ایک زوجه جن کااسم گرای ' فاطمهٔ 'تھا۔ایک روایت ہے که آپ (فاطمه) حضرت حسین بن علی ابن امام حسین علیه السلام کی صاحبز ادی تھیں اور <del>ق</del>ع مفید علیه الرحمه کے نز دیک بھی صحح ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ فاطمہ بنت حسین الاثر م بن حسن تھیں۔

اولاد: آپ کے سب سے بڑے فرزند حصرت اساعیل تھے۔ جن کا آپ کی زندگی میں ہی انقال ہو گیا تھا۔ دوسرے عبداللہ ادر بٹی ام فروہ۔ تیسرے فرزندا مام موک کاظم چو تھے اسحاق پانچویں محد (۳ ۴ ۴ کی والدہ حمیدہ خاتون تھیں جو ہر ہر یتھیں ) ان کے علاوہ عباس علی 'اساء' فاطمہ مختلف البطن تھیں۔ گویا سات بیٹے اور تمن بیٹیاں۔

مشهود اصحاب اود شاگرد: چار بزار سے زیادہ عظیم ترین افراداور ستیال آپ کے طقیم مرین افراداور ستیال آپ کے طقیع مردد سے مسلک تھیں۔ان کی فہرست با قاعدہ موجود ہے۔اس وقت چندمشہور شخصیتوں کا تذکرہ اور اساء درج ذیل ہے۔ جوعلم وضل میں متاز تھے۔

| المارابوم مقوان بن مهران | 9_نَصْل بنءمياض             | ا_ابن تغلب                     |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ۱۸_ بشام بن الحکم        | •ا_شعبه بن حجاج             | ۲_احاق ابن عمار                |
| 9ا_معلى بن حنيس          | اارحاتم بن اساعيل           | ٣- ابوالقاسم بريدين معاوية عجل |
| ۲۰_مفضل بن عمرو          | ١٢_حفص بن غميات             | ۴- هایت بن دینار               |
| ٢١_بكرالشيباني           | ۱۳ _ابراہیم بن کھ           | ۵_ابوحمر وثمالي                |
| ۲۲۔ جابرین حیان          | ۱۳ - ابوالمند رز بير بن محد | ۲ ـ ما لکسابن انس              |
| سوم _ إمام اعظم ابوحنيفه | ۵۱_حماد بمن زياد            | ۷_سفیان توری                   |
| وغيرهم                   | ١٧ ــ زراره بن اعين شيباني  | ٨_سفيان بن عينيه               |

جاد شاها نود الملك عمرا بن عبدالملك وليد بن عبدالملك سليمان ابن عبدالملك عمرا بن عبدالعزيز ينه بن عبدالملك مشام بن عبدالملك وليد بن عبدالملك فانى من يدناقص ابراجيم بن وليد مروان بن محر عباس ابوالعباس السفاح ابوجعفر منصور

منعدان السيدالحمري الكميت ابوبريه الابار الحيح اسلى العبدي-

#### دويان محربن سنان مفضل بن عمرو

قصطنیف و قالیفات: (۱) رساله عبدالله این النجاشی (۲) رساله مروی عن الاعمش (۳) و توحید مقتل (۳) و ساله الی توحید مقتل (۳) و کتاب مصباح الشریعت مقتاح الحقیقت (۲) و رساله الی اصحاب (۸) و رساله بیان غنائم و جوب اصحاب (۸) و رساله بیان غنائم و جوب الخمس (۹) و وحیت لعبد الله این جندب (۱۰) وصیت لابی جعفر بن العجمان الاحول (۱۱) و نشر المحسن (۹) و وحیت الابی جعفر بن العجمان الاحول (۱۱) و نشر الدرر (۱۲) و کتام در بیان محبت الل بیت توحید ایمان اسلام کفر فتق (۱۳) و وجوه معالیش العباد و وجوه اخراج الاموال (۱۳) و رساله فی احتجاج علی الصوفید (۱۵) و کتام در خلق و ترکیب انسان (۱۲) و محتفی العباد و المحمت و آواب (۱۲) و رساله فی احتجاج علی الصوفی نے اپنی کتاب الرجال میں کیا ہے) (۱۸) و تحقی المحمت و آواب (۱۷) و الک بن الی عام الاصحی نے بیان کیا ہے) (۱۹) و تحقی المحمت و تعلی المحمت و آواب (۱۷) و تحقی بن المحمت و تعلی کتاب (۱۷) و تحقی بن وجاء الشیبانی سے مروی ہے) (۱۲) و کتاب (جو بعقی بن وجاء الشیبانی سے مروی ہے) (۲۱) و کتاب و سائل جو آپ کے شاگر وجا بربن حیان الکونی سے مروی

ہے۔(٢٣) عظم الروياء۔ (مزيد تفصيل كے لئے اعيان الشيعة كامطالعة كياجاتے)

اسلام محو ہونے لگا جب دروغ سے
جب کھر کوآگ لگ گئ گھر کے چراغ سے
کب سے گوارہ کرتا محر کا ورشہ دار
اٹھا کہ تھا وہ دیں کی حفاظت کا ذمہ دار
کرنے لگا جہاد قلم سے زبان سے
بد اصل فلفے کے پر فچے اڑا دیے
جس طرح کر بلا بیں بچا دین مصطفیٰ
آل نبی کی سعی سے اسلام پھر بچا
آب بنی کی سعی سے اسلام پھر بچا
جب وار علم جعفر صادق کا چل گیا
حردود ناصی کا جنازہ نکل گیا

(عزم جو نپوري)

ŕŧ

محدمستنصر باالله

### امام جعفرصا دق التكنيخ كي ولا وت

ماہ رکتے الاول کی سترہ تاریخ ۸۳ ہوت لے امام زین العابدین کے گھر میں امام محمہ باقر سے صلب مقدس سے مدینہ منورہ میں ایک فرزندار جمند کی ولا دت ہوئی جن کا نام نامی جعفر الصادق ہے۔

جس وقت یہ مولود متولد ہوئے۔ تو دائی نے جو بچے کی پیدائش میں مد کرنے کے لئے آئی تھی ویکھا کہ بچے چھوٹا اور کمزور ہے اس نے خیال کیا کہ بچہ تی نہیں سکے گا۔ باوجود یکدا سے بچے کے زندہ نوج جانے کے بارے میں تر دد تھا اس نے اس خوشنجری کے عوض میں تحفہ حاصل کرنے کوفر اموش نہ کیا اور بچے کو مال کے پہلو میں لٹا کراس کے والد سے اس خبر کے بدلے میں تحفہ وصول کرنے کیلئے کرے سے باہر چلی گئی۔

اگریدنو مولودلڑ کی ہوتا تو دائی ہرگز اس کے دالد کوخوشخبری ندسناتی اور نہ ہی تحفہ طلب کرتی کیونکہ اسے علم تھا کہ کوئی عرب باپ بیٹی کی پیدائش پر تحفہ نہیں ویتا۔

نکین ہرباپ اگر چہوہ کتنا ہی مفلس کیوں نہ ہو بیٹے کی پیدائش پردائی کو تحفہ ضرور دیتا تھا اور ہجرت کے تراسی (۸۳) سال بعد بھی عربوں نے دور جاہلیت کے اس رواج کوترک نہیں کیا تھاوہ بٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے تھے جبکہ بیٹے کی پیدائش پرخوش ہوتے تھے۔

دائی نے تو مولود کے والد کو تلاش بسیار کے باوجود گھر میں نہ پایا۔ کیونکہ پیدائش کے موقع پرامام مجھر باقر \* گھر میں نہیں تھے بھر دائی کوکس نے بتایا کہ بچے کے دادا گھر میں موجود میں اور دہ انہیں مل سکتی ہے لہٰذا وہ دائی امام زین العابدین سے اجازت لے کران کے قریب گئی اور کہا خداوند تعالی نے آپ کو ایک پوتا عطا کیا ہے زین العابدین نے فرمایا امید ہے کہ اس کے قدم اس گھر کیلئے برکت کا باعث ہوں گے اور اس کے بعد یو چھا کہ یہ خوشخری اس کے باپ کودی ہے؟

دائی نے کہا وہ گھر پرنہیں ہیں ورنہ بیخوش خبری ان ہی کو دینی زین العابدین نے فرمایا دل چاہتا ہے اپنے پوتے کو دیکھ لول کیکن میں نہیں چاہتا کہ اسے اس کی مال کے کمرے سے باہر لاؤں کیونکہ باہر موسم قدرے ٹھنڈا ہے اور زکام لگنے کا اندیشہ ہے۔

اس وقت امام زین العابدین نے دائی ہے پوچھا کیا میر اپنا خوبصورت ہے؟ دائی میں یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کا بیتا کمزوراور تا تواں ہے اس نے کہا اس کی نیلی آتھ میں

ل امام جعفر صاوق کی تاریخ ولاوت اورشهادت مین موزهین کا نتین سال کا اختلاف بے بعض نے من ولاوت • ۸ حاکھا ہے۔

بہت خوبصورت ہیں۔زین العابدینؓ نے فر مایا پس اس طرح تو اس کی آتکھیں میری ماں رحمتہ اللہ علیہا کی آتکھیں میری ماں رحمتہ اللہ علیہا کی آتکھیں ان کی آتکھیں ان کی آتکھیں ان کی آتکھیں ان کی آتکھیں میری مارح امام جعفر صادقؓ نے مندل کے قانون کے مطابق نیلی آتکھیں اپنی دادی سے در شمیں حاصل کیں لے

ایک مشہور روایت کے مطابق بر وگر دسوم کی دوسری بٹی کیبان بانو جوانی بہن کے ساتھ اسپر کر کے مائن سے مدیندلائی میں تھیں کی آئیسیں بھی نیلی تھیں اس طرح امام جعفر صادق " نے دو ایرانی شنرادیوں ہے نیلی آتھیں ورشیس یائی تھیں۔ کیونکہ کیہان با نوان کی نانی تھیں۔امام علی ابن ابی طالب ً نے جومد بیند میں ایرانی حکومت کے خاندان کے قید یوں کے بہی خواہ تھے شہر بانوکوا پنے فرزند حسین کے عقد میں دیا اور کیبان با نو کی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے بن ابو بکر کے ساتھ شادی کی کیونکہ جناب امیر حضرت محمہ ین ابو بکر کوایے بیٹوں کی ما تند جا ہے تھے اور مستدنشیں ہونے کے بعد محمدین ابو بکر کا رتبہ اتنا بلند کیا کہ انہیں مصر کا گورنرمقرر فرمایا جو بعد میں معاویہ کے تھم پر ای ملک میں قتل ہوئے ہے۔ بن ابو بکر اور کیہان یا نو کے ہاں ایک بیٹا قاسم پیدا ہوااور قاسم کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروہ تھا ان کا تکاح محمد باقر " کے ساتھے ہوا۔اس طرح ماں کی طرف ہے بھی امام جعفرصادق " کارشتہ نیلی آٹکھوں والی ایک ایرانی شنمرادی ے جاملا ہے۔ ابھی تک مہاجرین مکہ میں نومولودکو دود ھا پلانے کے لئے آجرت پرر کھنے کا رواج موجود تھا۔امام جعفرصادق ؑ کی بہدائش کے وقت جمرت کوتراسی (۸۳) سال ہوگئے تھے اوراب مہاجرین مکہ کو مہاجرین کے نام ہے نہیں بکاراجا تا تھااور نہ ہی مدینہ کے قدیم ہاشندوں کوانصار کے نام سے پکاراجا تا تھا۔ لیکن دوسرے مہا جرخاندانوں کی طرح امام زین العابدین کے خاندان میں بھی نومولود کو دائی کے سپر دکرنے کا رواج ابھی تک باقی تھا۔ امام جعفرصاد ق کی ولادت پران کے والدگرامی بے صدخوش ہوئے اورانہیں دودھ پلانے کے لئے ایک دائی کے بارے میں سوچنے لگے لیکن ام فروہ نے کہا میں اپنے بیٹے کوخود دود هه يلا دُن گي۔شايدنومولود کي کمزوري اور نا تواني کود کيچکر مال کواپيا خيال آيا ہواور پريشان ہوگئي ہو کيونک دائی جتنی بھی رحمال ہو مال کی طرح تکہداشت نہیں کرسکتی۔امام جعفرصادق " کے بچپن کے بارے ہیں شیعوں کے ہاں کئی روایات یائی جاتی ہیں ان میں سے پچھر وایات بغیر راوی کے مشہور ہیں اور پچھر وایات کےراوی موجود ہیں۔

لے پوہان کریگورمندل انگی کاند ہیں عالم تھا جو ۱۸۲۲ء میں پیدا ہوا و ۱۸۸۴ میں نوت ہوا۔ اس نے ایک سل سے دوسری نسل تک خاند انی او صاف منتقل ہونے کا قانون دریافت کیا۔ (Hereditary Characteristics)

المجنوب المجازة المجا

ام جعفرصادق کی ولادت کے متعلق ایک دوروایت ہے کہ جب آپ اس دنیا میں ان کرنے سے کہ جب آپ اس دنیا میں آثر یف لائے تو با تیں کرنا شروی کردیں ای طرح کی ایک روایت ابو ہریہ صحابی کے در یعے بیغ ہرا کرم سے سنا ہے کہ ان کی نسل میں ایک ایسا فرزند پیدا موقا میں گئی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے بیغ ہرا اسلام سے سنا ہے کہ ان کی نسل میں ایک ایسا فرزند پیدا موقا جس کانا م صادق موقا اور کی دوسرے کا بینا م نہ ہوگا ۔ اور جہاں کہیں بھی صادق کانا م لیس کے سب مجھے جا کئیں گئی کوروایات جموٹ پرٹنی بھی بیں سب محصوب کر کہنے والوں کا مطلوب وہی ہے ابو ہریرہ سے نقل کی گئی کوروایات جموٹ پرٹنی بھی بیں نودایو ہریرہ ایک سادہ انسان تھا اور شاید جھوٹا نہیں تھا لیکن چونکہ اسے پیٹی اسلام مبہت عزیز شے اور دون کو روایو ہریرہ ایک سادہ انسان تھا اور شاید جھی حدیثیں گھڑنے والوں نے بہتری اس میں دیکھی کہ وہ حدیثوں کو ابو ہریرہ سے مسلوب کریں تا کہ پڑھے والا دونوں قبول کریں ۔ اور بعض جعلی حدیثیں گھڑئی حدیثیں گھڑنے میں ہوتا ہے کہ انہوں نے جعلی حدیثیں گھڑئی کی سے بیات واضی ہے کہ اس طرح کی روایات تاریخی کی ظ سے قابل قبول نہیں جیں اور بیروایات شیعوں کی ہونہ سے اس امام منصوص میں کی سے بیات واضی ہوتا ہے جہ اس امام منصوص میں انسانہ کی کرنے اور میں کا مالک ہوتا ہے جیسا جوانی اور بڑھا ہے میں ایک کا مالک ہوتا ہے جیسا جوانی اور بڑھا ہے میں ایک مالم می دیدائی ہوتا ہے جیسا جوانی اور بڑھا ہے میں ایک نا ایک ہوتا ہے ۔ کہتے ہیں کہ امام جیش میں بھی دیدائی ہوتا ہے جیسا جوانی اور بڑھا ہے میں ایک کا مالک ہوتا ہے ۔ کہتے ہیں کہ امام جھفرصاد ت کو پہنا نے کہتے اہم ترین مسائل کی طرف توجہ دیا ہوا ور ایک میں ایک ناتا ہو کہ موقع کے اس امام خواطر میں نہیں لاتا۔

بجين

امام جعفر صادق م بح بحین کے دوران جار چیزیں ہمیں الیی ملتی ہیں جن سے پت چلتا ہے کہ قدرت ان کے موافق ربی ہے۔

لِ بِيات حتى نيس لبزامطلب حج طلب ب كونك زچة خانوں ميں كئي بچے دانؤں كے ساتھ بيدا ہوئے جيں۔ (مترجم)

مہلی روایت میہ کہ امام جعفر صادق" لاغراور مریض امراض الاطفال ہونے کے باوجود زندہ رہے اور جونمی ان کی عمر دوسال ہوئی صحت مند ہو گئے۔

دوسری بیرکہ ام جعفرصا دق ٹے ایک خوشحال گھر انے میں آنکھ کھولی اور ان کے والدو دا دامہ ہے کے کھاتے پینے لوگوں میں شار کئے جاتے تھے۔

تیسری میدکدان کی والدہ محتر مدام فروہ خاندان ابو بکر کی اکثر عورتوں کی مانند پڑھی ککھی تھیں اوران کے والدگرای امام محمد باقر انشمندانسان تھے۔

چوتی یہ کہ ماں اور باپ نے امام جعفر صادق " کو دوسال سے بی تعلیم دینا شروع کر دی تھی اور موجودہ زمانے کی تعلیم و بینا شروع کر دی تھی اور موجودہ زمانے کی تعلیم و تربیت یہ بہتی ہے کہ ایک ہے میں حافظے کی قوت کا بہترین زمانہ دوسال اور پارٹی سال یا چیسال کے درمیان ہوتا ہے۔ دور حاضر کے ماہرین تعلیم کا بیابھی کہنا ہے کہ دوسال سے چیسال کی عمر تک سے عمر سے میں مادری زبان کے علاوہ دواور غیر ملکی زبانیں بھی بچے کو تعلیم دی جاسکتی ہیں۔ عموماً وہ خاندان جن کے آباؤ اجداد دانشمند ہوتے ہیں ان میں دانشمند ہوتے ہیں۔

ا مام جعفر صادق " کے والدگرا می ایک وائش مندانسان سے اوران کے واوا امام زین العابدین کا شار بھی فاضل لوگوں میں ہوتا تھا انہوں نے بہت می کتا ہیں لکھیں جن کا ذکر ائن الندیم صحاف نے اپنی کتاب ''الفہر ست'' میں کیا ہے لیکن افسوس ہے کہ اب یہ کتا ہیں تاہید ہیں۔امام جعفر صادق " والدین کی اکلوتی اولا و نہ سے بلکہ آپ کے چند بھائی سے امام جمہ باقر " اوران کے والدگرا می امام زین العابدین کو دوسری اولا و کو پڑھانے میں آئی و کچیی نہیں تھی چننی امام جعفر صادق " کو پڑھانے میں تھی کیونکہ امام جعفر صادق کو دوسال کی عمر میں ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا بھی آپ کے وا دا امام زین العابدین آپ کو پڑھاتے ہے۔ مال باپ اور داوا کی طرف سے خصوصی توجہ اس لیے تھی کہ امام جعفر صادق " غیر معمولی طور پر ذبین ہے۔شیعہ اس فہانت و فطانت کو امام کی خوبیوں میں سے جانے ہیں لیکن مشرق و مغرب میں ایسے بیچ ہوگز رے ہیں جو غیر معمولی ذبین وفطانت کو امام کی خوبیوں میں سے جانے ہیں لیکن مشرق و مغرب میں ایسے بیچ ہوگز رے ہیں جو غیر معمولی ذبین وفطان سے خیجہ دو امام نہیں ہے۔

ابن سینااورابوالعلامصری مشرق میں اورتا سیت امغرب میں ایسے افراد تھے جنہیں بچین میں جو کی سین اور ایسے میں جو کی سین میں جو کی سین میں جو کی سین میں اور ایسے میں ہیں ہولتے تھے یہ تین نام نمونے کے طور پر ذکر کئے ہیں

ے تاسیت ایک رومی مورخ ہے جو ۵۵ میں پیدا ہوا۔ تقریباً دوسوکت کا مصنف ہے جن میں ثمن باقی جیں۔ ایک جربینا جو جرمن قبائل کے بارے میں ایک جردی تاریخ جو تحت الفظی معنوں بارے میں ایک جلد پر مشتمل ہے۔ تاریخ جو تحت الفظی معنوں میں استعمال ہوا۔ اس کا مطلب ہے پانی وسینے یا پلانے کے دوران۔ تاسیت ۱۸ اوٹس فوت ہوا۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوگر رہے ہیں جوغیر معمولی طور پر فر بین اور قطین شار کئے جاتے ہیں۔

مدینہ کی وائی جو پیدائش میں زچہ کی مدد کرتی تھی ایک طرح کی سرجن ہوتی تھی کیونکہ وہی ہے کا ختنہ بھی کرتی تھی۔ ای وائی نے جس نے امام صادق " کی پیدائش کی خبراان کے واوا زین العابدین تک پینائی ان کے بھائی کا ختنہ بھی کیا اور تین و یتار معاوضہ لیا۔ جس دن اس نے امام جعفر صادق " کی پیدائش کی خوش خبری ان کے واوا کو دی اسے پانچ و بینار عطاکتے گئے کیونکہ ایک معزز عرب گھرانے میں بیچ کی کی خوش خبری ان کے واوا کو دی اسے پانچ و بینار عطاکتے گئے کیونکہ ایک معزز عرب گھرانے میں بیچ کی پیدائش ایک غیر معمولی اور پر مسرت واقعہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق " دوسال کے ہوئے ام فروہ نے ان کے لئے یہا شعار پڑھے۔ اور وہ ایک چھوٹی می تلوار اور لکڑی لے کرایک کھیل جے ''تکوار کا رقص'' کہا جا تا ہے۔ دوسرے بچوں کے ہمراہ کھیلتے اور ان اشعار کو پڑھتے تھے۔

(البشو واحبا حبا. قده طال نما. وجهه بدر السماء) يعني تهيين مبارك بوكه السفاء عبارك مراكب وكم اسكاقد بلند بور بالمحاور المحاور المحاور

امام جعفرصادق کا گھر جس میں ان کے پرداداحسین بن علی پیدا ہوئے تھے سجد نبوی کے پہلو میں واقع تھا مجد کی توسیع کی غرض ہے اسے گرادیا گیا اور جورقم اس کے بدلے میں بیت الممال سے ملی ۔اس سے انہوں نے ایک جدید روڈ کے کنار ہے (جس کا نام سقی تھا) کچھ زمین خرید کر وہاں ایک گھر بنایا 'یہ گھر بھی بہت سے دوسر سے مدینہ اور مکہ کے گھروں کی مانندا برانی معماروں نے بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہاس گھر کا صحن حضرت علی نے بنوایا تھا۔ جو کافی وسیع تھا اور بچوں کے کھیل کود کے لئے بہترین جگہ تھی۔ امام جعفر صادق جب بھی سبق سے فارغ ہوتے دوسر سے لڑکوں کے ساتھ اس تھی میں کھیل کود میں مضغول ہوجاتے۔

ان کے والدگرامی محمد باقر کے حلقہ درس میں حاضر کے متعلق چندر دایات ہیں بعض کہتے ہیں وہ والد کے مدرسہ میں یانچ سال کی عمر میں داخل ہوئے۔

مغرب نے ایک مسلمان مورخ ابن الی رندقہ سے جس کا نام محمہ ٔ اور کنیت ابو بکرتھی۔ ۲۵ ہ قری میں پیدا ہوا اور ۵۲۰ ہیں فوت ہوا اپنی کتاب میں مختصر نام کے ساتھ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق " دس سال کی عمر میں اپنے والد کے درس میں جانے گے اور بے روایت عقلی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی امام محمہ باقر " اپنے بیٹے کو گھر پر درس ویتے تھے لیکن وہ اس درس میں جس میں چند طلباء ہوتے تھے شریک نہیں ہوتے تھے۔

ا مغربادرافريقة يحسلمان مورفين عمواًان المراقعي إلى على الكفة براحة تفررندقد كوارا كاكسرادران كسكون كساته برحاجات\_

#### زمانه طالب علمي

باوجود یک حضرت علی این ابی طالب نے اپنی زندگی کے دوران علم کو پھیلانے کی غرض ہے کافی کوششیں کیں لیکن لوگ علم کے حصول کی طرف زیادہ راغب نہیں ہوئے جس کی ایک وجہ خٹک طرز تعلیم بھی تھی اس ضمن میں دیکھیں گے کہ مسلمان حصول علم کی طرف سے اس وقت تک راغب نہیں ہوئے جب تک ایمام صاوق نے فرز تعلیم نہ بدلا۔ محمد باقر مدینہ کی اسی مجد میں درس دیتے تھے جے محمد اوران کے صحاب نے بحرت کے بعد مدینہ میں بنایا تھا اور خلفائے اسلامی کے دور میں اس میں تو سیح کی گئی جو پچھا مام محاب نے بحرت کے بعد مدینہ میں بنایا تھا اور خلفائے اسلامی کے دور میں اس میں تو سیح کی گئی جو پچھا مام محمد باقر کے بال پڑھا یا جاتا تھا وہ تاریخ کے بچھ جھے 'علم نحو اور علم رجال لیعنی بائیو گر افی "Biography" کے بچھ جھے اور خصوصاً ادب یعنی شعر (جس میں نثر شامل نہ ہوتی تھی) پڑھ متمل ہوتا تھا عمر یوں کے ادب میں امام جعفر صادق کے کے مانے تک نثر کا وجو دئیں تھا۔ ماسوائے اس کے کہا این ابی طالب نے اپنی زندگی میں جو پچھلاما۔

جوطلباءامام محمد ہاقر" کے درس میں حاضر ہوتے تھان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھیں اورامام محمد ہاقر" بھی بغیر کتاب کے پڑھاتے تھے۔اس مدرسے کے جوطلباء ذبین ہوتے تھے جو پچھامام ہاقر" کہتے یاد کر لیتے اور جوذبین نہیں ہوتے تھے وہ استاد کے درس کو مختصرا تعنی پرلکھ لیتے اور پھر گھر جاکر ہوئی محنت سے کاغذ پر نتھل کر لیتے ۔وہ تعنی اس لئے استعمال کرتے تھے کہ کاغذان دنوں بہت مہنگا ہوتا تھا اور وہ اس قدر کاغذاستعمال نہیں کر سکتے تھے جبکہ تحنی پرلکھا ہوا مٹ سکتا تھا اس طرح تختی مکر راستعمال میں لائی جاتی تھی۔

شاید آج کتاب کے بغیرتعلیم ہمیں عجیب نگے لیکن پہلے زمانے میں مشرق ومغرب میں استاد کتاب کے بغیرتعلیم دیتے تھے اوران کے شاگر داستاد کے درس کو یا دکر لیتے۔اوراگراپنے حافظے میں استاد کتاب کے بغیرتعلیم دیتے تھے اوران کے شاگر داستاد کے درس کو یا دکر لیتے۔اوراگراپنے حافظے پراعمادنہ موتا تو تھرجا کرلکھے لیتے تھے۔

آج بھی ایسے استاد موجود ہیں جو کتاب کے بغیر پڑھاتے ہیں۔ جوعلوم محمد باقر المسجد مدینہ میں پڑھاتے تھے وسیج نہیں ہوتے بتے صرف ادب (Literature) وسیج ہوتا تھا۔ تاریخ کی تعلیم بھی اتن ہی مقی جنتی قرآن اور تورات میں فدکور ہے اور چونکہ ابھی بوتانی کتابوں کا سریانی سے عربی میں ترجمہ نہیں ہوا تھااس لئے بورپ کی تاریخ (History of Europe) بھی نہیں پڑھائی جاتی تھی۔

ا مام جعفرصادق ایک ذہین طالب علم تھاس لئے آسانی سے والد گرامی کے درس کو یا د کر لیتے

تھے۔شیعوں کاعقیدہ ہے کہ محمد ہاقر" اس لیے ہاقر کہلائے کہ انہوں نے علم کی کھیتی کو چیرا۔ کیونکہ ہاقر کے مجازی معنی چیر نے اور کھولنے والے کے ہیں۔ جہاں تک جارا خیال ہے بیر لقب یاصفت ہاقر" کواس وقت ملی جب آپ نے دیگر علوم کا اضافہ کیا۔اس وقت امام جعفر صادق" کی عمرانداز آبندرہ یا ہیں سال تھی۔ صادق" کی عمرانداز آبندرہ یا ہیں سال تھی۔

بعض کا خیال ہے کہ علم جغرافیہ سریانی کتابوں سے عرب میں آیا اور جب عرب مصر گئے تو بطلیموں کے جغرافیہ سے واقف ہوئے اور جغرافیہ کے علاوہ ہیئت کے بارے میں بھی بحث کی ہے چونکہ امام جعفر صادق" ستارہ شنای (علم نجوم) میں بھی ماہر تھے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ علم نجوم کواپنے باپ سے بطلیموں کی کتاب سے پڑھا ہوگا۔

لکین آج ہم جانے ہیں کہ عرب بطلیموں کے جغرافید دہیئت کے جانے سے پہلے بھی ستاروں کو پہلے بنا میں اس کے بنا میں اس کے بنا میں اس بارے ہیں ہمیں کوئی علم ہیں کہ بین کہ بین اس میں موقع پر دیئے گئے تھے؟ اوران کا نام دینے والاکون تھا؟ لیکن اس ہیں کوئی تر دونہیں ہے کہ جب کوئی عرب بدوم مرکبا ہوگا۔ تو تبلیوں کی نما ہوگا۔ اوران کی مدوے اس نے بطلیموں کی کتاب تک رسائی حاصل کی ہوگی اور وہاں سے اس نے ستاروں کی شناخت کرنے کے بعدان کے نام بھی رکھے ہوں گے۔ لہذا بطلیموں کی کتاب تک رسائی موگی نے بیٹر اور ہاں سے اس نے ستاروں کی شناخت کرنے کے بعدان کے نام بھی رکھے ہوں گے۔ لہذا بطلیموں کی کتاب نے صرف علم نجوم (جوامام جعفر صاوق " اپنے والدسے پڑھتے تھے ) کو سکھنے میں مدد کی ہوگی نہ یہ کہ آئیں علم نجوم سکھایا ہوگا۔ جمہ باقر " نے جغرافیہ اور تمام معری علوم کا مدرسہ کے دوسرے علوم ہوگی نہ یہ کہ اور اس بارے ہیں جمارے پاس کوئی تاریخی سند نہیں کہ انہوں نے تمام مغربی علوم کو دوسرے علوم کے ساتھ پڑھا الیکن ہم دو قرینوں کی بناء پر یہ بات کہتے ہیں۔

پہلا قرینہ بیر کہ امام محمد ہاقر" نے ضرورعلم جغرافیہ اور بیئت کی تدریس کا مدرسے میں آغاز کیا ہوگا ورنہ ہر گزشیعہ انہیں ہاقر کا لقب نہ دیتے اور زیادہ اختال ہے ہے کہ انہوں نے دوسرے مغربی علوم کو بھی مدرسہ میں داخل کیا ہوگا جسی تو وہ ہاقر کہلائے۔

دوسرا قرینہ بیہ کہ جس وقت امام جعفرصا دق" نے تدریس شروع کی تو جغرافیہ اور ہیئت 'فلسفہ اور فزکس (Physics) بھی پڑھاتے تھے جبکہ یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ جس وقت امام جعفرصا دق" نے پڑھانا شروع کیا تو اس وقت تک مغربی (بونانی) فلسفہ وفزکس کا سریانی سے عربی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ صرف ترجمہ کرنے کا آغاز ہی ہواتھا اور بعض فلسنی اصطلاحات کو بھی سمجھ نہیں پائے تھے۔اس بناء پر ہم اندازہ لگا سکتے جیں کہ امام جعفرصا دق" نے مغربی علوم کوا ہے پدر بزرگوار سے سیکھا اور جب ان علوم میں ملکہ حاصل کیا تو ان میں اضافہ بھی کیا۔اگرامام جعفرصادق ؑ اپنے پدرگرای سے ان علوم کوجن کا ابھی سریانی ہے عربی میں ترجمہ نہیں ہواتھا' نہ سکھتے تو نہیں پڑھا سکتے تھے۔

شیعداس بارے میں کہتے ہیں کہ اہام جعفر صادق کاعلم لدنی تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرایک کا باطنی شعوراس کے ظاہری شعور کے برعکس تمام انسانی اور دنیوی علوم کا خزانہ ہے اور آج کے علوم بھی اس نظریہ کو شہت قرار دیتے ہیں کیونکہ آہتہ آہتہ بیالو بی (Biology) کے مطالع سے یہ بات سائے آئی ہے کہ ہمارے بدن کے خلیوں (Cells) کا ہر مجموعہ تمام ان معلومات کو جواسے تخلیق کے آغاز سے آج تک جاننا چاہیدہ وہ جانتا ہے دہ جانتا ہے دہ جانتا ہے تواس کے عقیدہ کے مطابق جب ایک انسان پینجبر یاامام بیتا کر جیجا جاتا ہے تواس کے ظاہری اور باطنی شعور کے درمیان کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور امام یا پینجبر باطنی شعور کی معلومات کی بناء پر تمام انسانی اور غیرانسانی معلومات سے استفادہ کرتا ہے۔

شیعہ محمد بن عبداللہ (ص) کے رسول مبعوث ہونے کی بھی ای طرح وضاحت کرتے ہیں کہ لکھنا پڑھنانہیں جانتے تنچےاوران کے پاس علم نہ تھااور غارحرا میں مبعوث ہونے کی رات کؤ جب جبرائیل ان پر نازل ہوئے تو کہا'' پڑھؤ' پیغمبرنے جواب دیا پین نہیں پڑھسکتا ہے جبرائیل نے دوبارہ زوردے کر کہا پڑھواور فوراً وہ پردے جوان کے ظاہری اور باطنی شعور کے درمیان حائل تھے اٹھ گئے اور فقط ایک کمیے میں نہ ضرف میہ کہ مجمدین عبداللہ خواندہ ہو گئے بلکہ تمام انسانی علوم سے واقف ہو گئے اور شیعہ باطنی شعور کو دوحصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرکوئی ایک عام باطنی اورایک بیکرال باطنی شعور کا مالک ہے اور عام افراد سوتے میں عام باطنی شعور سے وابستہ ہوئے ہیں اور جو کھی وہ خواب میں و کھتے ہیں وہ ان کے اور ان کے عام باطنی شعور کے رابطے کی نسبت ہوتا ہے اور بھی عام افراد کا جا گئے کی حالت میں اپنے عام باطنی شعور سے رابطہ قائم موجاتا ہے اور جو پچھدہ و کیھتے ہیں وہ عام باطنی شعور کی وجہ سے و کیھتے ہیں لیکن صرف امام کا بیکرال باطنی شعور جس میں تمام انسانی اور عالمی علوم پوشیدہ ہیں ہے رابطہ قائم ہوتا ہے اور بعث کی رات کو صرف ایک لمح میں اینے بیکراں باطنی شعورے مربوط ہو گئے تھے ادراس عقیدہ کی بنیاد پرعلوم امام جعفرصا دق(ع) کوعلم لدنی مانا جاتا ہے۔ یعنی وہ علم جوان کے باطنی شعور بیکراں کے خزانے میں موجود تھاشیعوں کا یہ نہ ہی عقیدہ اپنی جگہ قابل احزام بيكين أيك غيرجانبدارانه مورخ اس عقيده برايمان نبيس لاتاوه تاريخي سند مأنكتاب ياكها جاسكتا ہے کہ دہ مادی سند تلاش کرتا ہے تا کہ وہ سمجھ سکے کہ کس طرح جعفر صادق (ع) جو درس دینے تک عرب سے باہر نہیں گئے تھے (اگر چدنصف عمر کے بعد کی مرتبہ باہر دور دراز کے سفر پر گئے ) کس طرح انہوں نے فلسفہ

لے بیوضاحت خلاف واقعے کیونکہ شیعہ رسول کے علم وہی کا اعتقادر کھتے ہیں اورآپ کو پیدائش عالم مانتے ہیں۔

اور مغربی فزکس پڑھائی جبکہ اس وقت تک کمی بھی مشہور عرب استاد نے ان علوم کوٹبیں پڑھایا تھا پس ہم انداز آ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح علم ہیئت وجغرافیہ قبطیوں کے ذرایعہ عربوں تک پہنچا اور تھر باقر " کے حلقہ درس میں پڑھایا گیا اسی طرح فلسفہ اور مغربی فزکس (Physics) بھی تھر باقر (ع) کے حلقہ درس میں شامل ہوئی اور بعد میں انہوں نے اپنی ذاتی (Research) تحقیق کی بنا پر اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔

۱۹ ه ه میں امام جعفر صادق کی عمر صرف تین سال تھی جب عبدالملک بن مروان اموی خلیفہ نے دنیا کو وواع کہا اور اس کا بیٹا ولید بن عبدالملک خلیفہ بنا۔ اس نے خلیفہ نے اپنے کہا کہ میں ہشام بن اساعیل حاکم مدینہ کو معزول کیا اور اس کی جگہ عمر بن عبدالعزیز کوحاکم مدینہ مقرر کیا جو اس وقت چوہیں سالہ خوبصورت نو جوان منے۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اموی خلفا جن کی کری خلافت دمشق میں تھی پہلے شامی باوشاہوں کی تقلید کرتے تھے اور انہی کی طرح شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے تھے اور مصر کا حاکم جواموی خلیفہ کی طرف سے مقرر کیاجا تا تھا۔ دارالحکومت میں ایک در بارسجا تا اور شان وشوکت سے زندگی گز ارتا تھا۔

ہشام بن اساعیل (سابق حاکم مدینہ) اموی خلیفہ کی مائندوشق میں زندگی گزارتا تھا کر جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ میں آئے تو نہایت انکساری ہے مجد میں امام محمد باقر "کا دیدار کرنے گئے اور کہا جھے معلوم تھا کہ آپ درس سے فراغت پاتے تو میں حاضر خدمت ہوتا کہ جب آپ درس سے فراغت پاتے تو میں حاضر خدمت ہوتا گرشوق زیارت کے باعث مبر نہ کرسکا۔ بندہ جب تک اس شہر میں تھیم ہے آپ کی خدمت کیلئے حاضر ہے۔ مگرشوق زیارت کے باعث مبر نہ کرسکا۔ بندہ جب تک اس شہر میں تھیم ہے آپ کی خدمت کیلئے حاضر ہے۔ یہاں اس تکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہاں این ابی طالب (ع) کی اولا داموی خلفا کے زیانے میں مدینے سے باہر کہیں بھی نہیں روسکتی تھی اور اگریہ لوگ کی اور جگہ زندگی بسر کرتا چاہتے تو نہ صرف میہ کہ میں مدینے سے باہر کہیں بھی نہیں روسکتی تھی اور اگریہ لوگ کی اور چگہ زندگی بسر کرتا چاہتے تو نہ صرف میہ کہ اموی حاکم کی تختی کا نشانہ بنتے بلکہ ان کی زندگی بھی خطر سے میں ہوتی تھی۔

امام زین العابدین (ع) اس لیے مدینے میں پڑھاتے تھے کہ کی دوسرے شہر میں درس کے لئے خبیں جاسکتے تھے چونکہ شہر مدینۂ مدینۃ النبی کے نام ہے مشہور تھا اور ان کا گھر بھی و جیں تھا لوگ ان کا احترام کرتے تھے اموی خلفا میں اتنی جرات نہیں تھی کہ انہیں وہاں تکلیف پہنچا کیں۔ یا ان کے درس میں رکا وث والیس یہ اس لئے عرض کیا ہے کہ اس بات پر جیرائی نہ ہو کہ یہ حضرات اموی حاکم ہشام بن اساعیل کی موجودگی میں کس طرح مدینے میں پڑھا سکتے تھے۔ ۸۸ھ میں ولید بن عبدالملک نے خلافت کے تیسرے مال مہجد مدینہ کی توسیح کا ادادہ کیا پنچبر اسلام اور ان کے صحابہ کی طرف سے اس مجد کو بنانے کی تاریخ مشہور ہے اور یہاں بلڈنگ کی تشریخ کا تذکرہ ضروری نہیں۔ اس مجد کو اس سے پہلے بھی ایک بار وسعت

دی گئی تھی اور پیغیراسلام کی تمام از واج جن کے گھر ای بیس تھے بھی سلامت رکھے گئے۔ گر بعض بیبیوں نے آنخضرت کی وفات کے بعد خلفائے اربعد کی معقول امداد سے جمروں سے باہر گھر لے لئے تھے اور ان حجروں کو خیر باد کہہ کردوسرے مکانوں میں رہائش پذرتھیں۔

۸۸ ه ش پنجبراسلام کی آخری زوجہ جومجد کے احاطے ش قیام پذیر تھیں یا تو وہاں ہے چلی گئا۔
تھیں یااس دنیا ہے رخصت ہوگئ تھیں کیونکہ مجد کی تو سیج ش اور کوئی رکاوٹ نہ تھی اس لئے اموی خلیفہ
نے حاکم مدینہ کو تھم دیا کہ پنجبر کی تمام از واج کے گھروں کو مسار کر کے مجد کو چالیس بزار مراج گز تک
وسعت دی جائے۔ طول دوسوگز اور عرض بھی دوسوگز ہواس تھمن ش اردگرد کے مکانات بھی خرید لئے
جاکیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایرانی معمار کو جومجد کی تو سیج کا ناظم تھا کہا کہ میں تھر باقر (ع) کا جومبحد
علی درس دیتے ہیں بیجداحتر ام کرتا ہوں اور تبہارے مزدوراس طرح کام کریں کہ ان کے درس ش خلل
علی درس دیتے ہیں بیجداحتر ام کرتا ہوں اور تبہارے مزدوراس طرح کام کریں کہ ان کے درس ش خلل
واقع نہ ہو جب مجدمہ یہ کی نظمرے سے بنیا دیں رکھی جارہی تھیں۔ امام جعفرصاد تی جو پانچ برس کے
حاوراگران کی تاریخ پیدائش کو ۹ مرح مان لیا جائے تو اس وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی انہوں نے اپنے
والدگرامی سے کہا میں اس مجد کی تغیر میں شرکت کرنا چاہتا ہوں والدگرامی نے فرمایا تو ابھی چھوٹا ہے
قبیراتی کام میں حصہ نہیں لے سکتا امام جعفر صاد تی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اپنے جد برزرگوار پیغیر کی
طرح اس مجد کی تغیر میں حصہ نیوں۔

پس امام محمد باقر (ع) بھی راضی ہوگئے کہ ان کا بیٹا مسجد کے کام میں حصہ لے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسجد کی تقییر میں امام جعفر صادق کی شرکت یوں تھی جیسے عوماً بچے تقییر مکان کے دوران میں مٹی گارے سے کھیلئے کا شوق رکھتے ہیں لیکن امام جعفر صادق کا مجد مدینہ کی تقییر میں حصہ لین کھیل کود نے قطعی مختلف تھا اور وہ کم خرورنا تو ال ہونے کے باوجود تقیر میں مزدوروں کا ہاتھ بٹارے تھے اور دیکھا گیا کہ جب اڑک آکران سے مستی ردڈ پر کھیلئے کو کہتے تو وہ انکار کردیتے اور کہتے کہ میراول چا ہتا ہے میں مسجد میں کام کروں البتہ درس پڑھنے اور مسجد میں کام کروں البتہ درس پڑھنے اور مسجد میں کام کروں البتہ درس پڑھنے اور مسجد میں کام کرنے کے علاروہ امام جعفر صادق مستی روڈ پر اپنے ہم عمر لڑکوں سے کھیلئے تھے۔ لڑکوں کے کھیل ہو۔ لیکن کھیل میں تقریباً لڑکوں کے لئے کوئی تضوص کھیل ہو۔ لیکن کھیل میں تقریباً لڑکوں کے لئے کوئی تضوص کھیل ہو۔ لیکن میں تا پید تھے اور اگر وہ کی اسلامی شہر میں مدینہ ہو جہاں لڑکوں کے لئے کوئی تضوص کھیل ہو۔ لیکن دلائی جاتے ہوں گے۔ پہلاکھیل جس میں کیمنے سکھانے کی طرف توجہ کھیلے جاتے ہوں گے تھے اور دیگر لڑکان کے طور پر سرخ ہوتا دلائی جاتے ہوں گارے تھے اور دیگر لڑکان کے طور پر سرخ ہوتا دلائی جاتے ہوہ کوئی میں اس طرح تھا کہ امام جعفر صادق بیٹھتے تھے اور اس کارنگ مثال کے طور پر سرخ ہوتا دلائی جاتے تھے وہ کوئ سا پھل ہے جوز مین پر یا درخت پر اگرا ہے اور اس کارنگ مثال کے طور پر سرخ ہوتا

ہے اوراس کا ذاکفتہ میٹھایاترش ہوتا ہے اوراس میوہ کے بکنے کے وقت سیموسم (یا کوئی دوسراموسم) ہوتا ہے۔

یہ مضامین جو ہم یہاں پرتحریر کر رہے ہیں مدینہ کے بچوں کی مقامی زبان اوراصطلاحات کی صورت میں زبان پرلائے جاتے تھے اوروہ بچے جوامام صادق (ع) کے شاگر دہوتے آپ انہیں سوچنے اور فکر کرنے کی طرف ماکل کرتے تھے اوراگر ان میں سے کوئی ایسا ہوتا جواس پھل کا نام بتا دیتا تو وہ شاگر دی سے استادی کی جگہ حاصل کر لیتا اور امام جعفر صادق کی جگہ جیھے جاتا۔ اوراس دوران میں ام جعفر صادق میں گردوں میں جیٹے جاتے اور پھر استادی منٹ بعد شاگر دول کے گروہ سے خارج ہوجاتے اور پھر استادی بن جاتے ہوتی منٹ بعد شاگر دول کے گروہ سے خارج ہوجاتے اور پھر استادی بن جاتے ہوئی دین منٹ بعد شاگر دول کے گروہ سے خارج ہوجاتے اور پھر استادین جاتے ہوئی استادی کی جاتے ہوئی استادی کی استادی کے دول کے کروہ سے خارج ہوجاتے اور پھر استادین جاتے ہوئی استاد بھل کے داکھ بیان کرتا امام جعفر صادق کی کھل کا نام بتا دیتے۔

امام جعفرصادق کاشار مدینہ کے اشراف میں ہوتا تھا اور اخلاتی کمتب میں ان کے استادان کے داراا مام زین العابدین اور باپ ام محمد باقر اور مال (ام فروہ) تھیں لیکن مستی روڈ پر رہنے والے سارے لڑکے اشراف خاندانوں کے نہیں متھان کا باپ محمد باقر جیسا تھانہ مال ام فروہ جیسی اور سے بات ڈھکی چھی نہیں ہے کہ دو کنبول کے درمیان اخلاقی ماحول کا فرق اگر چہ مسامے ہی کیول نہ ہول بچول کے اخلاق پر زبر دست اثر ڈال ہے۔

امام جعفر صادق " کورج ورافت میں بھی ملاتھا اوران کی تربیت بھی الی ہوئی تھی کہ وہ بھی جھوٹ نہیں ہولئے تھے اگر چان کے فاکدے میں ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کے ہمراہ کھیلنے والے بعض لڑکے امام جعفر صادق " کی طرح تربیت یا فتہ نہیں تھے اورا خلاقی ترکیہ میں بھی ان کی ما ند نہیں تھے وہ جھوٹ ہولئے تھے اور جب استاد بن جاتے تو کھل کے اوصاف بیان کرتے اورامام جعفر صادق اس پھل کا نام لیے اور استاداس فرض سے کہ اس کا مرتبہ ہاتھ سے نہ جا ہے جھوٹ بول تا تھا اور کہتا تھا یہ پھل نہیں ہے اور دور مرا پھل استاداس فرض سے کہ اس کا مرتبہ ہاتھ سے نہ جائے جھوٹ بول رہائے جہتے تھے اور چونکہ جھڑ استاداس فرض سے کہ اس کا مرتبہ ہاتھ سے نہ جائے کہوٹ بول رہائے ہیں بہت ملکین ہوجاتے اور چونکہ جھڑ است کرتا ان کا شیوہ نہیں تھا کہیں ہیں مرقبی کر کہ ان کا حق جھوٹ بول کر پامال کیا جا رہا ہے کہ دونے لگتے اور کھیل چھوڑ کر دور ہے جاتے اور لڑک بظاہر نہے جعفر کی طرف توجہ کے بغیر کھیل جاری رکھتے لیکن آئیں جلا میں مرقبی ہیں مرقبیں ہے کونکہ ان جو کہ بھی جعفر کی ما نشرہ بین نہیں تھا کہ کھیل جوش و خروش سے جاری رہتا اور اس طرح وہ جعفر کے پاس جانے پر بجبور ہوجاتے۔ اور ان سے معافی جوش و خروش سے جاری رہتا اور اس طرح وہ جونے کی درخواست کرتے تا کہ کھیل میں درگہیں پیدا ہو جانے کہ ماری مراکھیل جو مدینے کو تیار ہیں کہ کوئی جھوٹ نہ ہولئے لؤکر کیاں بات کو مان لیتے۔ وارام مجمور کہتے کہ دو اس شرط پر کھیلے کوتیار ہیں کہ کوئی جھوٹ نہ ہولئے لؤکر کیاں بات کو مان لیتے۔ وارام مجمور کہتے کہ دو اس شرط پر کھیلے کوتیار ہیں کہ کوئی جھوٹ نہ ہولئے لؤکر ہوئی جو تو جی مدینے سے وارک کیاں بات کو مان لیتے۔

گیا ہے اس کی ترتیب اس طرح تھی کہ ایک استاداور چند شاگر دھن گئے جاتے تھے اور استاد کوئی کلمہ زبان پر
لاتا تھا شانی وہ کہتا تھا'' الشراعیہ'' جس کے معنی لمبی گردن والی اونٹنی کے ہیں۔ شاگر دبھی کلمہ الشراعیہ کوزبان
پرلاتا تھا اور اس کے بعد شاگر واس کلمہ الشراعیہ کی بغیر رکے ہوئے تکرار کرتا اور استاداس شاگر دکو خلوانبی کا
شکار کرنے کے لئے مسلسل ای '' الشراعیہ'' کے وزن پر کلمات اوا کرتا مشائی کہتا الدراعیہ' الزراعیہ' العلفاشیہ
وغیرہ اس بی ضروری نہیں کہ سارے کلمات با معنی ہوں مہمل الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے بہماں شاگر و
مجورا رکے اور خلطی کے بغیر' الشراعیہ کی تکرار کرتا تھا اور اگر ایک بار اس سے خلطی ہوجاتی اور کوئی دوسر اکلمہ
زبان پرلاتا تو تھیل سے خارج ہوجاتا اور استادہ وسرے شاگر دوں کے ساتھ کھیل کا آغاز کرتا۔

کین اب استاد دوسراکلمہ فتخب کرتا اور پھرائی ترتیب سے بامعنی یا ہے معنی الفاظ کی تکرار کرتا تا کہ شاگر دکوغلط بنی کا شکار کرے۔امام جعفر صادق ان دونخصوص مدنی کھیلوں جن میں بیٹھنا اور بولنا ضروری ہوتا تھا کے علاوہ تمام ایسے کھیلوں میں بھی جن میں دوڑنا ضروری تھا' شرکت کرتے تھے۔9 ھ میں چیپ جیسی متعدی بیاری کی وباء مدینے میں پھوٹ پڑی اور پچھ بیجاس میں مبتلا ہو گئے۔

امام جعفرصادق اس وقت سات سال یا دس سال کے متے (لیعنی اگران کی تاریخ ولا ایت ۸۰ جمری یا ۱۳ می مان کی جائے ) اور دس یا سات سال کے بچے بزے لڑکوں سے مقابلتاً کم اس بیاری ہیں جتلا ہوئے ہیں ام فروہ اپنے سارے بچوں (جعفر سیت) کولے کر مدینے سے چلی گئیں۔ تاکہ اس متعدی بیاری سے ان کے بیٹے وی بیٹاری الاحق نہیں ہوئی تھی اس لئے اب چیک والے ان کے بیٹے کویہ بیاری لاحق نہیں ہوئی تھی اس لئے اب چیک والے شہر سے دور جانا ضروری تھا تاکہ ان کے بیچاس میں جبتال میں وارد ہاں جا کیں جہاں یہ بیاری نہ ہو۔

ام فردہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ مدینہ کے ایک تفریکی مقام طنفسول چلی گئیں جیسا کہ ہم جانے ہیں بعض دیہا توں سے نام ان چیزوں یا پیدا وار کے نام پرر کھے ہوتے ہیں جوان دیباتوں میں پیدا ہوتی ہے اس طنفسہ میں بھی ایک بود یا بنائی جاتی تھی جے طنفسہ کہا اس طنفسہ میں بھی ایک بود یا بنائی جاتی تھی جے طنفسہ کہا جاتا تھا اوراسی وجہ سے اس گاؤں کا نام طنفسہ پڑھیا اب بھی اس گاؤں کی جگہ موجود ہے لیکن پہلی اور دوسری صدی ہجری کی مانند آ یا ونہیں ہے۔

مدیندا یک صحرای واقع ہے کیکن اس کے اطراف میں صحت افزامقامات ہیں اور مدیند کے بڑے لوگ گرمیوں میں وہاں جاتے ہیں۔ام فروہ جب طنف میں رہ رہی تھیں۔ تو انہیں اطمینان تھا کہ ان کے

ا جب بٹر پ کا نام تبدیل ہو کرمدینہ ہوا تو اس کے پکھٹوا می دیہاتوں کے نام بھی بدل سے ای طرح طنف کے یادے میں معلوم نہیں کہ بیا اس کا پرانانام ہے یاجد بدکانام ہے۔

جیے اب چیک میں بتلائیس ہوں کے لیکن وہ اس سے عافل تھیں کہ چیک کی خطرتا کہ بیاری اان پر تملہ آور ہو چی ہے جب وہ بیار ہو کیں اور چیک کے تمام مریضوں کی طرح انہیں بھی علم نہ تھا کہ وہ اس میں بتلا ہوگئیں ہیں جی کا پہلانشان ان کے جسم پر ظاہر ہوا اور چونکہ وہ ایک پر بھی کھی خاتون تھیں جب انہیں علم ہوا کہ وہ اس مبلک بیاری میں جتلا ہوگئی ہیں تو انہوں نے اپنی فکر کی بجائے بچوں کی فکر کی اور کہا کہ جلدی میرے بچوں کو طفقہ سے دور لے جا کیں اور الیمی جگہ لے جا کیں جہاں چیک کی بیاری نہ ہواس طرح المام جعفرصا دق اور دوسرے سارے بیٹوں کو طفقہ سے دور ایک دوسرے گاؤں لے جا یا گیا ہم بینہ جب مجم جعفرصا دق اور دوسرے سارے بیٹوں کو طفقہ سے دور ایک دوسرے گاؤں لے جا یا گیا ہم بینہ جب مجم باتر "کو اطلاع ملی کہ ان کی زوجہ چیک میں جتلا ہوگئی ہیں جو ایک مہلک مرض ہے للبذا مجمد یا قر" نے درس پر حالتا کی کہ ان کی زوجہ کو شفاعتا ہے فرما کی روح کے اندر واقع تھا) اور پی جبراسلام کی روح کے ایک کہ ان کی زوجہ کو شفاعتا ہے فرما کیں۔ جب ام فروہ نے ایپ شوہر کود یکھا تو کہا آپ کیوں بہاں آئے ہیں شاید آپ کونیس بتایا میں جیس جتلا ہوں اور چیک کے مریض کی عیادت نہیں کرنی آئے ہیں جی کو کہ عیادت کرنے والا بھی اس بیاری میں جنتا ہوں اور چیک کے مریض کی عیادت نہیں کرنی جائیں کونکہ عیادت کرنے والا بھی اس بیاری میں جنتا ہوں اور چیک کے مریض کی عیادت نہیں کرنی عیادت کرنے والا بھی اس بیاری میں جنتا ہوں اور چیک کے مریض کی عیادت نہیں کرنی جائے کی کونکہ عیادت کرنے والا بھی اس بیاری میں جنتا ہو سات کی کونکہ عیادت کرنے والا بھی اس بیاری میں جنتا ہو سات کیاری میں جنتا ہو کیا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کونکہ عیادت کرنے والا بھی اس بیاری میں جنتا ہو سات کونکہ عیادت کرنے والا بھی اس بیاری میں جنتا ہو سات کونکہ کیا ہو کہ کونکہ کی ہوں بیاری میں جنتا ہو کونکہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کونکہ کیا ہو کہ کونکہ کیا ہو کہ کونکہ کونکہ کی میں جنتا ہو کی کی کونکہ کی کونکہ کی ہو کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی خوالوں کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کون

تھے باقر "نے فرمایا میں نے پینجبر اسلام کی روح سے درخواست کی ہے کہ آپ کوشفا دے اور چونکہ روح کے اثرات پر میراایمان ہے اس لئے جھے علم ہے کہ تو بھی شفا پائے گی اور بیں بھی اس بیاری بیں جون گا۔ جس طرح تھے باقر" نے کہا تھا ای طرح ام فردہ کواس بیاری سے نجات ال گی اوروہ شیں جتا نہیں ہوں گا۔ جس طرح تھے باقر" نے کہا تھا ای طرح ام فردہ کواس بیاری سے نجات ال گی اوروہ خود بھی اس بیاری میں جتا نہ ہوئے اس خاتون کا تندرست ہو جانا مجترے سے کم ندتھا کیونکہ چیک کی بیاری پہلے تو بڑے آدمی پر کم تملہ آور ہوتی ہے اورا گر تملہ آور ہوجائے تو مریض کا صحت یاب ہوتا بعید ہوتا ہوں ہے۔ شیعوں کاعقیدہ ہے چونکہ امام تھے باقر" امام شے اور ہرامام کے پاس لامحدود طاقت اور علم ہوتا ہوا و جب وہ ام فروہ کے سر بانے پنچ تو انہوں نے اپنی امامت کے علم اور طاقت کے ساتھا م فروہ کوشفادی۔ جب وہ ام فروہ کے سر بانے پنچ تو انہوں نے اپنی امامت کے علم اور طاقت کے ساتھا م فروہ کوشفادی۔ لیکن ایک غیر جا نبدار مورث اس بات پر یقین نہیں رکھتا حالا تکہ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت طبیب چیک کا علاج کرنے میں کا میا بنیس ہو سکے بھاس کی ظرے ام فروہ کا تندرست ہو جاتا ایک مفر دواقعہ شار کیا جاتا ہے مفر دواقعہ شار کیا جہ سرکا میا ہے۔ شدرست ہو جاتا ایک مفر دواقعہ شار کیا ہا تا ہے۔ شدرست ہو جاتا ایک مفر دواقعہ شار کیا ہا ہا ہے۔ شدرست ہو جاتا ایک مفر دواقعہ شار کیا ہا ہی جاتھ کیا تھی تک چیک کی بیاری میات ہو جو دھی لہذا اس نے بیٹوں کوشہر نہیں بیا یا۔

ای سال ۹۰ هش اورایک دوسری روایت کے مطابق ایک سال بعدامام جعفرصاوق یے اپنے والدگرا می سے صلفہ درس بیس حاضری ویتا شروع کیا۔اس بات پرتمام مورخین کا اتفاق ہے کہ امام جعفرصا وق میں سال کی عمر میں اپنے والد کے حلقہ درس میں حاضر ہوئے محمد باقر کا حلقہ درس

ایک شاندار مدرسہ تھا اور جولوگ یہاں سے فارغ ہوتے تھے وہ اس زمانے کے علوم کوسیھتے تھے لبندا امام جعفرصا دق "کی اعلی تعلیم کا آغاز دس سال کی عمر میں ہوا اور سہ بات ایک ذبین لڑکے کے بارے میں جرت انگیز تھی۔مغربی ونیا کی چند ایسی مشہور شخصیتوں کے نام لئے جا سکتے ہیں جنہوں نے دس سال کی عمر میں یو نیورٹی کی تعلیم حاصل کی۔

جب اہام جعفرصادق اپنے والدگرای کے حلقہ درس پس شامل ہوئے تو پہلی مرتبہ محمہ باقر انے بطلبوں کا جغرافیہ پڑھانا شروع کیا اور پہلے دن امام جعفرصادق نے بطلبوں کی کتاب احسبتی کو پڑھا (یاد رہے میں ہے کہ کہ بہت اور جغرافیہ کے بارے بیس ہے ) آپ نے پہلے ہی دن پہلی مرتبہ اپنے والد سے سنا کہ زمین گول ہے کیونکہ بطلبوں نے جو دوسری صدی عیسوی میں زندہ تھا اپنی کتاب احسبتی میں لکھا ہے کہ زمین گول ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ کو پر نیک نجوی کے زمانے ہی سے جوس کے ماتھ میں پیدا موادر سے ماتھ ہوں میں نوب ہوادر میں کے گول ہونے کے قائل تھے۔

اس صورت بیں جبکہ تمام مصری سائنس دان جانے تھے کہ زیبن گول ہو پر نیک جوابھی جوائی کی مرحلے میں داغل ہو اتھا اوراس نے ابھی زمین کے گول ہونے اور سورج کے گرد چکرلگانے کا نظر ہیں بیٹی نہیں کیا تھا کر سٹوفر کو کمیس زمین کے کروی ہونے کی سند کے ساتھ مشرق کی جانب جہاں خورد نی دواؤں کے جزیرے تھے چل پڑاتا کہ مغرب کے راستے وہاں تک پہنچے ابھی تک کرسٹوفر کو کمیس نے اپٹی مشہور کتاب (جس میں اس نے لکھا ہے کہ زمین اور دوسرے سیارے آقاب کے گرد گھو متے ہیں ) لا طینی زبان میں شاکع نہیں کی تھی کہ مالان (ایک پرتگالی) جو پین (Spain) کے باوشاہ کی ضدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس نے اپٹی کشتیوں کو سیویل کی بندرگاہ سے سندری راستے پرڈال دیا اور اس ساری زمین کا ایک کمل چکر کا اس کے ساتھی تین سال بعد ہیانیہ والیس آگئے جبکہ وہ فلیائن کے جزائر میں وہاں کے مقالی باشدول کا اس کے ہاتھوں قبل ہوا اور پہلی بارز مین کا کہا ہونے کو ثابت کیا اس طرح پہلی بارتقد ہی ہوئی کہ زمین کول ہونا کا ہر ترب کے پہلی وہ اس کے ساتھی میں کھھا کہ زمین و نیا کا مرکز ہے کو پر نیک سے پہلے زمین کوئی کو زمین و نیا کا مرکز ہے اور سیارے سورج کے گرد چکرلگاتے ہیں لیکن کو پر نیک نے کہا زمین و نیا کا مرکز ہے اور زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد چکرلگارے ہیں او جو اس میں جو بیل اور چن واقعات پیش آئے جوان میں جب ایام جعفرصادی آ اپ والد کے علقہ درس میں شریک ہے توان کودوئے واقعات پیش آئے جوان میں جب ایام جعفرصادی آ اپ والد کے علقہ درس میں شریک ہے توان کودوئے واقعات پیش آئے جوان کے لئے خاصی اجمیت کے حال شے۔

پہلا واقعہ بیتھا کہ امام محمد باقر" کے مریدوں اور شاگردوں میں سے ایک جب اپنے وطن مصر سے

واپس آیا تو اپنے ساتھ لکڑی اور مٹی سے بنایا ہوا جغرافیائی کرہ لایا کیوں کہ مصریس مٹی سے بہت کی چیزیں تیار کی جاتی تھیں مثلا مجسے وغیرہ اور مصر کے باہر رہنے والے لوگ ان اشیاء کو بطور تخفہ لے جاتے تھے بینے اصی مہنگی فرو فت ہوتی تھیں مٹی کا وہ جغرافیائی کرہ جو محرین فتی مصر سے محمد باقر " کے لئے بطور سوغات لایا تھا ایک ایسے کول سنون کی ما نزرتھا جس پر کسی کرہ کور کھتے ہوں گے۔ بیکول سنون زیٹن شار کی جاتی تھی اور جو کرہ تھا وہ آسانی تھا اور اس کرہ آسانی پرستارے اس طرح لگائے گئے تھے جیسے بطلیموں نے دوسری صدی کرہ تھا وہ آسان تھا اور اس کرہ آسانی پرستارے اس طرح لگائے گئے تھے جیسے بطلیموں نے دوسری صدی عیسوی بیس اظہار خیال کیا تھا۔ بیاس کا خیال تھا۔ بطلیموں نے آسانی ستاروں کے لئے جواس زمانے بیس کھیے جاتے تھے اڑتا لیس تھیں بلکہ و کیے جاتے تھے اڑتا لیس تھیں بلکہ و کھے جاتے تھے اڑتا لیس تھیں بلکہ اس سے پہلے کے تجومیوں نے آئیس ایک کرہ پر رجموعہ کی اس سے پہلے کے تجومیوں نے آئیس ایک مل شکل دی۔ اس کے کہنے اس سے پہلے کے تجومیوں نے آئیس ایک مل شکل دی۔ اس کے کہنے شکل بنائی اور ہرایک کا نام مصری زبان بیس کھوا۔

اس آسانی کرہ میں ستاروں کے بارہ مجموعے حمل سے لے کرجوت بعنی برہ سے ماہی تک کمریندگی ما نثراس کرہ کا احاطہ کئے ہوتے تنے اور سورج کوبھی کرہ کے ای حصہ میں دکھایا گیا تھا تا کہ بیددکھا تیس کہ سورج سال میں ایک مرتبہ آسان میں اس کمربندی کے علاقے سے گذرتا ہے۔ سورج کے علاوہ چا نداور سیارے بھی آسانی کرہ میں نظر آتے ہتے اور سیارے بھی سورج اور چاند کی طرح زمین کے اردگردگھو متے تتھے۔

مختفریدگداس آسانی کرہ میں دنیا کا مرکز زمین تھا اور سورج چاند اور سیارے زمین کے اردگرد
حرکت کرتے دکھائے گئے تھے۔ سے پہلا کرہ آسانی تھا جوآسان کے تعلق امام صادق آنے دیکھا تھا اور ابھی
آ کی عمر گیارہ سال سے زیادہ نہیں (اگر آپ کی تاریخ ولادت ۸ ھان لی جائے) کہ آپ نے اس کرہ اور
بطلیموں کے جغرافیہ کے بارے میں اظہار خیال فرمایا اور کہا سورج سال میں ایک بار کرہ زمین کے اردگرد
چکر لگاتا ہے اور اس کی گردش کا راستہ بارہ برج ہے اور ان میں ہر برج کا تمیں رات دن قیام ہے اس طرح
تو جمیں ہرونت سورج دکھائی وینا جا ہے۔

گیارہ سالہ بچکا اظہار خیال نہایت ماہرانہ تھا اور جب آدمی میکرہ سوعات کے کرآیا تھا اس نے جوابا کہا بطلبوں کہتا ہے کہ سورج کی حرکات دوقتم کی جیں ایک حرکت بروج کے احاطے میں ہے اور سورج سال میں ایک بار بارہ برجوں سے گذرتا ہے اور زمین کے اردگر دچکر لگا تا ہے اور سورج کی دوسری حرکت کرہ زمین کے اردگر دچکر لگا تا ہے اور تیجہ ہم ہرضج اسے طلوع موتے ہوئے دیا ہوئے دیکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق " نے فرمایا ممکن ہے میدونوں موتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق " نے فرمایا ممکن ہے میدونوں

حرکات ایک ساتھ ہوں کیونکہ سورج جب بروج کے احاطے میں گردش میں مشغول ہوتا ہے کس طرح ہے چھوڑ کرز مین کے اردگر دچکرلگا سکتا ہے۔

سوغات لانے والے نے کہا سورج رات کو ہروج کے اصالے کو ترک کرتا ہے تا کہ زیٹن کے گروچکرلگائے اور سج کے وقت زیٹن کے مشرق سے طلوع کر سکے امام جعفر صاوق نے فرمایا اس طرح تو سورج صرف دن ہی کو بارہ ہیں ہے کی ایک برج ہیں ہوتا ہے اور را توں کو وہاں نہیں ہوتا کیوں کہ آپ کے بقول رات کو اے چاہئے کہ وہ جگہ چھوڑ دے اور زمین کے گرد چکرلگائے تا کہ مج زمین کے مشرق سے طلوع کر سکے اگر ایسا ہے تو رات کو سورج ہمیں کیوں وکھائی نہیں دیتا شاید اپنے چرے پر پروہ ڈال دیتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا شاید اپنے چرے پر پروہ ڈال دیتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا شاید اپنے چرے پر پروہ ڈال دیتا ہے کہ دکھائی نہدے۔

جس وفت امام جعفر صادق" نے اس آسانی کرہ کو دیکھا تھا۔ بطلیموس کی موت کو پانچ سوساٹھ (۹۲۰) سال ہو گئے تھے اور ابھی تک کسی نے بھی غور نہیں کیا تھا کہ اس آسانی کرہ کے بارے میں اظہار خیال کرے اور پو چھے کہ کس طرح سورج جو بقول بطلیموس ہر برج ہیں تمیں دن سفر کرتا ہے اور زبین کے گرو بھی چکر کا ثما ہے۔ ہر روز وشب میں ایک مرتبہ اپنے ٹھکانے اور راستے کو بدل ہے تا کہ زبین کے گروچکر لگائے ان پانچ سوساٹھ سالوں میں کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ بطلیموس کی ہیئت پر تنظیمہ کرے اور کہے کہ سورج کی زمین کے اردگر دگر دش جو وہ بر درج کے احالے ہوکر کرے تھلی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔

کسی نے بھی بطلیوں کی کتاب آستی کو پڑھتے ہوئے ان پانچ سوم الوں میں کوشش نہیں کی کہ اپنی عقل کو استعال کرے۔ جبکہ علم نجوم کے بارے میں بطلیوں کا نظریہ کوئی بھی نہیں تھا کہ ہم کہیں اسے بلاچوں و جم آ قبول کر لیا جانا چاہیے تھا البتہ پہلے زمانے میں دوبا تیں سائنس دانوں پر تقید سے روکی تھیں۔ پہلی یہ کہ استدا کا احر ام کچوظ خاطر رکھا جاتا تھا کہ جو پھے استاد نے کہا ہے بیچے ہا دراس پر تقید نہیں کی جاسکتی اور دوسری پرانے لوگوں کی ستی۔ اس سے ہماری مرادعام لوگوں کی وہ نی ستی ہے کیونکہ پرائے وقتوں میں عام لوگوں ہے بیاتو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ علمی مسائل کے بارے میں اپناا ظہار خیال کریں اس کی وجہ ترون علم کے دسائل کی محدود یہ تھی اور ان علمی مائل کے بارے میں اپناا ظہار خیال کریں اس کی وجہ شے آئیں علم سے دلچیں تھی اور ان علمی مدارس کے باہر سے کوئی آ دی علم کے بارے میں اپنے شوق کا اظہار کرتا تو دہ بھی ان مدارس کے علم ہے دائے کی وجہ سے علم کوئی تی دور شی کی صدود سے نکال کرعام آ دی کی مدود سے نکال کرعام آ دی کی صدود سے نکال کرعام آ دی کی مدود سے نکال کرعام آ دی کی مدود سے نکال کرعام آ دی کی مسائل تک پہنچا دیا۔ لیکن مشرق میں اس وقت تک علم مدارس سے باہر نہیں نکا فیاد

بہر حال جس طرب مشرق کی بڑی بڑی ہونی و نیورسٹیوں میں کسی نے بطلہ وس نجوی کے نظریہ پر تقید

کرنے کی طرف توجیبیں دی ای طرح مغرب کی بڑی بڑی ہونی او نیورسٹیاں بھی اس بارے میں لا پر داہ رہی ہیں۔

وہ بہلا شخص جس نے اس نظریہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ اہام جعفر صادق " تھے جب وہ اپنی والد کے حلقہ درس میں شریک تھے تو انہوں نے فر مایا کہ بطلبہوس نجوی کا نظریہ عقلی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہوالہ ہے۔ اس کے بعد اس ہونہار نے بطلبوس کے نظام نجوم کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اس نظام میں کون ی خرابی ہے؟ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سورج بارہ برجوں میں ذہین کے ارد گرد بھی گھومتا ہے ادر ای طرح ہر دوز زمین کے مشرق سے طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے۔

جب اہام جعفر صادق اپنے والدگرامی کے حلقہ درس میں جرروز حاضر ہوتے تو ان کی نظر کرہ آسانی پر پڑتی اور وہ بطلیموں نجومی کے نظام میں نقص کے مسئلہ کا اعادہ کرتے لیکن ان کے والد سے کہہ کر خاموش کرا دیتے کہ بطلیموں نے غلطی نہیں کی سے فطری بات ہے کہ وہ گیارہ سالہ بیٹا باپ کے اجترام میں خاموش ہوجا تا اور اپنی تنقید کو مزید آ سے نہیں بڑھا تا تھا اور جولوگ اس حلقہ درس میں حاضر ہوتے تھے ان سے بھی کوئی مدرحاصل نہیں کرسکتا تھا کیونکہ وہ بھی معتقد تھے کہ بطلیموس نے غلطی نہیں کی اور سورج اس کے بتائے ہوئے دفام کے مطابق زمین کے اردگر دچکر لگا تا ہے۔

جیسا کہ ہم نے کہاا مام محمہ باقر" کے حلقہ درس میں اس طرح جدت آئی کہ شروع میں وہاں چغرافیہ
اور جیئت ہی پڑھائی جاتی تھی لیکن بعد میں علم ہندسہ کی تعلیم بھی شروع ہوئی۔ بہر کیف استاد محمہ باقر" ہی
رہے علم ہندسہ بھی چغرافیہ اور جیئت کی مانند قبطی دانشوروں کے ذریعے مصر کے رائے محمہ باقر" تک پہنچا او
انہوں نے بونانی اقلیدس (جوتین صدیاں قبل سے میں پیدا ہوا تھا) علمی قواعد سے استفاوہ کیا خودا قلیدس اور
اس سے پہلے بھی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ زمین گول ہے اگر چہوہ ایک عظیم انجینئر تھا لیکن وہ زمین کے طول و
عرض کا انداز ہیں کرسکا تھا۔

اس سے پہلے کہ بینان کی تاریخ ترتیب دی جاتی اور ہم جانے ہیں کہ بینانی لوگوں نے دن و رات کے تبدیل ہونے کے بینانی کی تاریخ ترتیب دی جاتی اور ہم جانے ہیں کہ بینانی لوگوں نے دن و رات کے تبدیل ہونے کے بارے ہیں کیا نظر میں ٹینا تھا؟ بینانی دستاہ براروں کی تعداد ہیں سورج کے وجود کے قائل تھے اور ان کا خیال تھا کہ جوسورج صبح طلوح اور شام کوغروب ہوتا ہے وہ ایک ایس جگہ جاتا یا گرتا ہے جس کے بارے میں پچھلم نہیں ہوسکتا اور جوسورج دوسرے دن

ا ہماراعقیدہ ہے کہ امام کاعلم وہی ہوتا ہے۔اسے ہرشے کاعلم ہوتا ہے لیس مرکز تحقیقات اسلامی اسٹر امیرگ صرف تاریخی گئت لگاہ سے اسلام مسائل کا مطالعہ کرتا ہے۔حالا تک بے شک امام تھر باقر علیہ السلام بطلبوس نجوی کے نظام میں خرابی سے باقبر تھے۔

مشرق سے طلوع ہوتا ہے وہ پہلے دن والاسورج نہیں ہے اس طرح قدیم بوتا نیوں کے عقیدہ کے مطابق ہر دن ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے اور پہلے دن والاسورج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تھے کہ زؤس (خداؤں کا خدا) جسے لا طبنی میں (Jupitor) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس کے پاس بہت زیادہ آگ یا روشی کے چراغ ہیں اور ہر صبح اس آگ یا چراغوں میں سے ایک کوآسان کی طرف بھیجتا ہے تا کہ زمین کوروش اور گرم رکھے اور جس وفت ختم ہوکر راکھ بن جاتی ہے یا چراغ میں تیل نہیں رہتا تو وہ غروب ہوجاتا ہے اور خاموش چراغ وہاں گرتے ہیں جہال تک کسی کی رسائی نہیں۔

کیا زؤس خداؤں کا خداجو ہر دن ایک سورن کو آسان پر بھیجنا تھا بجھے ہوئے چراغوں سے
استفادہ کرتا تھااوران کا تیل بدلتا تھا تا کہ دوبارہ انہیں آسان پر بھیج ؟اس سوال کا جواب مشکوک تھا۔اور
بعض کاعقیدہ تھا کہ زؤس بجھے ہوئے چراغوں سے استفادہ کرتا ہے اور بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ استفادہ نہیں
کرتا قدیم پونانیوں نے ستاروں کے مسائل کواپنے لئے آسان بنادیا تھااور ہر چیز کی وضاحت زؤس کے
فیصلوں اور کا موں سے کرتے تھے۔

پانچویں صدی قبل اذہبے جو بونانی دانشوروں کا عہد ہے اور ان کی علمی تاریخ بھی موجود ہے۔ یونانی علماء نے اس طرف توجہ کی کہ دن رات کے فرق کی وجہ معلوم کریں جوکوئی قدیم یونان سے واقف ہے وہ اس بات کو بخو بی جانتا ہے کہ قدیم یونانی دانشوروں میں سے بہت کم ایسے تھے جنہوں نے دن ورات کے فرق کی وجہ معلوم کرنے کی طرف توجہ دی۔

ان دانشوروں ہیں سے تین مشہور پینی ستر اط افلاطون اوار سطو ہیں ہے دوسرے علوم کے مقابلے میں علم الا جتاع سے زیادہ لگا وُر کھتے ہیں یہاں تک کدار سطوجس نے فزکس اور ہوا کے بارے ہیں بھی تکھا ہے وہ بھی علم الا جتاع سے خاص ولچیں رکھتا تھا اور اس کا مستائی فلسفہ علم الا جتاع سے ملتا جاتا ہے (مستی کے معنی ہیں راہ چلنا چونکہ ارسطو چلتے ہوئے پڑھا تا تھا ) جن چندلوگوں نے دن ورات کے فرق کی وہ کہ معلوم کرنے کی جانب توجہ کی ان میں سے ایک اقلیدس بھی تھا جس کا شار نہ تو انجینئر زمیں اور نہ نجومیوں معلوم کرنے کی جانب توجہ کی ان میں سے ایک اقلیدس بھی تھا جس کا شار نہ تو انجینئر زمیں اور نہ نجومیوں (ماہرین فلکیات) میں ہوتا تھا۔ شرق کی طرف سے اقلیدس کا خیال تھا کہ یہ کہائی زوئس ہردن ایک گولہ آگ یا چراغ آسان پر بھیجتا ہے یہ چراغ آسان کوعبور کرنے کے بعد بچھ جاتا ہے درست نہیں ہو سمتی وہ بطلیموس سے مدی ہمال پہلے اسکندر یہ میں رہتا تھا اس نے کہا سورج جو دوسرے دن طلوع ہوتا ہے وہ ب سورج ہوتا ہے وہ بی سورج ہوتا ہے جو پہلے دن طلوع ہوتا ہے اور ایک دن بعد مشرق سے طلوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تیسر کی صدی قبل میچ ایک ایسی صدی تھی جس میں یونان اور اسکندر سے میں علم نے ترتی کی لیکن اس میں اتن جرات صدی قبل میچ ایک ایسی صدی تھی جس میں یونان اور اسکندر سے میں علم نے ترتی کی لیکن اس میں اتن جرات

خبیں ہوئی کہ وہ دن ورات کے دجود میں آنے کے سبب کواپٹی زندگی میں بیان کر سکے۔وہ ارسطو کے ایک صدی بعد دنیا میں آیا اواس سے قبل ہی بوبتانی دانشوروں نے علم کوقبول کرنے کے لئے اؤ ہان کوآ ماوہ کرلیا تھا اور اسی دور میں جس میں اقلیدس رہتا تھا۔ پیرون نام کا ایک آ دمی جس نے بونان میں نہ صرف ہے کہ ارسطوا در افلاطون کے نظریات کی مخالفت کی بلکہ بونانی خداؤں بینی بونان کے سرکاری ند ہب کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ بونانی خدا تھن ایک افسانہ ہیں۔

لیکن پیرون جوہ سے قبل سے میں فوت ہوا اور اپنے نظریہ کو تھلم کھلا بیان کرسکتا تھا وہ اسکندریہ میں نہیں رہتا تھا بلکہ بونان اورالپز میں رہتا تھا اس زمانے میں بونان الپزیا خود مختار ریاستوں پرمشتل تھا۔

اقلیدس اسکندر بید میں بطالسہ سلسلہ کے پہلے بونانی بادشاہ کے دور بیس ہوگز را ہے اور اسکندر بید مقدونی کے سرداروں بیس سے ایک بطلبوس تامی سردارتھا جو کہتا تھا علم برحکہ بیس رائج ہوسکتا ہے اور ہوتا چاہیے۔ لیکن وہ خداؤں کے متعلق کوئی بات نہ کہتا تھا اور بطلبوس اول کی علم پروری کا جوت بیہے کہ اس نے ایک ایسا کتب خانہ قائم کیا جس نے اسکندر بید بیس اس قدر اہمیت اختیار کرلی کہ صدیوں بعد بھی جب مور خین کتب خانہ ان کی ایک تام لیتے تھے تو ان کی مراد کتب خانہ اسکندر بیہوتا تھا۔

لے اس لا بھریری جوعر ہوں کے ہاتھوں خاکستر ہوئی کامفصل تذکرہ قلو پھر ہ ملکہ مصر کی آب بیتی میں موجود ہے ڈیج اللہ خوائد تیہا میں اس کا فاری ترجمہ کیا ہے۔

#### درس باقريبيس حاضري

بطلیموں اول نے علم کو نہ ہی مباحث میں نہیں پڑنے دیا اور جہاں کہیں علم کا فرہی مباحث کے ساتھ کھراؤ ہوتا تھا وہاں رک جانے کا تھم دیتا تھا اور اس وجہ سے افلیدی میں اتنی جرات پیدانہ ہوئی کہ اس نظریہ '' زوس ہر صبح ایک چراغ یا آگ کے بھولے کو آسان کی طرف بھیجتا ہے'' کو غلط قرار دیتا اور صبح نظریہ بیان کرتا کہ سوری زمین کے گرد چکر لگا تا ہے تا ہم افلیدی نے اس نظریہ کا اظہار کیا اور اس کی موت کے بعد اس کی تحریروں میں بید نظریہ ملا مگر باور کیا جاتا ہے کہ بطلیموں جغرافیہ دان سلسلہ بطالیہ کے بطلیموں معری بادشا ہوں میں سے نہیں تھا لہذا یہ غلط نہی پیدائیس ہوئی جغرافیہ دان سلسلہ بطالیہ کے بطلیموں معری بادشا ہوں میں سے نہیں تھا لہذا یہ غلط نہی پیدائیس ہوئی جو ایک جو اقلیدی ایک صدی بعد آیا وہ معری تھا اور علمی کتا ب خانہ کے وستر خواں سے فیض یا ب
ہوتا رہا اس بناء پر ہم یہ قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ اس نے اس نظریہ کو کہ '' سوری فر بین کے گرد محری گھومتا ہے'' اقلیدی سے لیا ہوگا۔

پیرون جو بوتان میں یونانی خداوک کوابیک افسانہ بچھتا تھا اس نے رات دون کے وجود میں آنے کے سبب کے بارے میں پچینہیں کہا البتہ بوتان کی علمی تاریخ میں وہ پہلا آ دی ہے جو تھی مشہور ہواجس نے تمام نظریات کو کھو کھلا کیا اور خودکوئی نظریہ پیش نہیں کیا۔

پیرون برقتم کے عقیدے اور ند بہب کیخلاف تھا وہ کہا کرتا تھا''کوئی بھی ایسا نشان یا حتی ماخذ نہیں ہے جو حقیقت کی پیچان میں ہماری مدد کر سکے۔اورا گرہم ایک موضوع کے متعلق ایک نظریہ پیش کرتے ہیں تو اس کا مخالف نظریہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے''لیکن یا در ہے کہ یہاں پیرون کی مراد فلفی نظریات ہیں نہ کہ ریاضی کے نظریات Theories کیونکہ ریاضی کے نظریات کی نفی عقلی نقطہ نگاہ سے ناممکن ہے۔

ہرسال لا کھوں لوگ کے ہوئے سیبوں کوزمین پرگرتا دیکھتے ہیں لیکن تاریخ کے آغاز سے ساتویں صدی عیسوی تک صرف ایک آدی نے اس پرغور کیا کہ سیب زمین پر کیوں گرتا ہے جبکہ چا ندوستارے زمین پر نہیں گرتے اوراس محض نے اس غور وفکر کے نتیج میں توت کشش کا قانون دریافت کیا Gravitational Force ہزاروں سائنس دانوں نے دنیا کے مشرق اور مغرب میں آٹھویں صدی عیسوی کے آغاز تک بطیموں کے آفاب کی زمین کے اردگر دحرکت کا مطالعہ کیا لیکن کسی نے بھی اسپنے آپ

ے بینہ پوچھا کہ سورج جو بروج کے احاطہ میں واقع ہے اور وہاں سے زمین کے اردگر دچکر لگا تا ہے آخروہ کس طرح ہر رات دن میں ایک باراس احاسطے کو چھوڑ کر زمین کے اطراف میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے نتیج میں رات دن وجو دمیں آتے ہیں۔

اسکندریہ جومصریس واقع ہے جب وہاں سلسلہ بطالیہ کے پہلے بادشاہ نے کتا بخانہ بنوایا۔اس زمانے سے کیکر کتا بخانے کے عربوں کے ہاتھوں جلائے جانے اور دیران کرنے تک یعنی تقریباً نوسوسال تک دنیا کاعلمی مرکز تھا۔

جن سائنس دانوں نے اسکندریہ کے علمی کمتب سے کسب فیض کیا بہت مشہورہوگر رہے ہیں اوراس کمتب میں چند فلسفیا نہ نظر ہے ہی وجود میں آئے جو کافی شہرت کے حامل ہیں۔ گر جرانگی اس بات پر ہے کہ وہ سائنس دان اور مفکرین جو اسکندریہ کے علمی کمتب سے فیض یاب ہوئے انہیں بھی یہ خیال نہ آیا کہ کس طرح سورج جو بارہ برجوں میں زمین کے اطراف میں گردش کرتا ہے کیسے دن رات میں ایک باروہ جگہ چھوٹے کر زمین کا چکر لگا نا شروع کر ویتا ہے؟ اور ایک چھوٹے سے عرب لاکے نے میں ایک چھوٹے سے عرب لاکے نے ایک چھوٹے سے شہر دار الخلاف تھا نہ اسے ایک چھوٹے سے شہر دار الخلاف تھا نہ اسے مرکزیت حاصل تھی اس مسئلے برغور کیا۔

اس گیارہ سالہ بچے کی عقل کواس علمی مسئلہ کی مناسبت سے مکتب اسکندر بیہ کے تمام سائنس وانوں اور ساری دنیا کے علماء کی عقل پر برتری حاصل تھی۔

امام جعفرصادق "اس وقت کمسنی کے باعث اجتماعی سوچ نہیں رکھتے ہوں گے اوران پراقتصادی بوجھ بھی نہ ہوگا کیوں کہ وہ کفالت کی ذ مہداری ہے مبرا تھے۔

لیکن علمی وعقلی لحاظ سے خاصے مجھدار تھے اورعلوم پاعلم ہیئت سے ایسے نکات بھی مجھ سکتے تھے جن کو مجھنے سے عام انسان قاصر تھے دوسر بے لوگوں کی علمی سوچ امام جعفر صادق " کی فکر سے اس قدر پست تھی کہ جب آپ نے کہا کہ زمین کے گردسورج کی گردش قابل قبول نہیں ہے تو انہوں نے اس پرغورنہ کیا۔

تمام دانشمندلوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طرح جعفرصا دق م کے ساتھ ہوا۔معاشرے کے دوسرے افرادان کے میتی نظریات اور عقلی تو ت کو نہ بچھ سکے۔

عام لوگ بلند خیالات اور گہری نظرر کھنے والوں کی ما نندا نے ماحول کا جائز ہبیں لے سکتے۔اوروہ عقل کوصرف ضروریات زندگی کے حصول میں صرف کرتے ہیں اورای لئے عقل مندلوگوں کے نظریات انہیں بے وقعت معلوم ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو عاقل انسانوں کو دیوانہ خیال کیا جاتا ہے آج نظام شمی کی جانب انسان کی ساری پروازیں نیوٹن لے کے مشش تقل کے قانون کی بنیاد پر ہیں اور تمام وہ انسان جنہوں نے چائد پرقدم رکھاوہ نیوٹن کے احسان مند ہیں جس نے کشش تقل کا قانون دریافت کیا۔

لیکن نیوٹن کے دور میں کشش تقال کے قانون کی دریافت جو بے شک کا تئات کے بارے میں بنی نوع انسان کے وضع کئے گئے توانین میں اب تک سب سے بڑا قانون ہے جبکہ عام آ دمی کی نظر میں اس کی ذرہ مجروقعت نہتی۔ (Daily New London) جو پہلے انگلتان میں چھپنے والاسب سے پہلاخت روزہ تھانہ صرف یہ کہ اس کے خندسال بعد تک یہ معلی انگلتان میں بھپنے مالی بعد تک یہ معلی معلی ایجاد کسی انگریز کی اخبار میں نہ تھی ۔ اوراخبارات کے ایڈ بیٹرصاحبان کی نظر میں ڈاکر زئی یا قبل کی خبر کا تعلق لوگوں کی اورخووا لیڈ بیٹرصاحبان کی خبر کا تعلق لوگوں کی اورخووا لیڈ بیٹرصاحبان کی ورز مرہ زئدگی سے ہوتا تھا۔ صرف چندساکنس دانوں کو علم تھا کہ نیوٹن نے بیقانون ایجاد کر لیا ہے اور حسد کی وجہ سے انہوں نے نہ چاہا کہ اس قانون کی دریافت کی خبرلوگوں تک پہنچ یہاں تک کہ وقت کے گز رنے کے ساتھ ساتھ ان کے حسد میں کی آئی اورانہوں نے نیوٹن کی قدروانی کے طور پراسے ''مر'' کا خطاب دیا۔

مکن ہے کوئی ہے کہ کہ اگر ساتویں صدی ہیں لوگوں نے نیوٹن جیسے ظلم انسان کی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو اس پر جمیں جیران نہیں ہونا چاہیے کہ آٹھویں صدی عیسوی کے آغاز میں امام جعفر صادق تا کے طلمی مطالب کی جانب کیوں توجہ نہیں دی گئی لیکن انگلتان کے کوچہ دباز ارکے عام لوگوں اور انگلتان کے محمہ باقر تا کے حلقہ درس میں حاضر ہونے والوں میں فرق موجود تھا۔ لندن کے عام لوگوں اور انگلتان کے عام شہریوں کے لئے علمی مسائل بے وقعت تھے لیکن وہ لوگ جو محمہ باقر تا کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے عام شہریوں کے لئے علمی مسائل بے وقعت تھے لیکن وہ لوگ جو محمہ باقر تا کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے سے اس کا شار اہل علم حضرات میں ہوتا تھا آئیس امام جعفر صادق تا کے مطالب کے بارے میں باعتنائی منہیں برتی چاہیے تھی۔

اگراس وقت تک خودانہیں یہ بمجھنہیں آیا تھا کہ زمین کےاطراف میں سورج کی گردش اس ترتیب

 سے ناممکن ہے تو جب امام جعفر صادق " نے ان کوآگاہ کر دیا تھا کہ اس موجودہ ترتیب کے ساتھ سورج کی زین کے اطراف میں گردش قابل تبول نہیں ہے تو امام جعفر صادق " کی وضاحت کو تبول کر کے اس نظریہ کو دین کے اطراف میں گردش قابل تبول نہیں ہے گوئی اور دجہ تلاش کرنا چاہیے تھی لیکن ان کی علمی سوچ اس قدر محدود تھی کہ انہوں نے ایک گھنٹہ تک بھی امام جعفر صادق " کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال نہ کیا۔ قدر محدود تھی کہ انہوں نے ایک گھنٹہ تک بھی امام جعفر صادق " کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال نہ کیا۔

امام محمر باقر سے بھام شاگردول میں امام جعفر صادق کی علمی استعداد بلند ہونے کے باوجود محض کمن ہونے کے باعث کی نے ان کی طرف توجہ نددی ہے۔ باقر سے شاگردول نے اس گیارہ سالہ لاکے کی گفتگوکو ہونے کے باعث کی نے ان کی طرف توجہ نددی ہے۔ باقر سے شاگردول نے اس گیارہ سالہ لاکے کی گفتگوکو بجین کی گفتگوکا ایک حصہ سمجھا۔ جیسا کہ ہم جانے ہیں ہی جب بجین کے بہتدائی سال گزار کر ساتویں یا آخویں سال ہیں ہوتے ہیں تو ان کی قوت میں غیر معمولی اضافہ ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کے بارے ہیں سال ہیں ہوتے ہیں اور والدین ہے جمیشہ چیز ول کے اسباب اور صالات کے متعلق خصوصی سوالات کرتے رہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اور والدین سے ہمیشہ چیز ول کے اسباب اور صالات کے متعلق خصوصی سوالات کرتے رہتے ہیں اور بعض بچے تو اس طرح لگا تا رسوال کرتے ہیں کہ ان کے والدین تنگ آجاتے ہیں عمر کے اس مرحلے ہیں بچ چاہتا ہے کہ وہ بالغ لوگوں سے زیادہ ہمر چیز کے بارے ہیں جان کے اور تمام چیز ول اور حالات کے اسباب معلوم چاہتا ہے کہ وہ بالغ لوگوں سے زیادہ ہمر چیز کے بارے ہیں جان کے اور تمام چیز ول اور حالات کے اسباب معلوم کرے اگر والدین نے اس نیچ کو مطمئن کر لیا تو وہ خاموش ہوجا تا ہے اور مزید سوالات نے ہیں کرتا۔

امام جعفرصادق " کے منطقی بیانات ان کے والدگرامی کے شاگردوں کی نظر میں بچگانہ سوالات ہوتے تھے جو وسوسوں کی پیداوار بیں اوراس کے بعد ہر مرتبدا مام جعفرصادق " جب سورج کی زمین کے گرد عدم گردش کا مسئلہ پیش کرتے تھے تو وہ اپنے والد کے شاگردوں کی عدم تو جی کا شکار ہوجاتے تھے۔ آپ کہتے اس کرہ آسانی میں بتایا گیا ہے کہ سورج زمین کے اطراف میں ایک وائزہ میں جس میں بارہ برج بیں گردش کر دہ آسانی میں بتایا گیا ہے کہ سورج زمین کے اطراف میں ایک وائزہ میں جس میں ایک وفعہ چکراگاتا کردش کر دہ ایک سال وہ زمین کے اطراف میں بروج کے اصاطر میں گردش نہ کرے اور میں بیہ کہتا ہوں کہ ان دمیں سے ایک جرکت عقلی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔

سورج اگرسال میں ایک بار بروخ کے احاطہ میں زمین کے اردگر دچکر لگا تا ہے تو صاف طاہر ہے کہ دن ورات میں ایک دفعہ زمین کے اردگر دچکر نہیں لگا سکتا او جب بھی دن ورات میں ایک دفعہ زمین کے اطراف میں چکر لگائے تو لازی بات ہے کہ ہرسال میں ایک بار بروج کے احاطے میں زمین کے اطراف میں چکر نمیں لگا سکتا۔

میمنطقی نظریہ جے آج ہر خاص و عام قبول کرتے ہیں محمد باقر" کے حلقہ درس میں حاضر ہونے والے شاگر دوں کے لئے قابل قبول نہ تھا۔اوراہے وہ طفلانہ خیال سجھتے تھے لیکن اگر کوئی بالغ اور کامل انسان بھی اس نظریہ کو پیش کرتا تو پھر بھی بیرحال تھا کہ وہ اسے تبول کر لیتے ۔ کیونکہ کو پر نیک پولینڈی نے جب سولہویں صدی بیں امام جعفر صادق " کے یہی الفاظ وہرائے تو کسی نے اس کے قول کو قبول نہ کیا۔

اگر کو پرنیک فرانس یا جرمنی یا اسپانیا میں سے ایک ملک میں ہوتا تو ضرور عقیدہ کے بارے میں تغییش کرنے والی تنظیم کے ہاتھوں گرفتار ہوجا تا اس تنظیم کا سربراہ ایک بے رحم اور متعصب محض تفاہر جس کا مام نور کماوا تھا۔ وہ معمولی باتوں پر بھی عیسا ئیوں کو جیل بھیجہ دیتا تھا اور آئیس تکنید دیتا تھا تا کہ وہ ار لگاب جرم کریں اور اس کے بعد آئیس سزا دیتا تھا۔ لیکن پولینڈ کا ملک اس تنظیم کی دسترس سے باہر تھا ای لئے جب کو پرنیک نے کہا کہ ذر مین اور دوسر سے سیار سے سورج کے گر دگر دش کرتے ہیں باتو اسے کسی نے پھھ نہ کہا۔ کہ بوت نظیم ہے جس نے کہا کہ ذر مین سورج کے گر دگر دش کرتے ہیں باتو اسے کسی نے پھھ نہ کہا۔ کہ در مین سورج کے گر دوگو تھا جس نے کہا تھا کہ ذر مین سورج کے اردگر دوگو تھو تھا کہ ساتھ بھا کہ ایک اور کہا تھا کہ بیا لیا نسان ہے جس نے کہا ذر مین سورج کے اردگر دوگو تھی ہو تا ہت کہا تھا کہ بیا کہ یہ کو پر نیک کی تا ئید کرتا ہوں اور کہا میر سے نجوی مشاہدات اور میری ٹیلی سکوپ نے جھ پر تا ہت کہ دیا ہے کہ کو پر نیک کی نا ئید کرتا ہوں اور کہا میر سے نجوی مشاہدات اور میری ٹیلی سکوپ نے جھ پر تا ہت کہ دیا ہوں اور کہا میر سے نجوی مشاہدات اور میری ٹیلی سکوپ نے جھ پر تا ہت کہ دیا ہے کہ کو پر نیک کی نا ئید کرتا ہوں اور کہا میر سے نجوی مشاہدات اور میری ٹیلی سکوپ نے جھ پر تا ہت کہ دیا ہوں نے کہ کو پر نیک کا نظر بید درست ہے اور زمین وسیا رات سورج کے گر دیگھو میتے ہیں۔

کین وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں عقیدہ کی تفتیق شظیم کا اقتدار ہے اورا گرچند سیاسی لوگ اپنااثر ورسوخ استعمال کر کے اس کی سفارش نہ کرتے تو وہ زندہ آگ میں ڈال دیا جا تا اس کے باوجود کہ سیاسی وڈیروں نے اس کی سفارش بھی کر دی تھی پھر بھی اسے کہا گیا کہ زمین کی گروش کے بارے میں اپنے الفاظ واپس لے ۔اور گیلیلیوکا تو بہنامہ بھی ٹابت کرتا ہے کہ اس نے خود سے نظر یہاختر اع نہیں کیا تھا بلکہ کو پرنیک کی تقل کی تھی ۔

### امام باقرم اوروليد كى ملاقات

اس میں تر دید کی کوئی گفجائش نہیں کہ او ججری میں (جب پہلاآ سانی کرہ مصرے مدیندلا کر محمد باقر "کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا) اس کیفیت سے زیادہ آزاد علمی حالت قرون وسطی میں بور پی یو نیورسٹیوں میں تھی بلکہ قرون اول اور دوم علمی احیاء کے ادوار تھے چونکہ امام جعفرصادق" نے اس سال سورج کی زمین کے گروگردش پر تنقید کی اور کہا جاتا ہے کہ بور پی یو نیورسٹیوں کے طلباء ملمی احیاء کی پہلی اور دوسری صدی میں

لے باوجود کیا کو پر ٹیک کومعلوم تھا کرز بین سورج کے گردگھوٹتی ہے وہ روزی کمانے کے لئے اپنے جوکیلنڈ رشائع کرنا تھاان بیں سورج کوز بین کے گردگھوستاو کھاتا تھا۔ مقدر پرستاروں کے اثر اے کا قائل مھی نہ تھا تکراپنے کیلنڈ رول میں ٹیک ویدایا م تنعین کرنا تھا۔

سورج کی زین کے گردگردش کے نظریے پر تنقید نہ کرسکے سیجے نہیں ہے مجموئی طور پراسلام بیں علمی نظریات کے بارے بیس پورپ کی نسبت اظہار خیال کی زیادہ آزادی ہے اگر چہ رینلمی نظریات فد ہب سے بھی مر بوط ہوتے تنصاور حتی کہ نظریاتی نقطہ نگاہ سے عباسیوں کا دور حکومت ظالم ترین دور شار ہوتا ہے پھر بھی اس دور میں ایک اسلامی دانشمند پورپ کی نسبت زیادہ آزادی سے اظہار خیال کرسکتا تھا۔

بعض نظریاتی مباحث کے بارے میں عباسی خلفاء کی بختی مثلاً قرآن کے مسئلہ قدمت اور حدوث کے بارے میں اظہار خیال بران کی یا بندی اس لیے تھی کہ انہیں اپنی حکومت کے تھوجانے کا ڈرہوتا تھا۔ تگر ہرا س علمی بحث پریا بندی نہتی جس ہے وہ نہیں ڈرتے تھے۔اورانہیں اندیشہ نہوتا تھا کہوہ علمی بحث انہیں نقصان پنجائے گی۔اسکے بارے میں انہوں نے علاء کوا ظہار خیال کی آزادی دی ہوئی تھی جو پچھامام جعفر صادق ؓ نے زمین اورسورج کے بارے میں فرمایا تھا (اورعلانیہ زبان پرلائے تھے )اگر پورپ میں زبان پر لاتے تواس کا فوری نتیجہ بیہوتا کہ آپکو کا فرقر اردیکر آپ کا بائیکاٹ کر دیا جاتا اگر کوئی تیرھویں صدی کے آغاز کے بعداییااظہار خیال کرتا تو کا فرقرار دینے کے علاوہ اسے آگ میں بھی ڈالتے تھے اورا گرتیرھویں صدی سے پہلے اس نظریہ کو بورب میں پیش کرتا تو فہ ہی علماء کی تمینی وردن اے وضع کردہ قانون کے مطابق جو۱۸۲ اء میں بنایا گیا تھا اس کا سرتن سے جدا کر دیا جاتا تھا۔عیسائی پوپ جرجیس نم جس نے۱۲۳۳ء میں عقبدے کی چھان بین کی میٹی تشکیل دی تھی اوراس کے بعد مرتد مصنفین کوجلانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اورية تنظيم (ايكرليسيور)خصوصاً يو نيورسٽيون مين پوچه مجهر تي تقي اس استاد کي شامت آ جاتي تقي جو کي جلے میں ایسا تنقیدی درس پڑھا دیتا جورواج کے خلاف ہوتا اور اس طالب علم کی بھی شامت آ جاتی جو درس کے دوران رواج کے خلاف تنقیدی سوال اٹھا تا اور پھر بغیر کسی حیل و جہت کے اسے گرفتار کر لیتے اور اس تنظیم کی کسی ایک جیل میں جھیج ویے حتی کداس کی باری آنے پراے سزادی جاتی ہے تظیم ۸۰۸ء میں نپولین اول بادشاہ فرانس نے ختم کی اور جب نپولین کی حکومت ختم ہوئی تو وہ بارہ پینظیم ۱۸۱۴ء میں پیین میں تشکیل دے دی گئی اور ۱۸۳۴ تک قائم رہی لیکن اسکے بعداس کی تفکیل نہیں ہوئی۔

یورپ کی علمی جہالت اوراس زیانے ہیں اسلامی ممالک کی علمی ترقی کا اصل سبب بی تھا کہ یورپ ہیں الل علم حضرات کو علمی نظریات کے اظہار کی آزادی نہتی جبکہ اسلامی ممالک ہیں علمی نظریات کے اظہار خیال کی مسل آزادی تھی گمراتی نہتی کہ ایک مختصر عرصہ مسل آزادی تھی گمراتی نہتی کہ ایک مختصر عرصہ تک یورپ تک پہنچی رہی تھی گمراتی نہتی کہ ایک مختصر عرصہ تک یورپ کی تاریکی پرغلبہ یالیتی۔ یورپ ہیں اس قدرعلمی تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ مشرق کی روشنی صرف اس

ل وردن اللي كالك شرب يهال بارموين عدى عيدى عيسوى شل سيقا لون بنايا كميا \_اس وقت ميشرا يك آزادرياست تقى \_

کے پچھ تھے بینی صرف علم طب کومنور کرسکی اور بورپ میں طب کا ماہر کوئی بھی ایسا مختص نہ تھا جس نے از جوز والے این سینا کا نام لا طبنی زبان میں نہ سنا ہولیکن مشرق کی سرز مین سے ادب و ہیت وارد کرنے کی اجازت نہ تھی کیونکہ مشرق کی سرز مین عیں مسلمان شعراا بے شعر پڑھتے تھے جنہیں عقیدے کے بارے میں تفتیش کرنے والی تنظیم بور پی مما لک میں چھپنے کی اجازت نہیں وے سی تھی کیونکہ اس طرح بور پی شعرابھی ان کی تقلید کرنے کے بیاشتھار بور پی قوموں کو بیدار کرتے تھے مشرقی علاء کا وفد بھی بورپ نہ گیا کیوں کہ عقائد کی تفتیش کرنے والی تنظیم نہیں جا ہتی تھی کہ بور پی بو نیور مٹیاں مشرقی علاء کے وفد سے معلومات حاصل کریں۔

جیسا کہ ہم نے کہا 9 ھیں امام جعفرصادق کودو نے دافعات پیش آئے پہلا واقعہ بیتھا کہ ان

کے دالدگرامی کے لئے آسانی کرہ لایا گیا اور پہلی مرتبدامام جعفرصادق نے ایک آسانی کرہ دیکھا اور ہم
نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا اُکلا؟ دوسرا واقعہ بیتھا کہ ولید بن عبدالملک اموی خلیفہ دارالحکومت دمشق سے چلا
اور چندشہروں کا معائد کرنے کے بعد مدینہ پہنچا۔ وہ یور پی شان دشوکت چھوٹے روم بینرانس کے باوشاہ
کی ماند سفر کرتا تھا اور اس کے ہمراہ خلیفہ کے درباری لوگوں کے بھی چند دستے ہوتے تھے تا کہ خلیفہ کے
آرام اور خاطر تواضع میں ذرا بھی فرق نہ آئے ۔عمر بن عبدالعزیز عالم مدینہ تقریباً ایک سواسی (۱۸۰) کلو
میٹر تک اس کے استقبال کے لئے گیا اور استقبال سے پہلے خلیفہ کے قیام کے لئے ایک بہترین گھر فتی کیا
اور چونکہ اسے علم تھا کہ ایک وفد بھی خلیفہ کے ہمراہ ہوگا تو ان کی مہمان نوازی کے لئے بھی گھروں کا تعین
کیا۔ خلیفہ مدینہ میں داخل ہوا اور اطلاع عام دی گئی کہ کل عام ملاقات کا دن ہے جوکوئی بھی ولید بن
عبدالملک سے ملے جائے گا۔ بادشاہ اس سے ملاقات کرے گا۔

عربن عبدالعزیز جانیا تھا کہ امام محمہ باقر" ولید بن عبدالملک کی طاقات کے لئے نہیں جا کیں گے اور ممکن ہاں وجہ سے محمہ باقر" زیرعتاب آجا کیں۔ البغداوہ محمہ باقر کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا آپ ولید سے طنے جا کیں گئے جا کیں گئے ہیں جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بینہ پو تچھا کہ کیوں اسے ملنے نہیں جاتے ؟ کیوں کہ بیسوال اتنا ضروری نہ تھا اور حاکم مدینہ جانتا تھا کہ محمہ باقر" ولید کو خلیفہ نہیں سمجھتے کہا ہے کہ وہ اسے ملنے جاتے ۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس شہر کی آپ سے اتنی نسبت ہے کہ اسے آپ کا گھر کہا جا سکتا ہے اور گویا ولید بن عبدالملک آپ کے گھر تھی ہو آخروہ ایک مسلمان ہے اور اگر فرض کریں سکتے ہو اور گویا ولید بن عبدالملک آپ کے گھر آیا ہے کہ تھی ہو آخروہ ایک مسلمان ہے اور اگر فرض کریں گے۔ ایک کا فرآپ کے گھر بطور مہمان آپ تو کیا آپ اس کا احترام نہیں کریں گے۔

لے از جوز ہابن سینا الجزیرہ بوشورٹی کا شاکع شدہ ہے جو 1026 میت پر شمثل ہے۔ان اشعار کالا طبی ترجمہ بھی ہے۔ابن سینانے طب کے بارے مل 1026 مختصرا شعار کیے ہیں۔

محمہ باقر" نے فربایا ایک مہمان کے میرے گھر آنے اور ولید کے آنے بیل فرق ہے ولید نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا ہے وہ گھر کے مالک کی مائنداس شہر میں آیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا۔ مجھے علم ہے آپ کیوں اس سے ملئے نہیں جاتے آپ کا خیال ہے کہ جب آپ ولید سے ملئے جائیں گے تو لوگوں کے ذہمن میں یہ بات آئے گی کہ آپ نے ولید کی بیعت کرلی ہے۔

محد باقر" نے حاکم مدیند کی تقدیق کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا آپ کے اجداد میں ایک نے بیس بنہیں کہتا کہ اپنی رضامندی ہے بلکہ سلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ایک اموی خلیفہ ہے کی اور کسی بنہیں کہتا کہ انہوں نے اس خلیفہ کی بیعت کر لی تھی اور آپ بھی ولید ہے ملئے جا کیں گے تو کوئی یہ نہیں کے گا کہ آپ نے اس کی بیعت کر لی ہے۔ محد باقر" نے فرایا میں اس سے ملئے کے لئے نہ جانے کو تہیں کہ گا کہ آپ نے اس کی بیعت کر لی ہے۔ محد باقر" نے فرایا میں اس سے ملئے کے لئے نہ جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر آپ اسے دیکھنے نہیں جا کیں گو پتہ ہے میرے لئے کیا مصیبت کھڑی ہوگی؟ حاکم مدینہ نے کہا ولید کو پیغلم ہے کہ میں آپ اور آپ کے خاندان کا عقیدت مند ہوں اور آپ کے خاندان کا عقیدت مند ہوں اور آگر ہے ہے مشیزی ہوگی ہی اموی خلیفہ آیا اس نے اس مشیزی ہے ماکہ واضایا اس مشیزی کے افروں نے فرون خلیفہ کو تایا ہوگا کہ میں آپ کا عقیدت مند ہوں اور اگر آپ ولید سے ملئے نہیں مشیزی کے افروں نے فرون خلیفہ کو تایا ہوگا کہ میں آپ کا عقیدت مند ہوں اور اگر آپ ولید سے ملئے نہیں مشیزی کے افروں نے فرون خلیفہ کو تایا ہوگا کہ میں آپ کا عقیدت مند کی کا اظہار نہ کرتے تو ہرگز دو اثنا مغرور نہ ہوتا کہ آج وہ جمھے ملئے بھی نہیں آیا اور کہا گا گرتم اس کی عقیدت مندی کا اظہار نہ کرتے تو ہرگز دو اثنا مغرور نہ ہوتا کہ آج وہ جمھے ملئے بھی نہیں آیا اور اس طرح وہ جمھے مدینہ کی گورزی سے معزول کردے گا۔

محمہ باقر " نے جواب دیا ہی مغرور نہیں ہوں صرف جی نہیں چاہتا کہ ہیں ولیدے ملاقات کرنے جاؤں نیکن تمہاری ان باتوں کے بعد ہیں راضی ہوں اور کل اس سے الله لوں گائے مربن عبدالعزیز خوش ہوا اور کہا کیا ہیں خلیفہ کو جا کر بتا سکتا ہوں کہ آپ کل اس سے ملئے آئمیں گے؟

محمہ باقر نے جواب دیا ہاں! دوسرے دن محمہ باقر الدیدے ملاقات کرنے چلے گئے جس وقت آپ داخل ہوئے دلید اٹھ کھڑ ا ہوا۔ اور اپنے برابر بٹھایا عرب ان لوگوں کا بے صداحتر ام کرتے تھے جو بلا واسطہ کی ہوئے قبیلے کے سر براہ ہوتے تھے اور ای طرح محمد باقر نہ صرف بید کہا ہے قبیلے کے سر براہ تھے بلکہ ولید کی نظروں میں ایک عظیم عالم بھی تھے۔ اور اموی خلیفہ ان کے علمی مقام کی وجہ سے بھی ان کا احتر ام کرتا تھا۔ بنی امید کی نظروں میں ایک عظیم عالم بھی جہ باطن میں علم سے لگا و نہیں رکھتے تھے گر پھر بھی فلا ہری طور پر دوعلاء سے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے تھے۔

اس دن امام محمد باقر" اوراموی خلیفہ کے درمیان عام مسائل کے علاوہ کسی خاص مسئلہ پر مفتلونہ

ہوئی اورا گردوآ دمیوں کے گفتگو کرنے کے لئے کوئی خاص موضوع نہ ہویا وہ کمی مصلحت کے تحت آپس میں گفتگونہ کرنا چاہجے ہوں تو وہ روز مرہ کے عام مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور عمو ہآان کی گفتگو آب وہوااور زرعی پیداوار کے متعلق ہوتی ہے۔

ولید بن عبدالملک نے جاہا کہ کوئی بات کرے آواس نے بات کا آغاز مدیند کی ذر کی پیداوارے کیا چونکہ اس سال بارش بروفت ہوئی تھی مدینہ کے کسانوں کو ملم تھا کہ اچھی پیداوار ہوگی للبذا محمہ باقر" نے بھی بھی جواب دیا۔

ولیدنے محمہ باقر" سے ان کی جائیداد کے بارے ہیں سوال کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ معلوم کرے وہ کتنی جائیداد کے مالک ہیں۔انہوں نے جوابا فرمایا 'ان کی ملکیت ایک قطعہ اراضی ہے جو تھن ان کے کتبہ کی کفالت کرتا ہے اس سے اضافی پیداوارنہیں ہوتی جے فروخت کیا جا سکے۔

ولیدنے کہااگرآپ چاہے ہوں توجس جگہ بھی آپ کہتے ہیں۔ مدینہ ش یااس کے باہرآپ کواتنی
جائیدادالاٹ کردیتا ہوں جوآپ کے لئے بھی کانی ہواور بعد ہیں آپ کی آئندہ نسل بھی اس سے متنفید ہو۔
امام محمد باقر " نے فرمایا اگر میرے بیٹے زندرہ رہے تو وہ کام کریں گے اور اپنی روزی خود پیدا
کریں گے اور میرے خاندان کے لئے بیہ قطعہ اراضی کانی ہے اگر چہاس سے کوئی زیادہ پیداوار نہیں
ہوتی مگر میرے زیر کفالت افراد بھو کے نہیں رہتے امام محمد باقر " نے اس گفت وشنید کے بعد ولید کو خدا
حافظ کہااور اٹھ کر چلے گئے۔

## اموی خلیفهاور درس امام باقر

اموی خلیفہ کا مدینے آنے کا بڑا مقصد بیتھا کہ وہ بید کھے کہ اس کے مدینے کی متجد ہیں توسیع کے کم پرکس طرح عمل ہوا ہے؟ اس موقع پرمجہ باقر "روز مرہ کے مطابق متجد ہیں درس پڑھاتے ہیں مشغول سے آتھ ( کیونکہ صرف جعد کے دن تعطیل ہوتی تھی) اور امام جعفرصا دق" بھی اپنے باپ کے حلقہ درس میں حاضر شعے جب خلیفہ متجد میں وافل ہوا تو اس نے اس کی توسیع پر اطمینان کا اظہار کیا اور پھر متجد کے اس جھے کی سے جب خلیفہ متجد میں وافل ہوا تو اس نے اس کی توسیع پر اطمینان کا اظہار کیا اور پھر متجد کے اس جھے کی طرف چلا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی اور جہاں اس وقت محمد باقر" درس پڑھا دے سے سلسلہ درس ولید کے آتے پر منقطع ہوگیا لیکن اس نے محمد باقر" سے عرض کی کہ درس پڑھا نا جاری رکھیں انقاق سے اس دن جغرافیہ آتے پر منقطع ہوگیا لیکن اس نے محمد باقر" سے عرض کی کہ درس پڑھا نا جاری رکھیں انقاق سے اس دن جغرافیہ پڑھا یا جارہا ہما اور آخر کا رائی بی حقاوہ استاد کی باقوں کو فور سے سنتار ہا اور آخر کا رائی جمرت کونہ چھپا سکا۔ اس نے امام محمد باقر" سے پوچھا میلم جو آپ پڑھا دے جی کونہ علم ہے؟

امام نے فرمایا یہ جغرافیہ اور بیئت ہے ولید نے کہا یہ کم کس بارے بیں بحث کرتا ہے؟ محمد باقر " نے فرمایا یہ زمان ستاروں کے بارے بیں بحث کرتا ہے۔ ولید جس نے اس وقت تک امام جعفر صاوق " کوئیس دیکھا تھا جس وقت اس کی نظران پر پڑی تو حاکم مدینہ سے پوچھا میلز کا یہاں کیا کرتا ہے؟

عمر بن عبدالعزیز نے کہا وہ محمد باقر" کے فرزند ہیں اور دوسر سے طالب علموں کی مانند یہال درس پر ھتے ہیں ولید نے کہا یہ بچکس طرح اس صلقہ درس سے استفادہ کرتا ہے؟ حاکم مدینہ نے کہا تھا س لڑکے کی علم حاصل کرنے کی استعدادان تمام طالب علموں سے زیادہ ہے جو اس حلقہ درس ہیں شریک ہوتے ہیں ولید نے امام جعفر صادق" کو اپنے پاس بلایا 'جب آپ قریب تشریف لائے تو ولید نے آئیس نمایت خور سے دکھیے کے بعد کہا پہتر اپنے کہا بہتر ہے کہ خلیفہ اس کا امتحان لے تاکہا بہتر ہے کہ خلیفہ اس کا امتحان لے تاکہا بہتر ہے کہ خلیفہ اس کا امتحان لے تاکہ اس کی تجھیں ہے بات آئے کہ بیاڑ کا علاء میں سے ہے خلیفہ نے امام سے لوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے جو اب دیا میرا نام جعفر ہے خلیفہ نے یوچھا 'جعفر کیا تم جانتے ہوکہ صاحب المنطق کون تھا ؟ امام جعفر صادق نے فوراً جواب دیا '' ارسطو'' اور پہلقب اس کے شاگردوں بنے اس کودیا تھا۔ خلیفہ نے یوچھا کیا تم جو اب دیا ہے کی انسان کا تھا۔ خلیفہ نے یوچھا کیا تم بتا کہ بھی بالسات کا منہیں بلکہ ستاروں کے ایک گردہ کا نام ہے جو عسک الاعنہ یا بھی کہلاتا ہے۔

خلیفہ جو پہلے ہی جیرت زدہ ہو گیا تھا ہوچھا کیا تہ ہیں معلوم ہے صاحب السواک کون تھا؟ اہام جعفر صادق تا نے فرمایا صادق تا نے فرمایا صادق تا ہے جس کا کام میرے جدیز رگواررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات کا کچھ حصرانجام دینا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے چند دفعہ مرحبا کہاا ورمحمہ باقر سے خاطب ہوکر بولا۔ آپ کا دیزا کے قلیم ترین دانشمندوں میں سے ایک ہوگا۔

ولید بن عبداللک کا خیال امام جعفرصا دق " کے بارے میں درست ثابت ہوااور ورہ نہ صرف قابل دانشمند بلکدائ زمانہ کے قابل ترین دانشمند کہلائے اور صاحب بن عباد جوہ ۳۸ ہجری قمری میں "درے" میں فوت ہوا۔ جے اصفہان میں دفن کیا گیا ہے نے کہا کہ بعداز رسول اسلام میں امام جعفر صادق " سے بڑا دانشمند کوئی نہیں گذرااور یہ نظریہ صاحب بن عباد کا ہے جس کے علم وفضل میں کی کوشک وشیر نہیں اور یہاں یہ بات اہم ہے کہ ایسا انفاق کم ہوتا ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کواپ آپ سے افضل قراردے۔

ا اصطلاح جديد ش نجوني اسے ادريكا كہتے ہيں۔

ع سواک كير عماف كرنے والے كو كہتے ہيں اى بيسواك ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رسول خدا كراس كا حفاظت كرتے تھے۔

## اعتراف دانش امام

صاحب بن عباد کے بارے میں دوشہات پائے جاتے ہیں جن کی در تنگی ہونی چاہئے پہلی یہ کہ اسے عرب خیال کیا جاتا ہے حالا تکہ دہ ایک ایرانی الاصل ہے اور طالقان قزوین میں بیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم و ہیں حاصل کی اور بعد میں '' کیا اور مزید تعلیم جاری رکھی ہمارا مقصد یہاں صاحب بن عباد کی زندگی کے حالات بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مشہور سیاستدان اور وانشمندانسان ہوگز راہے بلکہ ہمارا مقصد سے کے حالات بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مشہور سیاستدان اور وانشمندانسان ہوگز راہے بلکہ ہمارا مقصد سے کہ کہاں کے بارے میں دوشبہات کی در تنگی کی جائے۔ چونکہ صاحب بن عباد نے اپنی کتابیں عربی میں کصیں۔ کیونکہ قدیم زمانے میں ایرانی وانشمندا پی کتابیں عربی میں لکھتے تھے۔ صاحب بن عباد فاری کا ماہر کھیں۔ کیونکہ وہ آل ہویہ شہنشا ہوں کی وزارت سنجا لئے کے علاوہ شعر بھی کہتا تھا جوکوئی بھی اس کے شعر پڑھے میں بھی کیونکہ وہ آل ہویہ شہنشا ہوں کی وزارت سنجا لئے کے علاوہ شعر بھی کہتا تھا جوکوئی بھی اس کے شعر پڑھے وہ بخوبی اس بات کودرک کرسکتا ہے صاحب بن عباد فاری زبان پر پوری دسترس رکھتا تھا۔

اس کے متعلق دوسری غلط بھی ہے ہے کہ کہاجا تا ہے وہ ٹی العقیدہ مسلمان تھا جبکہ وہ یقیناً شیعہ تھا اور اس کے شیعہ ہونے کی ولیل علی ابن ابی طالبؓ کے خاندان اور امام موی کاظم "اور علی بن موی رضا ہے اس کی عقیدت تھی اور ان سب سے زیادہ وہ امام جعفر صادق " سے عقیدت رکھتا تھا اس دلیل کے علاوہ اسکا شیعہ ہونا قریبے سے بھی ثابت ہے حالا نکہ دلائل دیے کے بعد قریبے سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کی عنوان کوٹا بت کرنے کے لئے دلیل قریبے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔

جیسا کہ ہم کہتے ہیں قریخ سے پنہ چلتا ہے صاحب بن عباد شیعہ تھا وہ قرینہ یہ ہے کہ وہ آل ہو یہ
بادشا ہوں کا وزیر تھا اور آل ہو یہ سلسلہ کے بادشاہ شیعہ المذہب تھے اور کی صد تک آل ہو یہ کے دور ہیں شیعہ
شہب کے چھلنے کی وجہ سے صاحب بن عباد کا شیعہ ہونا ہے اور وہ ایرانی محققین جنہوں نے صاحب بن عباد
کو امام جعفر صادق " کے عقیدت مندوں میں شار کیا ہے اور شیعہ اثناء عشری سمجھا ہے ان میں سے ان لوگوں
کا نام لئے جا سکتے ہیں۔

ا۔ محمد بن علی بن حسین بن موی بن بابویہ تی جوشخ صدوق کے لقب سے معروف ہوئے اور جو شیعوں کی چار بڑی کاربیکل کتابوں میں سے ایک "من لا یحضر ہ الفقیھه" کے مصنف ہیں اوران کا نظریہ اس لئے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ موصوف کے ہم عصر تھانہوں نے موصوف کو بہت قریب نظریہ اس لئے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ موصوف کے ہم عصر تھانہوں نے موصوف کو بہت قریب سے دیکھا تھا شیخ صدوق مبالغہ گوئیں تھے اور خصوصاً مذہب کے معاملے ہیں ان جیسا انسان حقیقت کے خلاف نہیں لکھتا۔

۲۔ شیخ بھائی عالمی جومفوی دور کے مابی تاز عالم تھے انہوں نے واضح طور پرصاحب بن عباد کوشیعہ اثنا عشری کھاہے۔

۳- علامہ مجلسی جوصفوی دور کے عالم اور مشہور کتاب بحار الانو ار کے مصنف ہیں بھی صاحب بن عباد کے شیعہ ہونے کے قائل ہیں۔

سے تنیوں اشخاص شیعوں کے نز دیک بہت قابل احترام ہیں اس لئے ہم نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے ورنہ بہت سے مورضین اور تشیقن ایسے ہیں جنہوں نے صاحب بن عباد کوشیعہ گردانا ہے۔

اور ان اشعار کا ذکر بھی کیا ہے جو اس نے علی بن ابی طالب اور دوسرے ائمہ کی عدح میں کم بیں ان اشعار کو پڑھنے والا آسانی سے میہ بات مجھ لیتا ہے کہ شیعہ کے علاوہ کوئی دوسر افخص اس تشم کے اشعار نہیں کہ سکتا۔

ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صاحب بن عباد کوئی العقیدہ کہا ہے اور جس نے بہت زور دے کر
یہ کہا وہ ابوحیان تو حیدی ہے جوصاحب بن عباد کا ہم عصر تھا اور عربی زبان میں شعر کہتا تھا ایک عرصے تک
صاحب بن عباد کے گھر میں بطور مہمان بھی رہا اس کے لئے کتابت کے فرائض انجام دیتا تھا لیکن آل بویہ
بادشا ہوں کے سینئر وزیرہے دوسر ہے شعراکی ما تند کوئی بڑا انعام حاصل نہ کرسکا ابوحیان تو حیدی کتابت کے
زریعے بغداد میں روزی کما تا تھا پھر اس نے اس جگہ کوچھوڑ ااور ''رے'' چلا گیا تا کہ صاحب بن عباد کے
نمت کدہ سے فائدہ اٹھا ہے۔ اس سینئر وزیر نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی اور ایک کتاب اس کے حوالے کی
تا کہ وہ اس سے ایک دوسری کتاب نقل کے ذریعے تیار کرے۔

دو ہفتے بعد ابوحیان تو حیدی نے صاحب بن عباد کوخط لکھا اور کہا اگر میں کتابت ہی کے فرریعے روزی کمانا چا ہتا تو مجھے یہاں (رے) آنے کی کیا ضرورت تھی بیکا م تو میں بغداد میں بھی کررہا تھا۔ میں تو اس لئے یہاں آیا ہوں کہ تمہارے نعمت کدے سے استفادہ کروں اور کتابت کے ذریعے کمانے پرمجور ندر ہوجاؤں۔

صاحب بن عبادخط پاکرناراض ہوگیا کیونکہ اس نے ابوحیان توحیدی کے خطاکو کفران لعت سمجھا
اوراپنے ملاز مین کو تھم دیا اس شاعر کو گھر ہے نکال دیں جب کہ اوسطا تقریباً پانسوآ دمی صاحب بن عباد کے
گھر میں کھانا کھاتے تھے اس کے بعد ابوحیان جب تک زندہ رہا صاحب بن عباد کی زندگی میں بھی اور
مرنے کے بعد بھی اس کی برائی بیان کرتا رہا اور اس کی جو کہتا رہا لیکن اس فحض کی صاحب بن عباد کے
بارے میں یہ برزہ مرائی کسی ایمیت کی حامل نہیں البتہ صاحب بن عباد نے جو کچھامام جعفر صادق کے

بارے میں کہاہے کہ وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے۔

کیونکہ وہ نیک فاضل بحقق اور اہل مطالعہ انسان تھا'' رہے'' میں اس کی لا تبریری ایک لا کھ سے زیادہ کتابوں پر مشتمل تھی جوخاصی اہم تھی جس زیانے میں صاحب بن عباد وزیر تھا آل ہویہ سلاطین کے علاوہ عباس خلفاء' فاطمی خلفاء' ساسانی بادشاہوں' غزنوی بادشاہوں کا دور تھا صاحب بن عبادان میں کچھے کے دربارسے وابستہ رہائیکن دوسروں کی سیاست سے بھی آگاہ تھا۔

اگرہم میہ کہیں کہ صاحب بن عبادا پنی وزارت اور زندگی کے دوران کتنے ہم عصر باوشاہوں اور خلفاء کے مراح رہا۔ تو ہمیں پچاس سے بھی زیادہ بادشاہوں اور خلفاء کا ذکر کرنا پڑے گالیکن کہاں ہم صرف ان امراء اور سلاطین کا نام لیتے ہیں جوآل بو بیسلسلہ سے متھا ورصاحب بن عبادان شیس سے بعض کا وزیر رہا ان کے نام بیر ہیں: شرف الدولہ بہاء الدولہ صمصام الدولہ موید الدولہ عضد الدولہ عضد الدولہ عز الدولہ مرکن الدولہ اور شاہوں عضد الدولہ عز الدولہ معز الدولہ رکن الدولہ اور شاہدان ہیں کتنا ما ہر ہوجا تا ہے اور جو شخص ہر اور خلفاء کے ہمراہ رہا ہو یا ان سے واہستہ رہا ہو وہ سیاسی میدان ہیں کتنا ما ہر ہوجا تا ہے اور جو شخص ہر وقت دانشوروں اور اور یول کے ساتھ رہا ہو وہ کس قد رعلم وفضل ہیں بلند پایہ ہوجا تا ہے ای طرح صاحب بن عباد بھی تھا ایک ایسے شخص نے امام جعفر صادق "کو پیغیر اسلام کے بعد اس وقت تک کا صاحب بن عباد بھی تھا ایک ایسے شخص نے امام جعفر صادق "کو پیغیر اسلام کے بعد اس وقت تک کا صاحب سے بڑا اسلامی وانشمند کہا ہے۔

# امام اورعلم طب

محمہ باقر" کے حلقہ درس میں علم طب کی تدریس کے بارے میں دو عبت اور منفی روایات التی ہیں بین کہتے ہیں کہ وہاں علم طب کی تدریس ہوتی تھی اور بعض نے وہاں علم طب پڑھائے جانے کا انکار کیا ہے لیکن تروید کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جب امام جعفر صادق" نے خود درس پڑھانا شروع کیا تو وہ علم طب پڑھاتے تھے ان کے علمی نظریات نے طب پر کافی اثر ڈالا اور دوسری و تیسری صدی ہجری کے اطباء صاحبان نے ان کے علمی نظریات سے استفادہ کیا امام جعفر صادق کے طبی نظریات میں سے ایک بیرتھا کہ بعض اوقات ظاہری جسمانی علامتوں سے بیتہ چلنا ہے کہ بیمار فوت ہوگیا ہے جب کہ وہ زندہ ہوتا ہے اور اگر ذرای خراش اس کے جسم ہوگائی جائے تا کہ تھوڑ اساخون اس کے جسم سے جاری ہوخصوصاً اس کے ہاتھ کی دو الگیوں کے درمیان خراش لگائی جائے تو شاید وہ زندہ ہو جائے بینظریہ دوسری صدی ہجری میں کی دو الگیوں کے درمیان خراش لگائی جائے تو شاید وہ زندہ ہو جائے بینظریہ دوسری صدی ہجری میں مورضین کے بزد کیک چیا تا ہو جائے ہو تو الرشید کے بچازاد بھائی پر کیا گیا تھا جیسے بچھ

مورضین نے تکھا ہے تفصیل طلب ہے لیکن ہم یہاں مختصراً قار تمین کی نظر ہے گزارر ہے ہیں۔ ہارون الرشید دو پہر کے کھانے پر بعیضا تھا اسے اطلاع دی گئی کہ اس کا طبیب بغنیشوع آگیا ہے جبرائیل بغنیشوع نے کہا میں اس لئے آیا ہوں تا کہ جہیں اطلاع دوں کہ تبہارے چپازاد بھائی ابراہیم بن صالح کی حالت خراب ہے اور آج رات وہ چل ہے گا اور جس وقت میں تمہارے چپازاد بھائی کے گھر سے نگل رہا تھا تو ابن بہلہ (ہندوستانی) داخل ہور ہاتھا ہارون الرشید نے کہا میں نے دومر تبہ تہمیں بلوایا لیکن تم نہیں ہے لہذا ابن بہلہ (ہندوستانی طبیب) کو چپازاد بھائی کی عیادت کے لئے بھیج دیا۔

ابن بہلہ ہندوستانی ایک ڈاکٹر تھا اور بغتیثوع کا رقیب تھا اس کی خواہش تھی کہ ہارون الرشید کے ہاں وہی مقام حاصل کرے جو بغتیثوع کا ہے لیکن اسے کامیا بی نہیں ہور بی تھی جب ہارون الرشید نے بغتیثوع کی زبانی سنا کہ اس کا چھپازاد آج رات چل بسے گا تو وہ کھا تا کھار ہاتھا اس قدر ممکنین ہوا کہ حزید روثی نہ کھا سکا اور تھم ویا کہ دستر خوان اٹھا لیا جائے ایک گھنٹے کے بعد این بہلہ ہندوستانی واخل ہوا اور دیکھا کہ خلیفہ بہت پریشان ہے بوچھا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا بغتیثوع ابھی یہاں آیا تھا اور جھے کہا گیا ہے کہ میرا چھپازاد بھائی آج رات چل بسے گا ابن بہلہ ہندوستانی نے کہا میں نے تہارے چھپازاد کا نہا یہ غورے معا سُد کیا ہیں مرے گا۔

ہارون الرشید نے کہا۔ اے ابن بہلہ ابختیثوع ایک ایسا ڈاکٹر ہے جے ڈاکٹری درافت میں ملی ہے اور علم طب میں عقل منداور حاذق طبیب ہے کی بیار کے بارے میں اس کی رائے آخری ہوتی ہے۔
ابن بہلہ نے کہا اے امیر الموشین مجھے ڈاکٹری درافت میں نہیں کی لیکن آپ سے بیکہتا ہوں آپ کا چھازاد نہیں مرے گااس کا علاج معالجہ ہوگا ہارون الرشید نے کہا اگر میرا پھاڑا زاد بھائی آج رات مرجائے تو تیرا کیا حشر کروں ابن بہلہ نے کہا اگر آپ کا چھازاد بھائی آج رات مرجائے تو آپ کوئن حاصل ہے کہ میراسا را مال اور غلاموں کو ضبط کرلیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہا پی تمام ہویوں کو تین طلاق دوں گا پچھ در باری لوگوں نے دیکھا کہ ابن بہلہ کے کہنے نے اچھا اگر کیا اور عہای خلیفہ جس نے کھانے سے ہاتھ کھنے کی اور جام ہے کہونکہ وہ لئے تھے دوبارہ حکم دیا اس کے لئے کھانال میں چند لقمے کھانے کے بعد شراب منگوائی اور دوجام ہے کیونکہ وہ ابراہیم بن صالح بادشاہ کا چھازاد بھائی فوت ہوگیا ہے جس وقت بختیشوع نے خلیفہ سے کہا تھا اس کے تھوڑی در باحدہ ہاں دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔

جب ہارون الرشید نے اپنے چھازاد بھائی کی موت کی خبر سی تو گریبال جاک کرے کہاافسوں

میں نے پچپازاد کی موت کے موقع پرشراب بی اورخوشی منائی ہے۔ور باریوں نے اسے تسلی دی اوراطمینان ولایا چونکہ اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھااسے جلد ہی نیندآ گئی اورضبح تک سوتار ہا۔

اس دن ہارون الرشید نے ماتی لباس پہنا اور ابراہیم صالح کے گھر گیا اس زمانے کے رواج کے مطابق مرد ہے کوشل دینے اور اس کے بدن پر کا فور ملنے کے بعد اسے گفن پہنا چکے تھے ابن بہلہ مرد سے کوشل دینے کے موقع پر دہیں موجود تھا اور مرد سے کونہا یت غور سے دیکھ رہا تھا اور جب ہارون الرشید وہاں پہنچا وہ اس کے قریب ہوگیا جونمی خلیفہ کی نظر اس ڈاکٹر پر پڑی اسے جھڑ کا۔ کیا تجھے یا د ہے کل تو نے کیا عہد کیا تھا؟

ابن بہلہ نے کہاہاں اے امیر الموشین کیکن آپ مالک ہیں میرے غلاموں کو جھے ہے۔ عہدے میں میرے غلاموں کو جھے ہے۔ عہد عباسی خلیفہ نے جوابا کہا جھے جھوٹے ہے نفرت ہے اور میں اے معاف نہیں کرتا۔ ابن بہلہ نے کہا اے امیر الموشین میں آپ سے بخشش نہیں چاہتا یہ جو میں نے کہا کہ آپ مالک ہیں آپ میرے غلاموں کو جھ سے نہ چھینے اس لئے کہا گرآپ ایسا کریں گے تو جلد ہازی کریں گے کیونکہ آپ کا چھاز اور ندہ ہوگا۔ خلیفہ نے یو چھا کیا مردہ بھی زندہ ہواہے؟

ابن بہلہ نے جواب دیا مردہ جو کھمل طور پر نہ مرا ہوز ندہ ہوتا ہے اور چونکہ آپ کا پچا زاد کھمل طور پر نہ مرا ہوز ندہ ہوتا ہے اور چونکہ آپ کا پچا زاد کھمل طور پر نہ مرا اس لئے دوبارہ زندہ ہوگالیکن اگروہ گفن میں اپنے آپ کو نیم بر ہند دیکھے گا اور کا فور کی بوسو تکھے گا تو فوف سے مرجائے گا تم تھم دو کہ گفن کو اس سے دور ہٹا کیں اسے قسل دیں اور عام لباس پہنا کر بستر پر لٹا کہ میں اسے زندہ کروں ہارون الرشید نے تھم دیا کہ ای ترتیب سے ممل کریں اور ابرا ہیم بن صالح کو بستر پرلٹا دیں اب ابن بہلہ نے ہاتھ میں تیز دھاروالا چا تو لیا اور با کیں ہاتھ کی دوا لگیوں کے درمیان زخم کو بستر پرلٹا دیں اب ابن بہلہ نے ہاتھ میں تیز دھاروالا چا تو لیا اور با کیں ہاتھ کی دوا لگیوں کے درمیان زخم کو بستر سے خون جاری ہو گیا ہارون الرشید نے جو مردے کے بستر کے پاس ہی کھڑ اتھا دیکھا کہ خون جاری ہونے کے بعد مردے نے ترکت کی اور پھر آتکھ کھول کر ہارون الرشید کو پیچان کر دھیمی آ واز میں کہا جاری ہونے کے بعد مردے نے ترکت کی اور پھر آتکھ کھول کر ہارون الرشید کو پیچان کر دھیمی آ واز میں کہا اے میرے کے آئے ہیں۔

الغرض ہم نے کہا ہمیں اس بارے میں کچھ کم ہیں کدامام محد باقر" نے علم طب پڑھایا یا ہیں؟اور
ان کے بیٹے نے ان کے حلقہ درس اس علم کو حاصل کیا یا نہیں لیکن اس میں تر دیدی گنجائش نہیں ہے کہ خودامام
جعفر صادق" نے علم طب پڑھایا ہے اور اس علم میں ایسی چیزیں لائے ہیں جن سے پہلے مشرقی ڈاکٹر
ناواقف تھے اور ہماری مرادمشرق سے عرب نہیں ہے کیونکہ عرب میں طب نہیں تھی بلکہ یہ اسلام کے بعد
دوسری جگہوں سے عرب میں آیا۔

اگرہم یہ بات مان لیس کرامام جعفرصادق" نے علم طب اپنے والدگرامی سے پڑھی تھی تو یہ بات ضروری ہے کدان کے والد نے ضرور کسی جگہ ہے اس علم کوسیکھا ہوگا اور یہ میں معلوم نہیں کہانہوں نے کہاں سے سیکھا؟ (عقیدہ ٔ علم امام وہبی ہوتا ہے)

کیا جس طرح علم جغرافیہ اور ہندسہ قبطیوں کے ذریعے مصرے مدینہ آیا یا محمہ باقر" کے حلقہ درس میں شامل ہوا ای ام جغفر صادق درس میں شامل ہوا ایا ام جغفر صادق " نے علم طب کو ایرانیوں سے لیا۔ اتفا قاطب جغفری میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں ایرانی رنگ جھلکا ہے اس بات سے بہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے علم طب کو شاید ایرانیوں سے کھا ہے یا اس علم کا کچھ حصہ ایرانیوں سے اور کچھ حصہ قبلیوں سے اخذ کیا ہے جیسا کہ ہم جانے ہیں کہ قدیم علم طب کی ایک قوم ہے مختص نہیں رہا بلکہ مصری کو نافی وایرانی اس علم کی بحکیل میں شریک رہے ہیں اور وہ قوم جو قدیم علم طب کو ایک قوم ہو تحقی نہیں رہا بلکہ مصری کو نافی وایرانی اس علم کی بحکیل میں شریک رہے ہیں اور وہ قوم جو قدیم علم طب کو ایک قوم سے مہرہ مند ہوتی تھی قدیم اقوام میں عرب ایک قوم سے ایس قبلی اور جہاں تک ہمیں علم ہے عرب میں اس علم کو پڑھانے والا کوئی نہ تھا کہ لوگ اس سے فیض یاب ہوتے وہ پہلا انسان جس نے علم طب پڑھا تا شروع کیا وہ امام جعفر صاوق " بیا ان کے والدگرا می امام مجمد ہوتے وہ پہلا انسان جس نے علم طب پڑھا تا شروع کیا وہ امام جعفر صاوق " بیا ان کے والدگرا می امام مجمد بوتے وہ پہلا انسان جس نے علم طب پڑھا تا شروع کیا وہ امام جعفر صاوق " بیا ان کے والدگرا می امام مجمد بوتے وہ پہلا انسان جس نے علم طب کا رواج عمر بول میں نہ تھا مگر طلوع اسلام کے ساتھ تی اس علمی جاتے ہی میں جاتے تھے۔ ( گو با قاعدہ طور پر علم طب کا رواج عمر بول میں نہ تھا مگر طلوع اسلام کے ساتھ تی اس علمی علی میں شعبہ کی جانب عہد نہوی میں بی خصوصی توجہ دی جانے گئی تھی )

بدو حرب کم بی بیمار ہوتے ہے اور چونکہ ان کی غذا اونٹ کا دودھ ہوتی تھی شاید اس لئے بیمار نہ ہوتے تھے کیونکہ اور نئی کا دودھ ہم کی ضرور کی غذائی موادم ہیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ نا مناسب غذا ہے بدن میں رطوبت بھی نہیں پیدا ہوتی جیسا کہ آج ہمیں معلوم ہے بعض دائی امراض میں سے پچھالی ہیں جن کی وجہ ہے موت واقع ہموجاتی ہے غذائی رطوبت جو بدن میں ہموتی ہے بوریا (Uric ) لے اور Uric) وجہ ہے موت واقع ہموجاتی ہے غذائی رطوبت جو بدن میں ہموتی ہے بوریا (Uric ) لے اور Acid) بدن میں رطوبت پیدائیں رطوبت کا ایک حصہ ہیں ۔عرب بدوجس کی غذا اونٹ کا دودھ ہموتی تھی اس کے بدن میں رطوبت پیدائیں ہموتی تھی اور تمام عمر وہ مصفی ہموا میں سائس لیما تھا عرب بدوجن بیماریوں سے بھین میں مرتے ہے وہ جراشیوں سے بھیلنے والی بمیاریاں (Infectious Diseases) ہموتی تھیں اور عرب میں بچوں کی بیماریاں کافی زیادہ تھیں جس کی وجہ ہے شرح اموات اتنی بلند تھی کہ کرٹل لارٹس تھیں اور عرب میں بچوں کی بیماریاں کافی زیادہ تھیں جس کی وجہ سے شرح اموات اتنی بلند تھی کہ کرٹل لارٹس

ل قد يم حكت من يورياكو مفراني سودا أوريورك السفركو البغي سودا "كهاعميا بـ

نے اپنی کتاب و عقل کے سامت ستون ' میں لکھا ہے جزیرۃ العرب کی اٹھارویں صدی کے اواخر تک کی آبادی اور اس ماری کے اواخر تک کی آبادی اور اس علاقے کی صدر اسلام کافی جام کافی بھیل چکا تھا۔ اس دور میں جب اسلام کافی بھیل چکا تھا۔ جزیرۃ العرب کے بعض علاقوں میں آبادی کافی کم ہوچکی تھی۔

بہرصورت اگر عرب بدو بچپن میں امراض سے فی جاتا اور شرتا تو بیار نہ ہوتا تھا اس کی عرکا فی لمبی ہوتی تھی البتہ شہری عرب بیار ہوتے تھے لیکن وہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے تھے اور آج ہمیں معلوم ہے کہ ان کے بیار ہونے کی وجہ ایک غذا ہوتی تھی جو بدن میں رطوبت پیدا کرتی تھی۔ آج یہ بات مسلمہ نہیں ہے کہ کوئی بیار ہوتو اس کے علاج کیلئے کسی ڈاکٹر کو نہ بلا کیس یا اسے طبیب کے پاس نہ لے جا کیں ۔ لیکن عرب میں ایسانی ہوتا تھا کہ نہ تو بیارڈ اکٹر کے پاس جاتا نہ بی کوئی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور نہ ڈاکٹر اس کے معالیٰہ کیلئے آتا ۔ علم طب کے عام قواعد تک ہر آ دی کی رسائی ہوتی تھی اور جولوگ اسے سیکھنا یا سکھانا چاہے تو وہ ایسا کر سکتے تھے۔

لیکن بعض با تیں جوطب جعفری میں لمتی ہیں وہ اس سے پہلے ہیں قصیں۔اوراس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفرصادق میں جوطب جعفری میں لمتی ہیں۔جیسا کہ ہمیں معلوم ہے امام جعفرصادق کا پیشہ طب خبیں تھا کہ امام جعفرصادق کا پیشہ طب خبیں تھا کہ ان قواعد کو کہیں ہے سیکھا ہے اور خبیں تھا کہ ان قواعد کو کہیں ہے سیکھا ہے اور اگر آپ نے ان قواعد کو والد کے طفقہ ورس سے سیکھا ہے تو پھر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے والد نے ان قواعد کو کہاں سے سیکھا ہے تو پھر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے والد نے ان قواعد کو کہاں سے سیکھا ہے۔

جیسا کہ ہم نے کہا جعفری طب میں بعض چیزیں الی ملتی ہیں جن سے ایرانی رنگ جھلکا ہے اور اگر ہم اس بات کوتسلیم نہ کریں کہ امام جعفر صادق " نے طب کو ایرانیوں سے سیکھا ہے پھر بھی یہ بات ماننا پڑے گی گہاس کا پچھے حصہ ایرانیوں سے ان تک پہنچا ہے۔

ساسانیوں کے دور میں علم طب کے لحاظ سے ایرانی تربیت یافتہ تو موں میں شار ہوتے تھے اس زمانے میں ہرعلم طب کا شوق اور استعداد رکھنے والا آ دمی بیعلم نہیں سیکھ سکتا تھا اس لئے کہ ساسانیوں کے دور میں لوگوں کے ہر طبقے کی مخصوص ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور ایک طبقہ کے لوگ دوسر سے طبقہ کے لوگوں کے فرائض میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے اور ایک طبقہ سے دوسر سے طبقہ میں جانا اس قد رمشکل ہوتا تھا کہ بعض کیلئے بینائمکن بات ہوتی تھی لیکن نہ ہمی رہنما اور منٹی لوگ ڈاکٹر بن سکتے تھے۔

ساسانیوں کے دور میں مانی کی تحریک کے اٹھنے کی وجو ہات میں سے ایک وجہ یہی لوگوں کی طبقاتی تقسیم اور ایک طبقہ کو دوسرے طبقے میں جانے کی ممانعت تھی۔ مانی کا کہنا تھا کہ تمام لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔اور ساسانی بادشاہوں کا اس طرح لوگوں کو طبقات میں تقسیم کر کے تعلیم سے محروم رکھناظلم کے متراوف ہے اور بعض بادشاہ تو اس قدرظلم کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی طبقے کا آ دمی اگر اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانے پر توجہ دیتا تو اس کے قل ہے بھی در لیخ نہ کیا جاتا تھا۔

مانی قتل ہوگیا اوراس کے پیروکاروں کو بھی قتل کردیا گیا اوران میں سے بعض نے ایران سے چین کی طرف ججرت کی اور تو رخان کے علاقے میں جو چین کے شال مغرب (ترکستان) میں واقع ہے سکونت اختیار کرلی اورا کی پرکشش ایرانی تدن وجود میں لائے اور مانی کی تعلیمات کے مطابق مردوعور تیل تعلیم حاصل کرنے گئیں ای طرح علم طب بھی وہاں سکھایا جانے لگا۔

تورخان کی طرف جرت کے بعد ایرانیوں نے ترکستان کے علاقے میں بھی اپنی زبان اور خط کو محفوظ رکھا اور جو کچھ وہ پڑھتے پڑھاتے وہ فاری زبان اور خط ہی میں ہوتا تھا لینی پہلوی ساسانی خط ہوتا تھا۔ انی کے پیروکارامران تورخان میں علم طب امرانی ہے لے کر محکے انہوں نے خوداس علم کوا بجا ذہیں کیا تھا۔ جوعلم طب ایران میں سکھایا جاتا تھا اس کی کوئی کتاب اب باقی نہیں ہے لیکن وہ تاریخی دستاویزات جوتورخان ہے ملی ہیں ان ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ علم طب جواس ایرانی معاشرے ہیں جس میں ایرانی خط اور زبان محفوظ تھی کیبا تھا؟ ان دستاویزات کی بنا پر بیر کہا جا سکتا ہے کہ علم طب ساسا نیوں کے دور میں ایران میں رائج تھا اورایرانی معاشرہ جوتو رخان میں قائم تھا وہ ایرانی علم طب کو سکھا تا اور سکھتا تھا۔ مانی کے دور کی زبان اور خطاتو رخان کے علاقے میں دونوں محفوظ رہے اور ایرانی وہاں پراصلی پہلوی خط لکھتے تھے جبکہ ایران میں پہلوی خط ہزاوارش میں تبدیل ہو گیا اور ہزاوارش کو آرامی لکھنے دالوں نے پہلوی زبان میں تبدیل کردیا اور ہزاوارش اس طرح تھی کہ آرامی مصنفین آرامی میں کوئی کلمہ لکھتے لیکن پہلوی زبان میں پڑھتے تھے مثال کے طور پر آرای زبان میں "اس" کو" کتل" كَتِ تِصَاوراً را ي كاتب بهلوى ساساني زبان مِن "كُتُلْ" كَلِيمة اور" اس" براحة تصاس تلفظ كي بناير پہلوی ساسانی زبان کا کچھ حصہ ستفل طور پرای ترتیب میں بند ہو گیا۔اور بعد کی تسلیں رسم الخط سے ان کلمات کے معنی سمجھیں لیکن رسم الخط کا یہ بردائقص ان ایرانیوں کے خط میں جوتو رخان میں رہتے تھے پیدانہ جوااور وہ آ را می کانتین کی طرز ٹھونے جانے سے محفوظ رہے۔

یہ بم پر ثابت ہوگیا ہے کہ ایک ایرانی معاشرہ جونو رخان میں وطن سے دور آباد تھا اوراس نے اپنی زبان اور خط کو محفوظ کیا ہوا تھا اور اس کے پاس علم طب کی کتاب بھی تھی ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران میں بھی طب کی کتابیں ہوں گی ۔عقل اس بات کوتسلیم نہیں کرتی کہ گندی شاہ پورجھنی وسعت کا حامل علاقه وہاں توعلم طب پڑھایا جاتا ہولیکن ایران میں علم طب کی کتابیں نہ پائی جاتی ہوں۔

جیسا کہ ہم نے کہاامام محمہ باقر" کے حلقہ درس میں شاگر داپی تختیوں پرسبق لکھ لیتے اوراس کے بعدا سے کاغذیراتار لیتے تھے ای طرح بعید نہیں ہے کہ گندی شاہ پور میں بھی جہاں ایک میڈیکل کالج اور ہمیتال بھی تھا ای طرح کی تدریس ہوتی ہولیکن جب آپریشنز کئے جاتے تھے تو طالب علم ککھنے سے زیادہ دیکھنے پر توجہ دیتے تھے۔

یہ بات سب کومعلوم ہے کہ بونانی حکماء کی کتابوں کا ایک حصہ ان کے شاگردوں نے لکھا وہ اس طرح کہ حکماء کیکچرز دیتے اور شاگردان کے لیکچرز کو تختی پر لکھ لیتے اور بعد میں اسے کاغذ پر محفوظ کر لیلئے سے ۔ شاید ساسانیوں کے دور میں بھی طبی کتابیں ای طرح کھی جاتی ہوں کیونکہ پرانے والش مندوں میں جن لوگوں نے ایک یا گئی کتابیں گھی ہیں بہت کم ہیں ۔ شعراءاس لئے کہ ان کے اشعارعا م مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتے تھے ان کا فروق بڑھتا جا تا تھا اور زیادہ سے زیادہ شعر کہتے تھے ان کے اشعارے ایک دیوان حاصل کر لیتے تھے ان کا فروق بڑھتا جا تا تھا اور زیادہ سے زیادہ شعر کہتے تھے ان کے اشعارے ایک دیوان میں شریک ہوتے تھے ان میں کوئی شوق تھیل پا جا تا تھا لیکن دانشری و بڑی تھی کہ وہ اپنی عمر کے ایک جھے خبیں پیدا ہوتا تھا ان کی اقتصادی حالت بھی اس بات کی اجازت نہیں و بڑی تھی کہ وہ اپنی عمر کے ایک جھے کوایک یا گئی کتابیں لکھنے برصرف کر دیں۔

دانشمندول نے اس وقت اپنی عمر کے پچھے حصہ کو کتا ہیں تصنیف کرنے پرصرف کیا جب ان میں شوق کے دو پہلو پیدا ہوئے ایک علم میں توسیخ اور نے مدارس کا وجود میں آتا جس کی وجہ سے دانشمندول نے پڑھانے پر توجہ دی اور ان کا حقیقی کا م قد رئیں قرار پایا اور ای قد رئیں کی وجہ سے کی ایک دانشمند کوفرصت ہی کہ وہ کتا ہیں لکھنے کے لئے پچھے زیادہ وقت نکال سکے۔ دوسرا سلاطین اور امرانے دانشمندول میں کتا ہیں کتا ہیں کتا ہیں کتا ہیں کھنے کا شوق پیدا کیا جس سے کتا ہیں کھی جانے گئیں۔ بہر حال قدیم دانشمندوں کی کتب کا ایک حصہ ان کے شاگردوں کے وہ رشحات ہیں جو انہوں نے اپنے گئے جمع کئے تھے اور ان کی موت کے بعد دوسر سے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔

کتابیں لکھنے بیں سلطین اورامراء کی سر پرتی کافی موثر رہی ہے اوراگر ساسانی سلسلہ کا ہائی ارد شیر اوراس کا بیٹا شاپوراول نہ ہوتا تو ''اوستا'' ہرگز ساسانیوں کے زمانے بیس بقروین نہ ہوتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اوستا کو ' تشیز' وانشمند اورامرانی موجد نے جمع کیا ہے لیکن اگر اردشیر انہیں شوق نہ دلا تا اوران کی مالی الداد نہ کرتا تو یہ کتاب جس کا شیرازہ اشکانیوں کے دور حکومت میں بھر گیا تھا اوراس کا بچھ حصم کم لطور پرختم ہوگیا تھا ہرگز جمع نہ ہوسکتی۔ اس طرح جس طرح جنی فشی سلسلہ کا بادشاہ راویوش اول اگر ای اوستا کو مغربی

زبان سے پہلوی هن شی میں ترجمہ کرنے کا شوق ندولا تا تو یہ ہر گز ترجمہ ند ہوسکتی (اگر بیدوایت هیچ ہے کہ اوستاد کا پہلامتن مغربی زبان میں تھا)۔

پروفیسر ایڈورڈ براؤن Edward Brown ہندوستان کے چند پاری وانشمندوں کے نظریے کی بنیاد پر کہتا ہے جر بول کے ایران پر تسلط کے پھو صد بعد تک ایرانیوں کی علمی کتب بیس سے پچھ جن بیں علم طب اورعلم نبا تا ت Botany کی کتابیں شامل ہیں باتی تقیس اوران سے استفادہ کیا جا تا تھا۔
یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ایران علاج معالجہ کے لحاظ سے نبا تات کے مراکز بیس سے ایک تھا اور طبی بڑی بوٹیوں کا ایک حصد ایرانیوں نے دنیا کے لوگوں بیس متعارف کرایا۔ اوراصولاً وہاں ان بڑی ہوٹیوں کے بارے میں کتابیں بھی موجود ہونا جا ہیں۔ ہمارا کہنے کا مطلب سے ہے کہ اگر ہم کہیں کہ امام جعفر صادق نے ایرانی کتابوں سے استفادہ کیا ہوگا تو یہ بات عقل سے بعید نہیں ہے اور نہ بی اس میں مبالغہ آمیزی ہے۔ ایرانی کتابوں سے استفادہ کیا ہوگا تو یہ بات عقل سے بعید نہیں ہے اور نہ بی اس میں مبالغہ آمیزی ہے۔

#### نظربيعناصراربعه

ا مام محمد باقر یے حلقہ درس میں جوعلوم پڑھائے جاتے تھے ان میں ایک فزنس بھی تھا۔ اگر چہ ام جعفرصادق کے طبی علوم کے مبانی کے بارے میں ہمیں تفصیلاً علم نہیں ہے۔ لیکن ان کے فزنس کے مبانی یعنی فزنس کے مضمون کے بارے میں ان کی معلومات نے نسل درنسل تفصیلاً مطلع ہیں۔

امام محمہ باقر " کے درس میں ارسطوی فزئس پڑھائی جاتی تھی اور کی پریہ بات پوشیدہ نہیں کہ ارسطو
کی فزئس چندعلوم پر مشتمل تھی آئ کوئی بھی حیوانات (Zoolgy) نباتات (Botany) اور جیالو جی
(Geology) کوفزئش کا حصہ شاری نہیں کرتا کیونکہ ان میں ہرا لیک علم جدا گانہ ہے لیکن ارسطو کی فزئس میں
میں ان علوم پر بحث کی گئی ہے اس طرح جس طرح میکینئس (Mechanics) بھی ارسطو کی فزئس میں
داخل ہے اگر ہم فزئس کوعلم الاشیاء سمجھیں تو ارسطو کو بیچن دیا جاتا جیا ہے کہ او پر کی بحث اپنی فزئس میں لائے
کیونکہ بیساری بحث علم الاشیاء میں شامل ہے اس بات کا قو می اختمال ہے کہ ارسطو کی فزئس بھی اس راستے
سے امام محمہ باقر " کے صلفہ درس تک بینی جس راستے سے جغرافیہ اور ہمندسہ کے علوم ان کے درس میں شامل
ہوئے لیمن مصری قبطیوں کے ذریعے محمہ باقر " کے صلفہ درس میں شامل ہوئے۔

فرید وجدی دائر ۃ المعارف جیسی مشہور عربی کتاب کا حامل لکھتا ہے کہ علم طب اسکندریہ کے مکتب کے ذریعے جعفر صادق میں کتھی پہنچا اور بیہ بات درست نہیں ہے کیونکہ جس دفت امام جعفر صادق معلم کے حصول میں مشغول متے اسکندر میرکاعلمی مدرسہ موجوز نہیں تھا کہ علم طب آپ تک دہاں ہے پہنچتا۔

اسکندریکاعلمی کتب اس کتاب خانے ہم بوط تھا جو گر بول کے معر پر قبضے کے بعد جاہ ہو گیا تھا شاید وہ لوگ جنہوں نے اسکندریہ کے کتاب خانے کی کتاب ول ہے اپنے لئے نسخ تیار کئے ہوئے تھے ان کے پاس سا کتاب خانے کی کتاب ول کے نسخے باتی تھے لیکن اسکندریہ کاعلمی کتب کتاب خانے کے خاتے کے ساتھ ہی ختم ہو گیالیکن وہ لوگ جنہوں نے اسکندریہ کے علمی کتب ہیں پرورش پائی تھی انہوں نے اس کت ساتھ ہی ختم ہو گیالیکن وہ لوگ جنہوں نے اسکندریہ کے علمی کتب ہیں پرورش پائی تھی انہوں نے اس کتاب کے ساتھ ہی ختم ہو گیالیکن وہ لوگ جنہوں نے اسکندریہ کے علمی کتب ہی پرورش پائی تھی انہوں نے اس کتب کے تظریات کو خصوصاً اس تھیوری کو جسے جدیدا فلاطونوں کا فلند کہا جاتا ہے اسے اپنے شاگر دول یا حریدوں کو سکھایا اور ان کے بعد نسل در نسل ہم تک پہنچی ۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ کتاب یا کتابیں جن کی نفول کتابخانہ (اسکندریہ کی کتابوں) سے تیار کی گئی تھیں مصرے امام جعفرصاد تی تیک پہنچیں۔

شاید فرید وجدی کی اسکندریہ کے کتب ہے مراد وہ مرکزی کتاب خانداسکندریہ نہ ہو بلکہ اس کے

کہنے کا مطلب ہے ہو کہ وہ کتاب یا کتابیں جو اسکندر ہے کہ متب کی یادگارشار کی جاتی تھیں امام جعفر صادق \* تک پنچیں المخصرامام جعفر صادق اپنے والدگرامی کے حلقہ درس میں فزکس سے واقف ہوئے۔

جس طرح علم جغرافیہ میں سورج کے زمین کے گرد چکرلگانے پر تقید کی اس طرح ارسطو کی فزکس کے پچھے حصوں پر بھی تنقید کی جب کہ اس وقت آپ کی عمر بارہ سال بھی نہیں تھی ایک دن جب وہ والدگرامی کے درس میں ارسطو کی فزکس پڑھے کہ دنیا چارعناصر پر مشتمل ہے کہ درس میں ارسطو کی فزکس پڑھے کہ دنیا چارعناصر پر مشتمل ہے لینی خاک یائی 'جواا ور آگ ام جعفر صاوق" نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ارسطوجیے انسان نے اس پر خور کیوں نہیں کیا کہ خاک ایک عضر نہیں ہے بلکہ اس خاک میں متعدد عناصر پائے جاتے ہیں اور زمین میں پائی جانے والی ہر دھات ایک علیحہ و عضر شار ہوتی ہے۔

ارسطوے زمانے سے امام جعفر صادق " کے زمانے تک تقریباً ہزار سال کی مدت گذری ہوگی اور اس طویل مدت میں جیسا کہ ارسطونے کہا تھا جارعنا صرعلم الاشیار شار ہوتے تھے اور کوئی ایسا محض نہیں تھا جس کا ہے عقیدہ نہ ہوادر کسی کو فکرنہیں ہوئی کہ اس کی مخالفت کرے ہزار سال کے بعد ایک ابیالڑ کا پیدا ہوا جوابھی بارہ سال کانبیں ہوا تھا کہ اس نے کہا یہ فاک ایک عضر نہیں ہے بلکہ کی عناصر کا مجموعہ ہے۔امام جعفر صادق " نے بورپ کے اٹھارویں صدی عیسوی کے علاہے ہزار سال پہلے ہی ہے کہددیا تھا کہ بواایک عضر نہیں ہے بلکہ چند عناصر کا مجموعہ ہے یا درہے کہ اٹھار دیں صدی عیسوی کے سائنس وانوں نے ہوا کے اجزاء کو دریافت کرنے کے بعد علیحدہ علیحدہ کیا۔اگر کانی غور وخوض کے بعد سائنس دان اس بات کوقبول کر لیتے ہیں کہ خاک ایک عضرنبیں ہے بلکہ چندعناصر کا مجموعہ ہے چربھی ہوا کے ایک عضر ہونے برکسی کواعتر اض نہ ہوتا ارسطو کے بعد قابل ترین فزکس دان بھی نہیں جانتے تھے کہ ہوا ایک عضر نہیں ہے تی کہ اٹھارویں صدی عیسوی میں جوعلمی لحاظ سے تا بناک صدیوں میں ہے ایک صدی شار ہوتی ہے لا دوازیہ کے فرانسیبی سائنس دانوں کے زمانے تک چندعلماء ہواکوایک برداعضر سجھتے تھے ادر انہوں نے بیا گرنہیں کی کہ ہواچند عناصر کا مرکب ہے ادر جب بعد میں لا دواز پینے آئسیجن کوہوا میں شامل دوسری گیسوں سے علیحدہ کمیااور بتایا کہ آئسیجن سانس لینے اور جلانے میں کتنی موڑ ہے؟ اس بات کو! کثر علانے قبول کیا کہ ہواغیر مرکب یا عضرتہیں ہے بلکہ چند گیسوں پر مشتمل ہے اور ۹۲ کا عیسوی میں لا دواز بیاورسا طور کیوٹین کے ہمراہ سرتن سے جدا کر دیا گیا اور بد بابائے جدید کیمیا اگر زنده رہتا تو شاید مزید دریافتیں کرتالیکن افسوس اسے دوسرے جہال بھیج دیا گیا۔

امام جعفرصادق نے ایک ہزارا کیک سوسال پہلے بیجان لیا تھا کہ ہواا کی عضر نہیں۔ اگر چشیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جعفرصادق نے بیاوردوسرے ملمی حقائق علم لدنی یعنی علم امامت کے ذریعے استنباط

کر لئے تھے مورخ کہتا ہے آگر بیا سنباط اور دوسرے علمی استباط امام جعفرصا دق کے علم امامت کی وجہ سے
تھے تو وہ مادے کے توانائی بیس تبدیل ہونے کے قانون کو جے آئن سٹائن نے اس صدی میں دریافت کیا
اسے بھی بیان فرمائے کیونکدان کے پاس علم امامت ہے وہ ہر چیز کو جانے ہیں اور کوئی بھی علمی قانون ان
سے پوشیدہ نہیں اور چونکہ علمی تو انین کا ایک حصہ اٹھارویں انیسویں اور بیسویں صدی ہیں دریافت ہوا جعفر
صادق نے ان کے متعلق کی جی بیں کہا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علم بشری کے ذریعے یہ معلوم کیا
کہ خاک و ہواوسیج و عریض عنا صر کا مجموعہ ہیں۔

امام جعفرصادق نے فرمایا ہوا میں چندا جزء ہوتے ہیں سائس لینے کے لئے جن کی موجودگی اشد ضروری ہے جب لا دواز پرنے آئسیجن کو ہوا کی دوسری گیسوں سے جدا کیا اور بتایا کہ چوچیز جانداروں کے زئدہ سہنے کے لئے ضروری ہے وہ آئسیجن ہے سائنس دانوں نے ہوا کی دوسری گیسوں کو زندگی کے لئے بے فائدہ جانا اور پنظر پیصادق کے خلاف ہے جنہوں نے فرمایا ہوا کے تمام اجزاء سائس لیننے کے لئے ضروری ہیں۔
ایکن انیسویں صدی کے نصف میں سائنس دانوں نے سائس لینے کے لئے فا دوسری ہیں ہے ہونوں کے سائس لینے کے لیا فاسے آئسیجن کے بارے میں اپنے نظریے کی تھیج کی ۔ کیونکہ پر تسلیم کرلیا گیا کہ اگر چہ آئسیجن جانداروں کی زندگی کے لئے بارے میں اپنے نظریے کی قطرے کی جوخون کو بدن میں صاف کرتی ہے لئی لازی ہے اور ہوا کی دوسری تمام گیسوں کے درمیان تنہا گیس ہے جوخون کو بدن میں صاف کرتی ہے لئین جاندار خالص آئسیجن میں زیادہ عرصہ کے لئے سائس نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے نظام تنفس کے خلیات کی آئسیڈ بیشن شروع ہوجاتی ہے بینی وہ آئسیجن کے ساتھ مل کرم کر سبناد ہے ہیں اور سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام تنفس کے خلیات کی ساتھ میں کرم کر سبناد ہے ہیں اور سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام تنفس کے خلیات کی نظام تنفس کے خلیات کیے ہیں۔

آسیجی خود نہیں جلتی بلکہ جلنے میں مدودیتی ہے اور ایسے جسم کے ساتھ جو جلنے کے قابل ہوتا ہے جب جب مل کرتی ہے تو وہ جم جلنے لگتا ہے اور جب بھی انسان یا جانوروں کے چیپے ووں کے خلیات ایک مدت تک خالص آسیجی میں سانس لیتے ہیں چونکہ گیسوں کا ان کے ساتھ Reaction ہوتا ہے اس لئے بھیچر ول کے خلیات جلنے لگتے ہیں اور کوئی انسان یا جانور جس کے پھیپے و سے جل جا کیں تو وہ مرجا تا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آسیجن کے ہمراہ دو سری گیسیں بھی انسان یا جانورل کے پھیپے ول میں انسان یا جانورل کے پھیپے و ول میں داخل ہوں تا کہ جانداروں کے پھیپے و سے خالص آسیجن میں سانس لینے کی وجہ سے جلنے نہ پاکیل جب مانان میں داخل ہوں تا کہ جانداروں کے پھیپے و سے خالص آسیجن میں سانس لینے کی وجہ سے جلنے نہ پاکیل جب علی داخل ہوں تا کہ جانداروں کے پھیپے و کے خالی آسیجن میں سانس لینے کی او چہ چالکہ امام جعفر صاوق جب علی مقدار میں پائی جاتی ہیں سانس لینے ہیں مفید ہیں ۔ کا نظر سے چھے ہے ۔ اور تمام گیسیں جو ہوا میں بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں سانس لینے ہیں مفید ہیں ۔ مثال کے طور پر اوزون گیس (Ozone) کو لیس جس کی کیمیائی خصوصیات آسیجن کی مانند ہیں مثال کے طور پر اوزون گیس (Ozone) کو لیس جس کی کیمیائی خصوصیات آسیجن کی مانند ہیں مثال کے طور پر اوزون گیس (Ozone) کو لیس جس کی کیمیائی خصوصیات آسیجن کی مانند ہیں مثال کے طور پر اوزون گیس (Ozone) کو لیس جس کی کیمیائی خصوصیات آسیجن کی مانند ہیں

اوراس کا ہر مالیکیول آ تسیجن کے تین ایٹوں سے ل کر بنا ہے بظاہر وہ مل تنفس میں اتنی اہم نہیں لیکن جب آسیجن خون ہے ملتی ہے تو اے اس دوران واپس با ہزئیں نکلنے دیتی یہی وجہ ہے کہ جعفرصا دق کا نظر ہیا کہ ' ہوا کے تمام اجزاء عمل تفس کے لئے ضروری ہیں' انیسویں صدی کے وسط سے لے کرآج تک تائید کی جارہی ہے۔ ہوا میں موجود کیسوں کے خواص میں سے رہی ہے کہ دہ آسیجن کوتبہ میں نبیس بیٹھنے دیتیں اگراس طرح ہوتا تو آئسیجن سطح زمین سے ایک بلندی کی حد تک چھائی رہتی۔اور دوسری گیسیں جو ہوا میں پائی جاتی ہیں آسیجن سے اد پر ہو تیں جس کے نتیجے میں تمام جانوروں کا نظام تنفس جل جاتا اور جانداروں کی نسل نا بود ہو جاتی دوسرایہ کہ بودے پیدانہ ہوتے کیونکہ اگر چہ پودے کے زندہ رہنے کے لئے دوسرے جانداروں کی ماتند آسیجن ضروری ہوتی ہے لیکن اسے کاربن ڈائی آ کسائیڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آسیجن کچھ بلندی تك زبين كو دُھك ليتى تو كاربن كوسطح زبين تك رسائى ند ہوسكتى جس سے حيوانى او جماداتى زندگى باقى ندر ہتى ۔ امام جعفرصادق وہ بہلے انسان ہیں جنہوں نے عناصر اربعد کے عقیدے کو جوایک ہزارسال کی مدت تک نا قابل متزلزل سمجها جا تا تھا قابل اصلاح قرار دیا وہ بھی اس وقت جب وہ نوجوان تھے بلکہ لڑ کے شار ہوتے تھے لیکن ہوا کے بارے میں نظریئے کو وہ اس وقت زبان پر لائے جب وہ بالغ ہو چکے تھے اور انہوں نے درس پڑھانا شروع کردیا تھا۔آج ہمیں بیام ساموضوع لگتاہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آج کی دنیا میں ایک سودوعناصر در یافت ہو چکے ہیں لیکن ساتویں صدی عیسوی اور پہلی صدی ہجری میں بید ا یک بڑاا نقلا بی نظریہ تھاا دراس ز مانے میں انسانی عقل قبول نہیں کرسکتی تھی کہ ہواا یک وسیع عضر نہیں ہے ادر ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد آنے والے زمانوں میں اٹھارھویں صدی عیسوی تک اس علمی انقلا بی عقیدے اور ان دوسری باتوں کو جوجعفرصا دق" نے فر مائی تھیں۔ اور ان کا ذکر آ کے آئے گابورب میں برواشت کرنے کی مخبائش نہھی۔

کین مشرقی ممالک پیس حتی کہ پینیسراسلام کے شہر مدیدہ بیس بھی اس طرح کے ملمی نظریات کو زبان پر الله جا سکتا تھا کیونکہ وہاں اس پرکوئی کفر کا فتوی نہ لگا تا تھا اگر دین اسلام بیس کوئی یہ کہتا کہ ہواو سیج نہیں ہے تو اسے کا فرقر ارنہیں ویتے تھے لیکن بعض قدیم ادبیان میں ایسا کہنا 'کہنے والے کفر کی دلیل شار ہوتی تھی کیونکہ ان اوبیان کے بیروکار ہوا کی طہارت کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس طہارت کو ہوا کے وسیح ہونے کی وجہ سے بچھتے ان اوبیان کے بیروکار ہونا کی کامطہر ہونا بھی ان غراجب کے بیروکاروں کی نظر میں اس کے وسیح ہونے کی بنا پر تھا۔

لے مالیکیو ل کسی مرکب کا بھوٹا ہے چھوٹا ڈرہ ہے۔جس بیس تمام خواص پائے جاتے ہیں۔ مالیکیو ل کے ٹحاظ ہے ہم مادہ کو تین حالتوں میں پاتے ہیں میٹوں۔ مائع اور تیس۔ جب مالیکو ل میں فاصلہ کم ہوتو ہم مادے کوشوں حالت میں پاتے ہیں۔ اور جب تھوڑا زیادہ ہوتو مائع حالت میں ای طرح جب بیرقاصلہ بہت زیادہ ہوتو گیس کی حالت میں۔

# امائم اورعلم كيميا

جب ہم کیمیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیلکھا ہوا یاتے ہیں کدایک انگریز جوزف پر بیطلے نے جو ۱۲۳۳ کا عیل بیدا ہوااور ۱۸۰۴ء میں فوت ہوا آئسیجن گیس دریافت کی لیکن وہ اس کی خصوصیات کو نہ مچیان سکااورجس نے اس گیس کےخواص کو پہچانا وہ لووازیہ تقاعلم کیمیا کی تاریخ میں اس طرح بڑایا گیا ہے كة كسيجن كانام بهى يريسنلى نے ركھا تھاجب كه أسيجن كامفهوم پريسنلى سے پہلے موجود تھا أكسيجن بوناني کلمہ ہے جودوا جزاء سے مل کر بنایا گیا ہے دوسرے جزو کے معنی پیدادار کرنے والا ااور پہلے جز و کے معنی ترشی کے ہیں اس لئے آسیجن کوترشی پیدا کرنے والی گیس کہتے ہیں آسیجن کا نام شاید انگریز پر بعلی نے رکھا ہوگا ( کیونکہ جمیں یفین نہیں کہ واقعا اس نے بینام رکھا ہے )لیکن "ترشی پیدا کرنے والا" مفہوم ملے ہے موجود ہے جمیں پر یعظے کی خدمات ہے منحرف نہیں ہیں اور ہماری اس سے مراد بیٹییں کہ پر یسطلے کوحقیر بنا کر چیش کریں اور اس پاوری کوجس نے مذہبی لباس کوا تا را کر لیبارٹری میں کام کیا اورآ کیجن کووریافت کیا اس کے باوجود کہ دہ ایک قابل ترین انسان تھا اس نے بھی اپنی دریافت پرفخونہیں کیا اگر وہ سیاست میں حصہ نہ لیتا تو وہ آئسیجن کے بارے میں اپنی تحقیق کو جاری رکھ سکتا تھا پھرا ہے بچھ آتی کہ اس نے کتنی بردی وریافت کی ہے لیکن سیاست نے اسے لیمبارٹری ہے دور کر دیا اور وہ انگلتان میں فرانسیبی انقلابیوں کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہواا درلوگ اس سے اس قد رنفرت کرنے گئے کہ اس کا اپنے ملک میں جینا دو بھر ہو گیا مجبورا اس نے امریکہ ہجرت کی اور وہاں قیام کے دوران آسیجن کے علاوہ کسی دوسرے موضوع پر چند کتابیں کھیں وہ انسان جس نے سب ہے پہلے ترشی پیدا کرنے والی آسیجن کو پہچانا وہ امام جعفر صاوق " تتھے پیقسورنہیں کرتے کہ انہوں نے والدگرا می کے حلقہ درس میں اس موضوع کوسمجھا ہوگا کیونکہ ہم نے کہا کہ انہوں نے جب پڑھانا شروع کیا تو کہا کہ ہواایک وسیع عضرنہیں ہےاور تو ی احمال ہے کہ اس موقع پر انہوں نے اخذ کرلیا کہ آئیجن ترشی پیدا کرنے والی ہے تا کہ اس کی مماثل چیز پیدانہ ہو جارا کہنے کا مقصد بید ہے کہ ترشی پیدا کرنے والی کا نام اہام جعفرصا دق" کے منہ سے نہیں ٹکلالیکن انہوں نے اپنے حلقہ درس میں فر مایا ہوا چندا جزا پر مشمثل ہے اور ہوا کے اجزامیں سے یہی وہ جز و ہے جو جلنے والی چیز وں کے جلنے میں مدد دیتا ہے بینہ ہوتو ہر گزنہ جلیں اور امام جعفر صادقؑ نے اس موضوع کی مزید وضاحت کی اور اپنے درس میں فر مایا ہوا کا وہ جڑ وجواجسام کے جلنے میں مدوریتا ہے اگر ہوا ہے جدا ہو جائے اور خالص حالت میں ہاتھ

آئے تو وہ اجسام کوجلانے میں اتناز بردست ہے کہ اس سے لوہا بھی جلایا جاسکتا ہے اس بنا پر پر یعظی اور لادوازیدے بزارسال پہلے ہی آسیجن کی تعریف کردی تھی اور صرف اس کانام آسیجن یا مولد الموضد (ترشی پیدا کرنے والی ) نہیں رکھا تھا پر معطے نے جب آسیجن دریافت کی تو اس کی سجھ میں نہ آیا کہ لوہ کوجلایا جائے لا دواز بہرس نے آسیجن کے پچھ خواص لیبارٹری میں جان لئے تھے نہ مجھ سکا کہ وہ کیس لوہے کو جلانے والی ہے لیکنا مام جعفرصاوق ہزارسال پہلے اس بات ہے آگاہ تھے۔

آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر او ہے کے ایک فکڑے کو اتنا گرم کیا جائے کہ وہ سرخ ہو جائے اور پھراہے خالص آسیجن میں ڈیودین تو وہ روش شعلے سے ساتھ جلنے لگتا ہے جس طرح تھی یا تیل کے چراغوں میں ان کے فتیلے کو تھی یا تیل میں بھگودیتے تھے اور اس کی روشنی میں ساری رات بسر کرتے تھے ایک ایسا چراغ بھی بنایا جاسکتا ہے جس کا فتیلہ لوہے کا ہواور وہ مائع آئسیجن میں ڈیودیا جائے اورا گر فتیلے کو اس طرح جلائیں کہ سرخ ہوجائے تو وہ نہایت چمکدار روشنی کے ساتھ رات کوروش رکھے گا۔

روایت ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق " کے والد گرامی محمد باقر" نے اپنے درس میں کہا یانی جو آگ کو بچھا دیتا ہے کلم کے ذریعے اس ہے آگ بھی جلائی جاسکتی ہے اگر چداس بات سے کوئی شاعرانہ تعبیر نہیں لی گئی تحریبہ بات اس وقت ہے معنی نظر آئی تھی اور ایک عرصے تک جن لوگوں نے بھی بیروایت سی انہوں نے سمجھا کہ بھر باقر کوئی شاعرانہ تعبیرزبان پرلائے ہیں لیکن اٹھارویں صدی کے بعد میں ثابت ہو گیا کے علم کی مدوسے پانی سے بھی آ گ جلائی جاسکتی ہے اور وہ بھی ایک الیسی آ گ کہ جوکو تلے یالکڑی کی آ گ سے زیادہ گرم ہو کیونکہ ہائیڈروجن جس کے دوجے پانی میں ہوتے ہیں آسیجن کے ساتھ ۲۲۲۴ ڈگری تک مینی ہے اور آسیجن کے ذریعے ہائیڈروجن کے جلنے کے مل کوآ کسیڈروجن (Oxidrogen) کہتے ہیں اور پیمنعتوں میں دھا تو ل کو پھلانے یا دھا توں کے فکڑوں میں سوراخ کرنے کے کام آتی ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ چھ باقر" نے فر مایاعلم کی مدد سے پانی ہے آگ جلائی جاسکتی ہے۔ لیکن انہوں نے ہائیڈروجن کودر یافت جی کیا تھا اور جارے پاس اس کا بھی کوئی شوت نہیں ہے کہ ان کے بیٹے امام جعفر صادق " نے ہائیڈروجن کوخالصتاً دریافت کیا ای طرح جس طرح ہمارے یاس کوئی دستاویزی شوت نہیں جس کی بنا پرہم کہ سکیں کہ امام جعفرصا دق نے آسیجن کو دریا فت کیا تھا۔

لیکن بغیر کسی شک وتر ود کے ہم کہ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے آئسیجن کو خالصتاً دریافت کیا اور مارے ماس کی ولیل ان کے کیمیائی کارنامے ہیں۔

امام جعفرصادق ع كيميائي كارنامون كالمجه حصة تميجن كى مروس انجام پايا ہاوراس عضركى

مداخلت کے بغیر امام جعفر صادق "ان کارناموں کو انجام نہیں دے سکتے تھے لہذا انہوں نے آگیجن کو دریافت کیا لیکن خالصتا نہیں بلکہ دوسرے عناصر کے ساتھ مرکبات شکل میں ملی ہوئی یہاں پریہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے جو نتائج حاصل کئے ان سے دو فارسولے ضروری ہے کہ انہوں نے جو نتائج حاصل کئے ان سے دو فارسولے بنائے پہلا یہ کہ ہوا کا ایک جزواییا ہے جو دوسرے اجزا کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور پہل جزوری کی بنائے پہلا یہ کہ ہوا کا ایک جزواییا ہے جو دوسرے اجزا کی نسبت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور پہل جزوں کی ساتھ ہیزوں کی حاصل کے لئے نہایت اہم ہے دوسرا یہ وہ جزو ہے جس کی وجہ سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کی شکل میں تبدیلی آتی ہے یاوہ باس ہوجاتی ہیں اس مفہوم کوزیادہ یا در کھنا جا ہے کیونکہ اس سے پہتے چاتا ہے کہ شکل میں تبدیلی آتی ہے یاوہ باس ہوجاتی ہیں اس مفہوم کوزیادہ یا در کھنا جا ہے کیونکہ اس سے پہتے چاتا ہے کہ امام جعفر صادق اپنے آئے کہ باری کے بینی کا ثبوت دیا۔

جس کے بعد قرانسیسی لا ووزاریہ نے پریسٹلے انگریز کے بعد آئسیجن کے بارے بیں تحقیق کی اوراس كے محقیق كام كا كھوج لگايا مائنس دان اس بات كے قائل ہو گئے كماجمام ميں تبديلي جو وقت كررنے کے ساتھ ساتھ آتی ہے آئسیجن کی دجہ ہے آتی ہے حتی کہا یک فرانسیبی'' پاستور''نے خلیہ دریافت کیاا دراس نے کہا کہ بعض چیزوں کا باس ہوجانا آسیجن کی دجہ ہے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے جراثیموں کی دجہ ہے ہے (مثلاً غذا وغیرہ جو دفت کے ساتھ ساتھ باس ہو جاتی ہے )ادریہ چھوٹے چھوٹے جراثیم مردہ جانداروں کے جم اور غذا پر تملہ کر کے اسے ہاس کر دیتے ہیں لیکن پاستور کوغور کرنا جا ہے تھا کہ جو چیزان جراثیوں کو زندہ رکھنے کا سب ہے وہ آئسیجن ہے کیونکہ آئسیجن کے بغیران کی زندگی ناممکن ہے لہٰذا جسیہا کہ جعفرصا دق " نے فرمایا آئسیجن اشیاء میں تبدیلی لانے کا موثر ذربعیہ ہے بلکہ بعض اوقات دھاتوں ہے براہ راست مل کر ایک مرکب وجود میں لاتی ہے اور اس عمل کو کیمیا کی اصطلاح میں Oxidation کہتے ہیں۔ اتنا گہرا اظہارنظرامام جعفرصادق کی طرف سے بغیر عملی تجربات کے ناممکن تھا۔جعفرصادق کا زمانہ ایسا تھا کہوہ آ تسیجن کی پیچان پر مزید تحقیق نہیں کر سکے لیکن انہوں نے اندازہ لگالیا تھا کہ ہوا کووہ جز وجوزندہ رہنے کے لئے اشد ضروری ہےاور چیز وں کی اصلی حالت میں تبدیلی لا تا ہے وہ بھاری بھی ہےاورانسان کوابھی مزید ایک ہزارسال لاووازیہ کے ونیا میں آنے تک صبر کرنا تھا جس نے کہاوزن کے لحاظ سے ہر و کلوگرام پانی میں آٹھ کلوگرام آئسیجن ہوتی ہے لیکن مجم کے لحاظ سے ہائیڈروجن آئسیجن کی نسبت دوگنا زیادہ ہوتی ہے۔ لاوواز بيآ سيجن كو پېچائے بيں اس قدرآ كے فكل كميا كه اس كيس كو مائع بين تبديل نه كرسكا۔وواس فكر بين تفا كه المسجن كو ما نع ميں تبديل كر ليكن دو چيزيں اس كے آڑے آگئ تقيں۔

پہلی ہے کہ اس کے دوریس جوا تھارویں صدی عیسوی کا آخر دورتھا صنعت اور ٹیکنالوجی نے اس قدرتر تی نہیں کی تھی کہ وہ محقق انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ دوسرا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مزید تختیل کرتا۔اسے مار دیا گیا۔اس کے بعد ایک عرصے تک سائنسدان کہتے رہے کہ آگئیجن کو مائع میں تندیل نہیں کہا جا کہ اس کے بعد ایک عرصے تک سائنسدان کہتے رہے کہ آگئیجن کو مائع میں تندیل نہیں کیا جا سکتا حتی کہ شیکنالوجی نے اتنی ترتی کرلی کہ وہ چیز دن کوکافی مقدار میں سرد کرنے میں کا میاب ہو گئے لیکن انبیسویں صدی عیسوی تک وہ آگئیجن کوشعتی استعال کے لئے بڑے پریانے پر مائع حالت میں تیار نہیں کر سکے۔

جیسویں صدی عیسوی میں زیادہ سر دورجہ وجود میں لانے گی ٹیکنیک انیسویں صدی کی نسبت زیادہ کامیاب ہوئی اور صفر سے بینچے ۱۸۳ درجہ تک آگئیجن کو (بغیر زیادہ دباؤ کے ٹہایت ہی کم دباؤ کے ذریعے ) شھنڈا کرنے میں کامیاب ہوئے۔

آج آسیجن کوشعتی پیانے پر تیار کیااوراستعال میں لایا جاتا ہےاور ۱۸ ادرجہ صفر کی سردی کو کم سرد نہیں سجھنا چاہیے کیونکہ صرف ۹۰ درجہ کا بیہ مطلق صفر درجہ سے کافی فاصلہ ہے اور بیہ مطلق صفر درجہ ۱۲۵۲۶۱۲ (منفی دوسو بہتر عشار بیدا یک چھ درج ) صفر سے بینچے کا درجہ ہے اور استنے کم درجہ حرارت پر سائنسدانوں کا کہناہے کہ مادے کی اندرونی حرکت ساکن ہوجاتی ہے۔

امام جعفرصا دُقٌ کا زمانہ سائنسی نقطہ نگاہ سے ایسا زمانہ نہ تھا کہ امام جعفرصا دقٌ سائنس کے بارے میں مزید پیشرفت کرتے لیکن جہال تک آئسیجن کی پیجان کا تعلق ہے وہ اس لحاظ سے سب سائنس دانوں پر سبقت لے گئے۔

اس سے پہ چلنا ہے کہ فزکس کے اس جھے ہیں وہ اپنے معاصروں سے ہزار سال آگے تھے۔
بعض روایات ہیں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق کے شاگر دوں نے ان کے بعد کہا کہ جوایا آگیجن کو مائع
ہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن جو پچھا مام جعفر صادق کے شاگر دوں نے کہا وہ ایک عام نظریہ ہے قدیم
ہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن جو پچھا مام جعفر صادق کے شاگر دوں نے کہا وہ ایک عام نظریہ ہے قدیم
نانوں سے جتی کہ ارسطور سے بھی پہلے یہ معلوم کر لیا گیا تھا کہ بخارات کو مائع ہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے
لیکن وہ گیسوں کو مائع ہیں تبدیل کرنے کا وسیلہ نہ رکھتے تھے۔ یہ دھکی چپی بات نہیں ہے کہ قدیم زمانے
سے آج کے علوم کا پچھے حصہ تھیوری (Theory) کی شکل ہیں چیش کیا جا چکا تھا کی صرف اس بات کی
سے آج کے علوم کا پچھے حصہ تھیوری (Theory) کی شکل ہیں چیش کیا جا چکا تھا کی صرف اس بات کی
سو سائل موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے ان تھیور پر کوملی جامہ پہنا نا مشکل تھا۔
ایم نانی دھوکریت نے عیسی کی والادت سے پانچ سو سال پہلے اٹمی نظر ہے (Atomic
ایم کی ادر ہرائیم کے اندر تیز حرکات پائی جاتی ہیں اگر ہم الیکٹرون 'پروٹون اور ٹیوٹرون اور ایٹم کے دوسرے تمام حصوں کے ناموں کو درمیان میں نہ لاکیس کیونکہ ان کا تعلق انیسویں صدی عیسوں سے ہوتو

ہمیں بیمعلوم ہوگا کہ دھوکریت کی ایٹی تھیوری (Atomic Theory) اور موجودہ ایٹی تھیوری میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔

البنة بنی نوع انسان نے اس ایٹی توانائی سے کافی دیر بعد فائدہ اٹھایا اور اگر دوسری جنگ عظیم پیش ندآتی اور چرش سائنسدان ایٹی توانائی سے فائدہ اٹھانے کے بارے پیش غور وفکر نہ کرتے اور امریکہ چرشی کے ترقی کرجانے کے خوف سے ایٹی توانائی سے فائدہ نہ اٹھا تا تو شاید اس صدی کے آخر تک بھی ایٹی توانائی بروئے کارنہ لائی جاتی۔

اگر چہ جعفر صادق" کے شاگر دول نے ہوایا آسیجن کو مائع میں تبدیل کرنے کے امکانات کے بارے میں تبدیل کرنے کے امکانات کے بارے میں جو چھے کہا وہ چھوری بارے میں جو چھے کہا وہ تھے وہ تھے وری کی عدود سے تجاور کرتا ہے اور اسی سے بیتہ چلنا ہے کہ وہ آسیجن کی بہچان کے بارے میں عملی مرحلہ میں داخل ہو تیجے تھے۔

#### اماتم اور مكتب عرفان

کچھے مسلمان عرفااور مورثین کا کہنا کہام جعفرصاوق " نے اپنے والدگرامی محمد باقر " کے حلقہ درس میں عرفان کی تعلیم بھی حاصل کی تقی ۔

'' تذکرۃ الا دلیاء'' کا مصنف ﷺ عطارای گروہ کےلوگوں سے ہے جب کہ پہلی صدی ہجری میں عرفان کا وجود ہی نہ تھااورا گرتھا بھی تو اس نے کمتب کی شکل اختیار نہیں کی تھی شاید عرفانی تھکرات اس زمانے۔ میں موجود ہوں اور بعض اسلامی مفکرین اسے زبان پرلائے ہوں۔

کین پہلی صدی ہجری میں کوئی عرفانی کتب میں موجود نہ تھا جس میں ماص طور پرعرفان کی ہم برجود نہ تھا جس میں ماص طور پرعرفان کی ہم پر بحث کی جائے اور ایک پیریا مرشد یا خوث ایبا پایا جا تا ہو جوا پنے مریدوں کو اردگر دیجے کرے اور آئیس عرفان کی تعلیم دے۔ دو سرایہ کھرفان افکار کی بخلی کی ایک ہم ہے جس میں کلاس کی مانٹر نہیں پڑھا یا تا۔ اور مرشد یا قطب اپنے مریدوں کو درس نہیں دیتا بلکہ ان سے عمل چاہتا اور کہتے ہیں کہ درس عشق کو تھا کہ کاغذ اور توٹ ب کے ذریعے نہیں سکھا جا سکتا۔ (بھوئی اوراق آگر ہمدرس مائی۔ کہ ورس عشق دروفتر نباشد) عرفان دوسری صدی ہے وجود میں آیا بااس زمانے میں کمت کی صورت اختیار کر اوران سے قبل کمت نہیں معلوم ہے۔ تذکر قالا ولیا چند مشہور کتا بوں میں سے ایک ہوئی ایس کتاب میں بعض ایک با تیل بعض فضلا کے زود یک اسلامی دنیا کی معتبر کتا ہوں میں سے ایک ہے لیکن اس کتاب میں بعض ایک با تیل عادف ہوگز راہے اس نے امام جعفر صاوق سے حضور میں درس تھا تیہ بات کہ با پزید بسطا می جو ایک مشہور عمل کر قال در حرفات میں داخل ہو اور وسری تکالی بندے کے لئے ضروری سمجھا کہ دنیا کے بوے عرفا کی خدمت میں واض ہوا تو اس نے عادف کائل بند کے لئے ضروری سمجھا کہ دنیا کے بوے عرفا کی خدمت میں بہتے۔ لبذا وہ بسطام سے فکل پڑا اور تیس سال تک بھوک کو برداشت کرنے اور دوسری تکالیف خدمت میں بہتے۔ لبذا وہ بسطام سے فکل پڑا اور تیس سال تک بھوک کو برداشت کرنے اور دوسری تکالیف فدمت میں بہتے۔ لبدادہ بسطام سے فکل پڑا اور تیس سال تک بھوک کو برداشت کرنے اور دوسری تکالیف

اس دوران اس نے ایک سوتیرہ عرفا کا قرب حاصل کیا جس میں سب سے آخری امام جعفر صادق سے بایزید بسطامی ہر روز امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی با تیں غور سے سنتا ان کے نصاح کے باندھتا ،ور پوری دجمتی کے ساتھ ان کی تعلیم سنتا۔ ایک دن جعفر صادق " نے اسے کہا!اے یہ یہ یہ بیٹ ہوتہ ہارے سرکے اوپر طاق میں ہے جھے لاکر دؤ' بایزید نے کہا آپ کس طاق کے بارے برید''وہ کتاب جوتہ ہارے سرکے اوپر طاق میں ہے جھے لاکر دؤ' بایزید نے کہا آپ کس طاق کے بارے

میں فرماتے ہیں۔امام جعفر صادق نے فرمایا ایک زمانہ ہوگیاتم یہاں آئے ہواورا بھی تک تم نے طاق نہیں دیکھا بایز یہ بسطا می نے کہا میں نے آپ کے علاوہ یہاں کی کوئیں دیکے کوئی صرف آپ کود کھنے کے لئے آتا ہوں امام جعفر صادق نے یہ بات من کر فرمایا اے بایز یہ تبہاری تعلیم کا عرصہ پورا ہوگیا ہے اور اب تم بسطام واپس جا سکتے ہو وہاں جا کر لوگوں کو بسطام واپس جا سکتے ہو وہاں جا کر لوگوں کو اسلام واپس جا سکتے ہو وہاں جا کر لوگوں کو تعلیم دو۔ بایز یہ آئی جگہ سے اٹھا اور واپس بسطام ہی کہ کر لوگوں کو وظا و قدیمت کرنے ہیں مشغول ہوگیا شاید تذکرہ الاولیاء کے مصنف نے اس روایت کو درست سمجھ کر کھا ہے لیکن یا کیوکر ونولو تی (Bicronolgy) لیمن واقعہ کا تاریخ کے کا خادرست ہوتا) کی روسے سمجھ نہیں ہے اور اگر تذکرۃ الاولیاء کے مصنف نے اسے خور نہیں گھڑ اتو ضرور یہ کی دوسرے مصنف کی جعلی روایت ہوتے ہیں اور اگر تذکرۃ الاولیاء کے مصنف نے اسے خور نہیں گھڑ اتو ضرور یہ کی دوسرے مصنف کی جعلی روایت ہوتے ہیں اور ان کی تاریخ وفات اسلام جو کہ ہوں گئر رے پر ھاتے شے اور ان کی تاریخ وفات اسلام جو کہ بیار یہ بسطان کی تاریخ وفات اسلام جو کہ بیار یہ بسطان کی تاریخ وفات کے بارے ہیں اختلافات ہیں اور ان کی تاریخ وفات اسلام جو ماری ہو کہ کی ہیں ہوگڑ رہے ہیں۔اور ان کی جو سے وہ امام جعفر صادق کے دروی ہیں ہوگڑ رہے ہیں۔اور ان کی جو سے وہ امام جعفر صادق کے دروی ہیں موجودگی ہوگی ہی انکار نیس کرسکا۔

اہام جعفرصادیؓ کے دروس میں عرفان کے دجود سے ان کی روحانی شخصیت ہمار ہے لئے پرکشش بن جاتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ذوق کے لحاظ ہے آپ گونا گوں تجلیات کے مالک تھے جس عرفان کی .....دوسری صدی ججری میں مشرق میں ابتداء ہوئی اور اب تک موجود ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جونیل فکر اور اینے آپ میں کم ہونے سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا۔

اگر چیرفان کے اگر ات عارف پراٹر انداز ہوتے ہیں اور اسے خوش اخلاق ومہر بان بنادیے ہیں اور اسے خوش اخلاق ومہر بان بنادیے ہیں نہیں خود عرفان ایک روحانی خلیہ ہے جس کا مادی اور سائنس علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسی صورت میں جبکہ امام جعفر صادق " ایک سائنس دان تھے اور مسلمانوں میں پہلے انسان تھے جنہوں نے تھیوری کو عملی صورت دی اور کسی بھی فز کس اور کیمیا کے نظر یہ کو جب تک خود پر کھنہ لیا ۔ قبول نہیں کیا اس طرح انہوں نے صورت دی اور کسی بھی فز کس اور کیمیا کے نظر یہ کو جب تک خود پر کھنہ لیا ۔ قبول نہیں کیا اس طرح انہوں نے کہ اس کے درست ہونے پر یقین کیا آج کے فز کس دان یا کیمیا دان جن میں سے ایک جعفر صادق " بھی تھے کوعرفان سے کوئی دلچہی نہ ہوتا چا ہیے تھی کیونکہ فز کس اور کیمیا کے تجربات کے ذریعی سے مجل جا سکتا بلکہ عرفان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بردی مشق کے بعد حاصل ہوتا ہے ۔ امام جعفر صادق جو مسلمانوں میں پہلے فز کس دان اور کیمیا دان تھے اصولاً انہیں عرفان سے رغبت نہیں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق جو مسلمانوں میں پہلے فز کس دان اور کیمیا دان تھے اصولاً انہیں عرفان سے رغبت نہیں

ہونا چاہیے تھی۔ لیکن وہ اس قدر عرفان ہے دلچیں رکھتے تھے کہ ذمحشری جوایک مشہور عالم تھا اپنی کتاب ''رہتے الا ہرار'' میں امام جعفر صادق کے علمی درجے کی غیر معمولی توصیف کرنے کے بعد آپکوعرفان میں سب سے آگے مجھتا ہے۔

تذکرۃ الاولیاء کا مصنف 'عطار' جوخود شہور عارف ہے ام جعفر صادق کو وفان کی ابتداکرنے والوں میں سے قرار دیتا ہے ' تذکرۃ الاولیاء' کی بعض روایات تاریخی لحاظ سے مرتب نہیں اور کتاب کا مصنف تصنیف کے جذبے سے سرشار اور عرفا کا عاشق تھالہذا اس نے بعض کے بارے میں تا دانستہ طور پر مبالغ سے کام نہ لیتا کیونکہ دہ جاتا تھا کہ مبالغ سے کلام کی مبالغ سے کام نہ لیتا کیونکہ دہ جاتا تھا کہ مبالغ سے کلام کی وقعت کم ہوجاتی ہے اور اگر تاریخ میں مبالغ سے کام لیا جائے تو اسے تاریخ نہیں کہا جائے گا جو قلم زمحشری کے ہاتھ میں ہے اتھ میں ہے اسے ایک عاش کا قلم شار کر سکتے ہیں۔

بہر حال اسلائی عرفا اور مورخین میں سے بعض کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق اسلائی دنیا کے پہلے عارف یا پہلے عرف میں سے ایک بیں اگر ایسا ہے تو کیا امام جعفر صادق جیسا عارف ایسے طلباء کو جو مسلمان نہ ہے ایپ درس میں بیٹے اور درس حاصل کرنے کی اجازت و سے سکتا ہے کیونکہ چند کتا بیں اس مسلمان نہ ہے ایپ درس میں شریک ہوتے ہے جو صابئ لے بات کی گواہ بیں کہ پھو ایسے طلباء بھی امام جعفر صادق " کے درس میں شریک ہوتے ہے جو صابئ لے بھے ۔ صابئی ایک ایسی قوم ہے جن کا فرجب بیودی اور عیسائی ند جب کی درمیانی صورت تھی اور تو حید پرست شار ہوتے ہے کچھ صابحین مشرک بھی ہے اور جب اسلام پھیلا تو وہ گروہ جو مشرک تھا اپنے آپ کو پرست تھا رہوتے ہے کچھ صابحین مشرک بھی ہے اور جب اسلام پھیلا تو وہ گروہ جو مشرک تھا اپنے آپ کو فرقوں کے لوگوں کو جو تو حید پرست ہوتے ہے امال کتاب کہتے ہے ان کو کی تشم کی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ فرقوں کے لوگوں کو جو تو حید پرست ہوتے ہے ان کی سکونت صران میں تھی جو جنو لی بین النہرین کے مغرب میں واقع ہے قدیم بور پی تاریخ میں جس کا مام دیے تھے۔ اس کا نام دیکھ ہے ان کی جو پیدائش کے بعد عسل دیے اور اس کا نام دیکھ ہے ان کی اصطلاح میں اس عمل کو تھم یہ کہاجا تا ہے۔

بعض بور فی محققین جن کا نظریددائرة المعارف الاسلامی کتاب ایس منعکس مواج ان کا کہنا ہے کے دستائی مسیح سے مشتق ہے ( یعنی صاور با عین ) جس کے معنی یانی میں خوط دلگانا یا خسل کرنا ہے کیونکہ

لے لفظ صابئ بیں ب ہمترہ سے پہلے آئی ہے اور صائبین کا ڈکر قرآن بیں بھی آیا ہے۔ ع اس کتاب کے فرانسیسی اور انگریزی بیس متن ملتے ہیں۔

صابئ پاوری کے بیردکار و مولودکوتمید کے دوران پانی میں غوط دیتے تھے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ لفظ صابئ سے عین گر گیا اور اس کی موجودہ شکل بن گئے۔ وہی اور پی محققین کہتے ہیں صابحین بھی کو جومعمد (بیعن شسل دینے والا) کے نام سے مشہور ہے اپنا پیغیر جانتے ہیں۔

تذکرۃ الاولیاء کا مصنف ی کہتا ہے کہتمام فرقے امام جعفرصاد تُّ کے درس میں حاضر ہوتے تھے۔ پینچ ابوالحن خرقانی کہتا ہے مسلمان اور کا فرامام جعفرصاد تُّ کے درس میں حاضر ہوتے تھے ان کے علم و فضل کے دستر خوان سے بہر ہ مند ہوتے تھے۔

ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح امام جعفرصاد قی جیسا عارف انسان غیر مسلم طلباء کواپنے درس ہیں حاضر ہونے کی اجازت دے سکتا تھا۔ یا یہ کہ چونکہ وہ ایک وسیج النظر انسان سے اور علم کوسب کے لئے چاہے سے سے اس لئے انہوں نے موافقت کی کہ جوکوئی بھی علم دوست ہوان کے حلقہ درس ہیں حاضر ہوسکتا تھا اگر چہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ امام جعفر صادق کے شاگر دوں ہیں سے بعض السے بھی شے جوصائی تھا اور بعض پور پی محققین جن کے نظریات وائر قالمعارف الاسلامی ہیں ثبت ہیں نے کسے بھی شے جوصائی تھا اور بعض پور پی محققین جن کے نظریات وائر قالمعارف الاسلامی ہیں ثبت ہیں نے کسے بھی سے کہ چاہر بن حیان جو جعفر صادق کے حلقہ درس ہیں حاضر ہوتے تھے۔ نہایت ذی قہم ہوتے اور تحصیل علم تھا۔ صادق کا فی تعلق میں ان کے لئے کافی مکا ایام جعفر صادق کا جا ایک ہیں وزار نے کافی وزال ایک حکوما دق کی بنیا دؤالی۔ حلقہ درس ان کے لئے ایک ان محفر صادق سے پہلے اور بعد کے دور کی تاریخ کا مواز نہ کرتے ہیں تو ہم محسوں جب کہ مائی تو م کی امام جعفر صادق سے پہلے اور بعد کے دور کی تاریخ کا مواز نہ کرتے ہیں تو ہم محسوں کرتے ہیں کہ یہ مواز نہ کویا ظلمت کے ساتھ ٹور کا مواز نہ ہے۔

امام جعفر صاوق سے پہلے صابئ ایک بدوی اور بہماندہ قوم ہے جن کی معلومات بدوؤں کی معلومات بدوؤں کی معلومات بدوؤں ک معلومات سے زیادہ نہیں ہوتی تھیں جتی کہ وہ صابئ جوموحد شار ہوتے تھان کی معلومات بھی صحرانشین قبائل سے زیادہ نہیں ہوتی تھیں لیکن امام جعفر صادق کے دور کے بعد صابئ قوم ایک ثقافت کی وارث بن گی اوراس قوم بھی استے قابل سائنس وان پیدا ہوئے جنہوں نے طب فزکس و کیمیا' انجینئر نگ بیں ساری دنیا بھی نام پیدا کیا اور آج ہم ان کے تام دائر قالمعارف جیسی کتا ہوں بیں پڑھتے ہیں۔

امام جعفر صادق کی یونیورٹی کے سبب صابئ پسمائدہ قوم ایک متمدن قوم بن گئی اور اس متمدن

ع تذکرۃ الاولیا کا لکھنے والامحمد عطار نیشا پوری جس کا لقب شیخ فریدالدین عطار ہے جو ۵۴۰ ه قمری شی پیدا ہوا اور ۱۲۸ ه ش جب متکولوں نے نیشا پور پر تھا کیا تو گل ہوا۔ اس کی متام کتب مشاکم منطق الطیم ' البی نامہ' اسرار نامہ وغیرہ منظوم ہیں۔ مرف تذکرہ الاولیاء نثر شی ہے۔ اور بیہ کتاب حرفا اور بڑے بڑے صوفیا کی زندگی کے حالات پر مشتل ہے۔

معاشرے ہے۔ ایسے سائنس دان اورادیب پیدا ہوئے جن کا کارنا موں سے دنیا مستفید ہوئی اس کے ساتھ امام جعفر صاوق کی یو نیورٹی صابئ قوم کے باتی رہنے کا موجب بن جوقوم اپنے آپ کوئیس پیچانتی اورا پی تاریخ نے مطلع نہیں ہوتی آگر چاس قوم میں قابل لوگ ہوں لیکن ان بیب پی نقافت نہ ہوتو وہ قوم مٹ جاتی ہوری کئی نقافت نہ ہوتو وہ قوم مٹ جاتی ہے گروہ تو م جو تاریخ رکھتی ہواورا سیخ آپ کو پیچانتی ہواوراس میں قابل افراد بھی پائے جاتے ہوں اوراس کے ساتھ وہ اپنی نقافت بھی رکھتی ہوتو وہ قوم نہیں مٹی ہوا وراس میں قابل افراد بھی پائے جاتے ہوں اوراس کے ساتھ وہ اپنی نقافت بھی رکھتی ہوتو وہ تو نہیں مٹی جس طرح صابئ نہیں مٹے اورا بھی تک باتی ہیں اگر چان کی اندراد پہلے کی ما نشر تاب کی ماندراد پہلے کی میں موجود تھا۔ یہ جارے ہیں تو تو تیا ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں تعلق کی اوراس بات کا کھوئ لگایا کہ عرفان اسلام کی بنیاد ہی تو تھی تھیں نہیں کی جڑوں کوئیس ڈھوٹر کے کے کوئر شیل بیاد ہی تو تھی تھیں تہیں کی جڑوں کوئیس ڈھوٹر کی بنیاد ہیں تعلق کوئی تو تو تھی تھی اسلام کی بنیاد ہیں تعلق کی خون کوئیس ڈھوٹر کی بنیاد ہیں تعلق کرنے کی کہ نے کوئر تھی تہ ہے کوئر نظر رکھنا جا ہے تھا۔

آج ہمیں معلوم ہے کہ عرفان اسلام سے پہلے ایران میں چند بنیا دوں پراستوار تھا اوران میں سے دو بنیاد یں دوسروں سے زیادہ اہمیت کی حاطی تھیں ایک وہ عرفان جوزر ڈٹٹی غذہب سے وجود میں آیا اور دوسرا دہ عرفان جو منتب اسکندر سے ایران میں پہنچا۔ شخ ابوالحن خرقائی زرد ٹٹی غذہب کی بنیاد کے بارے میں زیادہ تھیں نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے اس غذہب کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جبکہ چوتھی صدی کے دوسر سے نصف صے اور پانچ یں صدی آجری کے نصف صے اور ان جو شخ خرقائی کی زندگی کا حصہ ہے اب تک ایران کے بعض خطوں کو گوگ پہلوی ساسائی زبان میں گفتگو کرتے تھے لیکن مسلمان تھے اور پچھلوگ جو پہلوی زبان میں گفتگو کرتے تھے لیکن مسلمان تھے اور پچھلوگ جو پہلوی زبان میں گفتگو کرتے تھے بیجال ہے کہ شخ نے انہیں شدد یکھا ہوا ور ان کی زبان نہی ہو۔ وہ یہود یوں اور عیسا ئیوں کے خدمب کو اچھی طرح جامیا تھا۔ لیکن زرد شتی غذہب کی ماہیت سے مطلع نہیں تھا۔ بہر حال اسلام سے قبل عرفان کے بارے میں اس کی تحقیق تا بل توجہ ہے۔ ماہیت سے مطلع نہیں تھا۔ بہر حال اسلام سے قبل عرفان کے بارے میں اس کی تحقیق تا بل توجہ ہے۔ ماہیت سے مطلع نہیں تھا۔ بہر حال اسلام سے قبل عرفان کے بارے میں اس کی تحقیق تا بل توجہ ہے۔ ماہیت سے مطلع نہیں تھا۔ بہر حال اسلام سے قبل عرفان کے بارے میں اس کی تحقیق تا بل توجہ دورہ وہ تحقیقات جو سر حمویں صدی عیسوی سے لیار موجودہ و دور تک پھیلی فرانسیں مستشرقین کی وسیع تحقیقات جو سر حموی یوں صدی عیسوی سے لیار موجودہ و دور تک پھیلی

کے میں ایوائس خرقانی بسطام کے علاقے خرقائمیں ۳۵۳ میں پیدا ہوے۔اور ۳۲۵ جبری آمری میں فوت ہوئے اور نیار ہائی جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ تعرفیام کی ہے دراصل شیخ ایوائس خرقانی کی ہے۔

امراد ادّل را نه تو دانی و نه منی اندر پس پرده گفتگو کوئی من تو

و این حرف معما نه تو خواتی و ند کن چون پرده برافته نه تو مانی و ند کن ہوئی ہیں۔ ہندوستان کی قدیم کتابوں کا ترجمہ اور خاص طور پرادویی کتابیں خابت کرتی ہیں کہ قدیم اووار ہیں ہندوستان اورایران کے درمیان گہرے قکری اور ثقافتی روابط سے۔ اور ہردو ممالک کی ثقافت پر ان روابط کا گہرااٹر تھا۔ سرحوی سے مدی عیسوی کے بعد پور پی مستشرقین نے جان لیا کہ زردشتی نہ ہندی افکار بھی پائے جاتے ہیں اس میں شک وشہری کوئی گنجائش نہیں کہ زردشتی عرفان نسبتاً پھے ذیادہ ہی ہندی افکار سے ملتا جلا ہے۔ البتہ زردشتی نہ ہوں اور ہندوؤں کا فد بہ ووقتف چیزیں ہیں۔ زردشتی نہ ہوں و خداؤں الور ہندوؤں میں تین کا وجودان دونوں فدام ہ میں فرق ڈالٹا ہے زردشتی فد بہ والوں نے جب ہندوؤں کے ایک اور ہندوؤں کی بنیاد واس ان کے جب ہندوؤں کی بنیاد اضداد پر بھی گئی ہواور ہر چیز کے دونوں نے کہ بہ کے دونوں نے بہ ہندوؤں کے بین کے نصور سے پر ہیز کرتے ۔ انہول نے ہندوؤں کے بنیاد واضداد پر بھی گئی ہاور ہر چیز کے دونوں ہیں۔ کے دونوں ہی بنیاد واضداد پر بھی گئی ہاور ہر چیز کے دونوں ہیں۔

اگر شخ ابوالحن خرقانی اسلام سے قبل کے ادوار کے ذردشتی اور کستے تو وہ آبا ہے کی دوار کے دردشتی اور کستے تو وہ آسانی سے بچھ سکتے تھے کہ ذردشتی عرفان تین کے تصور سے وجود میں آبا ہے کیکن دہ عرفان جس کی بنیا وامام جعفر صادق نے رکھی وہ تو حبیدی عرفان ہے اور اس میں دویا تین کا ذرا بھی تصور خبیں پایا جاتا کو بنیا وارا کی میں جائے بغیر ہی ہے عرفان انسان کوئز کی تفس اور دوح کی بالیدگی کی جانب لے جاتا ہے بیاس فقد ربلند ہے کہ دنی تو امام جعفر صادق کے ذما نے میں اور ندان کے بعد عام لوگوں کی اس تک رسائی ہوگی ہے جبہ بعد کے ادوار میں عرفان چند مکاتب کا حامل بن گیالیکن اس کے باوجود جس عرفان کی امام جعفر صادق کے بنیا دوڑائی تھی وہ عام لوگوں کی دسترس سے باہر رہا۔

ا مام جعفرصاد فی کاعرفان نه تو ہندوؤں اورعیسائیوں جبیبا نین خداؤں کا تصور رکھتا ہے نہ ہی زرد شتیوں کی مانند دوخداؤں کے تصور پر بنی ہے اور نہ ہی بعد کے ادوار میں عرفان میں مبالغہ آرائی کی کیفیت ہے دوجارہے۔

بعد میں جب عرفانی مکا تب وجود میں آئے تو ان مکا تب کی بعض بانیوں نے عرفانی فکر میں اس ایور کی مختلین کا خیال ہے کہ زرد تُتی ند ہب دوخداؤں کے تصور پر قائم ہے حالا تکہ زرد تُتی موحد ہیں اورام بھی پینی شیطان سے ان کا خوف اور پیناس لے بیس تھا کہ دودومرا خداہے بلکہ جس طرح قرآن میں شیطان سے بچنے کی بار بارتا کیدآئی ہے بالکل ایسا ہی ہے حالا تکہ کوئی اے خدا نہیں مجتنا اس طرح ام بھی ہے۔

زردُ تی آؤ حید پرست ہیں لیکن اگر بورپ والے تنقی اور شبت قطب کوان کے بذہبی افکار کے ثبوت کے طور پرانمی کی طرف ہے چش کرتے ہیں تو اس طرح میسائی اور ہندو بھی فزکس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ سکتے ہیں کہ ایٹم جو دنیا کی بنیادی اینٹ ہے۔ ثمن اجزا سے ل کر بنا ہے۔ پروٹان ٹیوٹران اور الیکٹران جو بالٹر تعب شبت چارج والے بغیر چارج کے اور تنقی چارج والے ہوتے ہیں لیکن فاری مترجم ذبح الشر منصوری کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے دسالہ 'علم''' Knowlegde'' ہیں ایٹم کے اندر پچاس اجزا مکی دریافت کے متعلق پڑھا ہے۔ قدرمبالفت کاملیا کیان پر کفر کے فتو کا لگائے گئے اور میرجی و یکھا گیا کہ ان کی مبالغہ آرائی کے بیتے بیس ان کے بعض پیروکا ران ہے خرف ہو گئے بعض عرفا تواہیے آپ کو خداوند کے برابر بیجھنے لگے۔اور دبحشری اللہ کی ان سے نفرت بیجا نہیں تھی البتہ زمحشری الم اجعفر صادق اوران کے پیروکا روں کے علاوہ دوسرے عرفاء سے بھی نفرت کرتا تھا۔ مرتضی فر ہنگ تا جو ایران کے دانشوروں میں سے ایک ہے۔ کا کہنا ہے کہ بعض کا عرفان میں نے ایک ہے۔ کا کہنا ہے کہ بعض کا فرفان میں نے ایک ہے۔ کا کہنا ہے کہ بعض کا فرفان میں نے ایک ایسے پھر سے زیادہ پایا جو کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن خود مرتضی فر ہنگ بھی عرفانی وقت کے مرفان کا دفاع بھی کیا ہے لیکن امام جعفر صادق کا عرفان مبالغے سے مبراتھا نہ صرف میں کہ شیعہ ند بہ کے عرفانے اس کی پیروی کی بلکہ الل سنت و جماعت کے عرفا کے ایک گروہ نے امام جعفر صادق کے دوسوسال کیا حتی کے درفانہ امام جعفر صادق کی بیروی کرتے گزر جانے کے بعد عباسی خلفاء کے مرکز بغداد میں سنی المد بہ امام جعفر صادق کی بیروی کرتے سے۔ اسلام میں عرفان کا میں خلیفہ کے ہاتھوں قبل ہوگیا تھا۔

امام جعفرصادق گاعرفان خدادند تعالی پرتوکل ادراس کے احکامات کی پیروی ہے آپ نے اس کے ساتھ دینوی امور ہیں بھی غفلت نہیں برتی تا کہ زندگی کانظم وضیط تعطل کا شکار نہ ہو۔"عطار نیشا پوری" تذکر آ اللولیاء ہیں لکھتا ہے کہ بایز پر بسطا ہی تیس سال تک بڑے برنے عرفا کے حضور ہیں حاضر بی فاست کر تاریا۔ آخر کا روہ امام جعفرصادق کے جنسور ہیں حاضر بوفا سے اس بانت کا علم نہیں تھا کہ امام جعفرصادق بایز پر کے ترک دنیا پر اور تیس سال بیابان ہیں بھوک برداشت کرنے پرخوش نہیں عاضر بوانا ہے اس بانت کا علم نہیں تھا کہ امام جعفرصادق کے حضور ہیں حاضر ہونے کی روایت سے جو عرفان کے بانی نے بین اگر بایز پر بسطای کی امام جعفرصادق کے حضور ہیں حاضر ہونے کی روایت سے جو عرفان کے بانی نے اسے ضرور تنہیں کی اور بیوی فرزندوں کے بازے اسے ضرور تنہیں کے بانوں ہیں بسرکی اور بیوی فرزندوں کے بازے کے ہیں اور کہتا اس کے بانوں ہیں بسرکی اور بیوی فرزندوں کے بازے کے ہیں اور کہتا ہوگا کہ کے والے میں اور کہتا ہوگا کہ کے والی کے بانوں ہیں بسرکی اور بیوی فرزندوں کے بازے کے ہیں اور کہتا ہوگا کہ کے والی میں اور کہتا ہوگا کہ کوئی مسئل بیابان خدا کی کوئی مسئل بیس سام جعفرصادق نہیں متعدد مرکا تب کے بانوں خدا کی طرف سے آیا کہتے کہ آدی خدا تک پنجے گا گراتنا جاتا گا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگر نہیں کہا گیا ہے کہ انسان خدا کی طرف سے آیا ہورائ کی طرف الحق کی اور کی حالیات کوئی مسئل بیس کے انسان خدا کی طرف سے آیا ہورائی کی طرف الور کی طرف لوٹ کرجائے گا گیا تا تا کا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگر نہیں کہا گیا ہے کہ انسان (العیاذ بااللہ) خدا تن جائے گا۔

ے ابوالقام محمودی زمشری خوارزم کے ایک قریر زممشریس پیدا ہوئے اور چونکدوہ مکے بچاہد ہوگئے۔ اس لئے ان کالقب جاراللہ ہوگیا اورال ''ل آئل کا ہے انہوں نے متحدد کتب تریر کی ہیں جن بیل آفسیر کشاف اور دکتے الا ہمار بہت مشہور ہیں۔

ک مرحوم مرتضی فرچک جوکی غیر مادری زبانول پرعبور رکھتے تھے کمیرن کا فیفورٹی جس اسٹنٹ پروفیسر تھے۔ کچھ عرصہ بیرک کی بہلند پاجیصا حب فصاحت اکتصاری تھے۔

کیونکدانسان محلوق ہورہ ہمیں محلوق ہیں رہے گاہ ہرگز خالق ہیں بن سکتا لیکن چونکد مرنے کے بعد خالق کی طرف رجوع کرتا ہاں گئے اس کے قریب ہوجاتا ہے۔

امام جعفرصادقی کے بعد عرفانی مکاتب نے انا للہ و انا البه و اجعون سے بیمرادلیا ہے کہ آوی مرنے کے بعد خدا سے وابستہ ہوجاتا ہے اور خدا بن جاتا ہے وہ زندگی کے دوران خدا کیوں نہیں بن سکتا مرنے کے بعد آدی کے خدا بن جانے کے عقید ہے سے پنظریہ پیدا ہوا کہ چونکہ آدی خدا بن کر زندہ جاوید اور تمام چیزوں سے آگاہ ہوجاتا ہے لہٰذا اس دنیا کے حالات کو انھی طرح دکی سکتا ہے وہ اپنے قرابت واروں کو دکھی سکتا ہے وہ اپنے قرابت داروں کو دکھی اوران کی مشکلات کو کی کرسکتا ہے۔ مرنے کے بعد زندگی کا عقیدہ صرف سلمانوں ہیں بی خیاب بیس بلکہ بیعقیدہ تمام قدیم ندا ہم بیس پایا جاتا ہے۔ ہم گذشتہ ندا ہم بیس سے دو ندا ہم کے علاوہ کی تعیرے نہ ہم ہوجاتا ہے جات کی بعد زندگی کا تصور نہ ہوجی کہ وہ مذا ہم جن بیس مردے کو جلاتے اور اس کے باقیات دریا ہیں بہا دیے تھے۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ مردہ دو مری دنیا ہیں زندہ ہے صرف مانوی ند ہم اور باطنی فرقہ جو اساعیلی فرقے کی ایک شاخ ہم ان دوکا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد آدی ہمیشہ ہیشہ کے لئے ختم ہوجاتا ہے ان دونوں کے پیروکا رآخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بعد آدی ہمیشہ ہیشہ کے لئے ختم ہوجاتا ہے ان دونوں کے پیروکا رآخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بعد آدی ہمیشہ ہیشہ کے لئے ختم ہوجاتا ہے ان دونوں کے پیروکا رآخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بعد آدی ہمیشہ کیشہ کیشہ کین ہوجاتا ہے ان دونوں کے پیروکا رآخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔

لیکن حسن بن صباح کے بعد باطنی فرقے کے پیشوا متوجہ ہوئے کہ ان کے پیروکاروں کو مرفے کے بعد معاد کی زندگی جزالور سزا کا معتقد ہونا چاہیے۔ تاکہ وہ ان جس سے برایک کے اندرایک پولیس ہوجو اسے برے کا مول کے ارتکاب سے منح کرے ان دونوں فرقوں کے علاوہ تمام ادیان بیس وحدانی یا باطنی پولیس کا وجود موجود تھا اور وہ معاد کے قائل تھے ان جس سے بعض بیس مثلاً قدیم معر بس عقیدہ تھا کہ مرفے کے بعد انسان مجھا عمال کی جزاو سزا بلیا شروع ہو جاتی ہے اور بعض میں ان کی زندگی کی موت اور اس ورسری دنیا جس اعمال کی سزاوجزا میں فاصلہ پایا جاتا ہے تیہاں تک کہ وحثی قبائل بیس بھی مرفے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ موجود ہے۔ اور وہ بھی ای بیات کو ماھ نے کے لئے تیار نہیں جیس کہ انسان مرفے کے بعد کی دوبارہ زندرہ نہیں ہوتا۔

ڈاکٹر لای ویک اسٹون جو دریائے ٹیل کے منبع کا دریافت کرنے والا ہے جس نے انیسویں صدی عیسوی میں اپ سیاحت نامے اور انکشافات کے محموے کو انگلتان کی شابق محکومت کی جغرافید کی سنظیم کو تحفظ بیش کیا جتنے عرصہ وہ مرکزی افریقہ میں رہا، وہ ہر قبیلہ میں گیا اور اس نے مشاہدہ کیا کہ قبائل کے لوگ اپنے مردہ اجداد کی زعدگی کے معتقد میں اور ان میں بعض قبیلے امور زندگی میں اپنے مردہ اجداد کے ارادہ کوموڑ سمجھتے ہیں۔ اور افریقہ کے قبائل میں سے پھھ ایسے ہیں جن کے لئے وہاں کے جادوگران کے آباؤ

اجداد کے نظر بے اوراراد ہے کو متعین کرتے ہیں جو کھھالی و بنک اسٹون نے مرکزی افریقہ ہیں دیکھا اور سنا اورای طرح دوسر ہے لوگوں نے دوسر ہے علاقوں ہیں مشاہدہ کیا کہ کوئی قبیلہ جتنا ہی ما ندہ ہوگا اس کا عقیدہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بار ہے ہیں اتناہی پختہ ہوگا اس کا بیہ طلب ہرگز نہیں کہ جوقو ہیں ترقی یافتہ اور متدن ہیں ان ہیں موت کے بعد کی زندگی کا نظر بینہیں پایا جاتا بلکہ آج ایک امر کی اور فرانسیں بھی موت کے بعد زندگی کا قائل ہے کین اس کاعقیدہ سیاہ فام سے مختلف ہے سیاہ فام اس بات کا قائل ہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں اس کاعقیدہ سیاہ فام سے مختلف ہے سیاہ فام اس بات کا قائل ہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں ہوگا جبکہ فرق نہیں ہوگا جبکہ ایک امر کی یا فرانسی بیمان موت کے بعد کی زندگی میں ہوگا جبکہ کے اور میکچرد کے بعد کے زندگی میں ہوگا جب کہ موت کے بعد کاعقیدہ انسان کے فطری عقائد میں اس سینما جائے گا ای لئے بعض مفکرین کہتے ہیں کہ موت کے بعد کاعقیدہ انسان کے فطری عقائد میں اس ایک ہوئی ہوگا ہوں کا کوئی تعلی ہیں کہ موت کے بعد کاعقیدہ انسان کے فطری عقائد میں اس تعلق نہیں مثلاً جیسا کہ بھوک اور بیاس جانداروں کی زندگی کا خاصہ ہے۔

بہرکیف چونکہ موت کے بعد زندگی کاعقیدہ قدیم ترین ادوار ش بھی موجود تھا اور شاید ہے تھیدہ اسلام سے نسل درنسل انسانوں تک پہنچار ہا ہو کہ اتنا پختہ ہوگیا کہ انسانی فطرت کا حصہ بن گیا اور صرف وہ آدی جومعا شرے ش ندر ہا ہوا ور متمدن یا وحثی تہذیب کے عقا کدائی تک نہ پہنچے ہوں اس عقیدے سے مبرا ۔۔۔۔۔ ہوسکتا ہے تمام ندا ہب جوموت کے بعد زندگی کے معتقد ہیں ان میں معاد کی بنیا وائی فطری عقیدے پر رکھی گئی ہے ہروہ ند ہب جس ش معاد پر اعتقاد پایا جاتا ہے اس نے اس فطری عقیدے سے فائدہ اٹھا کر انسانوں میں وجدانی یا باطنی پولیس پیدا کی ہے قدیم مصر میں یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کا مال چوری کرے گا تو دوسری و نیا (مغربی و نیا ا) میں وہ ہمیشہ کے لئے تاریکی میں زندگی بسر دوسرے کا مال چوری کرے گا تو دوسری و نیا (مغربی و نیا ا) میں وہ ہمیشہ کے لئے تاریکی میں زندگی بسر کرے گا اور سورج کی روشنی اس تک نہیں پہنچ گی جی کہ وہ ایک چراغ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔

زرد شی فدہب بیل عقیدہ تھا کہ دوسری دنیا میں چنوند (بروزن دربند) ایک پل ہے جو گئے گارہوگا وہ اس پل پر سے بیس گزرسکے گا اور دہیں گرجائے گا۔ مشرق کے عرفانی کمتب فکرنے مسلمانوں کی موت کے بعد زندگی کے فطری اور فدہبی عقیدہ سے فاکدہ اٹھا یا اور اپنے پیروکاروں کی روح کی پرورش کے لئے راستہ ہموار پایا بس آنہیں اس بات کی ضرورت پیش نہ آئی کہ وہ اپنے پیروکاروں کی روح کی پرورش ابتدائی سے کریں اور اس ابتداء میں ایک عرصہ صرف کریں پھر کہیں جا کران کے بیروکار اس بات کو مجھیں کہ آ دی موت کے بعد

لے کیونکہ قدیم کے تمام شہر ساحل نیل پر آباد تھے اور تمام قبرستان دریائے نیل کے مغرب میں واقع تھے اس لئے موت کے بعد کی دنیا کومغر لی دنیا کہاجا تا تھا۔

زندہ رہتا ہے اور انہیں ایسے کا موں کی طرف شوق ولا تیں جن کی جہسے وہ مرنے کے بعداعلیٰ مقام پرفائز ہو سکیں۔ بیکام عرفان کی بہلی سیر حی تھی لیکن عرفاء وہ سری صدی ہجری کے فاتمہ پراس سے بلند مرہے تک بینی سیس سیلاں میں میں میں اور عرفان کی بنیاواس پرر کھی کہ انسان ای دنیا ہیں بلند ترین مرہے تک بینی جا کے اور جو چیز اس فکر کو وجو و میں لاکی وہ موت کے بعد زندگی معتقد نہ ہوتیں تو عرفان وجو دیش آنے کہ کوئی راستہ نہ تھا۔ عارفوں کی معتقد نہ ہوتیں تو عرفان وجو دیش آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ عارفوں نے کہا ہے بیانسان جو مرنے کے بعد بدون شک و تر دید زندہ رہتا ہے اور موت لیاس کی تبدیلی کے ملاوہ پچھ کی نہیں پھرکیوں نہ انسان ای دنیا ہیں روح کی تکیل کے اعلیٰ ترین مرہے تک نہ پہنچا اور اپنے آپ کو ملکوت تک نہ پہنچا ہے جہا تیکہ وہ مرکرے تا کہ موت کے بعد کامل انسان کے اعلیٰ مرہے پرفائز ہو۔

عرفان کے متعدد مکا تب فکر کا آخری ہدف بیر ہاہے کہ انسان اسی دنیا کی زندگی ہیں اپنے آپ کو ملکوت تک پہنچائے اور جب ہم عرفان کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں تو اس نتیج پر دینچتے ہیں کہ عرفان کا مقصد بیہے کہ انسان اسی دنیا ہیں اور موت سے پہلے اپنے آپ کو خدائی مر ہے تک پہنچائے لیکن امام جعفر صادق کے عرفان میں بیموضوع نہیں پایا جا تا اور انہوں نے نہیں کہا کہ انسان کو اس دینو کی زندگی میں خدائی کے مرحلے تک پہنچ جا تا چاہیے۔ بیم تقیدہ امام جعفر صادق کے بعد کے عرفانی مکا تب فکر کی پیدا وار ہے اور دو چزیں عرفانی مکا تب فکر میں اس عقیدہ کو وجود میں لائیں ایک بید کہ آدی موت کے بعد بھی زندہ رہ گا اور دوسرا وحدت آد جودکا نظر ہیں۔

وصدت وجودا کا نظریہ جوامام جعفر صادق کے بعد مشرق میں وہ بڑے عرفانی مکاتب گلر کی بنیاد
بنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بینظر میمشرق کی پیدادار ہے اور ہندوستان وابران سے اٹھاادر پھر مشرق سے
بورپ گیاد ہاں اس نظریہ کے بہت سے حامی پیدا ہوئے۔ جعفر صادق وحدت وجود پر یقین نہیں رکھتے
سے اور گلوق کو خالق سے جدا ہجھتے تھے جولوگ وصدت وجود کے حامی تھے وہ کہتے تھے کہ خدا ادر جو پچھاس
نے خلق کیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں گر بید کہ صرف حالت کا فرق ہے یعی شکل دلباس وغیرہ کا تفاوت ہے۔
عام جامداشیاء درخت و دوسرے جاندار یہی خدا ہے کیونکہ شروع میں خدا کے علاوہ پچھ نہ تھا اور چونکہ جہان کا
آغاز وانجام نہیں ہے یہ چیزیں بھی خدا کے بغیرہ جود میں نہیں آسکتیں اور چونکہ خدا کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی اور
شہرے۔ لہٰذا جمادات درختوں اور جانوروں کا خمیر خدانے اپنی ذات سے اٹھایا ہے اس ای لئے خداوند عالم
اور جو پچھاس نے پیدا کیا ہے ما بیت کے لحاظ سے ان دو میں کوئی فرق نہیں ہے۔

لے (بیسویں صدی کے پہلے نسف میں ایک چیئم نزاد بور لیا "میٹر پسنک" دصدت وجود یعنی خالق و کلو آ کی وصدت کا حالی تھا)۔

### تحفظ شيعيت اورامام كااقدام

عیسانی نداہب میں جوتفرقہ اندازی ناسوت ااور لاھوت کی پیدادار ہے وہ اتو س پہاڑ پر واقع عیسای راہیوں کی (بلحاظ فدہب) خانقا ہوں کی حالت کھکش کاشکار ہے۔

یونان میں سالونیک نام کی ایک ریاست ہے اور سالونیک کے مشرق میں تمین جزیرے ہیں ان میں جو جزیرہ مشرق کی سمت میں ہے اس کا نام کوہ الوس یا جزیرہ الوس ہے اس کوہ الوس پر مختلف مراتب کی خانقا ہیں جن میں پہلے ہورج میں میں دوسرے میں بارہ تیسرے میں ۲۰۴ اور چوتھ میں ۲۶۵ خانقا ہیں۔

قد مے زمانوں سے بیکوہ اتو سان آرتھوڈ کی عیسائیوں کی پناہ گاہ رہاہے جوونیاتر ک کرنااورساسری عرباوت میں مشغول رہنا جا ہے تھے۔ کوہ اتو س کی تمام خانقا ہیں آرتھوڈ کی فدجب کی ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب روس میں بالشو کی حکومت برسرافتد ارآئی تو کوہ آتو س کی خانقاوں کے سارے عطیات کوزیر دی ضبط کرلیا اور مشرقی یورپ کے تمام مما لک میں بیخانقا ہیں عطیات کی حالی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق حکومتوں میں تبدیلی آئی اور ان مما لک میں بیخانقا ہیں عطیات کی حالی تھی تو می ملکیت قرار دے دیے گئے۔ اور آئ کو مواتو س کے عطیات بھی تو می ملکیت قرار دے دیے گئے۔ اور آئ کو کوہ اتو س کے عطیات بھی تو می ملکیت قرار دے دیے ابتد میدونف شدہ الماک روس میں بینی جنگ عظیم کے ابتد میدونف شدہ الماک روس میں بسنے والے راہیوں کے ہاتھوں سے چلی گئی تھیں۔ پھر بھی ان خانقا ہوں کی اتن خانقا ہوں کی لئی تھیں۔ پھر بھی ان خانقا ہوں کی لباس وجو تے اس آئدن میر گزر بسر کرتے تھے۔ لباس اور جو تے وغیرہ سینے غذا تیار کرتے اور ان کے لباس وجو تے اس آئدن پر گزر بسر کرتے تھے۔

کیکن آج کوہ اتوس کی بیخانقا ہیں ان دسائل ہے محروم ہیں اور راہبوں کی تعداد بھی بہت کم ہے کوہ
اتوس کے خواص ٹی سے ایک خاصیت ہے بھی ہے کہ عورت کا وہاں پر وجود نہیں ہے اور دراصل عورت کوہ
اتوس کی خانقا ہوں ٹیں گئی ہی نہیں اور سی بھی دستاویز کی روسے عورت جوان ہو یا پوڑھی ان خانقا ہوں میں
نہیں جا سکتی اگر کوئی راہب عالم نزاع میں ہواور اس کی بوڑھی ماں چاہے کہ آخری کیات میں اپنے بیٹے کو
دیکھے تو اسے بھی ہرگز ان خانقا ہوں میں جانے کے اجازت نہیں ملتی اور صرف وہ اپنے بیٹے کا تا بوت جس
میں اس کا جسمہ خاکی پڑ اہوتا ہے۔خانقاہ کے باہر و کھ سکتی ہے۔

لے " ناموت" انسانی فطرت الاہوت" فطرت کو کہا گیا ہے۔

ح پہلے دوجہ کا انگریزی ش مونس ٹری اور فرانسیبی ہیں مونا سٹر' دومرے کو کا نوشٹ اور کودان تیسرے کواسکایٹ اور اسکیٹ اور چوتھے در ہے کوہم خانقاہ تو ٹیس البتہ مقام اعتکاف کہہ کتے ہیں۔انگریزی میں ارمیٹج اور فرخ میں اربیتا وُ کہا جاتا ہے۔

دوسری جنگ عظیم تک کوہ اتوس کی خانقا ہوں میں بینے والے راہیوں کا معیار زندگی (گھر بلو
افاقے اور لباس وغیرہ کے لحاظہ ) پہلی صدی ہیسوی کے لوگوں سے ماتا جاتا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے
بعد راہیوں کی زندگی میں ایک بوی تبدیلی رونما ہوئی وہ تبدیلی 'خانقا ہوں کا برتی رو کے ذریعے روثن ہونا
تھا۔ مزید لباس کی حالت یا گھر بلوا فاقے کے لحاظ سے خانقا ہوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی اگر ان
خانقا ہوں کے راہب' باہر کی و نیاسے باخبر ہوتے اور اپنے زمانے کے واقعات کی تاریخ رقم کرتے تو آج
سب سے چیقی تاریخ کوہ اتوس کی خانقا ہوں کی خانقا ہوں میں ملتی ان خانقا ہوں کے قیام کوچودہ صدیاں ہو
چوں ہیں لیکن ابھی تک بیرونی و نیا کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب بھی نہیں ملتی اور آج جبکہ ان
خانقا ہوں کو بکل کے نظام سے مصل کر دیا گیا ہے پھر بھی ان تمام خانقا ہوں میں نیلیویژن اور دوسرے برقی
خانقا ہوں کو بیلی کے نظام سے مصل کر دیا گیا ہے پھر بھی ان تمام خانقا ہوں میں نیلیویژن اور دوسرے برقی
فرقے کی ہیں پھر بھی ایک خانقاہ میں تبدیل نہیں ہو سکیں کیونکہ نا سوت اور لاھوت کے لحاظ سے ان میں
اختلا ف پایا جاتا ہے کوہ اتوس پر دو بونانی خانقا ہیں الی نہیں مائیں جن کے راہب عیلی کی بشری ہا ہیت اور

سیاختلاف جس طرح کوہ اتوس کی درجہ ادل کی خانقا ہوں میں پایا جاتا ہے ای طرح اس پہاڑ کے درجہ دوم کی بارہ خانقا ہوں میں پایا جاتا ہے ای طرح اس پہاڑ کے درجہ دوم کی بارہ خانقا ہوں میں بھی پایا جاتا ہے چوککہ چودہ صدیاں گزرجائے کے باوجود بھی ان خانقا ہوں کا بیرونی دنیا کے ساتھ رابط نہیں ہے لہٰذا فرانسیسی شیلیویٹن کے ۱۹۲۹ء کے معلومات عامہ کے مقابلے میں جن دانشوروں نے شرکت کی وہ کوہ اتوس کے درجہ اول کی یا نجے خانقا ہوں کے نام بھی نہیں بتا سکے جہ جائیکہ دہ درجہ اول ودوم کی تمام خانقا ہوں کے نام بتاتے۔

کوہ اتوس پر پہلی آرتھوڈکس خانقاہ چھٹی صدی عیسوی میں وجود میں آئی یہ ایک بونائی خانقاہ تھی جن راہوں نے اسے تغیر کیا انہوں نے اس خیال سے اس جگہ کوئنتخب کیا کہ یہ ایک سنگلاخ پہاڑتھا جو گہری واد یوں پر مشتمل دریا کے قریب اور آباد یوں سے دور تھا یہ مقام ان لوگوں کے رہنے ہے گئے انتہائی مناسب تھا جو ساری عمرانسانوں سے دور رہنا اور عہاوت کے سواکوئی دوسراکام نہ کرنا چاہتے ہوں اس کے بعد تمام آرتھوڈ کسی فرقہ کسی فراہب کی خانقاہ روی آنوس پر بنٹی شروع ہو کیں اور درجہ اول کی بیسویں خانقاہ روی آرتھوڈ کسی فرقہ کے راہبوں نے اٹھار ہویں صدی عیسوی میں بنائی آج جبکہ پہلی خانقاہ کوئٹیر ہوئے چودہ صدیاں گزر پھی ہیں ان خانقاہوں میں عیسی کی ناسوتی اور لاہوتی فطرت کے بارے میں اختلاف جوں کا توں ہے۔

كهاجاتا ہے كہ جس وقت سلطان محمد دوم ملقب بدفاتح " نے قسطنطنيه كا محاصره كيا تواس شهر كے راہب

بجاے اس کے کہ شہر کے دفاع کے لئے اقد امات عمل میں لاتے ہفتی گی ناسوتی اور لا ہوتی ماہیت کے بارے
میں بحث کررہے ہے بعض لوگوں نے اس روایت کو نمان قرار دیا ہواد کہا ہے کہ عشل اس بات کو شلیم نہیں
کرتی کہ شطنطنیہ کے کلید اکر راہب شہر پر حملے کے خطرے کو نظر انداز کر کے بارگی کی ناسوتی اور لا ہوتی ماہیت
کے بارے میں بحث میں جنٹا ہوں لیکن اس روایت کو جھوٹا اس لئے قرار نہیں دیا جاسکا کہ آر تھوڈ کی کلیسا میں
عیدی کی لا ہوتی اور ناسوتی فطرت کے بارے میں مسلسل بحث ہوتی ہے لہذا میہ بعید نہیں ہے کہ جب سلطان محمد
عیدی کی لا ہوتی اور ناسوتی فطرت کے بارے میں مسلسل بحث ہوتی ہے لہذا میہ بعید نہیں ہے کہ
جو بھی ہم نے کو واتو س کی خانقا ہوں کے بارے میں کہا' اس سے ہمارا مقصد عیدا نہیت میں میسلی کہ تا سوت یالا ہوت ہونے کے بارے میں اختلاف کی تا نمید کرنے کے علاوہ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ شیعہ
کے ناسوت یالا ہوت ہونے کے بارے میں اختلاف کی تا نمید کرنے کے علاوہ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ شیعہ نہم کو زوال سے بچانے امام جعفر صاوق نے کون اس قدم اٹھایا؟ دوسری صدی ہجری کا پہلا نصف اور
پیاس سالوں میں سلمانوں میں رہا نہت کی جانب میلان پیدا ہوا۔ دوسری صدی ہجری کا پہلا نصف اور
دوسر انصف عرصہ وہ ذیانہ ہے جس میں سلمانوں میں بہت سے فرقوں نے جنم لیا اور تیسری صدی تک بیم طوری دوسری صدی تک بیم طوری دوسری صدی تک بیم طوری دوسری صدی تجری کے پہلے اور دوسرے نصف عرصے میں جنم لیا ور قوں کا ایک گروہ کو کرک کرے اپنی تمام
دوسرانسف کی طرف مائل تھاان فرقوں کے باغوں کا عقیدہ تھا کہ آدی معمول کی زندگی کور ک کرک اپنی تمام

انہوں نے انسان کے فرائف کو مختلف اقسام کے اعتکاف میں متعین کردیا تھا ان میں ہے بعض کہتے تنے جب انسان اعتکاف میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ تمام اوقات نماز کی ادائیگی میں مشغول رہے کیونکہ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ بعض کاعقیدہ تھا کہ روزہ رکھنا نماز سے افضل ہے لہذا جو کوئی اعتکاف میں بیٹھے اسے ساری عمر دوزہ سے رہنا چاہیے۔

ان سے ڈرا ماڈرن فرقے کے بعض بانیوں کا کہنا تھا کہ انسان جب معتلف ہو جائے تو اسے صرف خدادند تعالیٰ کے بارے میں غور دخوش کرتا چاہتے کیونکہ سب سے افضل عبادت خدادند تعالیٰ کے بارے میں غور دخوش کرتا چاہتے کیونکہ سب سے افضل عبادت خدادند تعالیٰ کے بارے میں غور دفکر ہے ہے سیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے پیروکاروں کے معاش کے بارے میں فکر مند نہ تھا کیونکہ ان کا خیال بیرتھا کہ جولوگ معتلف ہوں گے ان کی معاش کا بندویست اوقاف کے ذریعے کیا جائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائیت کی خانقا ہوں کی مثال ان کے مدنظر تھی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ خانقا ہیں اوقاف کی حامل ہیں الہذا ہمارے جولوگ معتلف ہو جائیں میں میں اوقاف کے لئے بھی اوقاف سے بندویست ہو جائے گا۔ شیعہ بھی

دوسرے اسلامی فرقوں کی مانندر ہمانیت کی طرف مائل ہوئے خصوصاً وہ لوگ جن کی فطرت میں رہیا نیت ہوتی ہےاور دہ زندگی میں کام کرنانہیں جا ہے ان کے لئے ترک دنیا کا یمی بہانہ کا نی تھا۔

امام جعفرصادقؓ نے شیعوں اور دوسرے مسلمانوں کی رهبانیت کی شدید مخالفت کی ۔امام جعفر صادق کوعلم تھا کہ اگر رھبانیت کا نظر بیشیعہ میں مضبوط ہو گیا تو یہ فرقد تا بود ہوجائے گا۔خاص طور پر اس ز مانے کی بنی امید کی حکومتیں بھی شیعوں کی مخالف تھیں اور بھی تو وہ اپنی مخالفت کا برملا اظہار بھی کرتے تھے الیی صورت میں ہم انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ شیعوں کی غفلت ان کے لئے کس قد رخطر تاک ثابت ہو عتی تھی۔ بنوامیہ چاہبتے تھے کہ شیعہ' دنیا کوڑک کر کےمعتکف ہوجا ئیں اس طرح وہ بیرونی دنیا ہے اپنا رابط منقطع کرلیں۔ تا کہ باہر ہے کوئی ان ہے رابطہ ندر کھے اور وہ تبلیغ کے ذریعے شیعہ مذہب کو نہ پھیلا سکیں۔ بنی امیہ جانتے تھے کہ شیعہ جب ونیا سے ہاتھ دھولیں کے اور تمام عمر ایک عبادت گاہ میں گزاریں کے تو کچھ عرصے بعد خود بخو دختم ہو جا کیں گے۔ چونکہ خانقاہ 'کلیسا کی مانند نہیں ہوتی اس میں کلیسا کی مانند ند ہی بہلنے کے دسائل بھی مہیانہیں ہوتے کلیسانہ ہی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے اور کلیسا کے نام پر جہاں کہیں کوئی مرکزی نہ ہی تنظیم وجود میں آتی ہے تو اس کا واضح مقصد نہ ہب کا فروغ ہوتا ہے جوافراد کسی نہ ہب کے مرکزی ہنشیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں وہ ان رضا کاروں کی ما تند ہوتے ہیں جو مذہب کو تقویت پہنچانے اوراس كے فروغ كے لئے جنگ الاتے ہيں چونكہ جوشف كى مقصد كے لئے جدوجبد كرتا ہے اس كا متيجہ ملتا ہے لہذا بدلوگ جو مذہب کے لئے جنگ لڑتے ہیں انہیں بھی ان کے مسائل کا پھل ملتا ہے لیکن جو مخص خانقاہ میں گوشدنشین ہوجا تاہے وہ فکست خور دہ ہوتا ہے۔اور جنگ وجہا دکوا کیے طرف رکھ دیتا ہے۔

اگر چہ خانقاہ میں گوشہ شینی کی وجو ہات مختلف ہوسکتی ہیں لیکن سے بات عیاں ہے کہ جو کوئی خانقاہ میں چلا گیاوہ اب مجاہز نہیں رہاوہ جہاد کور ک کر کے ساری عمر کے لئے ایک ہی ڈھنگ کی زندگی گزار نا چاہتا ہے۔ خصوصاً شیعوں کو بنی امیہ جن کے خون کے بیاسے تھے۔ جعفر صادق ہا جانے تھے کہ اگر اس نہ بہب کے کچھاو گوں کو کئی خانقاہ میں عباوت کے لئے محکلف کیا جائے تو یہ ند بہب کے لئے ہر گز سود مند نہیں ہوگا اس طرح ند بھی اشاعت رک جائے گی۔

انہیں اس بات کا بخو بی علم تھا کہ اگر شیعوں نے اعتکاف کے مراکز کی جانب رخ کرلیا اور دہاں گوشتین ہوکرا پنی تمام عمر نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے ہیں صرف کرنے گئے تو شیعہ لذہب جے بنوامیہ کی گوشتین ہوکرا پنی تمام عمر نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے ہیں صرف کرنے اور شیعہ آباد یوں سے دورا فقادہ وشینی کا سامنا ہے نابود ہوجائے گا اگر بنوامیہ شیعہ کی مخالفت نہ بھی کرتے اور شیعہ آباد یوں سے دورا فقادہ وشینی کا سامنا ہے نابود ہوجائے تو چونکہ فد ہب کی اشاعت و تبلیغ کے لئے کوئی بھی محتکف ہوجاتے تو چونکہ فد ہب کی اشاعت و تبلیغ کے لئے کوئی بھی محتکف ہوجاتے تو چونکہ فد ہب کی اشاعت و تبلیغ کے لئے کوئی بھی محتکف ہوجاتے تو چونکہ فد ہب کی اشاعت و تبلیغ

ند ہب خود بخو دخم ہوجا تا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اعتکاف کی فکر اور خانقاہ میں بسر کرنے کار جمان صرف عیسائیوں میں پیدا ہوا ہے اس سے پہلے دوسرے فدا ہب کی عبادت کا ہیں موجود تھیں اور ان میں سے ہر ایک میں متعلقہ فد ہب کے جانے والے لوگ بھی رہتے تھے ان عبادت گا ہوں کے اوقاف بھی ہوتے تھے جس طرح قدیم مصر میں زرگ جائیدا دوں کا برنا حصہ عبادت گاہ کی ملکیت ہوتا تھا۔

كيكن اس عبادت گاه ميں رہنے والے تارك الدنيا شارنبيں ہوتے تنے بلكه انہيں خدام ندہب كہا جاتا تھااورد یکھا گیا کہوہ اپنے ندہب کی طرفداری میں جنگ اڑتے اور قبل ہوجاتے تھے اعتکاف میں بیٹھنے اور دنیا سے ہاتھ دھونے کی فکر دراصل ہندوانہ فکر ہے قدیم ہندوستان میں بیرواج تھا کہ جب سی کے بیٹے جوان ہوجاتے تو وہ باپ اینے کنے کی کفالت ہے دستیر دار ہوتے ہوئے معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر جنگل کی راہ لیتا تھا اورا پٹی ہاتی مائدہ زعدگی کو تنہائی میں وہیں گز ارکراس جہان فانی ہے کوچ کرجا تا تھا یہی سوچ عیسائیت میں داخل ہوئی اور روی حکومت کے عیسائیوں پر مظالم شایداس سوچ کوتقویت دینے کا سبب بے 'اس طرح چند عیسائی گروہوں نے اس دنیا سے ہاتھ دھوکر خانقا ہوں میں گزر بسر کرنے کی شمانی اور بعض کا خیال ہے کویٹی کی تعلیمات کا بھی اس میں اثر ہے کیونکہ ان تعلیمات میں اس دنیا سے زیادہ اخروی ونیا کی جانب توجہ دی گئی ہے۔اس زمانے میں لینی دوسری صدی جری کے آغاز میں مسلمانوں نے نہ صرف رصبانیت کی طرف توجہ دی جس کی جعفرصا دق" نے بخی سے مخالفت کی تھی بلکہ عیسائیت کی ایک اور رسم بھی جے پہمہ (Baptism) یا عنسل دینا کہا جاتا ہے کی طرف متوجہ ہو گئے چونکہ مسلمانوں کا اس زمانے میں صرف آرتھوڈ کسی ندہب کے بیروکاروں سے رابطہ تھا جو عسل دینے کی اس رسم کواس طرح اوا كرتے تھے جس طرح اس ندہب كے پيروكاراداكرتے تھے لينى بيح كى پيدائش كى بيسويں اور جاليسويں دن کے درمیانی عرصے میں اے مسجد لے جا کرنگا کر کے طشت میں بٹھا دیتے اور پھر طشت کو یانی سے مجر و دے تھے۔ پھر بے کواس طرح بھاتے تھے کہ اس کا چرہ مشرق کی طرف ہوتا اور ایک مرد اور ایک مورت یجے کے دونوں جانب دا کیں اور با کیں ہوجاتے اور مر دکوسو نیلا باپ اور عورت کوسو نیلی ماں قر اردیا جاتا پھر وہ بے کا نام تجویز کرنا چاہتے اے زبان پرلاتے جوآ دی مجد کا متولی ہوتا تھاوہ اس وقت بہتمہ کے مراسم میں عیسائیوں کے روحانی چیٹواکی مانند فرائض بجالاتا اوراس کے نام کو با آواز بلند یکار کر کہتا کیا تو محمہ پر ایمان لایا ہے؟ وہ مخص جو بچے کا سونیلا باپ ہوتا تھا' بچے کی طرف سے وہ جواب دیتا کیونکہ بچہ بولنے سے قاصر ہوتا وہ جواب میں کہتا میں ایمان لا یا ہول' دوسری مرتبہ پھر مسجد کا متولی بیجے کا نام زبان پر لا تا اور کہتا کیا تو محمر برایمان لایا ہے؟اس دفعہ و تیلی ماں جوایا کہتی میں ایمان لائی ہوں پھردہی متولی خوشبودارتیل کے

چھوٹے سے برتن سے تیل اپنی انگلی پرلگا تا اور بچے کی پیشانی اور دور خساروں پر ملتا ای طرح دوبارہ انگلی کو تیل میں ڈیوکراس کے سینے اور پیٹے پر ملتا پھراپ دوہ ہتھوں سے بچے کو پیٹے سے پکڑ کراو پر اٹھانے کے بعد پانی میں ڈیوتا اور فور آبا ہر نکالتا تا کہ پانی اسے ضررت پڑچائے بیٹل دومر تبدرهم اتا اس کے بعدوہ سو تیلا باپ ادر مال بچے کوسفید لباس زیب تن کرواتے اور اس طرح بہتھ مہ کی بیدرسومات کھل ہوجا تیں۔

اس می رسومات آرتھوڈ کسی فرہب میں دائے تھیں اور کیتھولک ان رسومات کے دوران لا طینی زبان میں دعا کمیں پڑھتے اور بچے کو صرف سینے تک پانی میں ڈبوتے جبکہ بچے کی گردن اور سرکو پانی سے باہر رکھتے لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت تک کیتھولک فرقے کے ساتھ رابطہ نہ تھا اور صرف آرتھوڈ کس سے دابطہ دکھتے تھے اور صاف طاہر ہے کہ بہتمہ کی رسومات آرتھوڈ کس کی مائندانجام دیتے تھے۔ امام جعفر صادق " نے جس طرح رہبانیت کی شدید مخالفت کی ای طرح بہتمہ کی بھی مخالفت کی ہمیں معلوم ہے کہ وہ عیسائیت کی تاریخ ہے بخونی واقف تھے آئیں علم تھا کہ بہتمہ کی رسم کس طرح عیسائیت میں داخل ہوئی۔ عیسائیت کی تاریخ ہے بخونی واقف تھے آئیں علم تھا کہ بہتمہ کی رسم کس طرح عیسائیت میں داخل ہوئی۔

امام جعفر صادق مسلمانوں سے فرماتے سے آج آرتھوؤکی عیسائیوں کو بھی علم نہیں کہ پہتمہ کے دوران نے کارخ مشرق کی طرف کیوں موڑتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ عیسائی فرہب شروع میں انطا کیہ میں کافی طاقت پکڑ گیا اور عیسی کے ویروکاراس جگہ بہتمہ کے دوران نے کارخ مشرق کی جانب رکھتے تھے کیونکہ بیت المحقد ک انطا کیہ کے مشرق میں واقعہ ہے۔ آج ایران کے عیسائی بھی نے کا رخ مشرق کی جانب رکھتے تھے کیونکہ بیت المحقد کن انطا کیہ کے مشرق میں واقع ہے۔ آج ایران کے عیسائی بھی نے کا وائے مشرق کی وائی ہوں نے کا ان کے عیسائی بھی نے کا وائی مشرق کی وائی ہوں کے مشرق کی وائی ہوں کی جانب رکھتے ہیں حالانگہ بیت المحقد ایران کے مغرب میں واقع ہے۔ آج ایران کے عیسائی بھی بھی اور دومرے اسلامی فرقوں سے فرماتے تھے میں نہیں بھت کہ بہتمہ کے دوران نے پر تیل ملنے کی رسم جو ایسائیوں میں رافل ہوئی ہی لیکن چغیم اسلام نے انہیں اسطرح عیسائیوں میں ہو وہ مرے خوا نین سے اسلام میں داخل ہوئی ہیں لیکن چغیم اسلام نے انہیں اسطرح اسلامی قوا نین کے مطابق فر حالا ہے کہ وہ واب غیراسلامی نہیں رہیں البتہ بہتمہ کی رسم اپنی اس حالت میں اسلامی قوا نین کے مطابق فر حالا ہے کہ وہ وہ بھی میسائی رسم ہو اورایک سلمان کو عیسائی فر ہب کے قوا نین پر جیسا کہ بعض مسلمان اسے انجام دیتے ہیں۔ عیسائی رسم ہو اورایک سلمان کو عیسائی فر ہب کے قوا نین پر حیسائی فر میسائی نے ہو تر آن میں عیسائی مقامات پراحز ام کیا جمیا ہے لین عیسائیت کے قوا نین پر حیسائی دی کے جائز نہیں۔ آگر چو قرآن میں عیسائی دی مطابق کی مقامات پراحز ام کیا جمیا ہیں عیسائیت کے قوا نین پر مطابق کے جائز نہیں۔

اگر چدہ بچے کو نہلا ٹا پا کیزگ کے لئے ضروری ہے لیکن عیسا ئیوں کے طریقے پرنہیں بلکہ میں جمام مسلمانوں کوابیا کرنے سے پر ہیز کرنے کی تلقین کرتا ہوں اور جوکوئی میرے منع کرنے کے باوجوداس فنل کی تکرار کرے بیں اسے حقیقی مسلمان نہیں سمجھوں گا اگر چہوہ اصول دین سے مخرف نہیں ہوا۔ لیکن ایک عیسائی رسم کی پیروی سے ظاہر ہے کہ دین اسلام کے بارے بیں اس کاعقیدہ پختی نہیں ہے اور اس کا یہ تکرار مسلمان کے درمیان تفرقہ بازی کا موجب ہے گا۔ جس طرح عیسائیوں کے درمیان تفرقے کا سبب بنا ہے جب امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ کیا آج مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں پایا جاتا ؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں پایا جاتا مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں پایا جاتا مسلمانوں کے درمیان پیٹوائی کے بارے بیس اختلاف پایا جاتا ہے جبکہ مسلمانوں کے درمیان تو حیداور نبوت کے بارے بیس کھمل اتفاق وہم آ ہنگی ہے اور عیسائیوں بیں دوکلیساؤں کے دوا یسے عیسائی فرقے نہیں پائے بات جن بیس کھمل اتفاق وہم آ ہنگی ہے اور عیسائیوں بیں دوکلیساؤں کے دوا یسے عیسائی فرقے نہیں پائے جاتے جن بیس کھمل اتفاق وہم آ ہنگی ہے اور عیسائیوں بیں دوکلیساؤں کے دوا یسے عیسائی فرقے کا عقیدہ کومر تد اور واجب القتل سی جس طرح انطا کیہ کے عیسائی فرقے اور حبث کے عیسائی فرقے کا عقیدہ کومر تد اور واجب القتل سی جس طرح انطا کیہ کے عیسائی فرقے اور حبث کے عیسائی فرقے وار حبث کے عیسائی فرقے کا عقیدہ کے کہ نستوری فرقہ والے مرتد اور واجب القتل ہیں۔

جولوگ امام جعفرصا وق کے حضور میں درس پڑھتے تھے وہ نستوری فرقہ کے عقیدہ سے بے فہر تھے اور امام جعفرصا وق نے اپنے شاگر دوں سے کہا کہ ہمارے پیفیمر کی ہجرت سے ایک سونو سے سال پہلے اور ۴۲۹ عیسوی میں قسطنطنیہ کے عیسائی اسقف نے جس کا نام نستو رہیں تھانے کہا کہ عیسی ماہیت اور فطرت کے لحاظ سے ایک انسان ہے اور اس میں خدائی ماہیئت کا ذرا بھی اثر نہیں ہے لیکن خدا اس میں اس طرح رہتا لحاظ سے ایک مسافر کسی سرائے میں تھی تا ہے یا مومن کلیسا میں تھی تا ہے بینظریہ چند ہی روز میں فسطنیہ میں عام ہو گیا اور پھروہاں سے اطراف کے علاقوں میں پھیل گیا۔

اسکندریاورانطا کید کے عیسائی فرقے جوہیٹی کوانسانی فطرت اورخدائی فطرت کاخمیر بھتے تھے۔ شصرف میر کہ انہوں نے نستوریس کے نظریہ کورد کیا بلکہ انہوں نے فتویٰ دے ویا کہ نستوریس اوراس کے پیروکار مرتد اور واجب لقتل ہیں۔

نستوریس کا نظریہ جس کے تحت وہ عیلی کو کھمل طور پر انسانی ماہیت اور فطرت کا حامل قرار دیتا ہے۔
البت صرف میں کہتا ہے کہ ان کا جسم خدا کا مکان ہے لے۔ بینظر بیکا فی مقبول ہوااور آج اس قرقے کے ہیروکاروں کو

البت صرف میں کہتا ہے کہ ان کا جسم خدا کا مکان ہے لے۔ بینظر بیکا فی مقبول ہوااور آج اس قرقے کے ہیروکاروں کو

البت صرف کا بر بی جوروم کی بینیورش کے اور نگیل انسی نبوٹ بیس تاریخی اسلام واریان کے استاد ہیں اور اسلا مک اسٹر پر سنٹر اسٹر اسرگ میں کہت والسے میں اس کے دائے والسے اور میں اس کے مطابق حضرت میں کی خدائی معرف کے مقبول میں انسان کے مطابق حضرت میں کی والد دے کے واقعات اور قدیمی و دیور میں آبا ہے کہ اس وانشور کا نظریت کے مقبول کے خدائی قطرت کے مقبول پر اثر قال اور کہت پڑتا ہے کہ اس وانشور کا نظریت اریخی ہے اور اس نے

جناب عیسی کی خدا کی مرشت سے اٹکارٹیٹس کیا ہے کیونکہ وہ خود عیسائی بلکہ متعصب عیسائی ہے۔

نستوری کہہ کر بکاراجا تا ہےاوراس فرقے کے پیروکار تمام عیسائی فرتون کی نظر میں ( چاہے وہ جوعیٹی کوخدا بچھتے ہیں یاوہ جن کاعقیدہ ہے کھیٹی کاخمیر دونوں فطرتوں یعنی خدائی اورانسانی فطرت سے ہے)مرتد ہیں۔

امام جعفرصادق نے شاگردوں کے معلومات میں اضافے کے لئے فرمایا کہ جبشہ کے عیسائی خدا اور عیسی کی وصدت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر چیسی انسانی ڈھانچہ کا حامل ہے لیکن اس کا انسانی ڈھانچہ کا حامل ہے لیکن اس کا انسانی ڈھانچہ الوجیت میں فنا ہے اس بات کو ثابت کرنے اور فناطب کو مجھانے کے وہ مختلف مثالیس بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھیسی کا انسانی ڈھانچہ ڈات باری تعالی کے مقابلے میں ایسا ہے جس طرح موم کا ایک ڈرہ بہت وسیج اور پھیلی آگ کے اندر ہوا ور موم کا ذرہ اس آگ میں ای طرح فنا ہوجا تا ہے جس طرح یانی کا قطرہ دریا میں فنا ہوجا تا ہے۔

ایک تیسری چیز جو دوسری صدی کے پہلے پچاس سالوں کے دوران (بینی امام جعفر صادق کے تدریس کے ذمانے بیں) بعض مسلمانوں کی رسومات بیس شامل ہوگئی۔وہ تجرد بینی کنواری زندگی تھی مسلمان مردعیسائی یا در بوں کی تقلید بیس شادی نہیں کرتے تھے۔اور شادی نہ کرنے کوئز کی نفس کا وسیلہ سلمان مردعیسائی یا دور سے پہلے مسلمان صرف عیسائی آرتھوڈ کسی فرقوں کو پہچائے تھے اور عیسائی کیتھولکی مختص ان کا رابطہ نہ تھا اس زمانے بیس دین اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے روابط کیتھو فرقوں سے ان کا رابطہ نہ تھا اس زمانے بیس دین اسلام مے پھیلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے روابط کیتھو لگ فرقوں سے بھی پیدا ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ان فرقوں بیس نہ صرف دہ مردرا ہب جو خانقا ہوں کے فرقوں میں نہ صرف دہ مردرا ہب جو خانقا ہوں کیسی دو رہے ہیں شادی ہیاہ کرنے ہیں جو کلیساؤں بیس خدمت بیس شعول ہیں۔

عیسائی آرتھوڈ کسی فرتے جن سے مسلمانوں کا رابطہ تھاانطا کیہ اور اسکندریہ فرقوں کی مانند یا در یوں کی شادی کوجائز سیجھتے تھے۔

بعض عیسائی آرتھوڈکی فرقوں نے پادر ایوں کے لیے شادی بیاہ ممنوع قرار دے دیا تھا لیکن مسلمان ان سے داقف ندھے جب اسلام اتنا کھیل چکا کہ مسلمانوں کے روابط عیسائی کیتھولکی فرقوں یا عیسائی لا طبی فرقے سے برقرار ہوئے تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کیتھولک عیسائی پادری شادی بیاہ نہیں کرتے اور ساری زندگی مجردگز اردیے ہیں اس بات کا ان پرکافی اثر ہوا اور بعض مسلمانوں نے کنوارے میٹ کوتر جے دی خاص طور پر یہ کہ جب وہ کنوارے زندگی بسر کرتے تھے تو خاندان کی معاشی کھالت کی فکر سے بھی جے حقیقت ہے ہے کہ شادی کیتھولکی پادر یوں پرحرام نہیں تھی اس طرح اگر کوئی کیتھولکی پادر یوں پرحرام نہیں تھی اس طرح اگر کوئی کیتھولکی پادر یوں پرحرام نہیں تھی اس طرح اگر کوئی کیتھولکی پادر یوں پرحرام نہیں تھی اس طرح اگر کوئی کیتھولکی پادر یوں پرحرام نہیں تھی اس طرح اگر کوئی کیتھولکی پادر یوں پرحرام نہیں تھی اس طرح اگر کوئی کیتھولکی پادری شادی کرتا تو وہ حرام عمل کا مرتکب نہیں ہوتا تھا۔

کسی دور بیس بھی نہ ہی کسی بوپ کی طرف ہے اور نہ ہی کیتھوگی پاور بوں کی کسی عالمی کمیٹی کی طرف ہے اور نہ ہی کیتھوگی پاور بوں کی کسی عالمی کمیٹی کی طرف ہے (سمیٹی جس کے مبران عیسائی فد ہب کے پیشوا ہوتے ہیں اور وہ باہم مل کر فیصلہ کرتے ہیں) پاور بوں پر شادی ہیاہ کے حرام ہونے کا فتوی صاور ایکیا گیا تھا لیکن کمیتھوگی پاوری کا کنوارہ رہنا دودلیلوں کی بنا پراس کا کمال شار ہوتا تھا بہلی دلیل میر کہ لوگ کہتے تھے وہ جسٹی کا خدمت گزار ہے اس لیے اس کی روش کی چیروی کرتا ہے کیونکہ جسٹی نے شادی نہیں کی تھی۔

دوسری دلیل یہ کہ دہ کہتے تھے جب پادری فارغ البال ہوگا تو وہ اپنی تمام جسمانی اور روحانی توانائی کوکلیسا کی خدمت ادر کیتھولک مذہب کے فروغ کے لیے دقف کرےگا۔

کیتھولک پادر بول کی طرف سے شادی کے حرام ندہونے کی دلیل ہیہ کہ حالیہ چند سالوں کے دوران چند کیتھولکی پادر بول نے واٹیکن ( کیتھولک ند ہب کا مرکز ) سے شادی کرنے کی اجازت کی تھی اور اگر پادری کے لیے شادی کرنا حرام ہوتا تو واٹیکن ہرگز شادی کرنے کی اجازت ند دیتا اور کوئی کیتھولک پادری ایک حرام کام کے ارتکاب کے لیے کیتھولک ند ہب کے مرکز سے اجازت ند لیتا۔ کیونکہ اگراس کی درخواست قبول ندکی جاتی تواسے پشیمانی ہوتی۔

بہرحال بعض مسلمان مرد کیتھولک پادر یوں کی تقلید میں شادی بیاہ سے پر بیز کرتے تھامام جعفرصاد قل نے اس تقلید کی بخالفت کی اور فرمایا مرد کا شادی بیاہ سے پر بیز اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی ہے اور اس سے انسان کوروحانی نقصانات ہوتے ہیں نیز کنوارہ پن مسلمانوں کے معاشر ہے کے خطرناک ہے اس سے مسلمانوں کی تعداد کم ہوجائے گی اور کفار کی تعداد دن بدن بڑ ہے گی امام جعفر صادق نے مسلمانوں سے کہا اگر کنواری زندگی ضروری ہوتی یا اس کا پھے فائدہ ہوتا تو پیغیر اسلام کنوار سے ہوتا ہو تی بیٹر اسلام کنوار سے ہوتا کہ سے کہا اگر کنواری زندگی ضروری ہوتی یا اس کا پھے فائدہ ہوتا تو پیغیر اسلام کنوار سے ہوتا کہ سے اور افزائش نسل کے ذریعے اس لیے ہرمسلمان مردکوشادی کرنا چاہئے تا کہ وہ ان معنوی نقصانات جو کنوار سے بہالا ہے۔

مردوں کے کنوارے رہنے کی امام جعفرصاد تؓ نے اس قدرشد پد مخالفت کی کہ کنوارے رہنے کی بیتحریک (قریب تھا کہ اسلام میں اس کی جڑیں مضبوط ہوجا کیں ) اس قدرضعیف ہوئی کہ تقریباً ختم ہوگئ چربھی اس کا بچا کچھااٹر تیسری چوتھی' پانچویں صدی ججری کے دوران میں دیکھا گیاہے کہ مردوں کے ایک گروہ نے تمام عمرشادی نہیں کی جن میں ہے مشہورا فراد کوہم جانتے ہیں۔

ا اگرچہ یا در ہوں کے لئے شادی کے حرام ہونے کا لتو کا صادر نہیں کیا گیا لیکن بعض مذہبی کمیٹیوں نے شادی کے بارے ش لعن طعی ضرور کیا ہے۔

انیسویں صدی عیسوی تک بیربات معلوم نہیں تھی کہ امام جعفر صادق کی طرف ہے کوارے پن کی مخالفت انسان کی مزاجی اور اعصابی مصلحتوں کی بنا پڑتھی قدیم لوگ جانے تھے کہ کنوارہ پن معنوی لحاظ ہے مرد کے لیے معز ہے لیکن انہیں بیمعلوم نہ تھا کہ انسان کے لئے بیالوجی اور اعصاب کے لحاظ سے بیکس قدر نقصان دہ ہے؟

ووسرایہ کہ پرانے وہتوں میں جب کنوارے پن کی بات ہوتی تو صرف مرد کے کنوارے پن کو مدنظر رکھاجا تا عورت کے کنوارے پن کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی کو یازن کا کنوارہ ہونا کنوارے پن میں شار نہیں ہوتا تھا جب کہ موجودہ زمانے میں جب ہم کنوارے پن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر مردو زن دونوں کا کنوارہ پن ہوتا ہے انیسوی صدی عیسوی کے بعد آ ہستہ آ ہستہ معلوم ہوا کہ کنوارہ پن مرداور عورت دونوں میں نہم فرف یہ کہا عصاب کی حکست در پخت کا باعث بنمآ ہے بلکہ اس سے بدن کے دوسرے اجزاء میں بھی خلل واقع ہوتا ہے جو اعصاب کے علاوہ جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔

## بابائے علوم جدید

ہم نے دیکھا کہ امام جعفر صادق نے اپنے والدگرائی کے طفہ درس ہیں سورج کے گر دحرکت پر
اس حالت ہیں جب وہ بارہ ہر جول سے عبور کر رہا ہوتا ہے تنقید کی اور کہا کہ اس طرح کی حرکت کو عقل تسلیم
خبیں کرتی اور عفر بیب آگے گا کہ والد کے بعد امام جعفر صادق نے اپنا مستقل حلقہ درس قائم کیاعلم نجوم
کے بارے ہیں انہوں نے ایسے نظریات پیش کئے کہ اگر انہیں تمام جدید علوم کا پیشوانہ بھی کہا جائے تو بھی کم
از کم وہ علم نجوم کے پیشوا ضرور ہیں اور جدید علی زمانے سے ہماری مرادوہ زمانہ ہے جس ہیں بورپ ہیں علمی
دوشن پھیلی اس زمانے کا آغاز سلطان مجرفاح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے سقوط سے شار کیا جاتا ہے سید صدقہ امر
ہے کہ اسلامی و نیا جدید علوم کو قبول کرنے کے باتھوں قسطنطنیہ کے سقوط سے شار کیا جاتا ہے سید صدقہ امر
اشاعت کے ابتدائی زمانے میں علمی حقائق کو تسلیم کرلیا تھا جب کہ بورپ پندر ہویں صدی عیسوی ہیں بھی جب
مصدفہ اشاعت کے ابتدائی زمانے میں علمی حقائق جنہیں بورپ کم وہیش سننے کا متحمل نہیں تھا ان میں سے سب سے
کو سننے کا متحمل نہیں ہوا تھا وہ علمی حقائق جنہیں بورپ کم وہیش سننے کا متحمل نہیں تھا ان میں سے سب سے
زیادہ قائل تحمل نہیں ہوا تھا وہ علمی حقائق جنہیں بورپ کم وہیش سننے کا متحمل نہیں تھا ان میں سے سب سے
زیادہ قائل تحمل نہیں ہوا تھا وہ علمی حقائق جنہیں بورپ کم وہیش سننے کا متحمل نہیں تھا ان میں سے سب سے
زیادہ قائل تحمل نہیں ہوا تھا وہ علمی حقائق جنہیں بورپ کم وہیش سننے کا متحمل نہیں تھا ان میں سے سب سے
زیادہ قائل تحمل نہیں تو تھا کھی حقائق جنہیں بورپ کم وہیش سننے کا متحمل نہیں تھا ان میں سے سب سے

اگر بورپ میں کوئی کسی عضر لینی آب، خاک یا آگ کے بارے میں الی بات کرتا جورہم ورواج کے خلاف ہوتی تو کہنے والا خطرے سے دو چار نہیں ہوتا تھا لیکن اگر نجوم کے متعلق کوئی الیمی بات کرتا جو رواج کے برعکس ہوتی تو وہ خطرے سے دو چار ہوجا تا اور مرتد ہونے کی وجہ سے قید کر دیا جا تا یا قتل ہوجا تا۔ بوتان اور قدیم روم میں نجومی حقائق کے متعلق لوگ بہت حساس تھے۔ قدیم بوتان علم کی سرز مین کہلاتی تھی جیسا کہ پلین الکھتا ہے آتا گز اگور تا اس نے ایرانی علم نجوم کو بوتان میں پڑھانے پراصرار کیا اس وجہ سے اس پرغداری کا افزام لگا اور پھر بوتان سے جلاوطن کردیا گیا۔

خیال کیا جاتا ہے کہ تو میں جتی کہ بونانی قوم بھی علم نجوم کے تفاکق جانے کے بارے میں اس

ا " کا تیوں میں نیوس ذکو تدوس" جو پلین کے نام سے مشہور ہوا ۲۳ میں پیدا ہوا کے میں اوت ہوا۔ تاریخ عمومی اور تاریخ طبیعی وری جوسات جلدوں میں ہوے اس کی مشہور کہا ہیں ہیں۔

ع ''آنا گرارگورس' یونانی فلفی ہے۔ پانچ سوسال قبل سے پیدا ہوا جکہ ۳۲۳ ق۔م بن انقال کیا۔ اس کاعقیدہ تھا کہ ہرشے کی ایک ہی اصل ہے جس کا نام' نوس' ہے۔ نوس حرکت کو وجود شر الائی ہے اور بہ حرکت ذرات کو۔ بیڈرے ذین شر پائے جاتے جیں۔ چونکہ بیفلاسٹر ایرانی علم تجوم کی تعلیم و بتا تھا لہندا اسے جلاوطن کردیا گیا۔ بیقد ہم کونان کی تحت ترین سر آتھی۔

لیے حساس تھیں کدانہوں نے ستاروں کی حرکات کوخودا پنی آتھوں سے دیکھا تھا اوراس میں تر دید کی کوئی گئے حساس تھیں کہ دیکھوں سے دیکھا تھا اوراس میں تر دید کی کوئی گئے انسان میں کہ جو کچھوہ ددیکھورہ ہیں وہ حقیقت پر بنی ہے۔ چونکہ نبوم کی حرکات کوئم اس کوئے ہیں وہ تھی کہ کسی سے یہ وجھی کہ کسی نے یہ دعویٰ نبیس کیا تھا کہ ان حرکات میں حقیقت نبیس ہے۔

کے دسم ورواج کے خلاف تھیں مثلاً حرکت کے بارے ہیں لینی پر کرکت پہلے وجود ہیں آئی یا دنیا؟ یا پہلے دنیا وجود ہیں آئی اور پھر حرکت پہلے و جود ہیں آئی اور پھر حرکت کے خلاف تھیں مثلاً حرکت کے بارے ہیں لینی پر کرکت پہلے و جود ہیں آئی اور پھر حرکت خرصے دبیات اسی با تیں گی گئیں جواس زمانے کے دم ورواج کے خلاف تھیں اس طرح بھی روح اورجم پر بحث کی گئی کہ پہلے روح وجود ہیں آئی اور بعد ہیں جسم یابی کہ پہلے جسم پیدا کیا گیا اور بعد ہیں جسم یابی کہ پہلے جسم پیدا کیا گیا اس طرح بھی روح اس طرح بہت کی باتھی اس اس فرح بیات کی جود کے جا دے ہیں اس طرح بہت کی باتھی اس میا کی پر بحث ومباحثہ کرنے والوں پر کئو اور ارتد اور کے فتو نہیں لگائے جاتے تھے ماسوائے اصول دین مثلاً تو حید با نبوت کی مخالفت کرنے والوں کے بارے ہیں زیادہ معلومات نہیں ہیں اس نے کہا کہ سورج آگ کی گولا ہے بیز ہین سے بہت بڑا ہے اور اس کے جیموٹا نظر آنے کی وجواس کی دوری ہے آگر بیز ہین سے بڑانہ ہوتا اوراس کی حرکت زیادہ نہوتی تو یہ ساری زہن کوروشن نہ کرسکا اوراس طرح ہم اس کی حرارت سے مستفید نہ ہو تکے۔

سے بات ایک ایسے فلنی نے کئی ہے جو ساتویں صدی قبل سے بیں ہوگز راہے جب کہ آج ہم بھی اس نتیج پر پہنچ بیں کہ سورج اس فقد رگرم ہے جتنی گیسیں ہوتی بیں جب بی نظریہ یونان سے بابل پہنچا تو وہاں کے بیان کرنے والوں پر کفر کا فتو کی لگایا گیا کیونکہ وہاں کے نہ ہی عقیدے کے مطابق سورج بابل کے بیات کے بیان کرنے والوں پر کفر کا فتو کی لگایا گیا کیونکہ وہاں کے نہ ہی عقیدے کے مطابق سورج بابل کے بڑے بت (یعنی بابل کے بڑے خدا) کا چراخ تھا اور وہ اس چراخ کو ہر مج جلاتا اور شام کو بجھا دیتا تھا جب کہ آتا گریمنیڈر کا نظریہ ان کے عقیدہ کے بالکل خلاف تھا۔

آنا گزیمنیڈرنے دنیا کی خلقت کے بارے میں کہاتھا کہ ہواتمام موجودات کی مبداء ہادر ہر شئے ہواسے بن ہے اب جوکوئی سورج کے بارے میں آنا گزیمنیڈر کے نظریے کو قبول کرتاتھا کا فر ہوجاتا تھا۔ اور پھردہ نہ تو بائل کے بڑے خدا کی عبادت گاہ کی طرف جاسکتا تھا اور نہاہے سرکاری ملازمت ملتی تھی۔ اور پھردہ نہ تو بائل کے بڑے خدا کی عبادت گاہ کی طرف جاسکتا تھا اور نہاہے سرکاری ملازمت ملتی تھی۔ اوسلیڈ یا اپنی کتاب دو تا دمیوں نے آنا

ا دسلید جوه۱۹۳۵ء می فوت ہوا۔ یہ دیکا کو بدخورش اور نظیل انتینیوٹ میں تاریخ ایران کا استاد تھا اس کی کتاب ' ایران کی تاریخ ''بہت اہم ہے۔ وواسر یکے کے معردف تاریخ دانوں میں سے ایک ہے۔

گریمنیڈر کے نظریے کوتسلیم کیا تو انہیں سرکاری ملازمت سے معزول کردیا گیا بھی نہیں بلکہ وہاں ان کے لیے زندگی گزارتا اس قدرمشکل ہوگیا کہ مجبورا انہیں بابل چھوڑ تا پڑا یونان کے ایک اور فلسفہ" آتا گزیمنیڈر'' نے بھی ونیا کی خلقت کے بارے میں ایسا ہی نظریہ پیش کیا جو بابل والوں کے دنیا کی پیدائش کے بارے میں رکی عقیدے کے خلاف تھا۔

آٹا گزیمنیڈری اس نے کا کات کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کیا" ابتدا میں کا کات ایک لامتنای اور لاحدود چیز تھی جس کی کسی خولی و بیان کرتے ہوئے تعریف نہیں کی جاسکتی اس چیز کے بہت سے جھے جن کی تعریف بیان سے باہر ہے۔ آپس میں اکٹھے ہوئے جس کے نتیج میں ستارہ وجود میں آیا اور پھراسی ستارے سے اجہام وجود میں آئے۔ آٹا گزیمنیڈ رنے کہا فدکورہ نا قابل تعریف چیز ایک صد تک اکٹھی تھی لیکن جب اس کا کچھ صد ڈھیر کی صورت میں اکٹھا ہوا تو اس سے درخت میوان اور انسان بیدا ہوئے اور جب اس سے بھی کم اکٹھی ہوئی تو اس سے پانی اور ہوا وجود میں آئے۔ ہم و کھتے ہیں کہ جو پیدا ہوئے اور جب اس سے بھی کم اکٹھی ہوئی تو اس سے پانی اور ہوا وجود میں آئے۔ ہم و کھتے ہیں کہ جو پیدا ہوئے اس بین نی فلسفی نے چھیں صدیاں گزر کے بعد بھی کہ درہے ہیں۔

ہارے اس دور کے قابل ترین طبیعات دان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہائیڈر دجن کا وجود تھالیکن جب پوچھاجا تا ہے کہ ہائیڈر دجن کس سے وجود ہیں آئی تو جوابا وہی آ ناگر یمنیڈر کا نظر بید دو ہراتے ہیں اور ہمیں سمجھانہیں سکتے کہ وہ پہلی لامحدود اور لا متناہی چیز جس سے ہائیڈروجن وجود ہیں آئی وہ کیا تھی؟ اندازا وہ نا قابل تعریف چیز جس سے ہائیڈروجن وجود ہیں آئی امی اندازا وہ نا قابل تعریف چیز جس سے ہائیڈروجن وجود ہیں آئی ابھی تک موجود ہے اور اگر وہ ہماری کہکشال (سوری کا قابل تعریف چیز جس سے ہائیڈروجن وجود ہیں آئی ابھی تک موجود ہے اور اگر وہ ہماری کہکشال (سوری کہنشا میں جس کا ایک حصر ہے ) ہیں نہ ملے تو دومری کہکشاؤں ہیں ال جائے گی ۔ آج علم فزکس اور آسٹر و فزکس (ستاروں کو پہنچ اپنے کا طبیعاتی علم ) کی تمام ترترتی کے باوجود ابھی تک سائنسدان طبیعی لحاظ سے دنیا کے مبدا ویا ندی کے بیجان تک پھٹی صدی قبل سے کے مبدا ویا ندی سے آگئیں بڑھ سکے۔

ہائیڈروجن کا ایٹم 'جوتمام عناصر کے ایٹوں سے ہلکا ہے ایک الیکٹران اور ایک پروٹان پر مشتمل ہے اور الیکٹران اور ایک پروٹان پر مشتمل ہے اور الیکٹران پروٹان کے اردگردگردش کررہاہے اور الیکٹران کی ایسا طبیعاتی نظریہ پیش نہیں کیا گیا جس کی روسے یہ ٹابت کیا جا سکے کہ پہلے الیکٹران وجود میں آیا پروٹان یا یہ دونوں ایک ساتھ وجود میں آئے کہ رپہلے نا قابل وصف (پردٹان پر شبت برتی چارج اور الیکٹران پر شفی چارج ہوتا ہے) اور ممکن ہے یہ دونوں پہلے نا قابل وصف چیزے وجود میں آئے ہوں۔

لِ ١١١ عَلَى كُلَّ مِن بِيرا مِوااور ١٢٥ قَبِلَ مَن مِن فوت موار

انیسویں صدی عیسوی ہے آئ تک اس بارے میں جو پھے کہا گیا ہے وہ صرف تعیوری ہے اور ہم ونیا کے مبداء کی پہچان کے لحاظ ہے آٹا گریمنیڈر کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے آتا گزیمنیڈرک زمانے کے لوگوں سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے آتا گزیمنیڈرکانظریہ بونانی فلنفی آٹا گزیمن کے نظریہ کی مانند بابل میں پہنچااور ایک گروہ نے اسے قبول کرلیا لیکن آٹا گزیمنیڈر کے نظریہ کو قبول کرنے کی پاواش میں کسی پر کفر کا فتو کی نہ لگا اور نہ ہی کوئی ملازمت سے برخاست کیا گیا بابل کے باشندوں کے پاس ایسی کوئی دلیل نہتی جس کی بنا پروہ آٹا گزیمنیڈر کے نظریہ کوئی دلیل ناتھی جس کی بنا پروہ آٹا گزیمنیڈر کے نظریہ کوئی دلیل تا کی مسلم کے وجود میں آئی۔

لیکن وہی لوگ برصی مشاہدہ کرتے تھے کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور اس طرح برشام نظارہ کرتے کہ سورج غروب ہوجا ہے اور ای طرح برشام نظارہ کرتے کہ سورج غروب ہوجا تا ہے اور وہ آتا گزیمنیڈر کے اس نظریہ کوکہ ''سورج ایک گرم وجود ہے اور اس پریقین بڑا ہے'' تیول نہیں کر سکتے تھے وہ سورج کے برصیح وشام طلوع وغروب ہونے کا مشاہدہ کرتے اور اس پریقین رکھتے تھے کہ بابل کا بڑا خداا سے طلوع اور غروب کرتا ہے۔ اگر یوٹانی فلفی کے بقول کوئی اور جسم زمین سے بڑا ہوتا تو طلوع اور غروب نہوسکا۔

کین آنا گزارگورس جوارانی نجوم پڑھانے کی پاداش میں ونان سے جلا وطن ہوا اس کی غلطی کا سورج سے تعلق نہیں تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ایرانی کیلنڈر کو بونان میں عام کرے اس کیلنڈر میں سال کو ۳۹۵ ونوں پر قرار دیا گیا ہے اس کیلنڈر کے کچھ مہینوں کے نام کتبہ بے ستون ایس لکھے گئے ہیں اور ایران میں منحامشی عہد کے بعد ایسامفصل کتبہ آج تک نہیں لکھا گیا۔ بونا نیوں نے ایرانی کیلنڈر کو اختیار نہ کیا اور اپ جی کیلنڈر کو ترجے دی ایران کی عدون تاریخ سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ سال ۳۹۵ دن کا ہوتا ہے۔

موجود تاریخی اسناد بتاتی میں کہ قدیم مفری دو ہزارسال قبل سے جانے تھے کہ ایک سال میں ۳۹۵ دن ہوتے ہیں ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ شروع میں بابلی لوگوں نے اس موضوع پر توجہ دی یا مصریوں نے اور شاید جس طرح بعض صاحبان نظر لوگوں نے کہاہے کہ علم نجوم، ہیت اور دوسرے علوم ایک دانشمند قوم سے دوسری قدیم تو موں تک پہنچے اور پھروہ تو م ایک فطری الیے کے نتیجہ میں مٹ گئی۔

بہر حال، دوسری صدی ہجری کے پہلے بچاس سالوں میں امام جعفر صادق نے پڑھانا شروع کیا اس زیانے میں سورج کے متعلق بنی نوع انسان کی معلومات جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نہایت محدود تھیں اگر اسلامی دنیا کے باہر کوئی محض ان معلومات کے خلاف اپنے نظریہ کا اظہار کرتا تو اسے مرتد قر اردے دیا جاتا

ے کتبہ ہے۔ متون تین فاری زبانوں یعنی پہلوی منحافثی ا بالی اورایلای بیں تحریر ہے۔ بیروار ہوش اول کی طرف ہے لکھا گیا۔اس کے جغے خشایار شاہ نے بھی ان بی خطوط پرایک کئے لکھالیکن اس کے بعد صحافثی کتبہ کا سراغ نہیں ملائے خیال ہے کہ خشایار کے خطاتیدیل ہوگیا۔

ہی وجیتھی کہ جب امام جعفر صاوق نے فرمایا کرزین گردش کررہی ہے اور دن رات ای گردش کی بنا پر وجود میں آتے ہیں تو کسی نے آپ پر الزام نہیں لگایا گزشتہ ابواب میں ہم نے ویکھا کہ بونانیوں کوزمین کے گردش کا خیال اقلیدس کے کہنے پر آیالیکن اقلیدس کواس بات کاعلم نہ تھا کہزمین اپنے اردگردگھوتی ہے بلکہ اس نے کہا کہزمین سورج کے گردگھوتی ہے بیدہ زمانہ تھا جس میں لوگ اپنے مشاہدات اور محسوسات کے خلاف کسی چیز کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے ایسے زمانے میں تین سوسال پہلے اقلید کا بی نظر میہ چیش کرنا اس کی ذکاوت کی دلیل ہے۔

انسان کم از کم بزارسال قبل می میں بد بات جانتا تھا کہ زمین گول ہے اورخصوصاً معری جانے تھے کہ زمین گول ہے مصریوں کے بعد عربوں کو پتہ چلاہے کہ زمین گول ہے اور الاؤلی ایک عرب جغرافیہ دان جس نے پانچویں صدی ہجری میں جغرافیائی نقٹے تیار کیے اسے علم تھا کہ زمیں گول ہے۔

لیکن میر بات کم افراد کے علم میں تھی کہ یہ گول زمین سورج کے اردگرد چکر لگاتی ہے صرف غیر معمولی ذہین انسان ہی کسی وسلے اور ذریلعے کے بغیراس حقیقت کا ادراک کرسکتا تھا جس کے بارے میں اس سے قبل لوگوں کا خیال اس کے برعکس ہو۔

#### زمين كانظريه

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قدیم ادوار سے انسان کو معلوم تھا کہ زیٹن گول ہے وہ تمام پرتگالی اور اسپانوی بحری سیاح جنہوں نے پندرھویں صدی کے دوسر نصف اور سولہویں صدی کے حروران نے علاقے دریافت کرنے کے لیے سمندر کی راہ افقتیار کی وہ یہ بات جانے تھے کہ زیمن گول ہے یہاں اس بات کا تذکرہ ہے جانہ ہوگا کہ پندرھویں صدی کا دوسرا نصف حصہ اور سولہویں صدی عیسوی کا سارا عرصہ ہماری موجودہ صدی کی نسبت (جس میں انسان نے چائد پرقدم رکھا) زیادہ قابل خورتھا۔ اگر ہم واسکوؤے ہماری موجودہ صدی کی نسبت (جس میں انسان نے چائد پرقدم رکھا) زیادہ قابل خورتھا۔ اگر ہم واسکوؤے کی اس وفد کے ہرفردکا سفرنامہ خلائی مہم ایالو (جنہوں نے ہندوستان دریافت کیا) پر حقیس تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس وفد کے ہرفردکا سفرنامہ خلائی مہم ایالو (Apalo) کی نسبت زیادہ دلچہ سے اورمہم جو ہے۔

اگرہم ماجیلان ایک وفد کا سفرنامہ پڑھیں تو ہم پر آشکارا ہوگا کے اس وفد کے ۱۲۹۸ فراد ہوتین سال

تک زشن کے اردگرد چکر لگاتے رہے کن کن مصائب ومشکلات کا شکار ہوئے اور صرف اٹھارہ افرادان ش

سے والی لوٹے یہاں ہے ہم پریہ حقیقت روش ہوتی ہے کہ ' اپالوخلائی ہم' ' کا سفر واقعات کے لحاظ ہے خاصا

ہر رنگ ہے۔ واسکوڈے گا ما (ہندوستان کا دریافت کنندہ) کرسٹوفر کولیس (امریکہ دریافت کرنے والا) اور
ماجیلان (وہ پہلا انسان جوکرہ ارض کے اردگرد چکرلگانے کے لیے لکلا) بیسب جانے تھے کہ ذبین گول ہے یہ

ماجیلان (وہ پہلا انسان جوکرہ ارض کے اردگرد چکرلگانے کے لیے لکلا) بیسب جانے تھے کہ ذبین گول ہے یہ

متیوں صرف مادی مفاد کے لیے عازم سفر ہوئے تھے۔ یہ تین اشخاص جن کی فراست کے ہم ہرگز مشخر نہیں ہو

سے اس یقین کے ساتھ کہ زبین گول ہے کیا ہیہ بات جانے تھے کہ زبین اپنے اردگرد کر کرت کر رہی اس معلوم نہیں ہوسکا کر گیلیلیو (اٹالین) بھی زبین کے اپنے اردگرد گروش ہے گاہ تھا یا تیں؟

ا باجینان پرتگانی اسپانیہ کے بادشاہ کا درباری تھا۔ جب وہ بغاز (جنوبی امریکہ) سے گزراتو اس نے ایک سودی دفول میں برکرالکائل کی چڑا آئی کوشرق سے مغرب کی طرف طے کیا۔ کیونکہ وہ کی طوفان میں نہ پھنسالبندائی نے سندرکانا م برکرالکائل رکھ دیا۔ جب وہ جزائر تک بہنچا تو اس نے ان کانا م فلپ بادشاہ پرتسین رکھ یا جہال وہ مقای باشندول سے لڑتا ہوا بارا گیا۔ جب کمائی کے ساتھیوں نے اپناسفر جاری رکھا اور کائی تکلیف افغان کے بعدان میں سے افغارہ آ دی سیاسٹیانو الکانوکی تیادت میں ہیا نہیں ہیا نہیں ہے بادشاہ نے الکانوکوسونے کا ایک ہاردیا جس پرتکھا ہوا تھا کہ میں نے کروز مین کے اطراف کا چکر لگایا ہے اکانوکو کئی تاب ہیا تا ہے۔ جس کا بہت احرام کیا جاتا ہے۔ جس کا بہت احرام کیا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور ہے۔ لیکن ماجودہ دور ایک بالیکن کے جنوب میں ہزیرہ ارض النار کے درمیان واقع ہے۔ بیٹام خود ماجیلان نے رکھا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں ساس مقال کرتی گئی کرتی ہیں کو تک موجودہ دور میں ساس مقال کرتی گئی کرتی ہیں کو تک میاہ جی ہوں ہے۔

واسکوڈی گایا محرسٹوفر کولیس اور ماجیلان صرف کھانے کی ادویات حاصل کرنے کے لئے چل پڑے تھے۔ چونک وہ ہورپ میں بہت میکی تھیں انبذاان کاشوق سیاحت یادریافت شاقعا۔ کیلیلیواکی منج ریاضی دان اور طبیعات دان ہونے کے علاوہ ایسے تو انین مرتب کے جن کی بنیاد پر بعض علوم میں پیشرفت ہوئی اور سب کو معلوم ہے کہ اس کی وفات امریکہ کی دریافت کے ڈیڑھ سوسال بعد ہوئی لیکن اکثریت کا خیال ہے کہ گیلیلیو بھی نہیں جاتا تھا کہ زمین اپنے مدار کے اردگر دگر دش کر رہی ہے اور عقیدہ کی تفتیش کرنے والی تنظیم (ایکڑ بیشن) نے اسے تو بداور استغفار کرنے پراس لیے مجود کیا تھا کہ اس نے کہاتھا کہ زمین سورج کے اردگر دچکر لگاتی ہے۔

ماجیلان کے ستاون سال بعد ایک انگریز سمندری سیاح (فرانیس ڈریک) نے ماجیلان کی مانند مادی مفاد کے لیے زیمن کے اردگر دیکرلگائے اس کا بیسٹر ۱۵۵ء ہے ۱۵۸ تک محیط ہے جس زمانے میں وہ انگریز بحری سیاح سفر پر نکلا زیمن کا گول ہونا اس قدر مسلم ہو گیا تھا کہ عام آ دی بھی بیجا نہا تھا کہ زمین گول ہے لیکن انگریز بحری سیاح زمین کے اسپنے اردگر دگر دش ہے مطلع نہ تھا وہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا سبب سورج کی زمین کے گردحر کت کو قرار دیتا تھا۔ حالا تکہ اسپنے زمانے کا سائنسدان بھی شار ہوتا تھا۔

زمین کی اپنے گور کے گردگری کے مسئے کو تعلیم کرنا لوگوں کے لیے اس قدر مشکل تھا کہ ہنری

ہوا تکارے (فرانسیں) بھی زمین کی اپنے تحور کے گردگریش کے مسئے کومشکے کومشکے کومشا تھا ہنری ہوا تکارے اا ا ا ا

ہیسوی میں اٹھاون سال کی عمر میں فوت ہوا وہ اپنے دور کا بہت ہزاریاضی دان تھا اور جیسا کہ اس کی تاریخ

دفات گواہ ہاس نے بیسویں صدی عیسوی کے آغاز کا زمانہ بھی دیکھ لیا تھا ہم حال بیسائنس دان ندا قا کہتا

تھا کہ جمھے یقین نہیں ہے ذمین اپنے تحور کے گردگردش کرتی ہے جب ہنری بوا تکارے جیسا سائنسدان جو

میسویں صدی عیسوی کے آغاز تک زئدہ رہااگر چہ ندا تا سبی کیکن زمیں کے اپنے گور کے گردگردش کے بارے

میس متر دد ہوتو صاف فلا ہر ہے کہ دوسری صدی جمری کے پہلے بچاس سالہ دور کے لوگ زمین کے اپنے محور

میس متر دد ہوتو صاف فلا ہر ہے کہ دوسری صدی جمری کے پہلے بچاس سالہ دور کے لوگ زمین کے اپنے محور

میس متر دد ہوتو صاف فلا ہر ہے کہ دوسری صدی جمری کے پہلے بچاس سالہ دور کے لوگ زمین کوئیس دیکھ اپنے محور

میس آئی جب تک انسان نے جائد ہوند منیس دکھا اور پھردہاں سے انسان نے زمین کوئیس دیکھ لیا۔

خلاتوردی کے پہلے سالوں میں خلاباز زمین کی گردش کواپئی آنکھوں سے نہیں دکھے سکے کیونکہ ان
پہلے سالوں کے دوران خلاباز دوں کے پاس مستقل مرکز نہ تھا بلکہ وہ ایسے خلائی ششل میں سوار ہوتے تھے جو
ہرتو ہے منٹ میں یا پچھزیا دہ عرصہ میں زمین کے اردگر دچکرلگا سکتی تھی اور خلاباز جواس دوران خود تیزی کے
ساتھ زمین کے اردگر دچکرلگار ہے ہوتے تھے وہ زمین کی حرکت کو معلوم نہیں کر سکتے تھے لیکن جب چاند پر
پنچے اور وہاں سے زمین کی تصویریں لیں تو معلوم ہوا کہ زمین آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اسے اردگر دچکرلگارہی ہے
لہذا ٹابت ہوا کہ زمین اپنے ہدار کے گردچکرلگاتی ہے۔

آج ہمیں معلوم ہے کہ نظام شمسی میں ایسا کوئی سیارہ نہیں جواپنے اردگر دچکر نہ لگا تا ہواور نظام سنسی کے تمام سیاروں کی اپنے اردگر دحر کت طبیعی قوا مین کے عین مطابق ہے سورج جو نظام شمسی کا مرکز اور نظام شمسی کوچلانے والا ہے وہ بھی اپنے اردگر دگر دش کررہاہے سورج کی اپنے اردگر دحر کت خط استوامیں ۲۵ دن ورات میں کھمل ہوتی ہے۔

گیلیلیونے ندصرف میرکداپنی زندگی میں زمین کی اپنے اردگر دگر دش کے متعلق کوئی بات نہیں کی بلکداپنی تصانیف میں بھی کوئی الیم تحریز نہیں چھوڑی جس کی مددسے پنۃ چاتیا کداس نے زمین کی اپنے اردگر د گردش کا سراغ لگایا ہو۔

سولہویں صدی عیسوی میں ڈنمارک میں ایک دوسرا ماہر فلکیات ہوگز راہے جوز مین کی سورج کے اطراف میں گردش کا قائل تھا اس کانا م تیغو براہہ یا تیکو براہہ تھا تیکو براہہ کا شار ڈنمارک کے اشراف میں ہوتا تھا اور کو پر نیک کے برعس (جوفقہ وفاقہ کی زندگی گزارتا تھا) وہ بڑے جاہ وچشم سے زندگی گزارتا اورا پیچل میں شاندار دعوتوں کا اہتمام کرتا تھا۔ تیکو براہہ ۱۲۱ء عیسوی میں فوت ہوا اس کی ستاروں کی تحقیق سے کہلا میں شاندار دعوتوں کا اہتمام کرتا تھا۔ تیکو براہہ کے بغیر کہلر (جرمن نزاد) سیاروں کی سورج کے گردح کرت کے بیس اپنے تین تو انین کو ہرگز وضع نہیں کر سکتا تھا یاد رہے کہ زمین ان سیاروں میں سے ایک بارے میں اپنے تین تو انین کو ہرگز وضع نہیں کر سکتا تھا یاد رہے کہ زمین ان سیاروں میں سے ایک بارے میں اپنے تیک درح کرت کا سراغ نہیں لگا سکا اگر وہ سراغ لگا لیتا تو جس طرح سے خلاصہ یہ کہ تیکو براہہ زمین کی اپنے درج کرت کا سراغ نہیں لگا سکا اگر وہ سراغ لگا لیتا تو جس طرح اس نے زمین کی سورج کے گردح کرت کا پینہ دیا تھا اس طرح وہ زمین کی اپنے اردگر دح کرت کا پینہ دیا تھا اس طرح وہ زمین کی اپنے اردگر دح کرت کا پینہ دیا تھا اس طرح وہ زمین کی اپنے اردگر دح کرت کا بہن کی اپنے اردگر دح کرت کی بھی تھلم کھلا اس نے زمین کی سورج کے گردح کرت کا پینہ دیا تھا اس طرح وہ زمین کی اپنے اردگر دح کرت کا بھوری کے گردح کرت کا بھوری کے گردح کرت کی بھی تھلم کھلا

تائید کردیتاتیغوبراہدایک ایسے ملک میں رہتا تھا جہال عقیدے کی تفییش کرنے والی تنظیم کاعمل دخل نہ تھا۔ اوراگروہ زمین کی اپنے اردگرد ترکت کا سراغ لگالیتا تو بغیر کسی خوف وخطرے کے اس کا اظہار کردیتا۔

کوپرنیک پولینڈی اورجرمن نژاد کہار چونکہ عقیدے کی تفتیش کرنے والی تنظیم کی دسترس سے باہر رہے تھے اس لیے وہ سورج کے اردگر دز بین کی حرکت کا تھلم کھلا اظہار کر سکے اس زمانے بیس جب عقیدہ کی تفتیش کرنے وائی تنظیم سورج کے اردگر دز بین کی گردش کے نظریہ کے اظہار کی راہ بیس بخت رکاوٹ بنی ہوئی تفتیش کرنے وائی تنظیم سورج کے اردگر دز بین کی گردش کے نظریہ کے انھوں بیس بینچ چی تھیں اور خدکورہ تنظیم کے باتھوں بیس بینچ چی تھیں اور خدکورہ تنظیم نے بان کتابوں پر یابندی ٹیس لائی اور خدکورہ تنظیم کے بان کتابوں پر یابندی ٹیس لگائی اور خدی ان کے مصنفین سے چھیٹر چھاڑی۔

\* کیلر (جرمن) جو ۱۹۳۰ء میں فوت ہوااس نے سیاروں کی حرکت کے متعلق تو انین وضع کے جس کی وجہ سے اسے نہ صرف اس دور میں سراہا گیا بلکہ آج بھی جو کوئی اس کے تین قوا نین پڑھتا ہے اس کی وجہ سے اسے نہ صرف اس دور میں سراہا گیا بلکہ آج بھی جو کوئی اس کے تین قوا نین پڑھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کے قوا نین میں سے ایک قانون ہے کہ ذمین سیت تمام سیاروں کا سورج کے اردگرد گھو منے کا مدار گول نہیں بلکہ بینوی شکل ایکا ہے جب کہ کو پر نیک کا خیال تھا کہ بیراستہ گول ہے اور سورج دو بینوی کروں میں سے ایک میں واقع ہے۔

اگرچہ کہلر کے تین میں سے ہرایک قانون کے متعلق بحث اس بات کا باعث بنی ہے کہ اب ہم
فلکیات کے بارے میں بحث کریں لیکن قار کمین اس بحث سے اکتا جا کیں گے۔ بیسویں صدی کے
دوسرے نصف جھے کے عرصے میں اسٹے خلائی سیارے آسان پر جا بچے ہیں کہ اب یہ معمول بن گیا ہے۔
پہلے قانون کی حقیقت کہ (ہرسیارے کا مدارجس میں وہ سورج کے گردگومتا ہے بیفوی ہوتا ہے) اس طرح
ثابت ہو چکا ہے کہ جورا کے خلا میں بھیچ گئے ہیں انہوں نے بیفوی مدار طے کیا ہے وہ عظیم سائنسدان جس
نے فلکیات کے تین قوانین وضع کر کے اپنی ذبائت کا جبوت فراہم کیا وہ زمین کی حرکت کا سراغ ندلگا سکا
لیکن امام جعفر صادق نے اس سے بارہ صدیاں پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ زمین اپنے اردگردگومتی ہے اور
دن ورات کا باری باری آنا سورج کی زمین کے گردگردش کی وجہ سے نہیں بلکہ خود زمین کی اپنے اردگردگردش
کی وجہ سے نہیں بلکہ خود زمین کی اپنے اردگردگردش

قدیم زمانے کے لوگ جوزین کے گول ہونے پریقین رکھتے تھے انہیں معلوم تھا کہ زمین کا آ دھا حصہ جمیشہ تاریک اور آ دھا حصہ روش رہتا ہے کیکن ان کا خیال تھا کہ ایسا سورج کے زمین کے اردگر دپھر لگانے کی وجہ سے بیکسے جوا کہ امام جعفرصا دق"نے بارہ صدیاں پہلے ہی جان لیا تھا کہ زمین اپنے محور

لے کول دائرہ کامر کر ایک موتا ہے جیکہ بیٹوی کے دومر کر موتے ہیں۔

کے اردگردگوئی ہے جس کے نتیج میں دن ورات وجود میں آتے ہیں۔ پندرھویں ' سولہویں صدی اوھ سرحویں صدی اوھ سرحویں صدی کے سیادوں کے میکا کی سرحویں صدی کے سیادوں کے میکا کی قوانین کا ایک حصد دریا فت کیا وہ بیرجان نہ سکے کہ زمین اپنے تحور کے اردگردگوئی ہے؟ تو کیے؟ امام جعفر صادق نے علمی مرکز سے دور افقادہ شہر مدینہ میں رہ کر بیہ معلوم کر لیا کہ زمین اپنے تحور کے اردگردگوئی صادق ہے۔ اس دور میں علمی مراکز قسطنطنیہ انطا کیہ گندی شاہ پور میں تھے اور ابھی تک بغداد کو اس قدر ابھیت حاصل نہی کہ وہ مرکز بن سکتا۔ ان فرکورہ مراکز میں سے بھی کوئی بیہ معلوم نہ کر سکا تھا کہ ذمین اپنے تحور کے اردگردگوئی ہے۔ اور ابھی کہ دوہ مرکز بن سکتا۔ ان فرکورہ مراکز میں سے بھی کوئی بیہ معلوم نہ کر سکا تھا کہ ذمین اپنے تحور کے اردگردگوئی ہے۔ اور ابھی کہ دوہ مرکز بن سکتا۔ ان فرکورہ مراکز میں سے بھی کوئی بیہ معلوم نہ کر سکا تھا کہ ذمین اپنے تحور کے اردگردگھوئی ہے اور ابھی آتے ہیں۔

امام جعفرصادق جواس علمی حقیقت کو بچھ گئے تھے کیا وہ ستاروں کے میکا کئی قوانین سے بھی آگاہ تھا اور قوت جاذبہ (Gravitational Force) سے آگاہی رکھتے تھے یعنی مرکز کی طرف مائل اور گریز کرنے والی قوت وہ قوت ہے جس کی وجہ سے سیارے اپنے محور کے اردگر دگھو متے ہیں) چونکہ ان قو توں کے جانے بغیر کوئی بھی انسان جس کی وجہ سے سیارے اپنے محور کے اردگر دگر وقت کے انہاں حاصل نہیں کرسکتا ۔ اس لئے لامحالہ مانٹا پڑتا ہے کہ امام جعفر صادق اس بارے میں بھی کمل آگا ہی رکھتے تھے۔

# تخليق كائنات كانظربه

اگریہ کہیں کہ امام جعفر صادق کا زمین کی گردش کے بارے میں نظریدایک اتفاقی بات تھی اور بعض اوقات بعض لوگ انداز آکوئی بات کہدو ہے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اندازہ صحیح تھا یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ان کے بعد کئی صدیوں تک کوئی بھی ان کی ماننداندازہ نہ لگا سکا کہ زمین اپنے اردگردگھوئتی ہے؟

امام جعفر صادق نے ستاروں کے میکائی قوانین کے وجود کے بارے میں اس طرح توجہ دی سے سام جعفر صادق نے ستاروں کے میکائی قوانین کے وجود کے بارے میں اس طرح توجود کی سانبوں نے زمین کی اپنے اردگر دحر کت کوجی ان قوانین سے اخذ کر لیا تھا۔ اگر وہ ان قوانین کے وجود کی طرف قوجہ نہ دیتے تو وہ ہرگز زمین کی اپنے محور کے گردگردش کو اخذ نہ کر سکتے کیونکہ ذمین کی اپنے محور کے گردگردش کو قیاس آرائی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے لیے علت سے معلول کی جانب متوجہ ہوتا پڑتا ہے۔ لیکن اس مخف نے جس علت کی بنا پرزمین کی اپنے اردگردگردش کی طرف توجہ دی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کہی۔

انہوں نے فزکس کے مسائل کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی ہیں جواس ونیا کے وجود میں آنے کے ضمن میں پیش کئے گئے موجود نظریات سے زیادہ مختلف نہیں ہیں اور جب اس زیانے کا ایک طبیعات وان ونیا کی پیدائش کے بارے میں امام جعفر صاوق " کی تھیوری پڑھتا ہے تو وہ اس بات کی تھیور کی پڑھتا ہے تو وہ اس بات کی تقد این کرتا ہے کہ ان کی تھیوری موجودہ زیانے کی تھیوری کے مطابق ہے دنیا کی تخلیق کے بارے میں اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ محض تھیوری ہے لینی ابھی تک اس بارے میں کوئی قانون وضع نہیں ہوا جس سے ثابت ہو کہ ماکندان کی حتمی نتیج تک بی تھی ہیں۔

دنیا کی تخلیق کے متعلق امام جعفر صادق نے بھی صرف تھیوری پیش کی تھی جو مروج علمی قانون کے زمرے میں نہیں آتی تھی کہ اسے نا قابل تر دید حقیقت کے طور پر قبول کیا جا سکتا کیکن ان کی تھیوری کو یہ برتری ضرور حاصل ہے کہ انہوں نے بارہ صدیاں پہلے جو تھیوری پیش کی تھی۔ وہ موجود تھیوری سے مطابقت رکھتی ہے۔
امام جعفر صادق نے دنیا کی تخلیق کے بارے میں اس طرح اظہار خیال فرمایا ' دنیا ایک چھوٹے سے ذرے سے دجود میں آئی اور دہ بھی دوم تضاد قطبین سے مل کر بنا ہے ذرات پر مشمل مادہ وجود میں آیا بھر مادہ کی فررے سے دخود میں آئی اور دہ بھی دوم تضاد قطبین سے مل کر بنا ہے ذرات پر مشمل مادہ وجود میں آیا بھر مادہ کی تنظیم اللہ کا میں خود نیا کی تخلیق کے نیادت کی زیادتی کی ایٹی تھیوری اور آج کی ایٹی تھیوری کی اسٹی تھیوری میں خود نیا کی تخلیق ہے ذرائی یا کی کا متیجہ ہیں اس تھیوری اور آج کی ایٹی تھیوری

دومتضاوچارج لینی نفی اور شبت ہیں اور یکی دوچارج ایٹم کی ساخت کا سبب بنتے ہیں جبکہ ایٹم سے مادہ وجود ہیں آیا ہے اور عناصر کے درمیان جوفرق پایا جاتا ہے۔ وہ عناصر کے ایٹم کی کی یازیا وتی کے سبب پایا جاتا ہے۔
گذشتہ صفحات میں ہم نے دیکھا کہ قدیم یونان کے چندفلسفی جوچھٹی اور پانچویں صدی قبل میں میں ہوگز رہے ہیں انہوں نے ونیا کی تخلیق کے بارے میں ایٹمی نظریہ پیش کیا تھا۔ یہاں یہ بعید نہیں کہ امام جعفر صادق این فواسفہ کے کا مُنات کی پیدائش کے متعلق نظریہ سے مطلع ہوں اور آپ نے اپنی تحیوری کوان کے نظریات کی روشنی میں پیش کیا ہو۔

اس بات کا قوی امکان ہے کہ امام جعفرصادق" قدیم یونانی فلاسٹر کے نظر ہے ہے مطلع ہوں ئیر نظریات بھی ای طرح مدینہ پنچے ہوں جس طرح جغرافیہ اور علم ہندسہ کی تھیور پر ندینہ بین پنجی ہیں بینی قبلی فرقے کے مصری وانشوروں کے ذریعے ہم یہ گمان کر سکتے ہیں چونکہ امام جعفرصادق تخلیق کے بارے بیں قدیم بینانی سائنسدانوں کے نظریات ہے (جو آپ ہے بارہ یا تیرہ صدیاں پہلے ہوگزرے ہیں) مطلع تھے۔ آپ نے ان نظریات پر تحقیق کی اور کا نتات کی تخلیق کے متعلق ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو آج کے سائنسدانوں کے لیے قابل آبول ہے۔ اب تک کوئی بھی ان ہے بہتر نظریہ پیش نہیں کر سکا۔ اس نظریہ پیش کیا جو آج کے متفاد قطب سب سے زیادہ انہیت کے حال ہیں اس سے پہلے بوتانی فلسفیوں اور اسکندریہ کے سائنسدانوں مضاد قطب سب سے نیادہ انہیت کے حال ہیں اس سے پہلے بوتانی فلسفیوں اور اسکندریہ کے سائنسوانوں کی ضدے پیچانتا چاہیے۔ لیکن امام جعفر صادق " کی تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جس میں متضاد چیز وں کا کی ضدے پیچانتا چاہیے۔ لیکن امام جعفر صادق " کی تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جس میں متضاد چیز وں کا در نہایت صراحت سے کیا گیا ہے آپ کی نظریہ میں اسکندانوں کے نظریہ سے مائنسدانوں کے نظریہ سے ملتی ہے۔ نظریہ میں بائی جاتی ہے۔ اور نہ بی اسکندریہ کے سائنسدانوں کے نظریہ سے ملتی ہے۔ نظریہ سے بائی جاتی ہے۔ اور نہیں اسکندریہ کے سائنسدانوں کے نظریہ سے ملتی ہے۔ نظریہ سے بائی جاتی ہیں اسکندریہ کے سائنسدانوں کے نظریہ سے ملتی ہے۔ نظریہ سے بائی جاتی ہے۔ اسکندریہ کے سائنسدانوں کے نظریہ سے ملتی ہے۔

یونان اوراسکندر میہ کے سائنسدانوں نے متضاد چیزوں کے بارے میں ایسے نظریات پیش کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فلرار کی راہ باقی رکھی ہے یعنی اگر انہیں میں معلوم ہو کہ انہوں نے فلطی کی ہے تو وہ اپنے الفاظ والیس لے سکیس سے بہاں میہ بات عمال ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات اس لیے اس شکل میں پڑی کئے ہیں ۔ کہ وہ ان نظریات سے مطمئن نہیں تھے لیکن امام جعفر صادق نے اپنے نظر یہ کو صریحا اور کسی قیدو شرط کے بغیر بیان کیا ہے ان کی تھیوری میں آگر اور لیکن کا وجو ذبیس ماتا ۔ ان کے نظریے کی صراحت ٹا بت کرتی ہے کہ وہ مطمئن تھے کہ فلطی کا امکان نہیں ہے اس لئے واپسی کی راہ باتی نہیں چھوڑی ہے۔

شیعہ کہتے ہیں جتنی باتیں بھی امام جعفرصادق نے دنیا کے وجود میں آنے اورستاروں' فزکس' عناصر کیمیا' ریاضیات اور دوسری چیزوں کے بارے ہیں کہی ہیں اپنے علم امامت لیعنی علم لدنی کی روسے کھی ہیں جبکہ ایک مورخ جعفر صادق " کے علم کوعلم لدنی نہیں ہجتا دوسرااس ہیں کوئی شک وشہبیں کہ بظاہرامام جعفر صادق نے جعفر صادق کے علم کوغلم لدنی نہیں ہجتا دوسرا ہے کہ اس میں کوئی شک وشہبیں کہ بظاہرامام جعفر صادق نے بہلے خو تعلیم حاصل کی تھی اپنے والدگرای کے درس میں حاضر ہوتے ہے اور ایک مورخ کسی ایسے خص کو جس نے ایک عرصے تک کسب علم کیا ہو علم لدنی کا حال نہیں مان سکتا ایک مورخ انہیں ایک قابل سائنسدان مانتا ہے اور جانتا ہے کہ ان کی علمی سوچ کی قوت اپنے معاصرین سے زیادہ تھی اور جو پھھانہوں سائنسدان مانتا ہے اور جانتا ہے کہ ان کی علمی سوچ کی قوت اپنے معاصرین سے زیادہ تھی اور جو پھھانہوں نے مختلف علوم کے بارے میں مختلف با تنیں کہی ہیں اور ان سے پر دہ بٹایا ہے وہ انہوں نے اپنی علمی سوچ کی جو امام جو امام

آپ نے جو پھے کہا تھا اس کی اہمیت کا اس وقت احساس ہوا جب سر حویں صدی عیسوی ہیں فزکس
کی روسے دو متضا دقطب کا وجود ٹابت ہوا آپ کے ہم عمر اور ابعد پس آنے والوں نے دو متضا دقطب کوقد ما
کے کہنے کے مطابق اس طرح قیاس کیا کہ ہر چیزا بنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے پس امام چعفر صادق کے
فرمان کی اہمیت اس وقت ٹابت ہوگئی جب فزکس کی روسے قطبین کا وجود ٹابت ہوا اور آج بھی ایٹمی فزکس اور
الیکٹر آنکس میں دو متضاد قطب کا وجود نا قابل تر وید حقیقت ہے ہم نے امام جعفر صادق کے علوم کی ابتداء
جغرافی نجوم اور فزکس کی روسے دنیا کی خلقت کے بارے میں کی ہے فزکس کے بارے میں امام جعفر صادق
سے الیکٹر انگس کی جیں جو ان سے پہلے کسی نے نہ کہیں اور نہ ان کے بعد اٹھارویں صدی کے فصف اور
بیسیویں صدی تک کسی نے اس پر غور کیا وگر نہ کوئی نہ کوئی ضرور اس بارے میں اظہار خیال کرتا۔

فزکس کے ایک قانون کے متعلق امام جعفرصادیؓ نے فرمایا پرقانون اجسام کے غیر شفاف اور شفاف ہونے کے بارے بیس ہے آپ نے کہا ہر وہ جم جو جامد اور جاذب ہووہ غیر شفاف ہوتا ہے اور ہر وہ جم جو جامد اور واقع ہووہ تھوڑ ایا زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ جاذب کے کہتے ہیں؟ آپ نے جوابا فرمایا جاذب یعنی حرارت والا فزکس کا برنظریہ جس کے بارے بیس ہمیں معلوم ہے ایک الحاق کے ساتھ علی قانون کا درجہ رکھتا ہے اس پرغور کرنے کے بحد آ دی حیران ہو جاتا کہ کس طرح ساتویں صدی عیسوی کے دوسر نے نصف جھے اور دوسری صدی ہوی کے دوسر نے نمائن انظریہ پیش دوسر نے نمائن انظریہ پیش کیا۔ آج آگر سوعام آ دمیوں سے پوچھاجائے کہ ایک جسم غیر شفاف اور دوسرا شفاف کیے ہوتا ہے لیجی لوہا کیوں غیر شفاف اور دوسرا شفاف کیے ہوتا ہے لیجی لوہا کیوں غیر شفاف اور شیشہ شفاف ہوتا ہے تو ہمارا خیال ہے کہاں بیس سے ایک آ دی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج کی فزکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس جسم سے حرارت کی شعاعیں (Heat Rays) اور الیکٹرو

میکنیک شعاعیں (Electo Magnetic Rays) یا آسانی سے گزر سیس یعنی وہ ان دونوں شعاعوں کا موسل ہوتو وہ سیاہ ہوگا اس میں چک نہ ہوگی آپ نے الکیٹر ڈیکنیک شعاعوں کے بارے میں بات نہیں کی اور صرف حرارت کے بارے میں بات کی ہے ہر کیف انہوں نے جو پچھ کہا آج کی فز کس کے قوانین کے عین مطابق ہے اور فز کس کے قوانین کے عین مطابق ہے اور فز کس کا قانون یہ کہتا ہے کہ بعض اجسام لوہ کی طرح سیاہ ہیں کیونکہ الکٹر و میکنیک شعاعیں ان سے گزر کئی ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں وہ موسل آبیں ۔ لیکن ایسے اجسام جن سے حرارت خواہ گذر کئی یانہ گذر سے جو الکٹر و میکنیک شعاعوں ان کے گزرنے میں رکاوٹ ہیں تو وہ غیر موسل کہلاتے ہیں۔

امام جعفر صادق کا اجسام کے سیاہ اور چکدار ہونے کا نظر بیان اجسام کے جاذب ہونے کی بنیاد پر ہواد جب ان سے اس کی وضاحت پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ دہ اجسام جو حرارت کے لئے کشش رکھتے ہیں دہ سیاہ یا تاریک ہوتے ہیں اور دہ اجسام جو حرارت کو جذب نہیں کرتے وہ کم وہیش شفاف ہوتے ہیں آپ کا نظریہ آج کی فزنس کے قوانیوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے لیکن چونکہ آپ نے حرارت کے بارے ہیں گفتگو کی برق دمقنا طبیعی شعاعوں کے متعلق بحث نہیں گی آج کی فزنس کے قوانیوں کوآپ کے نظریہ کے حوالے سے محیل کی خرورت ہے اور تاریک اجسام میں النیکٹر دمیکنفک شعاعوں کے جذب ہونے کے متعلق اس میں اضافہ کرنا چاہے تاکہ آپ کا نظریہ اپنی جگہ پراس قدر توجہ طلب ہے کہ چاہتے تاکہ آپ کا نظریہ اپنی جگہ پراس قدر توجہ طلب ہے کہ الیکٹر دمیکنفک شعاعیں (Eletro Magnetic Rays) کے گزرنے کی طرف توجہ شدد ہے ہے اس کی الیکٹر دمیکنفک شعاعیں پڑتا ایک ایسا دہاغ جو بعض اجسام کے تاریک اور بعض کے شفاف ہونے کا سبب معلوم کرے دہ اس کی پرواہ کے بغیر کرکوئی ہم پر مبالغہ المہت میں گئر دوئے گئر میں کی پرواہ کے بغیر کرکوئی ہم پر مبالغہ آرائی کا الزام لگائے گا ہم کہتے ہیں کہ وہ قلی کھنا ہے ایک نابند دماغ تھا کیونکہ امام جعفر صادق کے دماغ کا کہال مرف بھی نے کورہ نظریا ہے نہیں جواس سے پہلے ذکر ہوگئے ہیں یاجن کا ذکر آگ آگ گئا۔

یہاں پرہم ضروری سیجھتے ہیں کہ قاری کی توجہ اس قانون کی سادگی کی طرف مبذول کرا کیں جسے امام جعفر صادق نے وضع کیا ہے۔ تجربہ شاہد ہے وہ علمی قوانین جوساوہ ترین ہوتے ہیں لوگوں میں جلدعام ہوجاتے ہیں اور بھی بھلائے نہیں جاتے۔ ( کیونکہ علمی قوانین ہر گرختم نہیں ہوتے خواہ انسان ختم ہوجائے )

لے Electo Magnetic Rays وہ شعاعیں ہیں جن کی مدوسے ہم ریڈیو کی آواز سنتے اور ٹیلی ویژان کی تصاویر و کھتے ہیں اور وہ سرے مما لک کے ریڈیو جیسا کہ پورپ اور اسریک کے علمی مجاآت میں کہا گیا ہے کہ دوسر سے ساروں کی علامتیں بھی انہیں شعاعوں کے ذریعے زمین تک پہنچتی ہیں۔ اور اگر کمی وان دوسرے جہانوں کے عاقل نوگ اس و تیا کے انسانوں سے بات چیت کریں گے تو زیادہ و حال ہے کہ وہ انہی شعاعوں کے ذریعے باہمی گفتگو کریں گے۔

ع معنى دوان دولول شعاعول كاموسل بوقر دوسياه بوگاس ش چيك شد بوكي ..

جتناعلمی قانون سادہ ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ لوگوں میں تیزی ہے مقبول ہوگا اور کانی عرصے تک یاد
رکھا جائے گا۔ اور علمی قوائین کے سادہ ہونے کی دوسری خاصیت سے کہ وہ نہ صرف ایک نسل یا ایک قوم
کے درمیان شہرت پاتے ہیں بلکہ دنیا کی تمام قومیں اور تمام نسلیس ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ نصائح واقوال
اور مختر جملے کی مثالیس بھی ایسی ہی ہیں یہ جس قد رسادہ ہوں گے استے ہی جلداور زیادہ قو موں اور نسلوں کے
درمیان عام ہوجا کیں گے اور ہرقوم اور نسل انہیں قبول کرلے گی اور لوگ ان کو قبول کرنے کی جانب اتنی
میزی سے راغب ہوں گے کہ وہ تھیجت ، ضرب الشل یا محاورہ اس قوم یانسل کی ثقافت کا حصہ بن جائے گا۔
امام جعفر صادق کے کلام میں ایسے محاورات اور نصائح زیادہ طبح ہیں اور ان کے فرمودات کا ایک حصہ
تمام گذشتہ توام نے قبول کیا ہے ہم نہیں جانے کہ آئیس یہ معلوم تھایا نہیں کہ پی فرمودات کی سے منسوب ہیں۔

مثال کے طور پراہام جعفرصاد ق نے فر مایا جب تم دردیں جنال ہوتے ہوتو اپنے بارے میں زیادہ فکر مند ہوجاتے ہو یہ بات اہام جعفرصاد ق نے مدینہ میں کہی لین بعد میں افریشیائی بور نی اور پھرامر کی اقوام تک پینی اور جس کسی نے جہاں کہیں بھی اس مقولے کے بارے میں سنا۔ اسے خیال آیا کہ کہنے والے نے کہا ہے اس طرح یہ مقولہ تمام دنیا میں اس قد رمقبول ہوا کہ ''ہارشال ما نیک لوہان' معروف اسکالر اور کنیڈین یونیورٹی کے پروفیسر نے اسے نفسیات کے قوائین میں شامل کرلیا اور کہا صرف درد کا وقت ایساوقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کونیس بھول سکتے اور اگر ہمارے جسم کا کوئی عضو دردموں نہ کرے اور اگر ہمارے جسم کا کوئی عضو دردموں نہ کرے اور اگر ہمارے جسم کا کوئی عضو دردموں نہ کرے اور اگر ہمارے جسم کا کوئی عضو در دموں نہ کرے اور اگر ہم جسمانی یاروحانی تکلیف میں جائی اور شملوں نے قول کرلیا کیونکہ یہ نہایت سادہ جملہ تھا۔ فرمان عالمیراس لئے ہواا دراسے تمام قو موں اور شلوں نے قبول کرلیا کیونکہ یہ نہایت سادہ جملہ تھا۔

امام جعفرصادق کے نظریے کے درست ہونے کی بنا پر بھی بینظریہ بہت مشہور ہوا کیونکہ ہرکوئی اس نظریے کواپنے او پر آزماسک تفااور آزماسک ہے اس طرح اس کی درشگی بھی پر بھی جاسکتی ہے اور انسان آسانی سے اس بات کا ادراک کرسکتا ہے کہ جب وہ کسی فتم کی جسمانی یا روحانی تکلیف میں مبتلانہیں ہوتا تو ممکن ہے وہ اپنے آپ کو بھول جائے اس قد ربھول جائے کہ اسے اپنے زندہ ہونے کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔

نیکن جب کی جسمانی درد میں بہتلا ہوتا ہے تو دہ جنتا بھی صبر کرے اپنے آپ کؤہیں بھول سکتا اور دہ درد اے مسلسل یا ددلا تارہتا ہے کہ دہ زندہ ہے۔ جس طرح کوئی کسی روحانی تکلیف میں بہتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ہر گز فرامو تُن ہیں کرسکتا اور وہ روحانی تکلیف اے مسلسل احساس دلاتی رہتی ہے کہ وہ زندہ ہے اس طرح امام جعفر صادق میں امر شفاف اور شفاف اجسام کے بارے میں جو قانون وضع کیا وہ اپنی سادگی کی وجہ سے مقبول ہوا اور چونکہ اس قانون کو بچھنے اور یادکرنے میں کوئی وقت نہیں تھی اس لئے جلد ہی افریشائی مسلمان اتوام نے اسے قول کرلیا۔

## هيعى ثقافت

امام جعفرصاد ق نے شیعہ کمتب اگری دوطریقوں سے ضدمت کی پہلی یہ کہشیعوں کے ایک گروہ کو تعلیم وے کرعالم وفاضل بنادیایہ بات شیعہ کتا ت وجود ہیں آنے کا سبب بنی شیعہ کتا ہے نہیں ہو آنے سے شیعہ کمتب کی تقویت کے لئے معاون ہوئی اور جمارا خیال ہے کہ بیز کلتہ کسی توضیع کا محتاج نہیں ہو سکتا کہ جرمعاشر سے ہیں ثقافت اس کے معاشر سے کو مقوی بناتی ہے اور بعض معاشر سے بوتان کی مانتداس لئے آج تک باقی جی کہ ان کی انتداس سے ورندان کا شیرازہ بھرتا جاتا اور ان کے آثار باقی نہ رہتیا مام جعفر صادق سے پہلے شیعوں کے دوامام ہوگز رہے ہیں جن بیس سے ایک محمد باقر " ہیں جوجعفر صادق کے والدگرامی ہیں۔

لکین بیددواہا م شیعی نقافت کو وجود میں نہیں لا سکے اوران کاعلم امام جعفرصا دق کی مانندنہ تھا دوسرا ہیہ کہ انہوں نے شیعہ کمتب کے لئے نقافت کو وجود میں لا تا ضروری نہیں سمجھا امام جعفرصا دق نے اپنی پوری کوشش کر کے شیعہ کمتب کو اُیک روحانی اساس پر استوار کیا تا کہ ایک کے جانے اور دوسرے کے آنے پر یہ کمتب ختم نہ وجائے۔

پہلے ہی دن جب امام جعفر صادق نے پڑھا ناشر ورع کیا تو وہ جانے سے کدان کا مقصد (منصوبہ)

کیا ہے؟ شیعی نقافت کو وجود میں لانے کا مسئدان کے لئے کوئی ایسا مسئد نہ تھا جو بتذریخ ان کی بچھ میں آیا ہو

وہ جانے سے کہ شیعد کمتب کو بچانے کا واحد ذرایعہ یہ ہے کہ شیعہ کمتب (اپنی) ثقافت کا حامل ہواس سے پت

چانا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کھلی فہم وفر است رکھتے سے بلکہ سیاسی بصیرت سے بھی مالا مال شے اور یہ بات

جانے سے کہ شیعہ کمتب کی بقاء اور تقویت کے لئے ایک ثقافت کا موجود ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ شیعہ کمتب کے لئے ایک ثقافت کا موجود ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ شیعہ کمتب کے لئے ایک مضبوط فوج اپنے مقابلے میں زیادہ مضبوط فوج کے ایک مضبوط فوج کے ایک شافت کھی بھی ختم نہیں ہوتی ۔ آپ مضبوط فوج کے ہاتھوں مغلوب ہوجائے لیکن ایک شاندار اور مالا مال ثقافت بھی بھی ختم نہیں ہوتی ۔ آپ نے مصبوط فوج کے ہاتھوں مغلوب ہوجائے لیکن ایک شاندار اور مالا مال ثقافت بھی بھی ختم نہیں ہوتی ۔ آپ نے محسوں کیا کہ ثقافت نہیں ہوتی ۔ آپ نے محسوں کیا کہ ثقافت نہیں ہوتی ۔ آپ نے محسوں کیا کہ ثقافت نہیں ہوتی ۔ آپ نے محسوں کیا کہ ثقافت نہیں گئی ما درخ کی خواہد کی مرکز کی گئی ہوتے ہیں کہ تب ثقافت نہیں تھی کری کوئی ثقافت نہیں تھی کہ تب ثقافت کی بنیاد پران سے آگونگل جائے گا اور اپنی سبقت کی تفاظت بھی کریں کوئی ثقافت نہیں تھی کہ تب ثقافت کی بنیاد پران سے آگونگل جائے گا اور اپنی سبقت کی تفاظت بھی کرسے گئا۔

جس زمانے میں امام جعفر صادق نے توجہ فرمائی کہ شیعہ ثقافت کی تروت کے ہوتب اسلامی فرقے کے بانی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے فرقے کی کوئی ثقافت ہو صرف امام جعفر صادق کو یہ فکر واحساس ہوا۔ آپ سمجھ گئے کہ شیعہ کمنب ایک مخصوص نقافت کے بغیر باتی نہیں رہے گا یا احمال کم ہے کہ باتی رہے لیکن شیعی نقافت کا وجوداس کمنب کی بقا کا ضامن ہوگا۔ بعد بیس آنے والے واقعات نے امام جعفر صادق کے نظرے کو درست ٹابت کردیا کیونکہ بارھویں امام کے بعد شیعوں کا کوئی مرکز نہیں تھا جس کے گر دجمع ہوتے بھر بھی شیعہ کمتب باتی رہابا وجود کہ کلیسا کی طرز پرشیعوں کی کوئی وسیع شظیم بھی نہیں تھی جس کا کوئی مستقل روحانی مرکز ہوتا اور آج جب کہ امام جعفر صادق سے خرائے کوساڑھے بارہ سوسال گزر چکے ہیں ابھی تک شیعہ کمتب کا کوئی کلیسا یعنی مرکزی روحانی شظیم نہیں ہے جو وسیع بنیا دوں پر کمتب کو پھیلائے پھر بھی آج ساڑھے بارہ سوسال گزر جانے کے باوجود اس نقافت کے فیمل شیعہ کمتب باتی ہے اور اس بات کے قوی آٹار موجود ہیں کہ سال گذر جانے کے باوجود اس نقافت کے فیمل شیعہ کمتب باتی ہے اور اس بات کے قوی آٹار موجود ہیں کہ آئندہ بھی باتی رہے گا۔

یہ بات ذھی چین نہیں کہ امام چعفرصاد تی کے بعد جوعلاء آئے انہوں نے تیمی ثقافت ایکوفروغ دیا لیکن امام چعفرصاد تی نے نہ صرف میر کھیں ثقافت کی ممارت کا پہلا پھر رکھا بلکہ اس کا ڈھانچہ بھی خود تیار کیا تھا۔
امام چعفرصاد تی نے شیعی ثقافت کی تروی کے ساتھ ساتھ شیعہ علا کو اس کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ صرف ہماری ثقافت ہی ہمارے کمتب کی ضافت دے تھی ہے لہذا ہر شیعہ عالم کو ثقافت کو فروغ دیتا جا ہے اور اگر اس میں اضافہ نہ کر سے تو کم از کم جو پھھاس تک پہنچا ہے اس کی حفاظت کرے اور اسے لوگوں کے درمیان رائے کر مے مکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اہتمام تو صرف شیعہ کمتب کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام غراج ہے روحانی پیشواؤں نے ایسا کیا ہے۔

جواب میں عرض ہے کہ دوسرے مذاہب میں روحانی پیٹواندہی رسومات کے اجتمام تک محدودر
ہے۔ یونان کے کوہ آتو س پر پہلی آرتھوؤکسی خانقاہ کوتقر بیا پندرہ سوسال ہو چکے ہیں کہ ایھی تک اس خانقاہ
یا دوسری خانقاہ میں وہی پچھ پڑھا اور تلاوت کیا جاتا ہے جو پندرہ سوسال پہلے تلاوت کیا جاتا تھالیکن شیعہ
نقافت مجموی اعتبار ہے مسلسل پروان چڑھ رہی ہے آگر چہفض ادوار میں اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں
ہوئی لیکن جمود کے دور کے بعد نہا بیت تیزی ہے آپی راہ پرگامزن رہی اور ہر دورا ندیش شیعہ عالم بیکوشش
کرتا رہا کہ شیعی نقافت میں پچھاضا فہ کرے آگر دوسری صدی عیسوی کو انطا کیہ کے آرتھوؤکسی کلیسا کاعظیم
الشان دور قرار دیں تو اس زمانے سے لے کرآج تک تقریباً اٹھارہ سوسال بنتے ہیں اور آرتھوؤکسی نقافت میں
قدامت کے اعتبار سے اصل عیسوی نہ ہے بھی سمجھا جاتا ہے ان اٹھارہ صدیوں میں آرتھوؤکسی نقافت میں
کری نے بھی کوئی اضافہ نہیں کیا۔

ا ہمارے نظریہ کے مطابق شیعی نقافت کی بنیاد مهد نبوی میں رکھی جا بھی تھی البذاہمیں فاضل محققین کے ہس خیال سے ہرگز انقاق نہیں ہے۔

آج آرتھوؤکسی فدہب کے عالمی مشاورتی کمیٹیاں تھکیل دی گئیں اور ساری دنیا سے انطا کیہ ہیں تھا اگر چہ چند مرتبہ آرتھوؤکسی فدہب کی عالمی مشاورتی کمیٹیاں تھکیل دی گئیں اور ساری دنیا سے اسقف حضرات نے ان کمیٹیوں کے اجلاس ہیں شرکت کی کیکن سیکیٹیاں جدید تو اغین کوضتے کرنے ہیں ناکام رہیں اور آرتھوؤکسی شافت میں ذراہجی اضافہ نہ ہوسکا ڈیٹیل رو پر (Daniel Ropes) فرانسین تھتی ومورخ ہے جس نے چند سال پہلے اس دنیا ہے کوچ کیا آگر چہ سیا یک غیبی رہنما نہ تھا گھر بھی اس نے مسجوت کی تاریخ کے متعلق کما بیل کے سے اور کیتھولک نے ہیں رہنما نہ تھا گھر بھی اس نے مسجوت کی تاریخ کے متعلق کما لک مثل فرانس اٹلی اور پین ہیں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوجس ہیں اس کی کتابیوں کی کم از کم ایک جلد موجود مما الک مثل فرانس اٹلی اور پین ہی شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوجس ہیں اس کی کتابیوں کی کم از کم ایک جلد موجود نہو ماسوانس گھر کے جس کے رہنے والے غیر کیتھولک ہوں فرانسیسیوں کے گھروں ہیں ان کتابوں کے گھروں ہیں ہوتا ہے دور فرانسیسیوں کے گھروں ہیں ہوتا ہے دور فرانسیسی متن ناٹالین کے گھرون ہیں اٹلی اور اسپیوی سے دیکھو ہوتا ہے دور فرانسیسی گئی اس نے ایک کتاب کا نام مشال کی تھولک نے ہوں فرانسیسی میں ہوتا ہے دور فرانسیسی گئی اس نے ایک کتاب کا نام میں ہوتا ہے دور فرانسیسی کی تھا ہوت کی کتاب کا نام کیتھولکی غیر ہیں گئی اس نے ایک کتاب کا کتاب کی کتاب کا کوئی نہ ہوب کی ثقافت ہیں گرانس بہان اور پیرونوں ندا ہیں دور تو کی کتاب اور کیتے ہیں اور پیرونوں ندا ہیں دونوں کی تھے۔

آج آرتھوڈکسی کلیسا دولتمند نہیں کیکن کی تھوکئی کلیسا موجود زمانے میں دنیا کا امیر ترین انشیٹیوٹ ہے اور کیتھوکئی کلیسا موجود زمانے میں دنیا کا امیر ترین انشیٹیوٹ ہے اور کیتھوکئی کلیسا (جس کا مرکز روم واٹیکن ہے) کی دولت کم از کم تخییناً ایک لا کھیلین ڈالر بٹائی جاتی ہے اور دنیا میں کوئی بینک یا انشیٹیوٹ ایسانہیں ہے جس کے پاس اتنا سرمایہ ہو۔ ماضی میں بھی کیتھوکئی کلیسا (جس کا مرکز روم تھا) اس طرح دولتمندتھا دولت کے ذریعے کیتھوکئی فدہب کی ثقافت کوفروغ دینے کے لئے اقد ایات کرسکتا تھائیکن اس نے ہزارسال کے دوران کوئی قدم نہیں اٹھایا۔

ادھر شیعوں کی کوئی مرکزی نہ بہی شظیم نہیں تھی اوران کے روحانی پیشواشیعی ثقافت کے فروغ کے لئے بھی الی اعانت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان میں سے بعض کی تنگ دئتی کافی مشہور ہے۔ پھر بھی وہ شیعی ثقافت کو پرآشوب ادوار کے علاوہ بھی فروغ دینے میں کامیاب رہے جمارا مقصداس حقیقت ہے آگاہ کرنا ہے کہ مذہبی چیشواؤں نے مذہب کو پھیلانے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔

آج جب کہ بیسویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے تو پیشوا توسیع کا کام کررہے ہیں لیکن اس سے پہلے و بیٹ نے نہیں اس سے پہلے دو بیٹ سے نہیں کیا اور کیتھولکی فد بہب والوں نے فد بہب کی توسیع کے لئے کوئی کام نہیں کیا اور

ان دو ندا ہب کے روحانی چیٹواؤں کا مقصد میدر ہاہے کہ ند ہمی رسومات کی حفاظت کریں وہ بدعت کے خوف سے 'ند ہمی ثقافت میں توسیع سے بچتے رہے۔لیکن ند ہمی ثقافت میں ضروری توسیع بدعت نہیں جس طرح چدر حویں صدی ہے آئ تک کیتھولک ند ہب کی ثقافت کوفر وغ ہوا ہے اور بدعت وجود میں نہیں آئی۔

ایک ہزارسال تک یمتھوکی پیٹواوں کی یفطرت بنی رہی کہ انہوں نے فدہی ثقافت کی وسیع کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور دواین اس فطرت کؤمیں بدل سے جس طرح آرتھوڈ کسی پیٹوااین فطرت کوتبدیل نہیں کرسکے۔

جدیدعمر جو کیتھوگی ندہب کی ثقافت میں پندرہ صدی عیسوی سے شروع ہوا ہے ساتویں صدی عیسوی اور دوسری صدی عیسوی ہیں امام جعفر صادق "کی طرف سے شیعہ ندہب میں اس کا آغاز ہوا امام جعفر صادق " اس کوشش میں کا میاب ہوئے انہوں نے شیعہ مقکرین اور دانشوروں کے ذہن میں سے بات جعفر صادق " اس کوشش میں کا میاب ہوئے انہوں نے شیعہ مقکرین اور دانشوروں کے ذہن میں سے بات ڈالی کہ جوکوئی جس حد تک شیعی ثقافت میں توسیح کرسلا ہے کرے کیونکہ شیعہ مکتب کی بقا کی ضام من صرف اس کی ثقافت ہے امام جعفر صادق " کے زمانے میں شیعوں کی حالت بیقی کہ دوہ ہرگز طاقت کے تل ہوتے پر اس کی ثقافت ہے امام جعفر صادق " کے زمانے میں اور اس کے باہر شیعہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھا اور اس کے باہر شیعہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھا اور اس کے باہر شیعہ چھوٹے تھیوں کے مرانوں پر عالب اس مجھنر صادق نے دیکھا کہ شیعوں کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے اور حالات ایسے ہیں کہ وہ جلد سیاسی قوت نہیں گئر سکتے ۔ لہذا شیعہ کست کی توسیح اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کین ثقافت کو تھرون کے فروغ دینے اور نظریاتی بنیا دکو استوار کرنے کی طرف توجہیں دی تھی لہذا میں مقبوط کرنا چونکہ امی تک کسی اسلامی فرقے نے اپنی ٹر ہی ثقافت کو تروغ دینے اور نظریاتی بنیا دکو استوار کرنے کی طرف توجہیں دی تھی لہذا جوسیقت لے جاتا وہ اپنی ترتی گوخوظ کر لیا۔

امام جعفرصادق شیعه کمت کے لئے کلیسا تو نہ بنا سکے کیونکہ عرب شظیم تھکیل دینے کا ذوق نہیں رکھتے شے البتہ اس کے بدلے بیس اس ند بہ کے لئے ایک اکیڈی بنائی عیسای جنہوں نے کلیسا بنایا تھا انہوں نے تنظیم بنانے کا ذوق رومیوں سے حاصل کیا قدیم روی قوانین وضع کرنے اور تنظیم تھکیل دینے کا ذوق رومیوں سے حاصل کیا قدیم روم کی تنظیم کی روح سے وجود بیس آئے تھے۔ ذوق رکھتے تھے۔ اوردوکلیسالینی آرتھوڈ کس اور کیتھولک قدیم روم کی تنظیم کی روح سے وجود بیس آئے تھے۔ جس ثقافت کی بنیا وامام جعفر صادق نے شیعہ مذہب کے لئے رکھی وہ آیک اکیڈی بیس تبدیل ہو گئی جس بیس آزادانہ طور پر علمی مسائل اورخصوصا آئیڈیا لوجی '' نظریاتی ''موضوع پر گفتگو ہوتی تھی یہاں میہ بات قابل ذکر ہے کہ کوئی بھی ایسا اسلامی فرقہ نہیں جس بیس شیعہ کمتنب کی ثقافت کی ما ندر آزادی بحث ہواور باس ثقافت کی ما ندر آزادی بحث ہواور باس ثقافت کو امام جعفر صادق وجود بیس جس بیس شیعہ کمتنب کی ثقافت کی ما ندر آزادی بحث ہواور اس ثقافت کو امام جعفر صادق وجود بیس لائے سے۔

"آکیڈی" ایٹھنٹر کے فزد کیے ایک باغ تھاجہاں افلاطون پڑھا تا تھا اور اس کے بعد اس کے شاگرد
اس باغ میں مطالعہ کرتے تھا ور یہ باغ (اکیڈی) ہزار سال تک تحقیق کے لئے بنیاد پر ۱۳۸۷ ق م ہے ۹۳ ھ
عیسوی تک بینی ۹۷ مال تک علمی مطالعات کا مرکز رہائیکن جس وقت بیز انس کا شاہنشاہ ڈوس ٹی ٹین یہاں
میں ہوا تو اس نے اس علمی مرکز کی حیثیت ختم کردی بہی وہ ڈوس ٹی ٹین تھا جس نے کلیسایا صوفیہ استبول
میں بنوایا جو اب تک مسجد کی شکل میں موجود ہے اس نے شہریت کے تو انین کا ایک کتابی مجموعہ تیار کیا جو آج
میں بنوایا جو اب تک مسجد کی شکل میں موجود ہے اس نے شہریت کے تو انین کا ایک کتابی مجموعہ تیار کیا جو آج
مجمی " ڈوس ٹی ٹین کوڈ" کے نام سے مشہور ہے ۔ لیکن کہا جا تا ہے کہ اس اکیڈی میں ایسے دروس پڑھائے
جاتے تھے جو ڈوس ٹی ٹین کوڈ " کے نام سے مشہور ہوتے تھاس لئے اس نے بیملمی مرکز بند کردیا تھا۔
جاتے تھے جو ڈوس ٹی ٹین کے عقید سے سے متھا وہ ہوتے تھاس لئے اس نے بیملمی مرکز بند کردیا تھا۔

### شيعى ثقافت كى اہميت اور آزادي

امام جعفر صادقٌ شیعہ کمتب کیلئے جس ثقافت کو سامنے لائے وہ اس زمانے کی دوسری نہ ہی ثقافت میں توسیع ثقافت میں توسیع ثقافت میں توسیع ہوئی اورائ وجہ سے اس ثقافت میں توسیع ہوئی اورائ وجہ سے اس ثقافت میں توسیع ہوئی اورائ وجہ سے اس ثقافت تقریباً ایک ہوئی اورائ فروخ حاصل ہوا۔ گذشتہ صفحات میں ہم نے ذکر کیا کہ میصولک ند ہب کی ثقافت تقریباً ایک ہزار سال تک جمود کا شکار رہی آج کے آرتھوڈ کس ند ہب کی ثقافت اور دوسری صدی عیسوی میں انطا کیہ میں اس ند ہب کی ثقافت اور خطوط پر استوار کیا کہ اس ند ہب کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں لیکن شیعہ کھتب کوانام جعفر صادق نے ایسے خطوط پر استوار کیا کہ ایکی دوسری صدی ہجری اختا م کوئیس پینی تھی کہ اس میں توسیع ہوگئ تھی ۔

تشیعی ثقافت کا دامن نه صرف وسیج تھا بلکه دیگراسلامی فرقوں کیلئے مباشات میں ایک حد تک آزادی کے قائل ہونے کیلئے نمونہ ثابت ہوئی۔

بعض لوگوں نے نضور کیا کہ ند ہب کے بارے میں بحث کی آزادی' اسکندریہ کے علمی کمتب میں شروع ہوئی، حقیقاً اییانہیں ہے۔اسکندریہ کے علمی کمتب میں فلسفہ کے بعد علم نجوم وفز کس و کیمیا وطب و فارمیسی اور کسی حد تک میکائکس Mechanics کے بارے میں توجہ یا رغبت کا اظہار کیا جاتا تھا لیکن ند ہب میں دلچیسی کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا۔

اگر چداسکندریہ کے علمی کمتب کے سائنس دانوں کا ایک گروہ یہودی یاعیسائی تھالیکن انہوں نے غربی مسائل کو بھی علمی مباحثات میں داخل نہیں کیا چونکد اسکندریہ کاعلمی کمتب ایک لاند ہب کمتب شار ہوتا تھا۔ للبذا بیلمی کمتب ند ہی بحثوں میں نہیں الجھنا جا ہتا تھا۔

ہمیں معلوم ہے کداسکندر یہ کے علمی کھتب کا آغاز اسکندر مید کی لائبریری سے ہوااور ہمیں یہ بھی ہت

ہے کہ اسکندر بیکا کا بخانہ بطلیموں اول بعنی مصر کے بادشاہ نے قائم کیا بیہ بادشاہ ۲۵۸ قبل مسیح میں فوت ہوا' یہاں اس بات کا تفصیلاً ذکر ضروری نہیں ہے کہ سلسلہ بطالیہ کے بادشاہوں نے ۵۰ اسال مصر پر حکومت کی ان کا پہلا بادشاہ بطلیموں اول تھا جو بونانی الاکسل تھا اور بیہ بادشاہ بونان کے خداؤں کی پرسٹش کرتے تھے۔ لیکن مصر کے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا غرجی عقیدہ اسکندر یہ کے علمی کمتب کی بحثوں کا

موضوع نہ بنا ادروہ پہلا دانشور جواسکندریہ کے علمی کمتب سے باہر آیا اس کا نام شکاک تھا جو پیرون کے نام سے مشہور ہوا۔ پیرون ستعلّ طور پر اسکندریہ کا باسی نہ تھا لیکن اس علمی کمتب کے تربیت یا فتہ لوگوں میں سے تھا۔ اور اس کمتب نے اسے متاثر کیا اور شکی المحر ان بنا دیا اس نے کہہ دیا کہ سچائی کا وجود ونیا میں نہیں ہے۔ پیرون نے ۲۰۷۰ قبل سے نوے سال کی عمر میں فوت ہوا۔

کہا جاتا ہے کہ اسکندر میہ کے کتب نے پیرون کوشکی المز ان نہیں بنایا بلکہ شک وشبہ کا مادہ پیرون کے اندر موجود تھا لیکن اسکندر میہ کے اندر موجود تھا لیکن اسکندر میہ کے اس کمتب میں علمی بحث کی آزادی کی وجہ ہے اس کے شک وشبہ کواتن تھویت ملی کہ مکمل طور پر حقیقت کے وجود کا منکر ہو گیا اور اگر مصر کے سلسلہ بطالیہ کے بادشاہوں کا دین اسکندر میہ کے کتب میں داخل ہوتا تو پیرون اتنی دیدہ دلیری سے ہر حقیقت پر شک کا اظہار نہ کرتا کیونکہ بطالیہ بادشاہوں کے نہ جب میں این خداؤں کا وجودایک ایس حقیقت تھا جس میں شک وشب کی گنجائش نہتی۔

یہاں پر جمارا مقصد پیرون کے فلیفے کے متعلق بحث کرنائہیں کیونکہ اس طرح ہم اپنے اصلی مقصد سے ہٹ جا کمیں گے جمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکندر یہ کے علمی کمتب میں فرہبی بحث نہیں ہوتی تقی۔ کیونکہ وہ مکتبہ علمی بحثوں کے کتا ظ سے لا فرہب (سیکولر) تھا۔

بحث کی آزادی اس وقت شروع ہوئی جب جعفرصادق " نے قبیعی نقافت کی نے ہی مسائل بیں بنیا در کھی اس ثقافت بیں نے بنیا بنیا در کھی اس ثقافت بیں نہ ہی بحثیں عام علمی مباحث بیں واقل ہوئیں اور صدیوں بعد نوبت بہاں تک پینچی کہ شیعہ نہ ہب کے دانشوراس نہ ہب کولمی تو انین کے ذریعے ٹابت کرنے لگے۔

شیعہ کھتب کی اس ابتدا کا اثر دوسرے مذاہب پر بھی پڑا اور وہ بھی اپنے نداہب کوعلمی دلائل کے ذریعے فاہت کرنے گئے۔ ذریعے فاہت کرنے گئے ہے تا ہب کی طرف دین اسلام بھی جب آیا تو اس نے کسی دوسری چیز پر تکیہ کئے بغیر علمی دلائل کے ذریعے اپنی مقانیت کو فاہت کرنے کا آغاز کیا۔ آج جبکہ دین موکی آئے ہوئے میں صدیاں دین عیسی کوچیں صدیاں اور اسلام کوچودہ سوسال ہو چکے ہیں اال بھیرت گروہ کا عقیدہ ہے کہ دین کا علمی استدلال ہے کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق قلب ونظرے ہے نہ کہ علم ہے۔

تمام آرتھوڈ کسی فرہی پیشوااس نظریے کے حامی ہیں اور کیتھوکی فرہی پیشواؤں کی اکثریت وین کوملم

سے جدا کرنے کی قائل ہے۔البت اس مفہوم میں نہیں کہ دین ایک نظر بیبیں جے علم کے ذریعے بابت نہیں کیا جا
سکتا بلکہ اس مفہوم میں کہ جب بھی احکام دین عام استدلال ہے ٹابت نہ ہوں توبید دین کے ناتص ہونے کی
دلیل نہیں کیونکہ عیسائی غرب کا سرچشہ عشق ہے نہ کہ علم اور دوسرے الفاظ میں اس غرب کا سرچشہ عشق ہے
نہ کہ عقل اس وجہ سے عیسائی غرب کے عداری جن کوآج اگریزی زبان میں سیمز کیا اور فرانسیسی زبان میں
سیمز کہاجا تا ہے ان میں علوم نہیں پڑھائے جاتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ دین کا سرچشم علم نہیں ہے۔

قرون وسطی میں کا سیکل فرجی دروس کے علاوہ عیسائی فقہ کو بھی فہ کورہ مدارس کے دروس میں قانون اے کے تام پرداخل کیا اوراجھی تک عیسائی فرجب کے مدارس میں خصوصاً کیتھولک فرجب کے مدارس میں خصوصاً کیتھولک فرجب کے مدارس میں قانون یا میں قانون یا جاتا ہے دہ علم قانون یا قانون یا قانون کی جواورعلم پڑھایا جاتا ہے وہ علم قانون یا قانون میں قانون فرجی ہے۔ قرون وسطی کے دوران فزکس و کیسٹری و نجوم وحساب و ہندسہ وطب و میکائکس عیسائی خرجب کے مدارس میں نہیں پڑھائے ہوئی ہیں پڑھایا جاتا تھا۔ کیونکہ فلف پڑھانے کو عیسائی فرجب کے مدارس میں سودمند نہیں سمجھا جاتا تھا۔

شیعہ ثقافت جے امام جعفر صادق نے رائج کیا پہلا ایسا کسب ہے جس میں فہ کورہ بالا علوم پڑھائے جاتے تھے امام جعفر صادقو وان علوم کو پڑھاتے اور فلسفہ کی تدریس ہے بھی پہلو تھی نہیں کی جاتی تھی۔جس فلسفہ کوامام جعفر صادق " تدریس کرتے تھے وہ اس کلاسیکل فلسفہ کی اطلاعات پر مشتمل تھا جواس وقت تک مدینہ تک بھنچ بھی تھیں۔

جس زمانے میں امام جعفر صادق" فلیفہ پڑھاتے تھے اس زمانے تک بونانی حکماء کی کتابوں کا سوریانی زبان سے عربی زبان میں بامحاورہ ترجمہ نہیں ہوا تھا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ بونانی حکما کے فلسفیانہ

ا ( سیمزی الم آمی مدارس کوکہا جاتا ہے ای وجہ ہے امریکیوں نے محدود کا نفرنس کو جو کسی تضوص موضوع کے لیے تر تیب دی جاتی ہے سیمیار کا نام دیاہے )

ع ( قانون ایک بونانی لفظ ہے جس کے معنی قاعد ووستوریان کے محے ہیں)

سے ( کتاب ' اہام حسین اور ایران ' میں ذیح اللہ متصوری نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دومری صدی اور تیسری اصدی اتجری کے مترجمین جنوں نے بونائی فلسفیوں کی کتابوں کا سریائی ہے ہم فرجمین جنوں نے کی قدر تفظی ترجمہ کیا اور اس طرح لوگوں کی فلطیوں کا باعث بغتے ہیں۔ اور حتی کہ لائن بین جیسیا انسان مجی چوشی صدی ہیں فلسفہ ارسطوگوان کتابوں ہیں پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ جب تک میں نے فارائی کی کتاب ہیں پڑھ کی جھے ان کتابوں ہے ذرا بھے تیں آئی جبکہ ارسطوکا فلسفہ اسلی متن میں سادہ ہے اور اس کا بجھے ان کتابوں ہے در جہ تیس کر سے جبکہ لوگ جوقوم پرست عرب سے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہر یائی کے مترجمین ان کتابوں کو بینا نی سے اپھی اطرح ترجم نیس کر سکے جبکہ سریائی ہیں آجھی اطرح ترجم نیس کر سکے جبکہ سریائی ہیں ترجم کی میں خاصے باہر میں نے دوسری صدی جبری میں لیس کی اور اس ہوئے کام میں خاصے باہر میں گوگوں نے مریائی ہے میں بھری میں تو جہ کہ میں خاصے باہر میں گوگوں نے مریائی ہے کو بی میں ترجمہ کہا وہ فلسفیانہ اصطاعا حاسب سے ناواقف میں لیگوں نے مریائی ہے کہ میں خاصے باہر سے البتہ جن اوگوں نے مریائی ہے کر بی میں ترجمہ کہا وہ فلسفیانہ اصطاعا حاسب سے ناواقف میں لیگوں کی مریائی ہوئے کام میں خاصے کام

نظریات بھی معرکے رائے بعض قبطی دانشوروں کے ذریعے جوابھی تک اسکندریہ کے آزاد بحث والے کھنب کے پیرو تھے ' یہ بینہ تک اور جعفر صادق" تک پہنچ ادرای گئے ہم کہتے ہیں کہ وہ (بظاہر) کمنب اسکندریہ کے آزاد بحث کرنے والے کمنب کے پیروکار تھے ای وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام قبطی نم ہی پیشوا فلسفے میں دلچی نہیں لینتے تھے۔ یہ لوگ آرتھوؤکسی میسائی ند ہب کے پیردکار تھے اورای ند ہب کی ویروک فلسفے میں دلچی نہیں لینتے تھے۔ یہ لوگ آرتھوؤکسی میسائی ند ہب کے پیردکار تھے اورای ند ہب کی ویروک کرتے ہوئے فلسفہ کومفر خیال کرتے تھے۔ بہر کیف' تبطی علاء کی تعداد جو فلسفے سے دلچیں رکھی تھی' پہنچا' ریادہ نہ تھی اوران کی توصیف کے ساتھ ہم انداز آ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ ان کی وساطت سے مدینے پہنچا' ریادہ نہ تھی صادق (ع) سے پہلے کسی استاد نے بھی فلسفہ کو اپنے درویں ہیں (با قاعدہ) داخل نہیں کیا اسلام ہیں جعفر صادق (ع) سے پہلے کسی استاد نے بھی فلسفہ کو اپنے درویں ہیں (با قاعدہ) داخل نہیں کیا جبکہ مرکب کے درویں کی ابتدا کا سہراامام جعفر صادق سے سے مرہے۔

اہام جعفرصاد تی کے دروس کے فلسفیانہ مباحث سقراط افلاطون اور ارسطو کے فلسفیانہ نظریات سے اور چونکہ اہام جعفرصاد ق فلسفیانہ نظریاں کے بانی سے لہٰذا آپ کے بعد آنے والے ادوار شراشیعہ دراس میں فلسفے کی قدریس کا رواج پڑگیا' سارے اسلای فرقوں میں فلسفہ پڑھایا جاتا تھالیکن اتنا عام نہیں تھا اور بھی بات فابت کرتی ہے کہ فلسفہ شیعہ ثقافت سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اور آج بھی شیعی ثقافت کے علاوہ دوسرے اسلامی فرقوں میں فلسفہ پر توج نہیں دی جاتی اور خیال کیا جاتا ہے کہ بید فرج براثر انداز نہیں ہوتا۔ گذشتہ صفحات میں سے ایک میں ہم نے اشارہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق عرفان بھی پڑھاتے تھے ہوتا۔ گذشتہ صفحات میں سے ایک میں ہم نے اشارہ کیا ہے کہ امام جعفر صادق عرفان بھی پڑھاتے تھے آپ کا عرفان سے مختلف تھالیکن آپ ان دونوں مکا تب سے ایک جدید عرفان کا نام دیتے ہیں جعفری عرفان ایک جدید عرفان کا نام دیتے ہیں جعفری عرفان میں اور مشرقی اور کھتب اسکندر میں کے جو قان میں بی فرق ہے کہ جعفری عرفان میں دنیا وی اور اضلاقی امور کے مناتہ میں تحت کے متاب کے جعفری عرفان میں دنیا وی اور اضلاقی امور کے مناتہ میں تحت کے متاب کے جو میں کی خوال میں دنیا وی اور اضلاقی امور کے مناتہ میں تحت کے متاب کے جو مین کہ کہ تو کے میں کو تعلق میں برجھی توجہ دی جو ان میں بی فرق ہے کہ جعفری عرفان میں دنیا وی اور اضلاقی امور کے مناتہ میں تعلق کیا تب ہے۔

اہام جعفرصادق نے اپنے عرفان میں صرف اخردی امور پر اکتفانہیں کیا بلکہ دنیاوی اموراخلاق و تزکید نسس کا بھی سہارالیا ہے گویا نہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جوکوئی دنیوی اموراخلاق ورز کیفش کے میدان جہاد میں جدوجہد کرے گااسے آخرت میں اس کی اچھی جزاملے گی اس دنیا کی زندگی ایک بھیتی کے مائند ہے جو کچھے یہاں ہو کیس کے دوسری و نیا میں وہی کا ٹیس کے اور جنہوں نے اس دنیا میں اپنے دنیوی و اخلاقی فرائنس اوا کے آئیس دوسری دنیا میں اپنے متعلق خوف وخطر نہیں ہونا چاہیے اور آئیس اس بارے میں آگر نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے آخرت کے لئے تو شدم ہیا نہیں کیا۔ جعفری عرفان میں دوسرے مکا تب آگر کی

ما نندمبالغد آرائی نہیں ہے اور خالق و مخلوق کی وحدت بھی نہیں پائی جاتی ۔ آپ سے عرفان میں اگر انسان نیکو کار ہوگا تو خدا کے قریب ہوجائے گالیکن اس سے کمحی نہیں ہوگا کیونکہ مخلوق خالق سے کمحی نہیں ہوسکتی' اس بات کا امکان ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان فاصلہ کم ہوجائے لیکن بیفا صلۂ کمل طور پرختم نہیں ہوسکتا ہے۔

ا مام جعفرصادق کے حلقہ درس میں آزادانہ اظہار خیال کیا جاتا تھا جس میں ہرشا گرواستاد پراس حد تک تنفید کرسکتا تھا کہ استاد کے نظریدے کومستر دکر دے۔امام جعفرصادق نے اپنا نظریہ شاگر دوں پر ٹھونسا خہیں بلکہ انہیں آزادی تھی کہ استاد کے نظریدے کو تبول کریں یامستر دکریں۔

امام جعفرصادق کے درس کا اثر تھا کہ شاگر دآپ کے نظریے کو قبول کر لیتے تھے۔جولوگ امام جعفر صادق کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے تھے آئیس علم تھا کہ مادی کھاظ سے ان کا درس سود مند نہیں بلکہ شہر مدینہ کے باہرا یک عربے دوں میں سے طاہر کرتا تو ممکن ہوتا کہ اس کی عالم کرتا تو ممکن ہوتا کہ اس کی عبان خطرے میں پڑجائے کیونکہ اموی حکام امام جعفرصادق کے مربیدوں کووشمن نگا ہوں سے و کھھے تھے آگر چہ انہیں معلوم تھا کہ ان میں اس دور میں دشنی کرنے کی جرات نہیں لیکن پھر بھی ان کا خیال تھا کہ دیا تھی اس کا خیال تھا کہ دیا تھی میں اپنی وشنی کو ظاہر کردیں گے۔

جولوگ امام جعفرصادقؓ کے حلقہ درس میں شریک ہوتے انہیں بخوبی علم ہوتا کہ وہ کی مقام پر فائز خبیں ہو سکتے کیونکہ امام جعفرصادقؓ اموی حکام وظیفہ کی مانند دنیوی منصب پر براجمان نہیں ہے کہ اپنے مریدوں اور شاگر دوں کوکوئی رہنیہ دیتے۔وہ لوگ جانے تھے کہ جب امام جعفرصادقؓ کے اپنے پاس مال و متاع نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیسے نوازیں گے۔

جو جیز امام جعفر صادق کے شاگر دوں کوان کے درس کی طرف کھنٹی لاتی تھی وہ آپ کی قوت کلام اور آپ کا گفتگو پرایقان تھا اور چونکہ امام جعفر صادق جو پچھ فرماتے تھا س پران کا ایمان تھا لہذا اپنی زعرگ کے کلمات شاگر دوں پراٹر کرتے تھے۔ امام جعفر صادق جو پچھ کہتے تھے اس پران کا ایمان تھا لہذا اپنی زعرگ میں سوابویں مدی عیسوی کے بعد کی صور تھال سے جسے ایتھو پیا اے موسوم کیا جاتا ہے میں دخل نہیں دیا۔

<sup>1 (</sup> میں فلنغدام اول سیدنا امیرطی علیہ السلام اور آپ سے مر بی پینجبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشناس کرایا جس کی تشریح امام صاوق اپنے تعلیم فرمائی )

ا (ایتھوپیا= دو بونائی لفظوں ہے ل کر بناہے۔اولیعنی نداور دوسرا تو بوں لیتنی مکان اور اصطلاح شراس کا اطلاق اس ملک پر ہوتا ہے جس میں ایک آئیڈ میل لیکن فیر عملی حکومت پائی جاتی ہواور اولو ٹی ایک کتاب کا نام ہے جو طوماس سور' انگستان کے شہنشاہ ہنری جھتم نے پندر ہو یں صدی جیسوی کی دوسری دہائی میں کئیسی تھی اس میں ایک ایسے معاشرے کے متعلق بحث کی گئے ہے جس کے تمام افراد مادی لحاظ ہے کیسال چیں خوماس کو ۹۵ سال کی عمر شرمی تھائی دینے کے بعداس کا سرتن سے جدا کردیا گیا ؟

آپ نے اپنے شاگردوں کو ہرگز ایک انسی آئیڈیل حکومت کے قیام کی جانب راغب نہیں کیا جے علی جانب راغب نہیں کیا جے علی جامہ نہیں پہنایا جاسکتا تھا جس زمانے ہیں آپ کے والدگرای درس دیتے تھے وہ شاگر دجو تھہ باقر اسلامی جے علی جامہ نہیں جانس جا سر ہوتے تھے وہ دنیوی منصب تک وہنچنے اور قاضی بننے کے امید وار ہوتے تھے۔

\* کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے تھے وہ دنیوی منصب تک وہنچنے اور قاضی بننے کے امید وار ہوتے تھے۔

\* چونکہ ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ نے اس بات سے اتفاق کیا تھا جو لوگ آج کی اصطلاح میں فارغ انتصیل ہوں گے ۔ ان میں سے چندلوگوں کو نجے منتخب کیا جائے گا۔

لیکن جولوگ امام جعفر صادق می حطقه درس ش شریک ہوتے تنے وہ اس بات کے امید وارنہیں ہوتے تنے ادر صرف معرفت کے حصول کیلئے علم حاصل کرتے تنے۔

عربوں کے مصرین داخل ہونے سے پہلے کمتب اسکندر پیدا اور کمتب امام جعفر صادق و دنوں میں اظہار خیال کی آزادی ہوتی تھی لیکن ان دونوں میں اختبار خیال کی آزادی ہوتی تھی لیکن ان دونوں مکاتب میں فرق میدتھا کہ کمتب اسکندریہ میں ندہب پر بحث ہوتی تھی اور شاگر دوں کواس بات کی اجازت تھی کہ وہ استاد کے ذہبی نظریات پر بھی تقید کریں۔ اجازت تھی کہ وہ استاد کے ذہبی نظریات پر بھی تقید کریں۔

ای آزادی بحث کا اثر تھا کہ شیعی ثقافت طاقت درادروسیج ہوتی گئی اس لئے کہ اس میں زبردئی خبیل تھی ادر جو شخص اسے قبول کرتا وہ صدق دل سے قبول کرتا، چونکہ اس ثقافت میں جبر و کراہ نہیں تھا اس لئے جوکوئی اسے قبول کرتا وہ مادی مفادیا شان و شوکت کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نہ ہب شیعہ کا گردیدہ ہونے کے باعث اسے قبول کرتا تھا۔

مشرقی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ صفویہ دور سے پہلے مشرق میں کوئی شیعہ سلطنت نہیں تھی اوراگر چہ آل بویہ سلاطین نے شیعہ غرب کو پھیلانے کیلئے اقد امات کے لیکن انہوں نے جبر واکراہ سے کام نہیں لیا بلکہ شیعی ثقافت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس میں کر بلا کے اکسٹھ ججری کے واقعات کاذکر بھی ہوتا تھا اس غرب کی تبلیغ واشاعت کرتے تھے۔

آل ہویہ کے شیعہ سلاطین کی کوئی مستقل حکومت و کیھنے میں نہیں آئی البتة اس کے بعد صفو یوں نے مضبوط حکومت کی بنیا وڈ الی۔

ع (اسکندرید کے کتب خاندگوآگ لگانے کے بعض ولاگ کی بنیاد پر عرب تر دید کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ کے مطابق اسکندرید کا کما بخاند عربول کے معرض واضلے سے قبل دومر تبدیلار پہلی مرتبدان وقت جب قشون نسرار (قیصر دوم) معریش واخل ہوا (پہلی صدی قبل میچ میں) اور اس موقع پر شایدروی سیا ہیوں نے کتاب خانے کو نابود کیا اور کتب خانے کو دویارہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعدہ ۴ میسوی میں یہ کتاب خاندوہ اس کے ملازمول کی خفلت کے نتیج میں جلا اور اکثر کتا ہیں جل گئیں آئیس دوبارہ کلھا گیا بہر حال عربوں کے معرض داخلے سے پہلے یہ کتا بخاندوومر تبد جل چکا تھا اور اس کی تمام یا پھی کتا ہیں با بود ہوگئیں تھیں۔) بہرکیف شیعہ قد ہب مشرقی ممالک میں ان ادوار کی حکومتوں کی مخالفت کے باوجو در تی کرتار ہا اگر چہاس کی ازتی اتنی تیز نہیں تھی پھر بھی چونکہ ایک مضبوط اور وسیع نقافت کا حامل تھا لہذا سینکڑوں سال تک سلاطین اور حکام کی دشمنی کے مقابلے میں پائیدار بہا حالا تکہ حکومت وطافت نہ ہونے کے علاوہ ان کے پاس مادی وسائل کی بھی کی تھی بعض اقوام السی گذری ہیں جوصد یوں تک بغیر حکومت کے زندہ رہیں حالا تکہ ان مادی وسائل کی بھی کی تھی بعض اقوام السی گذری ہیں جوصد یوں تک بغیر حکومت کے زندہ رہیں حالا تکہ ان کے ساتھ مسلسل وشنی کا برتاؤ کیا گیا ہے اس کی وجہ رہتی کہ وہ تو میں مادی وسائل رکھتی تھیں مثلاً قرون وسطی میں یہودی جن سے نہ صرف عام لوگ بلکہ حکام حتی کہ بعض سلاطین بھی قرض لیتے تھے۔ چونکہ مادی لحاظ سے وہ ان کے بحث جوتے ہے لہذا آنہیں آزار نہیں پہنچاتے تھے۔ قرون وسطی میں یورپ کے بعض شہروں سے کوان میں یہودی الگ زندگی گذارتے تھے۔

امام جعفرصاد تی ہے ہزارسال بعد جب خطہ پورپ نے قرون وسطی کی تاریکیوں سے نجات پائی اور اس خطے کے لوگوں کے نظریات میں جلا آئی تو بھی لا طبنی پورپ کے ممالک مثلاً فرانس اٹلی وسین و پر تکال میں بیحالت تھی کہ جب کوئی شخص کی تقویلی نذہب کی فروعات پر تنقید کرتا تو انتھائی سخت سزادی جاتی تھی جہ جائیکہ وہ نذہب کے اصول پر تنقید کرتا۔ ہرونو ایک اٹالین پا دری نے کیا کہا تھا جواسے زندہ جلا ڈالا گیا۔ اس مخص کو ۱۲۰۰ عیسو کی میں اس لئے جلا ڈالا گیا کہ بیاصول وفروع کے لحاظ سے کیتھولکی نذہب سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ ہرونونے کہا تھا کہ عقل آجائے کے بعدد نیا اور زندگی کے بارے میں انسان وہ عقیدہ اپنالیتا ہے جوعقل وفیم کے مطابق ہو۔

یمی سادہ اور آسان فہم عقیدہ اسے زئدہ جلانے کا باعث بنا جس وقت برونو کو جلایا گیا اس کی عمر باون سال تھی ہوٹن سنجالنے سے لے کر مرتد قرار دینے اور جیل ہیجنے تک وہ بغیر کسی مبالغے کے تتا جوں کی مدواور ہیواؤں کی دنگیری اور بیاروں کے علاج معالجے کے طرف توجہ دیتا رہا۔ جیسا کہ چیونٹی کی سب سے بری خوثی اورلڈت یہ ہے کہائی غذا دوسرے کودے خواہ خود بھوکی رہے۔

جیور دانو پر دنو کو بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے اور دوسروں کو آرام پہنچانے میں خوشی محسوں ہوتی تھی جس دن پر دنو کو ڈومینکی ند ہی فرقے کا روحانی پیشوا بنا اس وقت سے جیل خانے تک ایک دن بھی ایسانہیں گذرا کہ کوئی حاجت منداس کے ہاں نہ آیا ہوا در پر دنو نے اسے نا امیدوا پس بھیج دیا ہووہ جہاں رہتا ایسانہیں گذرا کہ کوئی حاجت منداس کے ہاں نہ آیا ہوا در پر دنو نے اسے نا امیدوا پس بھیج دیا ہووہ جہاں رہتا اس کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا اور جب بھی کوئی حاجت اس کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا اور جب بھی کوئی حاجت مندرات کواس گھر آتا ہر دنو نیندسے بیدار ہوکرا پنی استطاعت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرتا۔ مندرات کواس گھر آتا ہر دنو نیندسے بیدار ہوکرا پنی استطاعت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرتا۔ وکٹر ہوگر اپنی کتاب ''دی میزرانل '' میں ''مین دنو'' ایک نیک عیسائی یا دری کی زبان ہر دنو کی

توصیف کے شمن میں لکھتا ہے کہ جس ون برونو کوایک بڑے میدان میں جلانے کے لئے لایا جارہا تھا تمام مسلح افواج جس قدر بھی لائی جا سکتی تھیں میدان میں جمع کی گئیں تا کہ تماشا ئیوں اور برونو کے درمیان فاصلہ رکھا جا سکے۔

جونجی برونوکولائے اوراپے تیرکانشانہ بنایاتمام تماشائی دھاڑیں مار مارکر دونے گھے اور جلاوجس کے پاس جلتی ہوئی مشعل تھی اس نے اسے جیل سے لکڑی کے انبار کے نزدیک کر دیا تا کہ لکڑی کا انبار فوراً آگ پکڑ سکے اور وہ مخض جس نے اپنی زعدگی تھا جوں اور در دمندوں کی خدمت کے لئے وقف کر دی تھی وردناک آ ہوں اور سسکیوں کے درمیان دم تو ڈگیا اور اس کے گوشت کی بوفضا میں پھیل گئی اس کی ساری عمر کی نیکوکاری اسے در دناک موت سے نہ بچا تکی۔

ہمارے خیال کے مطابق برونونے جو کچھ کہاوہ آج کے لحاظ سے منطقی اور قابل قبول ہے۔

الین سولہویں صدی عیسوی کے آخر میں عقیدے کی تفتیش کرنے والی تنظیم نے برونو کے اظہار خیال کوئیسٹی کی ذہانت کی مخالفت قرار دیا اوراس کا فیصلہ اس طرح دیا کہ ہرعیسائی کو بالغ وعاقل ہونے کے بعد دنیا کے متعلق ''عہد عتیق اور عہد جدید'' (دو کتابیں) کے مطابق عمل کرنا چاہیے نہ کدائی عقل وہم کے مطابق اور جبکہ برونو نے کہا کہ آ دی اپنی عقل وہم کے مطابق دنیاوی فیصلے کرتا ہے للبذا وہ مرتم ہے اوراس کے ارتد اوکی وجہ شیطان کا اس کے جسم میں حلول کر جانا ہے ایس اسے جلانا چاہئے تا کہ شیطان اس کے جسم میں حلول کر جانا ہے ایس اسے جلانا چاہئے تا کہ شیطان اس کے جسم میں حلول کر جانا ہے ایس اسے جلانا چاہئے تا کہ شیطان اس کے جسم میں حلول کر جانا ہے ایس اسے جلانا چاہئے تا کہ شیطان اس کے جسم سے خارج ہو۔

سین شیعہ نقافت میں مختلف مسائل کے متعلق اس قدر آزادی سے بحث کی جاتی تھی کہ تیسری صدی ہجری کے پہلے دور میں ابن راوندنی جبیباانسان اسلامی دنیا میں نمودار ہوا۔

#### ابن راوندی کا تعارف و کردار

احمد بنی بیخی بن اسحاق راوندی کراوندکا رہنے والاتھا۔ راوند جو کاشان واصنہان کے درمیان ایک بڑا قصبہ تھا جس میں ایک مدرسہ بھی تھا اوراحمد بن بیخی المسر وف ابن راوندی نے اس قصبے میں ابتدائی تعلیم پائی اور مزید تحصیل علم کے لئے رے (شہر) کا رخ کیا اس کارے کی طرف جانا اس بات کی نشا ندی کرتا ہے کہ ابھی تک اصفہان جو بعد میں مشرق کے وارالعلوموں میں سے ایک قرار پایا اس وقت علمی حثیت کا حاص نہیں تھا اور اس زیانے میں حثیت کا حاص نہیں تھا اور اس زیان راوندی اصفہان جاتا جو اس کے زیاوہ نزدیک تھا اور اس زیانے میں جب کہ موجودہ زیانے کی ماندرا بطے کے تیز رفتار ذرائع نہیں تھا ایک طالب علم کے لئے مسب کا نزدیک مونا خاصی ایمیت رکھتا تھا۔

بہرکیف ابن راوندی پخصیل علم کے لئے رہے گیا اور وہاں حصول علم میں ایسی کا میا نی حاصل کی کہ تمام استادوں کو چیرت میں ڈال دیا اس کے استاداس کی تعریف کرنے گئے ہمیں افسوں ہے کہ بیہ معلوم نہیں ہوسکا کہ اس نے رہے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور وہاں اس کے استاد کون تھے اس نے انہیں یا بمیں سال کی عمر میں اپنے ذیانے کے تمام علوم سیکھ لئے اور کوئی ایساعلم باتی شدرہا جس سے وہ آگاہ نہ ہوتا وہ واجہات دینی پر بھر پور توجہ دیتا تھا اس نے اپنی پہلی کتاب رہے میں تعلیم کے دوران ''الا بتہ اللہ واجہات دینی پر بھر پور توجہ دیتا تھا اس نے اپنی پہلی کتاب رہے میں تعلیم کے دوران ''الا بتہ اللہ والاحساء و الاحساء و الاحسادہ'' کے نام سے موسوم کیا اس نے اپنے کڑمسلمان ہونے کی نشاندہ می کی لیکن ان کے بعد الیمی کتب تعمیں جن سے موسوم کیا اس نے اپنے کڑمسلمان ہونے کی نشاندہ می کی لیکن ان کے بعد الیمی کتب تعمیں جن شمی اس نے نہ صرف فروع دین اسلام کو تھید کا نشانہ برنا یا بلکہ اصول دین پر بھی تھا کہا۔

اس نے شروع میں شیعوں کے آئمہ سے عقیدت کا اظہار کیا تھا جن میں جعفرصادق میں ہیں جو اس کی پیدائش سے پچاس سال پہلے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے لیکن ندصرف اس نے شیعت کا انکار کیا بلکہ اسلام کے اصولوں کی مخالفت کی بنیا دہمی ڈالی اور کیے بعد دیگر نے توحید کی مخالفت میں چند کتا بیں کھیں جن میں اس نے کوشش کی ہے کہ خالق کی وحدت کا انکار کرے اور تو حید کو دین میں متزلزل کر دے اپنی کتابوں میں اس نے کوشش کی ہے کہ خالق کی وحدت کا انکار کرے اور تو حید کو دین میں متزلزل کر دے اپنی کتابوں میں اس نے اس طرح بیان کیا کہ خداوند تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں۔

تمام تو حیدی ندا ہب بشمول اسلام اس بات کے معتقد ہیں کہ ہرمومن مختص خداوند تعالیٰ کی صفات کوذات سے جدانہیں سمجھتا۔ ہر وہ مختص جووحدت خداوندی کا قائل ہےا سے خداوند تعالیٰ کی صفات کواس کی ذات کا جزوجانا چاہے یعنی خداوند تعالی کاعلم اس کی ذات سے جدانہیں ہاور دونوں ایک ساتھ وجود ش آئے ہیں یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم سمجھیں کہ خداوند تعالی وجود میں آیا اور ایک موحد ایسا فرض نہیں کرتا کیونکہ جرتو حید پرست کے عقیدے کے مطابق خداوند تعالی ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ دہے گا۔ تو حید پرست سوج بھی نہیں سکنا۔ کہ خداوند تعالی وجود میں آیا ہے کیونکہ اگروہ ایسا خیال کر ہے تو لا محالہ اس کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوگا کہ وہ کب وجود میں آیا؟ اور کس نے اسے پیدا کیا؟ ایک تو حید پرست خداوند تعالی کے بارے میں یفین رکھتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گااس کی صفت اس کی ذات سے جدانہیں ہے بعدی ہر دہ صفت جو خدا میں پائی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی وجود میں آئی ہے (آگر موحد یہ فرض کرے کہ خداوجود میں آیا ہے)

این راوندی نے تو حید کو جودین اسلام کی پہلی اصل ہے متزلزل کرنے کے لئے کہا خداجی وقت
وجودیش آیا عالم نہیں تھا اور وجودیش آنے کے بعد خدانے علم کواپے لئے پیدا کیا۔ ابن راوندی کا میہ کہنا اس
بات کی نشاندہ ہی ہے کہ ابن راوندی نے صفات خدا کواس کی غیر ذات قرار دیا ہے جس کے نتیجہ میں وہ
مشرک ہوگیا تھا کیونکہ جو خص خدا کی صفات کواس کی ذات سے جدا سمجھ مشرک ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا
ہابن راوندی جعفرصاد ت سے کہ وفات کے نصف صدی بعد پیدا ہوا اور جعفرصاد ت موجود نہ تھے جواسے
جواب و بے البتہ دوسری نسل کے شاگر دجواس وقت زندہ تھے اور آپ کے حلقہ درس میں حاضر ہو چکے تھے
انہوں نے ابن راوندی کو جواب دیا کہ آگر خداوند تعالی دانا نہ ہوتا تو اسے کیے معلوم ہوتا کہ وہ اسے لئے الم کو

کیا یمی بات خداگی دانائی پر الات کے لئے کائی نہیں ہے کداس نے درک کرلیا کہ اسے دانا بننا چاہئے؟ چونکہ ایک نا دان وجود کواس بات کاعلم نہیں ہوسکتا کہ اسے دانائی کی ضرورت ہے اور کسی وجود کا دانا بننے کے لئے کوشش کرنا اس کی دانائی کی دلیل ہے۔ ابن راوندی نے نہ صرف علم کی صفت کوخد اسے جداجانا بلکہ کہا کہ خداکی دوسری صفات بھی اس سے جدا ہیں۔

ابن راوندگی کے بقول خدا میں وہ تمام صفات جن کواس سے نسبت دی جاتی ہے موجود نہ تھیں اور بعد میں جب خود وجود میں آیا تو اس نے صفات کو پیدا کیا اگر ابن راوندی قرون وسطی میں بورپ میں سے بات زبان پر لاتا تو اسے موت کی سزا دی جاتی اور آگ میں جلاتے یا دوسرے طریقے سے ہلاک کر دیا جاتا کیکن تیسری صدی کے پہلے بچاس سالوں کے دوران کمی نے بھی اس کواذیت نہیں پہنچائی اور نہ بی اس کی کتابوں کو دریا بردکیا نہ بی انہیں جلایا اور صرف اس کو جواب دیتے رہے۔

جوثقافت امام جعفرصادق وجود میں لائے وہ آزاد بحث کی اس قدرشیدائی تھی کہ راوندی کی تکفیر اس نے ان تی کر دی اور اسے فلسفیانہ بحثوں کا حصہ ثار کہا اور کسی نے بھی اس کے مرتذ ہونے پراسے گرفآر خہیں کیا اور نداس کی غدمت کر کے اسے کیفر کروار تک پہنچایا۔

خدائی صفات کواس کی ذات سے جدا مانے کے بعد ابن راوندی ایک مرتبہ تو حید کا بھی منکر ہوا جب اس شخص نے خدا کا اٹکار کیا اور کہا کہ خدانیں ہے تو اس کے کا فراور مرتد ہونے میں کسی شک وشبہ کی مخبائش ندر ہی اسلام کے مطابق کوئی انسان اگر مرتد ہوجائے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے بہر کیف اس کے باوجود کی نے ابن راوندی کوکوئی تکلیف نہیں پہنچائی البتہ اس کے سوالوں کے جوابات دیتے رہے۔

تیسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران بغدادنسبتا جدید شہر بن گیاا دراس کی تغییر کو
ایک صدی سے زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا بلکہ وہ عالم اسلام کی ثقافت وعلم کا مرکز بنما جارہا تھا کوئی ایسا دن نہ
گزرتا کہ بغداد میں ایک جدید کتاب کھیل نہ ہوتی یا دوسری جگہوں سے کوئی دانشور آ کر کتاب کی تقریب
دونمائی نہ کراتا ۔ لوگوں میں کتب بنی کا اس قدرشوق تھا کہ تقریباً ہزار کا تب بغداد میں کتابیں لکھنے کے لئے
بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کو کتابوں پڑھنے کا بے حدشوق تھا جب کہ کتابوں کے مصنفین اپنی کتابوں کی متعدد
کا بیاں لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرنے کے لئے تیار کرنے سے قاصر تھے۔ لہذا پنی کتابوں کو کا تبوں کے
حوالے کردیتے اور جب ایک کا تب کوکوئی کتاب موصول ہوتی تو چونکہ وہ کم عرصے میں اسے نہ کھے سکتا تھا لہذا

مثال کے طور پر اگر ایک کتاب کے پانچ سوسفحات ہوتے تواسے پانچ کا تبول کے درمیان تقسیم کرنے ہے ہر کرنے سے ہرایک کے حصے میں ایک سوسفحات آتے پا اسے دس کا تبول کے درمیان تقسیم کرنے ہے ہر کا تب کو پچاس سفحات کصے پڑتے تا کہ جننا جلدی ممکن ہو کتاب کمل ہو جائے۔ اتفاق سے بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کس کتاب کی ہا تگ اس قدر زیادہ ہوتی کہ اس کتاب سے پچاس سوکا پیاں تیار کرنا پڑتیں اس صورت میں پانچ سوسفحات کی ایک کتاب کو سوکا تبول میں تقسیم کر دیتے اور ہر ایک کے جصے میں پانچ صفحات آتے اس طرح ہر کا تب پچاس یا سوکا پیاں تیار کرتا جوئی سے کا پیاں تیار ہوتی جا تیں تو آئیں کا تبول سفحات آتے اس طرح ہر کا تب پچاس یا سوکا پیاں تیار کرتا جوئی سے کا پیاں تیار ہوتی جا تیں تو آئیں کا تبول ان کلھنے سے لے کرا کھا کرتے اور کتابوں کی شکل دیتے جاتے اور پھر خریداروں کو فروخت کر دیتے یوں ان کلھنے والوں کا طبقہ بغداد میں وجود میں آئی تھا اس طبقے کو''صنف الورق'' کہا جا تا چونکہ کا تبول کو درات کہا جا تا تھا اور آئیں کتا بی تعمدی ہجری میں اس اصطلاح کا تعمدی ہجری میں اس اصطلاح کا اطلاق جلد ہیں بنانے والوں پر ہونے لگا کیونکہ کتابوں کو لکھنے کے بعد دوبارہ اکٹھا کیا جا تا تھا اور آئیں کتا بی

شکل دیتے تھے ہمارا خیال ہے کہ بیاوگ خلفا نبی عماسی کے دارانگومت میں تنگ دئی کی زندگی بسر کرتے ہوں کے کیونکہ آج کل کے معاشرے میں کوئی بھی کا تب اگر فقط اس فن پر اکتفا کر ہے تو اس کی معاشی حالت اچھی نہیں ہوسکتی فرانسیسی میں ایسے شخص کو طنزا ''گرات پاہیے'' یعنی کاغذ خراش کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسکر بھے جس کامفہوم بھی کاغذ خراش ہے۔

یورپ بیس آوی مدی عیسوی بیس ان کا تبول کے علاوہ ایک اور طبقہ وجود بیس آیا جن کا کام موسیقی
کی دھنیں لکھٹا ہوتا تھا۔ ژان ، زاک روسومشہو فرانسیسی مصنف نے ایک عرصے تک اس کام کو ذریعہ معاش
بیٹائے رکھا اسے ہر صفحے کے عوض تین شاہی (سکے کا انعام) ملتے تتے جواس زمانے بیس ایک معقول رقم ہوتی
تھی کتا ہیں لکھنے والے کا تب روسو کے زمانے بیس آسودہ حال نہیں تتے چونکہ چھاپہ خانے قائم تتے اور
کا تبول کو کام کرنے کا موقع بہت کم میسر آتا (البتہ صرف وہ کا تب جن کارسم الخط اچھا ہوتا) کیونکہ بیمن کا تبول کو کام کرنے کا موقع بہت کم میسر آتا (البتہ صرف وہ کا تب جن کارسم الخط اچھا ہوتا) کیونکہ بیمن کا تبول کا اس الخط وا جبی سا ہوتا تھا اس کے کچھ عرصے بعد موسیقی کے دھنوں کے کا تب بھی دوسروں کی ما نشد بدحالی کا شکار ہوگئے کیونکہ اس کے بعد موسیقی کی دھنوں کو بھی چھا یا جانے لگا۔

موجودہ زیانے میں بورپ اور امریکہ میں کوئی بھی کتب نولیی کو ذر بعیہ معاش نہیں بنا سکتا چونکہ اب کتابوں اورموسیقی کی دھنوں کی چھپائی ہوتی ہے۔

دوسرا یہ کہ کاغذ خراش کا جومفہوم فرانسیسی اور انگریزی بیس ہے امریکہ اور پورپ بیس موجود
خیس کین کاغذ خراش کی ایک دوسری تئم جوقد یم زمانے بیس ٹاپیدتھی پائی جاتی ہے وہ گاست رویتر ہے بینی
قابل رحم اور نفرت انگیز مصنف گاست رویتر وہ فیض جو کتاب لکھتا ہے اور دوسراا سے اپنے تام اور پنے کے
ساتھ شاکع کروا تاہے گاست رویتر جس کے انگریزی بیس گفظی معنی قابل نفرت اور قابل رحم مصنف ہیں وہ
شخص جو کتاب لکھتا اور تکلیف اٹھا تا ہے تا کہ دوسراا سے اپنے تام سے شاکع کروائے تو وہ مصنف انگریزی
رمم ورواج کے مطابق جیرت انگیز کام کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہی فیض قابل رحم بھی ہے کیونکہ اگر وہ
شکلاست نہوتا تو ہرگزیہ کام نہ کرتا۔

فرانسیسی ایسے مصنف کے لئے آگیریزوں کی مانند بخت الفاظ استعال نہ کرتے بلکہ قدرے ملائمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے مصنف کے لئے گر (سقر کے وزن پر) یعنی سیاہ فام کا لفظ استعال کرتے ہیں ۔ گرکی اصطلاح فرانسیسی میں سیاہ فام غلاموں اور کنیزوں کے لئے مخصوص ہے چونکہ جوخف اس لئے کتاب لکھے تاکہ دوسرے کے نام سے شائع ہوتو وہ ایک طرح اپنی تذکیل کرتا ہے فرانسیسی اسے بھی گر کہتے ہیں قدیم زمانے میں کوئی بھی اس لئے کتاب نہیں لکھتا تھا کہ دوسرااسے اپنے نام سے شائع کروائے کہتے ہیں قدیم زمانے میں کوئی بھی اس لئے کتاب نہیں لکھتا تھا کہ دوسرااسے اپنے نام سے شائع کروائے

اور یہ کہ تمام کتابیں ہاتھ ہے لکھی جاتی تھیں بغداد تیسری صدی ہجری کے پہلے نصف عرصے بیں علم کا مرکز بن گیا تھا اور جو کا تب کتابیں لکھنے پر مامور ہوتے تھے وہ معاشرے کا محترم طبقہ ثنار کئے جاتے تھے جب بغدادیش جاتا کہ فلاح شخص وراق ہے بعنی وہ کتابوں کی کا بیاں تیار کرتا ہے تو لا محالہ ان لوگوں کے ذہن شیں ایک شخص کا خیال آتا تھا اور بغدادیش وراقوں کا احترام عربوں کی فطری صفات میں سے تھا جو وہ ایک کھنے والے کے لئے بجالاتے تھے۔

کتوب یعن لکھا ہوا تر ہوں کی نظر میں نہ صرف محتر م ہوتا بلکہ مقدس بھی سمجھا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ کتوب اسے لئے عربوں کے ہاں قابل احتر ام ہے کہ ان کی نہ ہی کتاب قرآن بھی مکتوب ہے لیکن قبل از اسلام عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی عرب کا ایک بدو بھی مکتوب کا احتر ام کرتا تھا۔

عرب کے بدو کھتوب کو اپنے ماحول اور تصورات سے مافوق الفطرت چیز خیال کرتے تھے اور کھتوب کا اس قدراحر ام کرتے کہ ان کے خیال میں ان کے خدا بھی کھتوب کے زیرائر ہیں اور ان کے خدا کو ل اس قدراکر ام کرتے کہ ان کے خیال میں ان کے خدا بھی کھتوب کے زیرائر ہیں اور ان کے خدا کو ل جن میں سے بعض کے جسے کعب میں موجود تھے جبکہ بعض کے موجود نہیں تھے ) کی سر نوشت کا تعین بھی المکتوب کرتا جبیا کہ ہمیں معلوم ہے مشہور بدوعر فی قبیلے ایک خدایا چند خدا کو بون کے جسے کھیے میں لئے ہوتے یا جسے نہ ہوتے ہو جا کرتے تھے۔ اور قبل از اسلام ان قبیلوں کے درمیان جنگ کا اصلی سبب وہ اختلاف ہوتے ای جو انہوں کی پرستش کی بنیاد پر پایا جا تا تھا اور پر چنگیس اس قدر طویل ہوتی تھیں کہ عام قبائل تھک جاتے ای لئے انہوں نے آئیں میں طے کیا کہ سال کے چار مہینوں کا احر ام کرتے ہوئے اس دوران جنگ بندی کی جائے تا کہ دوسرے کا مسر انجام دے تکین اس کے باوجود ہر قبیلہ ایک یا چند خداؤں سے مختلف ہوتے تھے پھر بھی عرب کمام قبائل خداؤں کے پرستش کرتا تھا جو دوسرے قبیلوں کے خداؤں سے مختلف ہوتے تھے پھر بھی عرب کمام قبائل خداؤں کی پرستش کرتا تھا جو دوسرے قبیلوں کے خداؤں سے مختلف ہوتے تھے پھر بھی عرب کمام قبائل خداؤں کی پرستش کرتا تھا جو دوسرے قبیلوں کے خداؤں سے مختلف ہوتے تھے پھر بھی عرب کمام قبائل خداؤں کے پرستش کرتا تھا جو دوسرے قبیلوں کے خداؤں سے مختلف ہوتے تھے پھر بھی عرب کمام قبائل تھے۔

اسلام کی آمہ کے بعد جن لوگوں نے قرآن کی تغییر کی انہوں نے المکتوب کا اطلاق ان چیزوں پر
کیا جواز کی وابدی لوح پرکھی ہوئی ہیں۔لیکن قبل از اسلام جب قرآن ناز ل نہیں ہوا تھا ایک بدو عرب از لی
اور ابدی لوح کا وہ تصور نہیں رکھتا تھا جوقر آن کے بعض مغسرین نے بیان کیا ہے۔ بہر کیف ان کا عقیدہ تھا
کہ المکتوب ایک الی عظیم چیز ہے کہ خدا بھی اس کے زیراٹر ہیں چونکہ بدو عرب المکتوب کا احرّ ام کرتے
سے۔بدو عرب نا خوا ندہ تھے لیکن جب بھی کا ف بالام کا حرف سنتے تو اے احرّ ام سے زبان پر لاتے اور شم
کھا تا چونکہ ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا عربتان کے صحراتشین شایدون میں دس بارسے زیادہ ہم کھاتے تھے وہ بھی
حروف جھی کی بھی ہم کھاتے حالا تکہ وہ نا خوا ندہ ہوتے تھے اور کا ف بالام کی شکل کیسی ہے؟ انہیں اس بارے

میں پچھ کم نہیں ہوتا تھا۔ جو وراق بغداد میں کتابت کے ذریعے اپنی معاش کا سامان فراہم کرتے تھے وہ عربوں کی المکتوب کے متعلق اس فطری اور اجتماعی روایتی عقیدے سے فائدہ اٹھاتے ہوتے تھے۔ وہ خصوصاً ایسی کتاب لکھتے جوعربوں کی نظر میں دوسری تحریوں کی نسبت زیادہ چچتی ۔!

آج اس زمانے کو گیارہ صدیاں اور اسلام کو آئے ہوئے چودہ سوسال ہو بچے جیں عرب ممالک
شی خصوصاً مصر میں کتابیں اور اخبار کثرت سے چھاہے جاتے ہیں بعض اخبارات ایسے بھی جیں جن کے
ایک شارے کی جمعہ کے دن کے تعداد پانچ لاکھ کائی ہے۔ کتابوں رسالوں اور اخبارات کی کثر ت اشاعت
کے سبب عرب ممالک بیں المکتوب کا احرّ ام ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک تمام عرب ممالک بیں
المکتوب محرّم کیونکہ غربی اور علمی کتابیں کھتوب ہی تو ہیں اور دوسرا یہ کہ عرب ممالک بیں المکتوب سے مراو
لوح ازلی وابدی پرکھی ہوئی عبارت ہے اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو پچھ کمتوب یعنی لکھا ہوا ہے وہ ہوکر
رے گا آدی اس میں رخندا ندازی نہیں کرسکا۔

تیسری صدی ہجری کے پہلے بچاس سالوں میں دراقوں نے عباس خلفا کی کتابوں کے متعلق توجہ سے فائدہ اٹھایا کوئی ایسا مصنف نہیں تھا خواہ درمیانے درجے کی کتاب لکھتاا درعباس خلفاء اس کی قدر دانی مذکرتے اور ان کی معقول امداد سے بہرہ مند نہ ہوتا جو کوئی خلیفہ کی مدد سے بہرہ مند ہوتا اسے اتنا سرما پیل جاتا جس سے ساری عمر آسودہ حالی میں گذار سکتا تھا۔

ایسے زمانے کواگر مصفین اور دراتوں کا سنہری دورکہا جائے تو مبالذ نہیں ، ابن راوندی کو دوجیزوں
نے بغداد جانے پر ماکل کیا ایک جیسا کہ ہم نے ذکر کیا بغداد علمی مرکز بنتا جارہا تھا اور ابن راوندی جیسے خض
نے بغداد جانے پر ماکل کیا ایک جیسا کہ ہم نے ذکر کیا بغداد علمی مرکز بنتا جارہا تھا اور ابن راوندی جیسے خض
امکان ہے کہ عبا کی خلید کی طرف سے مالی اعانت کی امید بیس اس نے بغداد کا رخ کیا ہوگا۔ ابن راوندی جب بغداد پہنچا تو گئتا م نہ تھا بلکہ اس کی دو کتا بیس الا تبداء والا عادہ اور الا ساء والا حکام کے ناموں سے بغداد جب بغداد کے علمی مرکز بیس پہلے ہی ہے گئی چی تقیس ہم بتا چکے ہیں کہ ان کتابوں بیس اس نے اپنے آپ کوایک کڑ مسلمان ظاہر کیا۔ بہر کیف اس کی شہرت بغداد بیس اتن نہیں تھی جتنی اراک (ایران کا ایک شہر) بیس تھی۔ اور خودا سے بھی اس بات کا بخو فی علم تھا۔

لِ بِا تَجِ يَ صَدَى آَجِرَى كَ آخِرى نَصْفَ مِّن غُرِ الْيَا وَهِره كَا وَقَاتَ عِنَا تُحْدِيرَ فَكِل بِغَداد كَى مَالتَ ابِيا فَيْ رَمِا لَكِ "خُواند تَمِينَا" كُلُّ مِن الله وَهِمَ اللهُ ا

لبذا بغداد کوچ کرنے ہے بہل اس نے بغداد کے نضلا میں ہے ایک خص عباس صروم کے لئے

اپنے ایک جانے والے کا پیغام بھی پلے با بمرھ لیا تا کہ جب خلفائے عباسیہ کے دارانککومت میں داخل ہوتو

کوئی راہنمائی کرنے والا بھی ہو۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعداس نے مسافر خانے میں قیام کیا بغداد جو
خلفائے عباسے کا دارانککومت تھا ابھی چھی اور پانچ یں صدی ہجری کی بائند پرشکو نہیں ہوا تھا ابن رادئدی کو
عباس صروم کے ڈھونڈے میں چنددن گے اگروہ چھی صدی ہجری کی بائند پرشکو نہیں بغداد آتا تو جب تک اس
عباس صروم کے ڈھونڈے میں چنددن گے اگروہ چھی صدی ہجری کے اواخر میں بغداد آتا تو جب تک اس
کے ہمراہ اس کا صحیح پید نہ ہوتا تو شاکدوہ چند مہینوں میں بھی اے تلاش نہرسکتا۔ کیونکہ چھی صدی ہجری میں
بغداد اتنا بھیل گیا تھا کہ قافے والے شرح کے طول کا وجلہ کے کسی ایک ساحل کے ساتھ ساتھ ایک ون
میں چکڑییں نگا سکتے تھے۔
میں چکڑییں نگا سکتے تھے۔

جب ابن راوندی عماس صروم سے ملاتو اس نے اپنی کتاب جوالفرند ایکے نام ہے موسوم ہے اسے دکھائی اور کہا میر سے پاس اس کتاب کی صرف ایک کا پی ہے اسلئے میں اس کی مزید کا پیاں تیار کروانا چاہتا ہوں عماس صروم نے کتاب کا ایک حصہ پڑھنے کے بعد جرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا "اے ابولت (ابن راوندی کی کنیت) یہ کتاب جوتم نے تحریر کی ہے کیا کسی کی نظروں سے گذری ہے؟ ابن راوندی نے کہا ایران کے شجراراک میں اس کتاب کی گئی کا بیاں تیار کی گئیں اور بہت سے لوگ اسے پڑھ بچے ہیں۔

عباس صروم نے حیران کن کہے میں کہانجانے تم آج تک کیے زعدہ ہو؟

ابن راوندی نے کہا کیاتم اس لئے جران بورہ موک مین آج تک زئدہ ہول؟

صروم نے جواب دیا اس کیے کہ تونے جو پچھاس کتاب بیں لکھا ہے کفر ہے اور جومسلمان ایسے کلمات لکھے یا زبان پرلائے وہ کا فرہوجا تا ہے۔

ابن راوندی نے کہا یہ کلمات کفرنہیں بلکہ حقائق ہیں۔صردم نے اسے تاکید کی کہالی بات زبان پر نہ لاؤتم نے اس کتاب ہیں دین اسلام کے اصول یعنی تو حید نبوت اور معاد کا انکار کیا ہے ابن راوندی نے کہا آپ کا خیال درست نہیں اگر آپ میری کتاب کوغور سے پڑھیں تو سجھ جا کیں گے کہ ہیں نے تو حید کا انکار نہیں کیا۔

میرا مقصد خدا پرتی کو اس خلوص کے ساتھ کی بنچانا ہے جس کے وہ لائق ہے 'اور بیس ہر ہم کے خرافات سے ہٹ کرخدا پرتی کا قائل ہوں۔اس کے بعدا بن راوندی نے صروم سے ایک خوش خط کا تب کا انتہ پیتہ بوچھا تا کہ وہ اس کتاب کی کا پی تیار کر واکر خلیفہ کی خدمت میں پیش کر سکے۔

ل فرند كفظى من شميرابداريا تموارجو يردار بوت إن-

صروم نے کہا میں شہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اس کا م کوچوڑ وو ہے بیکا م تمہارے لئے خطرنا ک است ہوگا۔ ابن راوندی بولا میں نے سنا ہے خلیفہ روش خیال انسان ہے اور کتابوں کی قد رو منولت جانتا ہے۔ جو نجی وہ اس کتاب کو دیکھے گا جھے معقول انعام وے گا اور میں جج کے سٹر پر روانہ ہوجاؤں گا۔ عباس صروم نے کہا میں کتھے مطلب بھری (کا تب) سے طوا تا ہوں پھر تو جان اور تیرا کا م اور جب کتاب تیار ہوجائ تو خود جا کر خلیفہ کے حضور پیش کر دینا اور جھے درمیان میں ندلانا۔ ابن راوندی جب کتاب تیار ہوجائے تو خود جا کر خلیفہ کے حضور پیش کر دینا اور جھے درمیان میں ندلانا۔ ابن راوندی نے پہا گر مرد راوندی نے کہا آگر مرد میں ہوں ۔ ابن راوندی نے کہا آگر مرد میں ہونا ہوں ۔ ابن راوندی نے کہا آگر مرد میں ہونا حضوری ہوں کہ نے کہا آگر مرد کی بھر کی جا کیں تو کو کی حرج نہیں لیکن شجاعت کی صفت مرد میں ہونا ضروری ہے میں بعض اچھی صفات نہ پائی جا کیں تو کوئی حرج نہیں لیکن شجاعت کی صفت مرد میں ہونا ضروری ہے مردم ابن راوندی کی اس بحث و تکر ارسے نگل آگیا تھا کہنے لگا اگر تو بغداد میں پرد لی نہ ہوتا تو میں صورم ابن راوندی کی اس بحث و تکر ارسے نگل آگیا تھا کہنے لگا اگر تو بغداد میں پرد لی نہ ہوتا تو میں صورم ابن راوندی کی اس بحث و تکر ارسے نگل آگیا تھا کہنے لگا اگر تو بغداد میں پرد لی نہ ہوتا تو میں صورم کے گھر سے لگا تو اس نے میم اردہ کر لیا کہ پھر بھی اس کے گھر کا رخ نہیں کرے گا حالا تکہ پہلے وہ صورم کے گھر سے کھر تم عاریتا حاصل کرنے گیا تو لگا کہ ہوئے تھا۔

ای دُن ابن راوندی نے مطلب بھری کا پینہ حاصل کیا اورائے ڈھونڈ ھوٹکالا چونکہ معاش کی گکر

کیا کہ وظیفہ کی خدمت میں پیش کرنے سے زیادہ اہم تھی اس لئے مطلب بھری سے درخواست کی کہاس

کے لئے کوئی کا م طاش کرے مطلب بھری نے اسے بٹھایا اوراس کے ہاتھ میں کاغذ کا گلزا کچڑاتے ہوئے

کہا تکھوتا کہ میں تمہارا خط دیکھوں ابن راوندی کا خط مطلب بھری کو پہند نہ آیا اس نے کہا تمہارا خطاچھا خہیں ہے لیسے کی فرصت نہیں انہیں تمہارے والے کرتا ہوں خہیں ہے گئے کہ خوش خط کا تب کے برابرنہیں ہوگی۔ ابن راوندی بولا جھے اتی بی مرودوں چا ہے جس میں جراگذر بسر ہو سے کاس سے زیادہ لا لیے نہیں۔مطلب بھری نے اسے ایک کاب مزدوری چا ہے جس میں جراگذر بسر ہو سے اس سے زیادہ لا لیے نہیں۔مطلب بھری نے اسے ایک کاب دی تا کہ وہ اس کی نقل اتارے اوراسے کہا کہ تہمیں کتاب کے صفات کی مناسبت سے معاوضہ دیا جائے گا۔
دی تا کہ وہ اس کی نقل اتارے اوراسے کہا کہ تہمیں کتاب کے صفات کی مناسبت سے معاوضہ دیا جائے گا۔

میں اسلام میں فلے فدا جاگر مور ہا نقا۔ اور عربی منز جم فلے کی کتب کوشریانی زبان سے عربی میں ڈھال رہے میں اسلام میں فلے فدا جاگر مور ہا نقا۔ اور عربی منز جم فلے کی کتب کوشریانی زبان سے عربی میں ڈھال رہے خس اسلام میں فلے فدا جاگر مور ہا نقا۔ اور عربی منز جم فلے کی کتب کوشریانی زبان سے عربی میں ڈھال رہے

تے جو نبی کوئی کتاب ترجمہ ہوجاتی ' کا تبول کے ہاں گئی جاتی وہ اس کی فروخت کے لئے مزید کا ہیاں تیار

كرت\_\_مطلب بصرى فن كتابت من كمال كامابر تفاده نه صرف كتابت من يبيشلسث Specialist

تھا بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ آج کے ٹاشروں کا کام بھی کرتا تھا۔وہ اس طرح کے مصنف سے کتاب خرید لیتا اور اسے کہتا کہ اس کی کتاب کی دس یا بیس کا بیاں چھ ڈالے گا اور ہاتی دس یا بیس کا بیوں پر اس کا کوئی حق نہیں۔ چونکہ بغداد میں کتابیں زیادہ مقدار میں کھی جاتی تھیں ایک خوائدہ شخص اگر کا تب بنیا جا ہتا خواہ وہ ابن راوئدی کی مائند پر دلیم ہی کیوں نہ ہوتا عہاسی خلیفہ کے وار الحکومت میں بھوکا نہ رہتا۔

ابن راوندی نے مطلب بھری کوخدا حافظ کہنے ہے قبل اس سے کتاب تحریر کرنے کیلئے پچوکاغذ لئے اس نے اس سے کتاب تحریر کرنے کیلئے پچوکاغذ لئے اس زمانے کا دستور تھا کہ متاب بابڑا کا تب کاغذ چھوٹے کا تب کے حوالے کرتا تا کہ کتاب ایک بی سائز Size کے ہوں۔

یا در ہے کہ کتاب کوموجودہ شکل میں لکھنے کی ابتدا کتا بخاندا سکندریہ ہے ہوئی وہاں سے بغداد شقل ہوئی اور کتاب کے رواح کا سبب بنی اس بات کا قوی امکان ہے کہ کتاب کورواج دینے کی ضرورت نے اسکندریہ کے کتاب خانے میں کتاب کوموجود شکل میں تبدیل کر دیا وگرنہ پہلے کتا ہیں بہت خیم ہوتی تھیں اور جب تک ان کو تقیم در تقیم نہ کیا جا تا ان سے کا پیال بنانا کا جوں کے بس کا کا منہیں ہوتا تھا۔

ہمیں معلوم نہیں کہ حساب کے چارعملوں کے قواعد کا موجد کون ہے ای طرح ہمیں کوئی علم نہیں کہ وہ پہلا مخص جے اسکندریہ کے کتب خانے میں کتاب کوعلیجدہ علیجدہ اوراق پر لکھ کر پھر انہیں آپس میں بیجا کرکے کتا بی شکل دینے کا خیال آیا کون تھا؟

جوکوئی تھا گوٹمبرگ ہے صدیوں پہلے علیحدہ علیحدہ صفحات پر کتاب لکھٹا کتاب کورواج دینے کا سبب بنا' اس نے دعویٰ بھی نہیں کیا کیونکہ اگر دعویٰ کرتا تو شاید اس کا نام ہاتی رہتا جس طرح گوٹمبرگ نے دعویٰ کیا کہ اس کی ایجاد ہے اسٹر اسبرگ و Strasbourg میں ناخواندہ کوئی نہیں رہے گا۔اورآج ہم اے پچھانے ہیں۔

ابن راوندی جس مسافر خانے میں قیام پذیر تھاوہی اس کا گھر ٹھکانہ تھا۔ اس نے وہیں پر کتابوں
کی کا پیال یا نسخے تیار کرنے شروع کئے جب کتاب کا مقدمہ لکھنے کے بعد اس نے متن لکھنا شروع کیا تو
مؤلف کا کہا اسے پہندنہ آیا اور مؤلف کی فلطی کو آشکارا کرنے کے لئے کتاب کے حاشیے میں مؤلف کے
نظریے کو مستر دکرتے ہوئے اپنا نظریہ رقم کر دیا۔ اس دن رات گئے تک کئی جگہ ابن راوندی نے نہایت
وضاحت کے ساتھ مؤلف کا کہا مستر دکیا اور کتاب کے صفحات کے حاشے پرنوٹ لکھا۔

ے اسٹرامبرگ جوآج اسلامک سٹیڈریز سنٹرکہلاتا ہے قدیم زمانوں سے علی مرکز تقااوراسٹر امبرگ کی تغلیم یو ندورٹی چھاپ خانے کی ایجادے پہلے وجود شر) آئی چھاپ خانے (پرلیس) نے کوٹبرگ کے ہاتھوں اسٹر مبرگ میں کام شروع کیا۔

دوسری میں وہ ان صفحات کو لے کراجرت حاصل کرنے کے لئے مطلب بھری کے ہاں پہنچا۔ مطلب بھری نہایت غورسے ان صفحات کود کھتا رہاتا کہ بیجان سکے کہ اس نے صفائی ہے کھا ہے یانہیں؟ تو اس نے اس دوران چندصفحات کے حاشیوں میں اصل متن سے اضافی عبارت کھی ہوئی پائی۔ وہ اس اضافیہ عبارت کود کھنے پرنہایت متحیرانہ لیجے میں استفسار کرنے لگا'' میں نے اس عبارت کواصل کتاب کے صفحات کے حاشیوں میں نہیں بایا۔''

ابن راوندی بولا میر عبارت میں نے لکھی ہے مطلب بھری نے بوچھاتم نے کس لئے لکھی ہے؟ ابن راوندی نے جواب دیا اس لئے کہ کتاب کے مؤلف نے فلطی کی ہے اور میں نے فلطی کی نشاند ہی کرنا ضروری سمجھا تا کہ یہ معلوم ہو سکے کرمجے نظریہ کونسا ہے؟

کہا جاتا ہے کہ مؤلفین کی بدیختی کا آغاز اس دن ہے ہواجب دانشورلوگ مجبوراً کا تب ہے اور ننخ یا کا بیال تیار کرنے گئے۔ جب تک کا تب اہل دانش نہیں تھے اور وہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں جان سکتے تھے کہ اس کے متن میں جو پچھر قم ہے تھے ہے یا نہیں؟ وہ جو پچھ دیکھتے وہی لکھ دیتے اور خودا ظہار خیال نہیں کرتے تھے لیکن جس دن سے دانشور کا تب بنے شروع ہوئے اس دن مولفین کی بدیختی کے دور کا آغاز ہوا۔ کیونکہ وہ مولفین کے غلافظر بے کومستر وکرتے ہوئے کتاب کے حاشے میں صحیح راستے کی نشاند ہی کردیتے تھے۔

بغداد میں تغییری صدی ہجری کے دوران اگر کوئی دانشور کا تب بنا ہے تو بھی نہا ہت محدود عرصے کیلئے اگر کوئی اجنبی دانشور بغداد میں وار دہوتا اور کسی ہے اس کی آشنائی نہ ہوتی یا ابن راوندی کی مانند اس کا میز بان اس کی آؤ بھگت نہ کرتا تو مجبوراً اسے کتابت کرتا پڑتی لیکن ایک دانشور کی کتابت کرتا پڑتی لیک وانشور کی کتابت کی مدت محدود ہوتی تھی اور جو نہی اس کی پہچان ہوجاتی اس کا ذریعہ معاش فراہم ہوجاتا تو وہ کتابت کی مدت محدود ہوتی تھی اور جو نہی اس کی پہچان ہوجاتی اس کا ذریعہ معاش فراہم ہوجاتا تو وہ کتابت کو ترک کر دیتا چونکہ خلیفہ اور ہزرگان شہر علم کی قدر دمنزلت سے آگاہ تھے وہ ایک عالم سے نہیں آتے تھے۔

چوتھی صدی ہجری میں اگر بغداد میں ایک عالم کتابت کرنے کامختاج ہوتا تو ایک طویل مدت تک
کتابت نہ کرتا۔ خلیفہ اسے انعام وغیرہ سے نواز تا اور وہ نہایت آرام سے بغداد یا کسی دوسری جگہ زندگی بسر
کرتا۔ لیکن پانچویں صدی میں خلفائے عباسی کی علم سے بے اعتبائی کے بنتیج میں عالموں کا بازار بے رونق
ہو گیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ابن راوندی پہلا کا تب ہے جس نے الیمی کتاب پر حاشیہ لکھا جو اسے نقل
اتار نے کیلئے دی گئی تھی۔ لیکن مطلب بھری نے پہلی مرتبہ ایک ایسے کا تب کے ساتھ کا م کیا جس نے

کتاب پرجاشیرتم کیا۔ جن کا تبول کے ساتھ ابھی تک مطلب مصری کا داسطہ پڑچکا تھا دہ اہل علم نہیں تھے کہ صفحات کے حاشیے بیس اپنا نظر بیر قم کرتے۔ ای لئے جو پچے صفحات کے حاشیے بیس مطلب مصری کی نظر ہے گز رااس پر وہ بخت منتجب ہوا اور ابن راوندی سے کہا تو نے اپنا کام خود بڑھا لیا ہے اگر میرے لئے کام کرکے اپنا معاوضہ حاصل کرنا چا ہے ہوتو ان صفحات کو حاشیہ لکھے بغیر دوبارہ لکھواور اس کے بعد بھی اس کتاب کے صفحات بیس جو تہمیں بعد بیس دی جائے کہے بھی نہ کھو۔

این راوندی جوآج وراق سے پھورتم حاصل کرنے کی امید ش آیا تھا'نا چارخالی ہاتھ لوٹا کیونکہ وہ عہاں صروم کے ہاں بھی مستعار لینے کے لئے نہیں جاسکتا تھا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ حزید ایک دن رات بھوک برداشت کرے اور جہاں تک ہو سکے لکھے تا کہ مطلب بھری سے زیادہ سے زیادہ رقم حاصل کر سکے۔ اس دن ابن راوندی رات گئے تک لکھتا رہا تاریکی چھا جانے کے بعد اس نے مسافر خانے کے مالک سے اس دعد سے پر چراغ لیا کہ دوسرے دن وہ تیل کی قیمت ادا کرے گا۔ چونکہ وہ بھوک سے سونیس سکتا تھا اس لئے وہ لکھتا رہا حتی کہ چراغ خود بچھ گیا۔ جبج ہوتے ہی وہ اپنے لکھے ہوئے اور اق لئے مطلب بھری کے ہاں پہنچا اور چند سکے اس سے مزدوری لی۔ اس کے بعد ہرشب وروز وہ کتابت کرتا اور دوسرے دن وراق کی خدمت میں پیش کرکے اپنی مزدوری لے لیتا۔

جب این را دندی عباس صروم کے گھر سے چلا گیا تو عباس صروم کو یقین ہو گیا وہ اپنی کتاب براہ راست یا بالواسط طور پر خلیفہ کی خدمت ہیں پہنچا ہے گا۔

جیسا کہ ہم نے دیکھا' عباس صروم اس کتاب کے مشاہدے سے متنظر ہواجس کے بنتیج بیں ابن راوندی آئندہ بھی بھی اس کے گھر کارخ نہیں کرے گا۔عباس صروم باطنی طور پرخوثی ہوا کہ اسے ایک مرتد کے فتنے سے نجات ملی اورا گریخض کوئی بڑی مصیبت لایا تواس پراس کا اثر نہیں پڑے گا۔

لیکن ایک دن بعد اسے دوست کی دصیت یاد آئی۔اس وصیت بیس کہا گیا تھا کہ عہاس صروم سے چہاں تک ہو سکے ابن راوندی کی مدد کرے اور آگر وصیت کیھنے والا جان لیتا کہ صروم نے ابن راوندی کی مدد کرے اور آگر وصیت کیھنے والا جان لیتا کہ صروم نے ابن راوندی سے ایساسلوک کیا کہ وہ شخص غضب کے عالم میں اس کے گھر سے چلا گیا، تو وہ ضرور رنجیدہ ہوتا۔اور صروم سے کہتا۔ تجھے کم از کم اتنا تو شعور تھا کہا کہا ایسے انسان کو جواجنبی اور بغداد میں تازہ وار دہوا ہے اور اس شہر میں اس کا آشنا بھی کوئی نہیں ور بدر کی ٹھوکریں کھانے کیلئے چھوڑ دیتا شرافت نہیں۔

عباس صروم اگر چہ ابن راوندی کے نفا ہو کر چلے جانے سے بخت پشیمان ہوا اور اسے بیکھی معلوم تھا کہ ابن راوندی کا ٹھکا نہ کون کون می سرائے میں ہوسکتا ہے۔لیکن وہ اسے واپس اپنے گھر لانے کیلئے اس کے چھے نہیں گیا کیونکہ وہ اس کے کام کے انجام سے خاصا ہراساں تھا اسے ڈرتھا کہ کہیں اس کا دبال اس کے سرپر نیر آپڑے۔

عباس صروم اس بات سے آگاہ تھا کہ اگر این را دندی کی کماب خلیفہ تک پہنچ گئی اوراس نے اس کے پچھ سنجات پڑھے یا کس سے پڑھوائے تو فوراً اس فخص کے تکی سادر کرے گا اورا گروہ اس کا حیر بان بناا دراس کی کماب کو منظر عام پر لا یا تو خلیفہ ضرورا سے بھی سز اکا حقد ارتفہرائے گا' اورا گرفتل نہ بھی کیا تو دوسرے ذرائع سے آزار پہنچائے گا۔ اس کے بعد اسے خیال آیا کہ جو نمی یہ کماب خلیفہ کی نظروں سے گذرے گی تو دواس فیص کی گرفتاری کا تھم وے گا اور آئی کرنے سے قبل اس سے پوچیس کے کہ دارالحکومت گذرے گی تو دواس فیص کی گرفتاری کا تھم وے گا اور آئی کرنے سے قبل اس سے پوچیس کے کہ دارالحکومت میں وار دوبوئے کے بعد اس نے کیا کام کیا؟ اس کے دوست کون لوگ جیں؟ اور وہ یقینا اس کا نام زبان پر شی وار دوبوئے کے بعد اس نے کیا کام کیا؟ اس کے دوست کون لوگ جیں؟ اور وہ یقینا اس کے گھر ش قدم شرک کے گئی ہے گئی رکھے تو تھی دواس کے گھر ش قدم شرک کے گئی ہے گئی رکھے تو تھی دواس کے گھر ش قدم شرک کے گئی ہے۔

عباس صروم' المحتصم باالله کی خلافت کے زمانے بیس فلیفہ کا ہم مشرب تھا اور خلیفہ کے ہم مشرب لوگوں کا انتخاب ان لوگوں سے ہوتا تھا جن کی ظاہری حالت پر کشش ہوتی تھی۔ جیسا کہ ہم جانح ہیں المحتصم ہارون الرشید کا بیٹا ۲۲۷ ھیٹی ٹوت ہوا اور اکثر عباس خلفا کی ما نشر جوائی بیس اس وار فائی سے کوچ کر گیا۔ اور اس سال الواثق عباس خلافت کے تخت پر مشمکن ہوا۔ اس نے عباس صروم کو خواندہ ہونے کی وجہ سے کا تب کی اسامی پر فائز کیا لیمنی آج کی اصطلاح بیس چڑای تھا' ورکرز کی صف بیس شامل ہوگیا۔ جب عباس صروم کا تب ہوگیا تو اس نے خلیفہ کے تمام ان ورباریوں کی خوشا میٹر وع میں شامل ہوگیا۔ جب عباس صروم کا تب ہوگیا تو اس نے خلیفہ کے تمام ان ورباریوں کی خوشا میٹر وع کو شامہ کردی جن کے متحلق اس کا خیال تھا کہ ایک دن ہوے مرتبے پر فائز ہوں گے عباس صروم جن لوگوں کی خوشا میڈری بیس اس جہان فائی سے کوچ کر گیا اور متوکل اس کی جگہ خلیفہ بنا۔ اس نے عباس صروم سے آشائی کی وجہ سے اس کا مرتبہ اس قدر بلند کردیا کہ اس کا شار درباری امرا ہیں ہونے لگا این راوندی ۲۳۳ ھیل التوکل عباس کی خلافت کے زمانے ہیں بغدادی واردہ وا۔

۲۳۷ ھاسال شیعوں کاعز اداری کا سال ہے اس سال متوکل نے تھم دیا کہ حسین بن علی شیعوں کے تیسرے امام کی قبر سمار کر دی جائے کیونکہ شیعہ دور دراز سے حسین کی قبر کی زیارت کرنے آتے جس کی وجہ سے متوکل حسد کی آگ بیں جاتا تھا۔

اگرچہ التوکل فاضل اور ادب پر درخلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی معاملوں میں عدل وانصاف کا

خیال رکھناتھا'شیعوں کے ہاں وہ بہت بدنام ہے شیعوں کے نز دیک وہ دوسرے تمام عبای خلفاء سے زیادہ ناپسندیدہ ہے حالانکہ ان میں سے بعض نے شیعوں کے آئمیا کو بھی شہید کیا ہے شیعوں کا کہنا ہے کہ وہ تمام عباسی خلفا کی نسبت گھٹیا ترین گزراہے چونکہ اس نے ایک مردے پرحملہ کیا اورائیک ایسے انسان کی قبر کومسار کیا جوابنا وفاع نہیں کرسکتا تھا۔

التوكل چونكه امام حسين سے بغض ركھتا تھا'اس لئے دہ شيعوں كا بھى دشمن تھا۔ خليفہ كے دار كحكومت میں بسنے والے شیعہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے آپ کوشیعہ ظاہر نہ کریں۔التوکل اپنے دو پیش روؤں الواثق اورامعتصم کی مانند بہت شراب پیتا تھااور عباس صروم نے پیشین کوئی کی تھی کہاس کی عمر پہلے دوخلفا کی مانند کم ہوگی اس لئے متوکل کے بعد جن لوگوں کے خلیفہ بننے کا امکان تھا اس نے ان کی خوشا مد کرنا شروع کر دیا أنبين تحائف وغيره سبيح لكاليكن جس دن تك التنوكل خليفه تقاعباس صروم كوابنار متبددر باريش محفوظ ركهنا قفا اس لنے وہ ابن راوندی کے تقریبے آلووہ ہوکرا ہے عہدے کوداؤ پڑنیں لگا سکٹا تھا' خاص طور پراس لئے کہ وہ اصفہانی مخص شیعہ بھی شار ہوتا تھا۔ای لئے ہم کہتے ہیں کہ ابن راوندی نے بظاہرا پی کماب میں تو حیداور نبوت کا نەصرف انکار کیا ہے بلکہ یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ کسی توحیدی ندہب کا قائل نہیں ہے لیکن چونکہ وہ اصفہان سے آیا تھا اور اس کے بعد جب مشہور ہو گیا تو لوگوں نے اسے شیعہ مجھ لیا۔ اگر عباس ابن راوندی کے ساتھ اینے تعلقات کا راز فاش کرویتا تو وہ خلیفہ کے غیض وغضب کا نشانہ بنمآ۔اورا کروہ اے اس کے حال پرچھوڑ دیتااوراس کی کوئی مدونہ کرتا تو بھی اچھی بات نہیں تھی کیونکہ اس کے دوست نے اس کی سر پرتی کی سفارش کی تقی \_آخر کاراس کے ذہن میں آیا کہ ابن راوندی کو خلیفہ کے ہاں مرگی (Epilepsy) کے مریض کے طور پرمتعارف کرایا جائے۔ اوراے مرکی کا مریض بتائے کے دوفا کدے تھے ایک بیرکدا کر خلیفہ جان لیتا کدابن راوندی عباس صروم کے گھر حمیا تفاوہ عباس صروم پرغضبناک نه ہوتا اور عباس که سکتا تھا کہ جونبی اس برمرگی کا حملہ ہوااس نے اسے کھرسے نکال باہر کیا تھا اسے مرگ کا مریض ثابت کرنے کا دوسرا فائده بيتها كدا كرخليفه ابن راوندي كى كتاب ديكير ليتا تواس كتل كاعكم صاور نه كرتا كيونكه إسلامي شريعت مس مرکی کا مریض جو کچھ لکھے یا کہاس سے باز پرس نہیں کی جاتی۔عباس صروم اپنی مہلی فرصت میں ابن راوندی کا تام خلیفہ تک پہنچا نا جا ہتا تھا کہ وہ مرگی کا مریض ہے کین چند دنوں تک اسے فرصت نہل کی۔ خلیفہ کے تمام درباری اس بات ہے آگاہ تھے کہ سے کونت خلیفہ سے بات چیت نہیں کرنی

لے شیعه اثنا وحشری آئند طاہرین کوزندہ احتفاد کرتے ہیں چونکہ دواللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ مرکز مطالعات اسلامی اسٹر اسبرگ کے علماء نے ایسا اظہار خیال مرف تاریخی فقط نگاہ سے میرد قلم کیا ہے )

چاہیے کیونکہ دن رات بھی شرائی کے لئے بدترین کھات مجھ کا وقت ہوتا ہے چونکہ ہرشرائی سے کے وقت سو
کر اٹھنے کے بعد نشے کا احساس کرنا اور اس قدرستی محسوس کرنا کہ کس کے ساتھ بات بھی نہیں کر
سکنا البنہ جوکوئی شراب کا عادی نہیں ہوتا مجھ کا وقت اس کے لئے دن ورات بھی سب ہے اچھا وقت
ہوتا ہے چونکہ انسان رات کو آ رام کرنا ہے اس لئے مجھ اپنے آپ کو بلکا پھلکا محسوس کرنے کے ساتھ
ساتھ کام کا آغاز کرنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے یہی وجتھی کہ مجھ کے وقت کوئی بھی التوکل سے بات
چیت نہیں کرنا تھا اور بھی بھارہ وشراب کے نشے بیس اس قدر مدہوش ہوتا تھا کہ ظہر سے قبل اس کے لئے
شراب کا دستر خوان بچھاتے تھے اس طرح وہ دوبارہ شراب پی کر رات کی شراب کا نشہ کا فور کرتا اور ظہر
کے بعد سوجا تا تھا جب عصر کے وقت سوکر اٹھتا تو کام کرنے کے قابل ہوتا اور اس وقت وہ مملکت کے
امور نمٹا تا یا پھر جن لوگوں سے ملاقات کرنا چا بتا ان سے ملاقات کرتا تھا۔

علما کودہ عصر کے دفت ملتا کیکن شعرا کورات کے دفت جبکہ التوکل شراب خوری بیں مشخول ہوتا اس کے حضور میں حاضر ہوتے تھے۔التوکل جیسا کہ کہا گیا ہے اہل علم وادب اور نیک خوانسان تھا لیکن شراب خوری کی وجہ سے اس کی عمر کا ایک حصہ ہر ہا دہوگیا تھا۔

ان دنوں جب عباس صروم المتوکل سے ابن راوندی کے متعلق بات کرنے کے لئے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ ابن راوندی اپنے مسافر خانے میں مطلب بھری وراق کے لئے کتاب کے نشخ یا کا پیال تیار کر رہا تھا۔ اور روز اند جو کچھ لکھتا وراق کے پاس لیے جاتا اور اپنی مزدوری پاتا مزدوری جامل کرنے کے چند دنوں بعد ابن راوندی کی معاشی حالت اس سے کہیں بہتر ہوگئ جب وہ شروع شروع میں کرنے کے چند دنوں بعد ابن راوندی کی معاشی حالت اس سے کہیں بہتر ہوگئ جب وہ شروع شروع میں بغداد میں آیا تھا۔ لیکن روحانی طور پروہ کانی رنجیدہ ہوا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اسے جو کتاب دی گئی ہے اس بغداد میں آیا تھا۔ لیکن روحانی طور پروہ کانی رنجیدہ ہوا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اسے جو کتاب دی گئی ہے اس شرفطیاں جی اور وہ ان فلطیوں کی اصلاً ح نہیں کرسکتا اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنا نظر یہ کتاب کے حاشیے میں لکھے۔

میداصفحانی شخص نئیسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران معردف شخصیت ہوگذرا ہے آگر چداس کی عمرزیادہ نہتی تقریباً چالیس سال تقی پھر بھی اس نے الیمی یادگاریں ہاتی چھوڑی ہیں جواس کے ہم عصر جن کی عمرستریا ای سال تقی نہیں چھوڑ سکے۔

ابن راوندی پہلی صدی ہجری کے تمام متاولہ علوم سے واقف تھا چونکہ اس زمانے کے علوم آج کی مانند وسیج نہیں تھے۔ایک فخض اپنے زمانے کے متاولہ علوم کوسیکھ سکتا تھا جبکہ آج کے دور میں انسان صرف ایک بی علم کا اعاطہ کرسکتا ہے۔

مپل صدی ہجری کے دوران مشرق میں ایسے انسان پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے زیانے کے تمام علوم زیر کر لئے تھے لیکن ان میں بہت کم ایسے گذرے ہیں جنہوں نے اپنے معاصرین کے مقابلے میں ما فوق الفطرت استعداد کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے ایسی چیز وں کے متعلق غور دفکر کیا ہے جوان کے ہم عصر لوگول کی عقل سے ہاہر خمیں ان میں سے ایک ابن راوندی بھی تھا جے ریاضی اور طب جیسے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ابن راوندی وہ پہلاانسان ہے جس نے کہا کہ ہمارابدن تمام عمرایسے دشمنوں میں گھر اہوتا ہے جو ہمیں ختم کر تا جا ہے ہیں لیکن جسم کے اندرالی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جوان دشمنوں کو دورکرتی ہیں اور انہیں قابو پانے نہیں دیتیں پے نظریداس قدر توجہ طلب ہے کہ نه صرف قدیم زمانے میں کسی نے اس کے متعلق نہیں سوچا بلکساس بیسویں صدی کے شروع میں بھی ڈاکٹروں نے اس موضوع کے بارے میں غور وفکر نہیں کیا ِ انہیں اس بات کاعلم نہ تھا کہ ہماراجہم خود بخو دالیں چیزیں وجود میں لاتا ہے جو ہمارے اردگر دوشمن مسلسل ہم پر جملے کرتے ہیں میہ چیزیں ان کے خلاف ہمارا دفاع کرتی ہیں اس صدی کے آغاز میں ڈاکٹروں نے صرف سفیدخلیوں WBC کوج<del>و ہمار سے خوان میں</del> پائے جاتے ہیں دفاع کا واحد ذریعہ قرار دیا تھا اور جس چیز ہے ہمارابدن دشمنوں کو دور بھگانے کے لئے اپناا حاطہ کرتا ہے اس کے متعلق انہیں کوئی اطلاع نہقی یہاں تک که ۱۹۴۰ء میسوی تک مجمی ڈاکٹر اس نظریہ سے داقف نہ نتھے۔البدّا کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ابن راوندی کو مرگی کا مریف قراردینے کے بعداس کے ای نظریے کواس کے مرگی کے مریض ہونے کی سند کے طور پر پیش كيا كيا تيسرى صدى جحرى كے پہلے پچاس سالوں كے دوران علم طب وي تھا جو بقراط سے مشرق ادر مغرب تک پہنچا ہے۔علم طب کی اساس آ دمی کی چارفطرتوں پررٹھی گئی ہے۔اوران چارفطرتوں کا توازن صحت کی هنانت ہے اوراگر میرتوازن برقرار نہ رہے تو انسان بیار پڑ جا تا ہے اگر اس توازن کا بگاڑ شدت اختیار کرجائے توانسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

لہذاہر تم کی بیاری خودانسان کے اندر پائی جاتی ہے باہر سے اس کا تعلق نہیں البتہ بعض ایسے محرکات جو بیاری کا باعث بن سکتے ہیں مثلاً سردی گری اور ماحول کی تبدیلیاں وغیرہ کوئی بھی تنظندانسان اس زمانے ہیں اس بات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا کہ ہماراجسم ساری عمر دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بنا رہتا ہے بینظر بیا بیسویں صدی ہیں پاسٹر نے بیش کیا اور جب سفید خلیوں کو دریافت کرلیا گیا تور سسم میں مدافعت (Resistance) کرنے والی کوئی اور چیز بھی ہے یا نہد

۱۹۴۰ عیسوی کے بعد مرافعین (Resisters) کی دریافت آہت ۔ جھی کہ اور است آہت کے بعد مرافعین کرلیا تھا کہ ہمارے بدا

مافعت کرنے والے ظیات ہیں۔ جنہیں اٹی باڈیزا (Anti bodies) کا نام دیا جاتا ہے یا فرانسیں میں انٹی کورکہا جاتا ہے اور ان کا کام بیہ کہ بیاری کے جراثیم جب ہمارے جم پر حملہ کرتے ہیں خصوصاً کسی دوسرے جسم کے جراثیم تو بیائیں ختم کرتے ہیں یہاں اس بات کا ذکر کرنے کے کہائی باڈیز انگریزی یا انٹی کورفر انسی کے وجود کا نظریہ کس قدر جدید ہے بیجی بتاتے چلیں کہ 190 عیسوی کے بعد بھی جب اس دفاعی وسیلہ کے وجود سے انکارٹیس کیا جاسکا تھا۔

ڈاکٹر زعلاج معالجے ش اس پر کم توجہ دیتے تھے یہاں تک کہ ڈاکٹر رابرٹ الن گوڈ امریکی نے جوسر طان کا پیشلسٹ تھا' نے ٹابت کیا کہ اگر ہمارابدن اٹی باڈیزیا آئی کورنہ بنائے تو تمام انسان سرطان کا مشارہ و جا کیں کیونکہ ہر مرد و کورت کے جسم میں بچپن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک ہر دن دی سے لے کر ایک ہزار تک سرطانی جراثیم بہت تیزی لے کرایک ہزارتک سرطانی جراثیم بہت تیزی سے نشو و نما یائے جی نمی اورائی گلین تک پڑھی سے نسو و نما یائے جی نمی موجود ہاں لیے جو نمی سرطانی فلید لے جو نمی سرطانی فلید لے (Cell) وجود میں آتا ہاس دفائی وسلے کے ذریعہ وہ ختم ہوجاتا ہا ورائے دو صوبی میں تقییم ہونے کی مہلت نہیں ملتی ۔ جس سے جراثیوں کی افزائش نسل رک جاتی ہے۔ ڈاکر دو صوبی میں تقییم ہونے کی مہلت نہیں ملتی ۔ جس سے جراثیوں کی افزائش نسل رک جاتی ہے۔ ڈاکر داہر کو ڈ کہتا ہے بوڑھوں کا جوانوں کی نسبت سرطان میں زیادہ جتلا ہونے کا سبب بیہ کہ ان باڈیز پیدا ہوتے ہیں اور یہ دفائی وسیلہ سرطانی خلیوں کوجسم میں افزائش نسل سے تینیں روک سکی۔

ڈاکٹر رابرب کے بقول عموماً جوکوئی سرطان کی بیماری میں جنٹلا ہوتا ہے اس کے جسم میں انٹی باڈیز کافی مقدار میں تہیں بنتی جوڈاکٹر سرطان کے بیمار کاعلاج کرنا چاہے تو اسے پہلے اس دفاعی وسیلے کو بیمار شخص کے جسم میں پہلے سے زیادہ مقدار میں انٹی باڈیز بہدا کر کے تقویت پہنچائی چاہئے۔

کیا چرت کی بات نہیں کہ ایک عالم نے ساڑھے گیارہ سوسال پہلے ایک ایساطبی راز پالیا تھا کہ بیسویں صدی عیسوی کے ڈاکٹر اس صدی کے پہلے چالیس سالوں کے دوران اس کا مطالعہ کرنے اوراس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لئے تیار نہ تھے؟

جو پچواہن راوندی نے ایک ہزار آیک سو پچاس سال پہلے کہاتمام دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں اور ہر میڈ یکل کالج میں اوند کر میں اور ہر میڈ یکل کالج میں اس نظرید کو پڑھایا جاتا ہے کہ آدمی ساری عمر خطر تاک دشمنوں کے فرنے میں رہتا ہے جنہوں لے ان باڈیز کا مطلب جسوں کا خالف ہے لیکن یہاں اس کے اصطلاق متی ان خلیوں کا خالف ہے جوجم پر تعلی و اور ہوتے ہیں۔

آیک باتھی خلیہ کے افزائش نسل کے لئے دوصوں میں تقلیم ہونے کے بعد پھر دونوں جھے ممل خلیہ بن جاتے ہیں اس طرح یقلیم جاری رہتی ایک بات ہیں اس طرح یقلیم جاری رہتی اس کے ایک بین سے تجاویز کر جاتی ہے۔

نے اس کوشم کرنے کی ٹھائی ہوئی ہے یہ مائیکروب وائرس اور سرطانی خلیات کی مانند دوسرے خلیات ہیں۔

ابن راوندی نے طب کے متعلق آیک اور نظریہ بھی پڑیں کیا جس کے طرفدار آج موجود ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کی لاعلاج بیاری بیل جتلا ہواور ڈاکٹر دواؤں سے اس کا علاج نہ کر سکیس تو اسے چاہئے کہ وہ اسے دوسری بیاری بیل جاری شی جتلا کر ہے تو کہلی بیاری ختم ہوجائے گی اور موت کا خطر وٹل جائے گا۔ اور ڈاکٹر جب پہلی بیاری کا علاج کر لے تو پھر وہ دوائی سے دوسری بیاری کا علاج بھی کرتے۔ بیانظر بیعی شار کیا جاتا ہے شیری صدی ہجری کے پہلے بچاس سالوں کے دوران ابن راوندی کی جنونی یادگاروں بیل شار کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبان نے صدیوں ابعداس پرغور کیا تو آئیس معلوم ہوا کہ جوکوئی کسی لا علاج مرض میں جتلا ہواورا گروکسی دوسری بیاری تاری بیاری آہند آہد شختم ہوجاتی ہو۔

کی تجربات سے ابن راوندی کے اس نظریہ کی تصدیق ہو چک ہے لیکن یہ تجربات اتفاقاً سامنے

آئے ہیں۔ کہ اگر کو کی فض کمی لاعلاج بیاری ہیں جٹلا تھا اس دوران وہ ایک دوسری بیاری ہیں جٹلا ہو گیا تو

موت کا خطرہ تل گیا۔ نیکن ڈ اکٹر کمی ایسے بیار کاعلاج کرنے کے لئے اس میں جدید بیاری نہیں پیدا کر

سکے۔ انبیویں صدی عیسوی ہی عملی طور پر اس قتم کاعلاج کیا گیا" کیونکہ مائیکر و ب اور ٹاکسین (Toxin)

اکی دریافت کے بعد ڈ اکٹروں نے مائیکروب یا ٹاکسین کوجسم ہیں داغل کرنے سے جسم ہیں بیاری پیدا کی

ادر انبیویں صدی عیسوی کے آخر ہیں ایک امریکی ڈ اکٹروسر جن ویلیم کالی (William Cali) نے

مرطانی مریضوں کے علاج کے لئے ، ابن راوندی کے نظریہ کی چردی کی اور ایوں جس کے بارے ہیں ہم

نے ذکر کیا کہ صدیوں بعداس نظریہ کی تا تیوگی ہی۔

ڈاکٹر ویٹیم کالی پہلے ٹاکسین (Toxin) کوسرطانی سریضوں کے جسم میں وافل کر کے آئییں بیاری میں بہتلا کرتا اور جب وہ جدید بیاری میں جتلا ہوجاتے تو سرطان کی علامتیں آ ہت آ ہت ختم ہونے لکتیں حتی کہ سرطان کمل طور پرختم ہوجا تا۔اس طرح ڈاکٹر ویلیم کالی نے دوسوسے زیادہ سرطانی سریضوں کو موت کے چنگل سے چیڑایا 'بیدوہ لوگ تھے کہ اگر آئییں اپنے حال پرچھوڑ دیا جاتا تو ایک سال کے بعد سرطان کی بیاری سے مرجاتے لیکن ویلیم کالی کے علاج معالیج کی وجہ سے انہوں نے طبعی عمر گذاری انہوں نے زندگی کی اکہتر بہاریں دیجھیں حالا تکہ وہ سرطان کی بیاری میں چالیس یا پینتالیس سال کی عمر میں جتلا ہو چھے تھے۔ان میں سے جوجلدی فوت ہوئے تھے وہ بھی چار یا پانچ سال تک زعدہ رہے تھے۔ بہرکیف

لے ٹاکسن Toxinایک ایساز ہرہے جو دارے جم میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسی غذا کا استعمال جس میں ترارے (Calories) زیادہ ہول جم میں ٹاکسن پیدا کرنے کا یاعث فرآئے۔

ڈاکٹر ویلیم کانی کے طرز علاج نے ثابت کردیا کہ ابن راوندی کا نظریہ معتبر ہے اورا گرایک لاعلاج مریف کا علاج نہ کیا جا سے تو اے کی دوسری بیاری میں مبتلا کیا جائے تو یہ بات مریف کی طویل عمر کا باعث ہوگی۔

لیکن ویلیم کانی کے بعد ڈاکٹروں نے اس روش کوئیس اپنایا ان کا خیال تھا کہ پہلی بیاری کا دوسری بیاری کومریف کے جسم میں داخل کرنے کے ذریعے علاج کرنا ایک چھوٹی خرابی کا علاج بوئی خرابی کے ذریعے بیاری کومریف کرنا ہے ڈاکٹر صاحبان کا اعتقادہ ہے کہ اگر دوسری بیاری معمولی ہوتو دہ پہلی بیاری سے جائے بیس والے تھیں دوسری بیاری پیدا کرنا ہوگی تا کہ پہلی بیاری ختم ہو یوں دوسری بیاری سے مریض کے موسول موجو ہے گی۔

بیاری سے مریف کی موت داتھ ہوجائے گی۔

مخضراً یہ واکٹر ویلیم کالی کے بعداس کا طریقہ علاج ترک کردیا گیا اور دوبارہ سرطان کی بیاری ایک لاعلاج بیاری بین گئے۔ حتی کہ ڈاکٹر رابر ٹ آلن گوڈ امر کی سرطانی مریضوں کا علاج این راوندی کے نظر یہ کی اسماس پر کرتا ہے۔ وہ ان مریضوں میں تپ دق (Tuberculosis) کی بیاری پیدا کرتا ہے اس کے بقول اس بیاری کو پیدا کرنے کے نتیج میں انٹی باڈیز جوسرطان کے خلاف جسم کا دفاع کرتی ہیں زیادہ فعال ہوجاتی ہیں اور جو نہی تپ دق کا مرض اجا گر ہوتا ہے سرطان کی بیاری کے خلیات بندرت جسم کے ختم ہوتے جاتے ہیں بیاں تک کہ کروڑ ول خلیات میں سے بدن میں پیچاس بزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ میں پیچاس ہزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ میں بیچاس ہزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ میں بیچاس ہزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ میں بیچاس ہزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ بی بیچاس ہزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ بی بیچاس ہزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ بی بیچاس ہزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ بی بیچاس ہزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ بی بیچاس ہزاریا چالیس ہزار خلیات میں سے نیادہ بیگران میں بیچاس ہزار بیچا کی ہوئی ہیں ہی بیکران میں بیچاس ہزار خلیات میں سے نیادہ بیکران میں بیچاس ہزار میا جا

رابرٹ آلن گوڈ کے طرز علاج کو بھنے کے لئے ایک میڈیکل کی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے ہیہ ڈاکٹر جواحیّال ہے کہ ستقبل میں سرطان کے مریضوں کا تعمل طور پرعلاج کر سکے گا، کیسے مریضوں کا علاج کرتا ہے اورسرطانی خلیوں کی تعداد کو کم کرکے پچاس بزار تک پہنچا دیتا ہے۔

لیکن اس علاج کی بنیاداین راوندی کے نظریہ پر بی ہے اور یہ قابل ڈاکٹر اپنے مریضوں کے جمم شن تپ دق پیدا کر کے ان کے سرطان Cancer کواس طرح کم کرتا ہے کہ مریض اپنی امید سے زیادہ عرصہ زندہ رہتا ہے اور اس طرح کا علاج چھوٹی خرابی کوکسی بوئی خرابی کے ذریعے دور کرتا نہیں کیونکہ تپ دق کا مرض قابل علاج ہے جبکہ سرطان کی بیاری لاعلاج ہے۔

## ابن راوندي اورعلم كيميا

ابن راوندی جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے طب میں معقول نظریات رکھتا تھا چونکہ جعفر صاوق میں دوسری یا تیسری نسل کے شاگر دول میں سے تھا اس لئے کیمیا سے بھی واقف تھا اور کہا جاتا ہے کہ کیمیا دان شار ہوتا تھا۔ شار ہوتا تھا۔

جب قدیم کیمیا دانوں کی بات ہورہی ہوتو یہ گمان ٹیم کرنا چاہئے کہ وہ سونا یا چا ندی بنانے کا کام
کرتے تھے۔قدیم کیمیا دان آج کے کیمیا دانوں کی ماند عناصر کی ترکیب اور تجزیہ میں گئے رہتے تھے اور ان
میں سے کوئی بھی سونا یا چا ندی بنانے کا قصد نہ دکھتا تھا۔ لیکن ان کے مقلد بن اور وہ لوگ جوعلم اور معلومات نہ
میں سے کوئی بھی سونا یا چا ندی بنانے کا قصد نہ دکھتا تھا۔ لیکن ان کے مقلد بن اور وہ لوگ جوعلم اور معلومات نہ
درکھتے تھے جب انہوں نے ایک کیمیا دان کے کاموں کود کھا تو انہوں نے گمان کرلیا کہ اس کا کام سونا بنانا ہے
اور سونا بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے ایک مدت گز دنے اور سر مایہ صرف کرنے کے بعد جب وہ کسی نتیج پرنہ
بینچ سکے تو انہوں نے ایسا کام شروع کرلیا جس سے ان کی گز راوقات کا سلسلہ ہونے لگا۔

کیمیا دانوں نے اُسی چیزیں بنا کیں جن کی صنعتی لحاظ سے قدر و قیمت سونے سے بھی زیادہ تھی لکین کوئی بھی کیمیا دان آج تک سونانہیں بناسکا۔ بورپ کے کیمیا دانوں میں سے ایک کیمیا دان نیکولا فلامل ہے نے قرون وسطی میں کیمیا گری کے متعلق ایک کتاب کھی ہے۔

میخض جوچودھویں صدی عیسوی کے دوسرے پچاس سالوں کے دوران ہوگز راہے اس نے ابن راوندی کے مرنے کے ۱۱ سال بعداس کے بقول سونا بنایا 'اپٹی کتاب میں یوں رقم طرازہے میں نے بتاریخ کا جوری ۱۳۸۲ عیسوی کوسفید چونے کوشراب کے جو ہر بیعنی الکحل

یں نے بتاری کے اجوری ۱۳۸۲ عیسوی کوسفید چونے کوشراب کے جو ہر یعن الکحل کے ساتھ شخصے کے ایک دیکھے میں دھیمی آئی پر رکھا جب کی حد تک ابلاتو اس کا رنگ پہلے ساہ اور پھر برف کی ما نند سفید (لیکن دھندلا) ہو گیااس کے بعد سخت ہو گیااور ذر درنگ کی صورت اختیار کر گیا میں نے اے ایک دیکھے میں جس میں پارہ تھا والہ دیا اور جب پارہ گرم ہوا تو جو پھے میں نے اس میں ڈالا تھا پارہ میں حل ہوا تو ایک غیر شفاف زر درنگ کا سمبری سیال وجو دمیں آیا۔ پھر میں نے اس ویکھ کو چو لیم سے اتا دلیا تا کہ خو او جائے اس کے خو اور جب دوبارہ گرم کیا تو سب پھھ پارے نی حل ہوگیا پھر اے جب خوالا جس میں پارا تھا اور جب دوبارہ گرم کیا تو سب پھھ پارے نی حل ہوگیا پھر اے جب خوالہ حس میں پارا تھا اور جب دوبارہ گرم کیا تو سب پھھ پارے نی حل ہوگیا پھر اے جب خوالہ حس میں نے دیکھا تو دہ سب

کی سونابن چکا تھا اور سونا بھی ایسا کہ عام سونے سے زیادہ نرم اور کیکدار تھا ہیے جو پچھیٹ نے عرض کیا 'حقیقت ہے۔

شاید نیکولافلائل نے اس طریقہ کار (Procedure) کی پیمیل سے زردرنگ کی کوئی چیز حاصل کر لی ہوئیکن جو کچھاس نے دیکے میں دیکھاتھاوہ سوٹانہیں تھا آج بھی اگرکوئی اس تجربے کی حالتوں کو جانچنا چاہے تو وہ اس نتیج پر پہنچ گا کہ اس طرح سوٹانہیں بنرآ کیونکہ پارہ ایک مائع وہات ہے اورآگ پر رکھنے سے بیٹنا رات بن کراڑ جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ابن رادندی کیمیا دان تھا۔ دہ سونا بنا تا تھا۔ اگر وہ سنارتھا تو بغداد بیں داخل ہونے کے بعد مطلب بصری کی کتا ہوں کے نسخ قلیل مزدوری یانے کے لئے تیار نہ کرتا۔

ابن راوندی اصفهانی (جوتیسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں ہیں ہوگذراہے) کو ہالینڈ
کے اراسم یا اراسموں کی شبیہ قرار دیا گیا ہے 'جوسولہویں صدی عیسوی ہیں ہوگز راہے حالانکہ ان دونوں کو
ایک دوسرے کی شبیہ قرار دینا بعیداز تیاس ہے۔ کیونکہ اراسم یا اراسموس، لوگ' دیوائل کی مدح'' اور
''امال'' جیسی کتابوں کے مصنف کے طور پر جانے ہیں ایک دیندار آ دی تھا جبکہ ابن راوندی نے اپنی کتاب ''امال' نہیسی کتابوں کے مصنف کے طور پر جانے ہیں ایک دیندار آ دی تھا جبکہ ابن راوندی نے اپنی کتاب ''الفرند' ہیں خودا پے بودین ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر چداراسم کو مرتد مظہرایا گیا ہے جبکہ عیسائی علماء نے اس الزام کو اس پر لا گوئیس جانا' ہالینڈی اراسم پر تبست لگانے کی وجہ بیتی کہ اس نے عیسائی علماء نے اس الزام کو بینائی متن سے براہ راست تر جمہ کیا اور بغیر کسی تبدیلی کے عیسائی موشین ہیں عبد قد کم اور عہد جدید سیت عیسائی فرہ ہب کی کتب چیش کرویں۔ اراسم سے پہلے عیسائیوں کی فرجری کتب جبد قد کم اور عہد جدید سیت عیسائی فرہ ہوگات کہلاتی تھیں۔

وولگات کا بین زبان میں تھیں ان میں غلطیوں کے ساتھ ساتھ اضداد بھی پائی جاتی تھیں اراسم
فرد کے عیسائی ندی کتابوں کا متن جو قدیم بونائی زبان میں تھا ' عاصل کیا اور اے ترجمہ کیا اور چونکہ
گزنبرگ نے چھاپہ فاندا بجاد کرلیا تھالبڈااراسم نے عہد منتق اور عہد جدید کو چھپوایا بیرعبد جدید میں چاراقسام
گزنبرگ نے چھاپہ فاندا بجاد کرلیا تھالبڈااراسم کا بیرترجمہ کتا بی شکل میں عیسائی مونین کے ہاتھ لگا تو وہ جران اور سرور
کی انجیل شامل ہے۔ جب اراسم کا بیرترجمہ کتا بی شکل میں عیسائی مونین کے ہاتھ لگا تو وہ جران اور سرور
ہوئے۔ کیونکہ اس میں اضدادیا تناقصات نہیں تھے بیز بے مقصد و بے معنی نکات سے بھی مبراتھی۔ چار
اقسام کی انجیل کے سابقہ میں میں مصنفین کی شخصیت کا انچھی طرح احساس نہیں ہوتا تھا جبکہ جدید متن میں اقسام کی انجیل کے سابقہ میں فوت ہوا۔ اس کا شار بورپ کے بڑے بڑے مشکرین میں ہوتا جسیا کہ متن میں لکھا ہے کہ وہ ہالینڈی کے ادام یا ایاسیوں ۱۳۳۱ میں فوت ہوا۔ اس کا شار بورپ کے بڑے بڑے میں دو اپنے خالفین کو طرکا نشانہ میں میں دو اپنے خالفین کو طرکا نشانہ میں میں دو اپنے خالفین کو طرکا نشانہ بیا تا تھا اور جیسا کہ میں شام کی آئیا ہی تھا نیا تھی فرز بی کی ہیں۔

ان چارانجیلوں کے مصنفین کی شخصیت کا بخو بی احساس ہوتا تھا اور قاری سے بچستا تھا کہ مصنفین میں سے کوئی معلم اور وزارت تعلیم میں مصرر ہاہوگا اور دوسرا کوئی ماہر قانون دان رہاہوگا دغیرہ دغیرہ۔

اس بنا پر عبد عقیق اور حبد جدید کا ترجمہ جو بونانی متن سے اراسم نے کیا 'وین عیسائیت کی ایک بڑی خدمت تھی۔ای لئے عیسائی بادشاہ اراسم پر مہریان ہوئے اور انہوں نے اسے تھنے تھا کف بھیج اور بوون کی مشہور بونیورٹی (بیہ بونیورٹی بلجیم میں واقع ہے اور سابقہ ادوار میں اس کا شار بورپ کی بوی بونیورسٹیوں میں ہوتا تھا) میں تدریس کی ایک کری اراسم کی خدمت میں چیش کی گئی۔

مجركيادجه وفى كيسائيت كات بزع فادم كومرتد مون كاالرام وياكيا؟

اس کا جواب ہے کہ اگر اراسم ہے منی اور ہے مفہوم عیسائی ذہبی کتب کے مطالب کو واضح نہ کرتا اور اصل بوتا نی متن کرتے ہے کہ ساتھ ساتھ غلطیوں کی تھیجے نہ کرتا تو پر وٹسٹنٹ غذہب وجود میں نہ آتا اراسم نے پر وٹسٹنٹ غذہب کو وجود میں لانے کا باعث بتا اراسم کے ترجے کی تقسیم کے بعد ایک گمنام غذہبی فحض (جے آج سب لوتر کے تام سے جانے بیں) اراسم کا ترجمہ پڑھنے سے اس قدر محظوظ ہوا کہ عہد جدید لیعنی چا را نجیلوں کے اراسم کے ترجمہ کو جرمن نوان میں ترجمہ کرنے کی جانب دیان میں ترجمہ کو جرمن ورجھیں اور بھیں اور بھیں ، شاید لوتر کو بیرتر جمہ کو برخ سے کہا خیال نہیں آیا کہ عیسائی غذہب میں ایک جدت وجود میں لائے بی فکر اراسم کا ترجمہ پڑھئے سے بہلے خیال نہیں آیا کہ عیسائی غذہب میں ایک جدت وجود میں لائے بی فکر اراسم کا ترجمہ پڑھئے سے بہلے خیال نہیں آیا کہ عیسائی غذہب میں ایک جدت وجود میں لائے بی فکر اراسم کا ترجمہ پڑھئے سے بہلے خیال نہیں آیا کہ عیسائی غذہب میں ایک جدت وجود میں لائے بی فکر اراسم کا ترجمہ پڑھئے سے بہدا ہوئی۔

ببرحال اُوتر نے اراسم کوجو خط لکھا ہے اس میں اعتر اف کیا کہ اراسم نے عیسائی نہ بب کو اصلاح کی فکر کوجلا بخشی اور اس طرح پر دِنسٹنٹ تحریک وجود میں آئی۔

جب لوتر نے اراسم کے ترجے کو مدنظر رکھتے ہوئے چارا نجیلوں کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور پروٹسٹنٹ تحریک وجود میں لایا تو بعض کٹر ندہبی لوگوں نے اسے بدعی قرار دیا بعض نے مرتد سمجھا اور تہمت لگائی کہاس نے عیسائی مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لئے اپنے علم کوعہد عتیق اور عہد جدید کے ترجے کے لئے استعمال کیا ہے۔

لیکن روش خیال ندہی پلیٹواؤں نے اس تہمت کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور آورین ششم جو یمتعولک نم جب کا پوپ اور سر براہ تھااس نے اراسم کوایک خط لکھااور کہا' جھےاس میں کوئی شک وشر نہیں ہے کہ تم عہد عتیق اور عہد جدید کے ترجے کے ذریعے عیسائیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن اگرتم چاہتے ہو کہ دوسرے بھی اس تہمت کا شہدنہ کریں تو پر وٹسٹنٹ مذہب کے تعلق اپنے نظریات کاعلی الاعلان اظہار کردو۔ اراسم، لوتر او زجدید فدہب کے دوسرے پیرد کا روں سے مشکش مول نہیں لینا جا ہتا تھا لیکن جب اسے پوپ کا خط ملاتو اس نے کتا بی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا'' میں عیسا تیت کے متعلق لوتر اور اس کے مرید دل کے نظریات کوشلیم نہیں کرتا۔''

لیکن اس کے باوجود ہیں جن سے بقول اسکے باوجود ہیں جن کے بقول ارائے کے بقول ارائے کی اوجود ہیں جن کے بقول ارائے کی طرف میں اسکے ترجے نے لوٹر کو پروٹسٹنٹ تحریک وجود میں لانے کی طرف متوجہ کیا۔

اس ساری بحث کا نتیجہ بیہ کہ ابن راوندی کواراسم ہے تشبیہ دینا درست نہیں کیونکہ پہلا ہے دین او دوسرا دیندار تھا۔ یہاں تک کہ اگر فرض کرلیں کہ اراسم کا عہد عنیق اور عہد جدید کا قدیم یونانی متن سے ترجمہ کرنے کا مقصد کیتھولک مذہب میں تفرقہ اندازی تھا' پھر بھی ان دونوں کوایک دوسرے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔

ایک دن ابن راوندی کتابت شدہ صفحات کو مطلب بھری کے ہاں لے کر پہنچا تا کہ اس سے اپنا معاوضہ حاصل کر ہے تو اس نے مطلب بھری کے پاس ایک شخص کو موجود پایا جب اس کتاب کے صفحات مطلب بھری کے ہاتھوں پہنچے تو اس شخص نے ان پر ایک نظر ڈ الی تو ایک صفح کے مطابق اسے جانے مطلب بھری کے ہاتھوں پہنچے تو اس شخص نے ان پر ایک نظر ڈ الی تو ایک صفح کے مطابق اسے بی کی کتاب ہے۔ مطلب بھری نے کہا ہاں آپ بی کی کتاب ہے مطلب بھری نے کہا ہاں آپ بی کی کتاب ہے مطلب بھری نے کہا ہاں آپ بی کی کتاب ہے میں نے اس کے نئے وراق سے کہا گویا بیر میری کتاب ہے۔ مطلب بھری نے دی تو اس کے نئے دراق سے کہا کہاں کے باتی ہو؟ ابن راوندی نے اپنا وطن بتایا 'اس شخص نے ابن راوندی کی کتاب کے باتی ہو گا ابن راوندی کی کتاب کے دائن راوندی کی کتاب کے موسے کہا 'تم خوش خوش خوانیس ہو مطلب بھری نے کتاب کے مولف کو باور کرانے کے لئے کہ ابن راوندی ایک عام ما کا تب ہے کہا کہ بیاس کتاب کی کا بیاں تیار کر رہا ہے جوتم سے تریدی ہے۔

مولف کتاب نے تقارت آمیز لیجے میں کہا اگر ایسا ہے تو پھرکوئی حرج نہیں ایک خراب خطآ دمی بھی میری کا بیاں تیار کرسکتا ہے۔ جب ابن راوندی نے دیکھا کداس کو تقارت کی نظر ہے دیکھا جا رہا ہے تو چونکہ اس نے مولف کا تام کتاب میں دیکھا تھا۔ پوچھا کیا صصام کوئی تم ہی ہو؟ اس شخص نے کہا ہی ہاں! ابن راوندی بولائتہاری کتاب میں غلط ملط مطالب کی بھر بار ہے۔ صمصام کوئی نے پوچھا تم کون ہوتے ہو جو میری کتاب کے مطالب کے بارے میں اظہار خیال کرو؟ ابن راوندی نے کہا میں نے خوشخطی سیکھنے کے جو میری کتاب کے مطالب کے بارے میں اظہار خیال کرو؟ ابن راوندی شناخت کرسکتا ہوں۔ لئے علم حاصل کیا لہذا میں کتاب کے مطالب کے پہر حصوں کی غلطیوں کی شناخت کرسکتا ہوں۔

صمصام کوئی نے کہا'ان میں کوئی ایک غلط مطلب جھے بتاؤ۔ابن راوندی نے جواب دیا'ان میں سے ایک غلطی وہ ہے جواس ھے میں موجود ہے جس سے میں نے کل دن اور رات میں نسخہ تیار کیا ہے' پھر اس نے وہ صفحات جومطلب بھری کو دیے تھے واپس لے کرایک صفح صمصام کوئی کے ہاتھ میں تھایا اور کہا روھو۔

صصام کوفی نے اسے پڑھا اور کہا ہیمنہ وحمیس کیوں غلط لگا؟ ابن راوندی نے کہاہتم نے اس صفح ش کلھاہے کہآ دی اپنے کام میں خود مختار نہیں اور اگر آ دی اپنے کام میں خود مختار نہ ہوتو وہ کیے جزایا سزا کامستوجب ہے؟

صمصام کوفی نے کہا میں تنہارا مطلب نہیں سمجھا کیا کہنا چاہتے ہوا بن راوندی پولا میرا مطلب بیہ ہے کہا گر میں اپنے کام میں خود مختار نہیں ہوں تو جو پچھ میں انجام کروں وہ کسی دوسرے کے اختیار میں ہوتو اس کی سزایا جزامجھے کیوں ملتی ہے؟

اس دوران ایک دوسرا مولف آیا جونمی وہ صمصام کوئی اور ابن راوندی کی بحث ہے مطلع ہوا تو اس بحث میں شامل ہوگیا اس طرح میہ بحث و مباحثہ طول تھینچ گیا اس بحث کا موضوع ایک نہ ختم ہونے والا موضوع ہے کیونکہ جس دن سے حکمت وجود میں آئی ہے اس دن سے لیے کرآج تک جولوگ انسان کے خود مخار ہونے اور انسان کے خود مخار نہ ہونے کے قائل ہیں ان کے در میان اتفاق رائے نہیں ہو سکا اور جب تک حکمت باقی ہے جراور افتیار کے ان طرفد اروں کے در میان شاید میہ بحث رہے گی۔ اس بنا پر ہم اس پرانی بحث کونیس دہراتے کیونکہ مب جانے ہیں کہ ایس بحث کا نتیجہ کیجے بھی نہیں لکا ا

لیکن اس مباحث ہے وہ جان گئے کہ معلومات کے لحاظ ہے ابن راوندی کو دوسروں پر برتری حاصل ہے وہ بونانی حکما موکوجاتنا ہے اور جبرواختیار کے بارے بیں ان کے نظریات ہے بھی بخو بی آگاہ ہے مطلب بھری 'آگر چدا یک وراق تھالیکن اس نے عمر کا کانی حصہ کتابوں کے نسخ تیار کرنے بیں گذارا تھا لہذا اس بات کو بھتا تھا۔ کہ ابن راوندی ان دوموفقین کے مقابلے بیں علم و دائش کے لحاظ ہے برتر ہے اور ابن راوندی کا تب ہونے کے باوجود دوسرے دوافراد ہے بہتر سو جھ ہو جھ رکھتا ہے اور نہایت توی دلائل پیش کرتا ہے دوائل کورزبیں کرسکتے۔

جس دن مطلب بصری نے دیکھا کہ ابن راوندی نے کتاب پر حاشیہ لکھا اس نے ان حواشی کو پڑھانی نہیں تھا کہ اس کی قابلیت کا اندازہ کرسکتا وہ محض حواشی کود کیستے ہی آگ بگولا ہو گیااوراس سے کہا کہ اسے خود سے کوئی چیز نہیں لکھنا چاہئے ورندا سے کتابوں کے نسخے تیار کرنے سے محروم کردیا جائے گا۔ کین اس دن جب اس نے ابن راوندی کی گفتگوئ تواس کی علمی برتری اس پرآشکار ہوگئی کیونکہ جولوگ کتا ہوں کے نتیج تارکر نے میں عرصر ف کردیتے تھے وہ کتاب شناس ہونے کے علاوہ علماء کی وقعت سے بھی آگاہ ہوجاتے تھے آج کتا ہوں کے نتیج کوئی تیارٹہیں کرتا کتا ہیں یا تو چھتی ہیں یا ان کی فوٹو کا لی کی جاتی ہے بہر کیف آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب کے ساتھ ایک عمر گزارتے ہیں تو عالم شناس اور کتاب شناس کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں چاہے وہ پرانی کتا ہیں بیچنے والے ہی کیوں ندہوں۔

اس بحث میں صمصام کوئی 'ابن راوندی کے سامنے ندھیم سکا اور کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے چانا بنا۔ دوسرے مولف نے بھی صمصام کوئی کے جائے کے بعد فرار بی میں اپنی عافیت بھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد مطلب بھری نے ابن راوندی سے کہائم اصفیان میں کیا کرتے تھے؟ ابن راوندی نے کہا میں وہاں مدرس تھا مطلب بھری نے کہا میں جانتا ہوں تو ایک عالم ہے اور میں اس شرط کے ساتھ تمہاری مددکر نے کو تیار ہوں کہ جب تیرے حالات مدھر جا کیں گرف فراموش نہیں کرے گا۔ چونکہ میں نے چندا سے اشخاص کی بغداد میں آنے کے بعد مدد کی جن کا یہاں جانے والا کوئی ندتھا کیا جب وہ او نچے مقامات پر فاکر ہوئے تو جمھے بمول گئے جب بھی میں ان کے ہاں جاتا تھا جمھے درخور اعتمان نہیں بھی میں ان کے ہاں جاتا تھا جمھے درخور اعتمان نہیں بھی کیا ب دے دیتے تا کہ میں اس کی کا پی تیار کروں ابن راوندی نے اسے بتایا میں وہ انسان نہیں ہوں کہ کوئی مشکل وقت میں میری مدو کر بے والا اس مدھرنے پراسے بھول جاؤں۔

مطلب بصری نے کہا بھی بیدوعدہ کرتے ہیں مگراس پڑمل کم بی کرتے ہیں اور جو نہی تنگلائ فراخ وی ہیں جھونپروی کل اور فقیراند لباس شاہانہ لباس ہیں تبدیل ہوتا ہے اس بات کوفراموش کردیتے ہیں کہ تنگلاتی کے وقت وسروں کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ اور اگر سابقہ محسنوں ہیں ہے کوئی اس کے گھر کا رخ کرے تو در بان کہتا ہے کہ میراصا حب مجھے نہیں جات آگروہ گھرکے مالک سے ملنے پراصرار کرے تو غلام گھرسے باہر آگراس کی الیمی مرمت کرتے ہیں کہ اسے چھٹی کا دودھ یا و آجا تا ہے۔

ابن راوندی نے کہاا ہے مطلب بھری اگر کوئی کی سے نیکی کرنا چاہے تواس قد راتمام جمت نہیں کرتا کہا ہے اطمیبان ہوجائے کہاں کی نیکی کا بدلہ چکا دے گا بیس تم سے کوئی غیر معمولی مدونہیں چاہتا اور سے تمہاری مرضی ہے کہ میری اعانت کرویا نہ کرو! مطلب بھری نے کہا اس کے باوجود کہ جھے یقین نہیں کہ تم میری نیکی کا صلہ چکا دو گے بیس تمہیں ایک عالم مجھ کرتمہاری مدد کرتا ہوں تم ایک کتاب چاہوہ جموثی بی کیوں نہ ہوکی دلچیپ موضوع پر تکھو بہتر ہے کہ دہ تحکمت کے متعلق ہوتا کہ بیں اینے سارے وسائل

ہروئے کارلاتے ہوئے خلیفہ کی خدمت میں پٹیش کروں اس طرح خلیفہ تمہاری طرف متوجہ ہو گاتھ ہیں انعام وا کرام سے نوازے گا اور تمہیں ایسے کام پرلگائے گا کہ پھر تمہیں معاش کے بارے میں کوئی فکر ندر ہے لیکن جب تم کچھ کھے کرخلیفہ کی خدمت میں چیش ٹیس کرو گے دربارہ میں رسائی حاصل نہیں کرسکتے۔

ابن راوندی ابولا میرے پاس ایک کتاب کھی ہوئی تیار ہے تم اپنے وسائل بروئے کارلا کر ظیفہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہومطلب بھری نے ہو چھا کیا تہاری کتاب کا موضوع حکمت ہے ابن راوندی نے اثبات میں جواب دیا اپنا معاوضہ حاصل کر کے جانے لگا تو مطلب بھری کو بات یاد آئی اور اس نے ہوچھا کہ تہاری کتاب کی صرف ایک ہی ہے؟

ابن راوندی نے کہا ہاں مطلب بھری کہنے لگا قبل کہ تمہاری کتاب کو ظیفہ تک پہنچاؤں تم اس سے ایک عدد کا پی تیار کرلو کیونکہ جو کا پی تم خلیفہ کی خدمت میں پیش کرو گے وہ اگر اسے پیند آئی تو اس کی لائیر میری میں جمع ہوجائے گی اور وہ تمہیں پھروا پس نہیں سلے گی۔ ابن راوندی نے کہا اس بات کو چھوڑ ہے کہ کیونکہ اس کتاب کا متن میرے پاس موجود ہے اگر خلیفہ نے میری کتاب خرید لی تو میں اس سے دوسری کا لی تیار کرلوں گا۔

ابن راوندی کی کتاب''الفرند'' حکمت کے تعلق تھی لیکن الیم حکمت کے متعلق کہ کتاب کے بعض ابواب میں تاریخ اور جغرافیہ سے بھی ہد دلی گئی تھی۔

آج بیرکتاب موجود نہیں ہے لیکن اس کے پچھا قتبا سات مغرب کے مسلمان علاء کی کتابوں میں ہوتے ہیں جن سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ بیہ خاصی دلچسپ شار کی جاتی تھی۔

دوسرے دن ابن راوندی نے اپنی کتاب مطلب بھری کودی اور دوسری کتاب کا وہ حصہ جومزید سے تیار کرنے کے لئے اسے ملاتھا اس نے وہ بھی مطلب بھری کی خدمت میں حاضر کر کے اپنا معاوضہ حاصل کیا جیسا کہ ہم جانے ہیں جب ابن راوندی نے اپنی کتاب الفرندعیاس صروم کی خدمت میں پیش کی تھی تو اس مختص نے جیرائلی کا ظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کتاب کی تصنیف اور اس کے دوسر بے لوگوں تک جنجنے کے بعد تم کیسے زندہ ہو؟ عباس صروم کو اس بات کا حق تھا کہ وہ ابن راوندی کے زندہ رہ وہ بات کی جنبی تھا کہ وہ ابن راوندی کے زندہ رہ وہ بات کے جیزے کا اظہار کرے۔ چونکہ امام جعفر صادق " نے شیعہ کمتب میں آزادی بحث ایجاد کر دی تھی۔ اس لیے جیزے کا اظہار کرے۔ چونکہ امام جعفر صادق " نے شیعہ کمتب میں آزادی بحث ایجاد کر دی تھی۔ اس لیے ابن راوندی کو اس بات کا احساس نے تھا کہ شیعی تھافت جس کی بنیا وامام صادق " نے رکھی تھی اور اسے وسعت بخشی تھی اس ہیں کی مخفس کوروایتی طریقوں کے خلاف بات کرنے کے جرم میں واجب القتل قر اردیا جا سکتا ہے۔ بے شک اس آزادی بحث سے شیعی تھافت کی جزئیں مضبوط ہو کھیں۔

ابن داوندی کاعباس صروم ہے دجوع کرنے کا مقصد پرتھا کداس کے ذریعے خلیفہ کے دربارتک رسائی حاصل کر کے خلیفہ ہے بہر مند ہو۔ جس وقت عباس صروم نے اسے اپنے ہاں سے نکالاتو ابن راوندی نے اسے اپنے ہاں سے نکالاتو ابن راوندی نے اسے عباس صروم کے حسد پر معمول کیا۔ اگر ابن راوندی اس بات کا قائل ہوجا تا کہ واقعی عباس صروم نے اسے عباس صروم نے اس سے حقیقت بیان کی ہے اور اس کی جان خطرے ہیں ہے تو وہ اپنی کتاب کو ہرگز خلیفہ تک پہنچانے کے لئے مطلب بھری کے حوالے نہ کرتا ہملی حسد ہرز مانے ہیں رہا اور بعض ادوار ہیں اس قدر زیادہ تھا کہ استاد کی حسد ہرز مانے ہیں رہا اور بعض ادوار ہیں اس قدر زیادہ تھا کہ استاد کی حسد بہت ہو ہوجا تا اور اگر حاسد ہیں طاقت ہوتی تو وہ محسود کو مرے سے مٹا در بارسے وابستہ ہوتا ، اس کاعلمی حسد بہت بڑھ جا تا اور اگر حاسد ہیں طاقت ہوتی تو وہ محسود کو مرے سے مٹا دیتا تھا تا کہ خلیفہ کے درباریا کی دوسرے دربار ہیں مقبول نہ ہوجائے۔ گذشتہ ادوار بین کوئی بھی استاد پر دیتا تھا تا کہ خلیفہ کے درباریا کی دوسرے دربار ہیں مقبول نہ ہوجائے۔ گذشتہ ادوار بین کوئی بھی استاد پر دیتا تھا تا کہ خلیفہ کے درباریا کی دوسرے دربار ہیں مقبول نہ ہوجائے۔ گذشتہ ادوار بین کوئی بھی استاد پر دیتا تھا تا کہ خلیفہ کے درباریا کی دوسرے درباریاں حصدا ہے شاگر دوں کوئیش سکھایا۔

اگر کوئی اس کی بھلائی کے لئے زبان کھولتا اور استاد سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ اعتراض کرنے والے وفا موٹر اض کرنے والے وفا موٹس کرنے والے وفا موٹس نے اس لئے نہیں کرنے والے وفا موٹس کرنے الفاظ میں وضاحت کر دیتا اور کہتا کہ میں نے اس لئے نہیں سکھایا کہ میر سے شاگر دیٹا اہل متھا ور میں بہنچ اس وضاحت کوسب تبول کر لیتے تھے۔ ابن راوندی کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ عباس صروم کا قلیفہ سے متعارف کرانے کے معمن میں اس کی مدوسے پہلو تہی کرنے کی واحد وجہ حسد تھی اور چونکہ اس نے مطلب بھری کو حاسر نہیں پایا تھا کہ البند ااس نے کتاب اس کے حوالے کی تا کہ خلیفہ کی خدمت میں چیش کرے۔

ہمیں معلم نہیں کہ مطلب بھری نے کس ذریعے سے ابن راوندی کی کتاب خلیفہ کی خدمت ہیں پنچائی چونکہ تاریخ اس بارے ہیں خاموش ہے۔اس زمانے کے تمام دوسرے کا تبوں کی مانند مطلب بھری نے بھی ابن راوندی کی کتاب نہ پڑھی اوراگروہ اسے پڑھتا اور مجھتا کہ ابن راوندی نے اپنی کتاب ہیں کیا لکھا ہے تو وہ اسے عباسی خلیفہ کے دربار ہیں پہنچائے گریز کرتا۔ کیونکہ اس کتاب نے جس طرح ابن راوندی کوشکل ہیں ڈالاتھا ممکن تھا کہ مطلب بھری کوبھی مشکل ہیں پھنساتی۔

چونکہ مطلب بھری ایک مفروف کا تب تھا چند دوسرے کا تب بھی اس کی وساطت سے بادشاہ کے در باری علاء کے ایک گروہ سے اس کی جن کے در باری علاء کے ایک گروہ سے اس کی جن پہچان تھی لہذا زیادہ اختال بہی ہے کہ اس نے انہی میں سے کسی کی وساطت سے ابن رادندی کی کتاب خلیفہ کے ہاتھوں میں پیچی اس وقت تک عہاس کوفرصت ملی خلیفہ کے ہاتھوں میں پیچی اس وقت تک عہاس کوفرصت ملی خلیفہ کے ہاتھوں میں پیچی اس وقت تک عہاس کوفرصت ملی

چکی تھی کہوہ خلیفہ سے کہا بن داوندی مرگی کا مریض ہے۔التوکل نے ان لوگوں کی ما نئر کتاب کو درمیان سے کھولا جو کسی کتاب میں سے کھولا جو کسی کتاب میں سے کھولا جو کسی کتاب میں کہ کتاب میں کیا تھا ہے جو جانے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے جب وہ کچھ سطریں پڑھ چکا تو کتاب میں اس کی دلچی پڑھ گئی۔جس چیز نے خلیفہ کی توجہ کو مرکوز کیا وہ کا شعر میں ایک درخت کا تذکرہ تھا جے زردتی نہایت محترم شاد کرتے تھے اور اس کے بارے میں وہ معتقد تھے کہ اسے زردشت نے کا شت کیا جب التوکل نے کا شعر کے اس درخت کا تذکرہ آخر تک پڑھا تو خضب میں آگیا۔

جیسا کہ ہم نے کہا ہے ابن راوندی نے تاریکی اور جغرافیائی مباحث کو اپنی کتاب میں فلسفیانہ متائج حاصل کرنے کے لئے رقم کیا اور سرو کے اس درخت کے بارے میں بحث سے اس نے یہ نتیجہ ڈکالا کہ وہ درخت ذات باری تعالٰی کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنا اور نہ صرف زردشتی اس کی پوجا کرتے تھے بلکہ مسلمان بھی کا شمر کے اس سروکی پرستش کرتے تھے۔ لے

جب متوکل کو کاشمر میں سرو کے اس درخت کے متعلق علم ہوا تو غضبنا ک ہو گیا اور کہنے لگا جھے ہرگز اس بات کاعلم نہ تھا کہ میری قلم روئے خلافت میں کسی درخت کی بوجا ہوتی ہے۔

میرازردشتیوں سے کوئی تعلق نہیں وہ جے جاہیں، پوجا کریں ۔لیکن میں ہرگز برداشت نہیں کرسکنا کہ کاشمر کے مسلمان کسی درخت کو اپنا معبود جانیں ادراس کی پوجا کریں اگریاس بات کا اختال ہو کہ اس کی بڑیں ہری ہوجا کیں گر اور ایک مرتبہ پھرید درخت بن جائے گا تو اس کی جڑوں کو بھی اکھاڑ بھینکیس تا کہ دوبارہ ہرانہ ہوسکے۔اس لحاظ ہے ابن راوندی پہلا شخص تھا جس نے متوکل کو یہ درخت اکھاڑنے کی فکر ولائی متوکل نے طاہر بن عبداللہ بن طاہر والئی خراسان کو اس درخت کے متعلق اطلاع دی طاہر بن عبداللہ بن طاہر متوکل کے مقربین میں سے تھا اور متوکل کی زندگی کے آخری ایا م تک اس کا وفا دار رہا۔

اس حاکم خراسان نے عربوں کے تسلط کے بعد پہلی ایرانی بادشاہت قائم کی جوصفاری خاندان کی مخصفاری خاندان کی مختصفاری خاندان کی مختص حالانکہ بیخود بھی اس بات سے آگاہ نہ تھا۔ چونکہ طاہر بن عبداللہ بن طاہر نے خراسان کی حکومت کا پچھ حصہ بعقوب لیٹ کے حوالے کر دیا تھا اس کے نتیج میں بادشاہت کے لیے راہ ہموار ہوئی۔البتہ اس بحث کا موضوع بیٹیں۔

چونمی طاہر بن عبداللہ بن طاہر کوخلیفہ کا خط موصول ہوااس نے درخت کے بارے میں تحقیق کی تو

لے اتین داوندی کا قول غلط ہے ندتو زردتی اور نہ ہی مسلمان کاشمر کے اس درخت کی پوجا کرتے تھے بلکہ درخت چونکہ آبادی کے لوازم میں سے ہے للہ ااسے ختم ہونے سے بچانے کے لئے احر ام کیا جا تا تھا جیسا کہ آج بھی اسے قابل احر ام جانا جا تا ہے۔

پنتہ چلا کہ وہ درخت کاشمر میں موجود ہے اور ذردشی و مسلمان دونوں اس کا احترام کرتے ہیں اس نے خلیفہ کو کھی ہیجا کہ ایک ایسا درخت موجود ہے جے لوگ قائل احترام کردانتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کی پوجائیس کرتا ۔
خیال کیا جاتا ہے کہ حاکم خراسان کی رپورٹ سے بادشاہ مطمئن ہو گیا اور درخت اکھاڑنے سے بازر ہا۔
اگر قزوی کی تالیف آثار البلاد کو سند مانا جائے تو جس وقت کاشمر کے مرو درخت کے گئڑے دارالگومت میں بیسچے گئے تو متوکل اپنے بیٹے المستصر کے ہاتھوں قبل ہو چکا تھا۔ ابن راوندی ۲۳۳۱ ہجری میں بنداد میں وارد ہوا جبکہ متوکل اپنے بیٹے کے ہاتھوں کا ہجری قمری شن کی ہوا اور ان دو تاریخوں کے درمیان گیارہ سال کا عرصہ ہے۔ ابن راوندی کی کتاب ۲۳۳۱ ھیں یا اس کے ایک سال بعد خلیفہ کے ورمیان گیارہ سال کا عرصہ ہے۔ ابن راوندی کی کتاب ۲۳۳۱ ھیں یا اس کے ایک سال بعد خلیفہ کے ہاتھوں میں پینچی اور کاشمر کے درخت کو ۲۴۲ ھیں اس سے ایک سال قبل ۲۳۲ ھیں اکھاڑا گیا ہوگا۔

تحقیق کی رو ہے جمیں معلوم نہیں کہ کاشمر کا درخت کس تاریخ کو اکھاڑا گیا۔ لیکن اسلامی تواریخ کے بیت چتا ہے کہ جس وقت اس درخت کی کلڑی دارالحکومت بغدادیں پینچی متوکل زندہ نہ تھا۔ بید درخت متوکل سے بیتہ چتا ہے کہ جس وقت اس درخت کی کلڑی دارالحکومت بغدادیں پینچی متوکل زندہ نہ تھا۔ بید درخت متوکل کے قبل کے سال یا اس سے ایک سال پہلے اکھاڑا گیا ہوگا۔ مسلمان موز خین کے بقول وہ درخت اس قدر ہڑا تھا کہ اس کی شاخیں ایک وسیع رقبے کا احاطہ کئے ہوئے تھیں اس کی شاخیں پانچ سوگر کمی اور اتنی بی چوڑی تھیں ہے

مسلمان مورجین کے بقول ہزاروں پرندے بورا سال اس درخت پر گھونسلے بنائے رکھتے سے چونکہ پرندے خصوص موسم میں گھونسلے بنائے اورانڈے دیتے ہیں للبذا پرندوں کا سارا سال گھونسلے بنائے رکھتے اور انڈے دیتے ہیں للبذا پرندوں کا سارا سال گھونسلے بنائے رکھنے والی روایت صحت کے افترار سے مفکوک ہے اور دوسراز بین کے نصف خشک جے میں (جس بنائے رکھنے والی روایت میں کے پرندے صرف موسم بہار ہیں گھونسلے بنائے اورانڈے ویے ہیں۔
میں کاشمر بھی شامل ہے ) خشکی کے پرندے صرف موسم بہار ہیں گھونسلے بنائے اورانڈے ویے ہیں۔
میں کاشمر بھی شامل ہے نہیں تھی کہت کاشر میں انزار داشہ بنا تھا ۔ بنی تھی لیکون اسٹر

اگرمسلمان مور خیرو، کمی شہر کے بارے میں کہتے کہ کاشمر میں اتنابز اشہر تھا توبات بنتی تھی لیکن استے بڑے در خت کے وجود کوعقل تنکیم نہیں کرتی ۔ بعض مسلمان مور خین نے یہاں تک مبلطنے سے کا م لیا ہے کہ ایک فوج اس در خت کے سائے میں استراحت کرتی تھی۔

نامعلوم راویوں کے حوالے ہے اس درخت کے متعلق ادر بھی کئی روایات مشہور ہیں۔ان ہیں ہے ایک روایت میرہ کہ جب متوکل نے والئ خراسان کواس درخت کے اکھاڑنے کا تھم صادر کیا تواس کے درباری جادوگرنے اسے منع کرتے ہوئے کہا جس دن میدد خت اکھاڑا جائے گاتمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی جونمی وہ درخت اکھاڑا گیا' متوکل اپنے بیٹے کے ہاتھوں قمل ہوگیا اور اس کی

لے بظاہر بیدوائے سالنے پڑنی کئی ہے۔

عمر نے وفانہ کی کہ وہ کاشمر کے سرو کے اس درخت کو جے بغداد لایا گیا تھا دیکھ سکتا بیردوایت قابل قبول نہیں کیونکہ عہاسی خلفاء کے ہاں جادوگر نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی وہ جادوگری کے معتقد تھے اگر جادوگر ہوتے بھی تو الیمی بات منہ سے نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ کسی جادوگر کو جرائت نہ ہوتی کہ وہ عباسی خلفاءکو جن کی اکثریت شرانی تھی۔ کہہ سکتے کے تمہاری زندگی کا چراغ گا ہوجائے گا۔

متوکل وہ خوش قسمت خلیفہ تھا جس کی عمر شرابی ہونے کے باوجود دوسرے عہاسی خلفاء سے زیادہ تھی وہ چالیس سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہااورا گرفتل نہ ہوتا تو شاید پچاس بہاریں و پکھٹا 'عہاسی خلفاء کی اکثریت شراب خوری میں افراط برنے کی بنا پرجوانی ہی میں موت کے گھاٹ اتری۔

جادوگری چوتھی صدی چجری کے بعد عباسیوں کے دربار خلافت میں داخل ہوئی ہمرکیف کوئی ہم کیف کوئی ہم کیف کوئی ہم کیف کوئی ہم کیف خلیفہ جادوگر سے رجوع کرتے تھے ' دوسری روایت بیہ بے کہ جس وفت زردشتی ند ہب کے خراسانی پیشواالحراق نے سنا کے متوکل نے کاشمر کے سرو کے درخت کو اکھاڑنے کا حکم دیا ہے تو اس نے کہا بیٹھی آئی ہوجائیگا اور اس کی نسل پر باد ہو جائیگی ۔ بعید ہے کہ زردشتی ند ہب کے پیشوا کا نام الحراق ہو۔ اجواکیٹ عربی نام ہے اوراگر چہمتوکل قمل ہو الیکٹو بی نام ہے اوراگر چہمتوکل قمل ہوائیکن اس کی نسل پر باد ہو ہوائیکن اس کی نسل پر باد ہوں ہوں اور مزید چارسوسال تک عباسیوں کی خلافت قائم رہی ۔ ان میں سے بعض روایات مجبول ہیں اور بعض قابل اعتاد نہیں جو بات قابل قبول ہے وہ بیہ ہے کہا گر ابن راوندی کی کی تو کا شمر سے سن مروکا درخت ند کا ٹا جا تا اس درخت کے کل وقو ش

لے حماق کے حرف اول حام زیراور'' ز''برتشدید ہے بیٹی قلاب کے وزن پر یاحرف اول پر زبر'''،' پرشداور حرف آخر ساکن ہے تجاز کے وزن حماق کے معنی فتنا تکیزیاا یسے پانی کے ہیں جو بہت زیادہ مکین ہو۔

ع روای تخدمطابق بدورخت تم میں تفاقم بست کے شہر میں واقع ہے۔ جبکہ بست نیشا پوری ایک بستی ہے۔ سیستان میں بھی ایک بستی کا نام تم ہاورخوزستان وفارس کے سرحد پر بھی ایک آبادی کا نام تم ہادرایک جزیر چم بھی ہے جوقد کیم زبانے میں تم کہلا تا تھا۔

## ابن راوندى اورالتوكل

جس دن متوکل نے ابن راوندی کی کتاب کھول کر کاشمر میں سرو کے درخت کا تذکرہ پڑھا عباس صروم خلیفہ کے حضور میں حاضر تھا بولا'ا مے میر الموشین' اس کتاب کا مصنف مرگی کا مریض ہے۔ متوکل نے کہا' میں اس کتاب میں اس کے مرگی کا مریض ہونے کی کوئی علامت نہیں یا تا ہوں اور جو پچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پینہ چلتا ہے کہ میخض جزل نالج رکھتا ہے۔

عباس صروم بولا اگرامیر المونین کتاب کے دوسرے حصوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوجائیگا کہ سے مخص مرگی کا مریض ہے۔ اس کے بیانات کو درخود اعتنائیں سجھنا چاہئے۔ لیکن اس دن خلیفہ نے کتاب کے کافی حصے کا مطالعہ کرلیا تفااور وہ مزید پڑھنے کی سکت ٹبیل رکھنا تھا لہٰ ذااس نے شراب پینے کور جے دی آخر کارعباس صروم نے متوکل کے ذہن میں سے بات ڈال دی کہ ابن راوندی مرگی کا مریض ہے۔ تا کہ اگر ابن راوندی (جو بغداد آچکا تھا) اس کے دربارے مسلک ہوجائے تو عباس صروم کواس سے کوئی خطرہ نہ ہو۔

جیسا کہ جمیں معلوم ہے اکثر عباسی خلفاء کی روش ایسی تھی کہ وہ طُرح طرح کے حرام کا موں کا ارتکاب کرتے تھے لیکن آگرکوئی دوسراان کا موں کا مرتکب ہوتا تو اس پرصدلگاتے یا آئل کردیتے تھے اور اپنے اعمال کو باور کراتے تھے کہ خلیفہ پر اسلامی تعزیرات لا گونہیں ہوتیں اور وہ ان تعزیرات سے بالا ترہے۔

عمای خلفاء نفسانی خواہشات کی بیروی کرنے میں اس قدر بے باک سے کفش و فجور میں ہتلا ہونے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے ہے اور اپنے آپ کوعوام وخواص سے اس قدر برتر جانے تھے کہ حرام اعمال کاعلی الاعلان ارتکاب کرتے تھے لوگ آئیس و کیھتے رہتے لیکن ان پراعتر اض نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ ایک تو لوگ ان سے خوف کھاتے اور دوسرا وہ اعمال کا اتن مرتبہ تکرار کرتے کہ لوگ اسے ایک معمولی بات شار کرتے تھے لوگ اسے ایک معمولی بات شار کرتے تھے لوگ نہ تو ان کے ان اعمال سے تتحیر ہوتے اور نہ ہی تنظر ہوتے تھے کچھ دنوں بعد خلیفہ کو ابن راوندی کی کتاب کھو لئے کا خیال آیا اور ایک الی چیز پر اس کا نگاہ پڑی کہ اسے پڑھتے ہی وہ طیش میں آکر لوگ کیاس کا مصنف ای شہر میں ہے؟

جس مخض کی وساطت ہے بیرکتاب خلیفہ تک پیٹی تھی اس نے کہاہاں۔

متوکل نے کہا کیاتم اے جانے ہو؟ اس مخص نے کہا میں اے نہیں جانتا خلیفہ نے سوال کیا اگرتم اے نہیں جانتے تو کیے اس کتاب کواس سے لے کرمیرے لئے لائے ہواس مخص نے جواب دیا میں نے یہ کتاب اس مخص سے نہیں لی بلکہ کا تب مطلب بھری ہے لی ہے اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کتاب کوخلیفہ کی خدمت میں پہنچا دوں کیونکہ اس کتاب کا مصنف جوا بیک تنگ دست انسان ہے شاپدخلیفہ کی توجہ اس کی طرف میذول ہوجائے اورخلیفہ اس کی پچھید دکر ہے۔

خلیفہ نے سوال کیا کیا تو نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ اس مخف نے کہانہیں اے امیر امونین کیونکہ اس کے مصنف سے میرے ذاتی تعلقات نہ تھے کہ میں اس کی تحریر کو پڑھتا۔ اور محض مطلب بھری کی درخواست پراس کتاب کوآپ کے لئے لایا ہوں خلیفہ نے کہا 'مطلب بھری کو حاضر کرو۔

وہ فخص جس وقت مطلب بھری کولانے کے لئے آیا تو اسے خیال آیا کہ اسے مطلب بھری کو خہیں بتانا چاہئے کہ خلیفہ اس کی کتاب پڑھنے سے غضب ناک ہواہ کیونکہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ نظے گا۔ لہذا اس نے مطلب بھری سے کہا' خلیفہ کوتمہاری کتاب پیند آئی ہے اور اس نے تمہیں یاد کیا ہے۔مطلب بھری خوثی خوثی چل پڑا کیونکہ جب اس نے سنا کہ خلیفہ نے کتاب پیند کی ہے تو اسے یقین

ہوگیا کہاہےانعام واکرام ہے نواز ناچا ہتاہے۔

کا تب کو بی خیال نہ آیا کہ خلیفہ نے کتاب کے مصنف کو کیوں ٹیس بلایا اور اسے کیوں بلایا؟ چونکہ خلیفہ کا انعام مصنف کو ملنا چاہے تھا نہ کہ اسے وہ اس بات سے خوش تھا کہ خلیفہ کا انعام اس کے ذریعے ابن راوندی کو ملے گا اسی صورت میں یہ فطری امر ہے کہ ابن راوندی انعام کا پھی حصہ قدر دانی کے طور پر اسے دیدے گا کا تب جب خلیفہ کے حضور میں آیا تو خلیفہ نے سوال کیا تو نے یہ کتاب پڑھی تھی یا نہیں؟ خلیفہ کے سوالیہ سلجے سے متر شح تھا کہ خیر نہیں' کا تب نے صاف کہد دیا کہ اس نے کتاب نہیں پڑھی۔ خلیفہ نے پوچھا موالیہ سلجے سے متر شح تھا کہ خیر نہیں' کا تب نے صاف کہد دیا کہ اس نے کتاب نہیں پڑھی۔ خلیفہ نے پوچھا اس کی سے متر شح تھا کہ خیر کیوں بھیجی ہے؟ اور اس کے بھیج میں تھا را کیا مقصد تھا؟ مطلب بھری کہنے لگا اس کتاب کا مصنف ایک اصفہ ایک اصفہ ایک اس تہر میں حال ہی میں وار وہوا ہے وہ میرے لیے کتابت کرتا ہے چونکہ وہ تھی دست ہے لہٰذا اس نے محمد خوان سے اس کی مراد بر آئے متوکل نے کہا' چونکہ تم ایک کتاب کے مصنف کو پیش کروں شاید امیر المونین کے بندہ پرور دستر خوان سے اس کی مراد بر آئے متوکل نے کہا' چونکہ تم ایک کا تب ہواور تم نے اس کی مراد بر آئے متوکل نے کہا' چونکہ تم ایک کا تب ہواور تم نے اس کی مراد بر آئے متوکل نے کہا' چونکہ تم ایک کا تب ہواور تم نے اس کی مراد بر آئے متوکل نے کہا' چونکہ تم ایک کا تب ہواور تم نے اس کی مراد بر آئے متوکل نے کہا' چونکہ تم ایک کا تب ہواور تم نے اس کی مراد بر آئے متوکل نے کہا' چونکہ تم ایک خور سے حضور میں حاصر خور سے صفور میں حاصر کروں میں حاصر کی دور میں حاصر کے مصنف کو خور سے حضور میں حاصر کی دور میں حاصر کی دور میں حاصر کی دور میں حاصر کی دیا ہوں کہ کیا ہوں کی دور میں کہ کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہوں کی دور کی دور کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کی دور کی دور کیا ہوں کی دور کی دور کیا ہوں کی دور کی دور

مطلب بصری جب خلیفہ کے دربارے باہر نکلنے لگا تو جس مخض کواس نے کتاب دی تھی اسے کہنے لگا تم مسلب بصری جسے کیوں دیا؟ کہنے لگا تم نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ خلیفہ غضب ناک ہوا ہے تم نے مجھے فریب کیوں دیا؟ مطلب بصری نے اس محض کے کہنے سے تجربہ حاصل کیا اور جب ابن راوندی کے مسافر خانے

ک طرف جار ہا تھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا میں اسے بیٹیس بٹاؤں گا کہ خلیفہ ناراض ہواہے بلکہ میں اسے خلیفہ کے انعام واکرام کا بتاؤں گا تا کہ وہ آنے پر مائل ہوسکے اور پس و پیش نہ کرے۔

یہاں پراس بات کا ذکر زائد از بحث ہے کہ ابن راوندی مسافر خانے میں بیٹھا کتابت میں مشغول تھا جب اسے اطلاع دی گئی کہ باوشاہ نے اس کی کتاب پیند کی ہے اور اسے در بار میں طلب کیا ہے۔ تاکہ انجام واکرام سے تو از بے تو وہ کس قدر خوش ہوا۔

کین چونجی وہ چلنے کیلئے اٹھا پریشانی کے آثاراس کے ماتھے پرنمایاں تھے۔اس نے ایک سرد آہ بھری مطلب بھری نے پوچھاتم ہیں کیا ہواہے؟ وہ اصفہانی مخص بولا میں اس پرانے لباس اور پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ کس طرح خلیفہ کی خدمت میں جاؤں ۔مطلب بھری نے جواب دیا۔تم خلیفہ کے دربار میں جانے سے پہلے اپنے جوتے اتار لینا اور پھڑکوئی بھی تمہارے پھٹے پرانے جوتے نہیں دیکھ سکے گا۔

ائن راوندی نے کہا میں اپنے پرانے لباس کوتو اپنے جسم سے جدانہیں کرسکتا۔خلیفہ اوراس کے حواری اسے ضرور دیکھ لیس کے۔مطلب بھری کہنے لگا 'تمھارا پراٹا لباس تمہارے عالم ہونے کی سند ہے کی کونکہ حقیقی علاء تک دست ہوتے ہیں اس لئے وہ نیالباس نہیں خرید سکتے۔

دوسرایہ کہ آگر میں خلیفہ ہے کہتا کہ اصغبان کا امیر ترین زمیندار آیا ہے اور آپ کے حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو کیا تہمہیں اس بات کا حق تھا کہ اپنے پرانے لباس کا رونا روتے اور نادم ہوتے ؟ لیکن میں نے خلیفہ ہے کہا ہے کہتم ایک نگ دست انسان ہوا در اے علم ہے تم سرائے میں رہتے ہوا در کتا ہوں کے نشخ تیار کرکے گذر بسر کرتے ہو۔ خلیفہ کے در بار میں کوئی بھی نہ تو تمہا رہے پرانے لباس پرا ظہار تبجب کر یگا اور نہ بی تہمیں حقارت کی نظر ہے دیکھے گا اس حوصلہ افز ائی کے بعد ابن راوندی مطلب بھری کے ہمراہ خلیفہ کے لیک کیا بیار ہول پرا۔

جیسا کہ ہم نے کہا' خلیفہ رات کوشراب پیٹاتھا' اور دو پہر تک شراب میں مدہوش رہتاتھا' وہ شرابی جو پچاس یا ساتھ سال تک لگا تا رراتوں کوشراب پیٹے ہیں اکثر دو پہر تک وہ شراب کے نشے میں مخمور رہتے ہیں البتہ اس کا انصار گدشتہ رات کی مقدار شراب پر ہے۔اگر دہ کم نیٹیں گے تو کم خمار آئے گا زیادہ پینے کی صورت میں زیادہ خمار ہوگا۔

خلیفہ نے اس رات بہت تھوڑی شراب نی تھی لہذااس ون شراب کا کم نشرتھا کیونکہ اگر شراب کا خمار زیادہ ہوتا تو وہ ابن راوندی کی کتاب کو ہرگز نہ کھول سکتا۔ ابن راوندی خلیفہ کے حضور میں آیا اور سلام کے بعد باادب کھڑا ہوگیا۔خلیفہ نے سامنے پڑی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس اصغبانی مخض سے بوچھا' کیا یہ کتا ہے تم نے لکھی ہے ابن راوندی بولا' ہاں اے امیر الموشین -خلیفہ نے کہا' اگر جھے بینہ بتایا جاتا کہ تم مرگ کے مریض ہوتو میں ابھی جلاد کو بلا کرتمہار اسرتن سے جدا کراویتا راوندی کا رنگ اڑ گیا اس کے زانو کا پہنے گئے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا گرخوف کے عالم میں اس کی زبان گنگ ہوگئی۔

ظیفہ بولا تمہاری کتاب تمہارے ہاتھوں میں دیتا ہوں تا کہ تم خود پڑھوا ورسارے نیل کہ تم نے اس کتاب میں کیا تھا ہے؟ تا کہ تمہارے واجب القتل ہونے میں کی کوشک وشہر نہ ہو۔ کتاب ابن راوندی کے ہاتھ میں دی گئی تا کہ اس نے جو پچھاس سفحہ پر تکھا ہے۔اسے پڑھے۔ابن راوندی نے جو پچھا کھا تھا تھا پڑھے۔ابن راوندی نے جو پچھا کھا تھا تھا پڑھے لگا تو حاضرین مجلس میں سے بعض فرط وحشت سے کا جنے گئے کیونکہ ایسے الفاظ ابھی تک کی زبان سے اوائیس ہوئے تھے۔

اصنبانی شخص غاموش ہوا تو متوکل بولا دوبارہ پڑھواہن راوندی نے دوبارہ پڑھناشروع کیا جو بحث وہ پڑھ دیا تو خلیفہ بولالوگواہم نے سامیہ کہت وہ پڑھ دیکا تو خلیفہ بولالوگواہم نے سامیہ کہتا ہے کہا نسانی زندگی میں سب سے بڑاافسانہ خداوند تعالیٰ کا اعتقاد ہے۔اورانسان اس افسانے میں مگن ہوگیا ہے انسان اس افسانے میں مگن ہوگیا ہے انسان اس نسل درنسل نظل کرتا چلاآ رہا ہے۔اس کے بعد خلیفہ نے سوال کیا 'کیا تمہاری یہ کتاب کس نے پڑھی ہے ابن راوندی نے اثبات میں جواب دیا۔خلیفہ نے وہی بات کی جوعباس صروم نے کہی تھی اور تجب کرنے لگا کہاس کتاب کولوگوں نے پڑھالیکن این راوندی کوئل نہیں کیا عباس صروم کی ما نندالتوکل تجب کرنے لگا کہ اس کتاب کولوگوں نے پڑھالیکن این راوندی کوئل نہیں کیا عباس صروم کی ما نندالتوکل تجب کرنے لگا کہ اس بات آگانہ تھا کہام جعفر صاوت "کی ایجاد کروہ ثقافت میں ہرطرح کی بحث کی آزادی ہے کہا کو گھن اس وجہ سے آزارتیں پہنچاتے تھے کہوہ خالف نہیں بحث ٹیش کرتا ہے۔

ا مام جعفرصادق کے ثقافتی کمتب کے پیروکارابن راوندی کے بغدادسنر کرنے سے پہلے اسے ان بالوں کا جواب دے بچکے تھے اور بیہ بات بھی خلیفہ پر تخفی تھی اس کا خیال تھا کہ کسی نے بھی ابن راوندی کو جواب نہیں دیا۔

بعض کا خیال ہے کہ کتاب الفرند (ابن راوندی کی تصنیف ) خلیفہ کے ہاتھوں میں وینچنے سے قبل اعراق وابران کے مرکزی علاقوں میں کسی کے ہاتھوں میں نہیں پینچی تھی۔ کا عراق وابران کے مرکزی علاقوں میں کسی کے ہاتھوں میں نہیں پینچی تھی، کیونکہ پرانے وقتوں میں وستورتھا کہ جوکوئی اپنی کتاب خلیفہ کی خدمت میں ڈیش کرنا چاہتا اسے اس کی تازگی کو تحفوظ رکھنے ہے گئے کسی دوسرے کوئیں دیتا تھا۔ شاید ایسا ہی ہوا ہو۔اور کتاب الفرند کو خلیفہ سے قبل کسی نے ضد دیکھا ہو۔ لیکن جو کچھابن راوندی نے اس کتاب میں لکھا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ ان مطالب کو وہ

دوسری کتابوں میں لکھ چکا تھا اور جعفر صادق" کے پیروکاراہے جواب دے چکے تھے۔ بہر حال اس بارے میں تحقیق نہیں ہوئی کہ خلیفہ کے ہاتھوں میں پینچنے سے پہلے عوام نے یہ کتاب پڑھی یانہیں؟ لیکن جونظریات ابن راوندی نے کتاب' الفرند' میں درج کیے تھے وہ اس کی دوسری کتابوں میں بھی پائے جاتے تھے اور اے ان کا جواب ل چکا تھا۔

منیفہ نے اس کے بعداس اصغبانی شخص سے پوچھا، تم خدا کے وجود کے قطعی منظر ہواور تم نے لکھا ہے کہ خدا پر ایمان بن ٹوع انسان کا سب سے بڑا افسانہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے ' تمہارا کا تئات کی خلقت کے بارے میں کیا خیال ہے ریکا نئات کیے وجود میں آئی ہے؟ یہ بات کیے ممکن ہے کہ تخلوق خالق کے بغیر ہی وجود میں آ جائے۔

ابن راوندی خاموش ہوگیا اور خلیفہ بولا ، جواب دو، تم جو خدا کے وجود کا اٹکار کرتے ہو 'کس چیز کا جو اب اثبات میں دیتے ہو؟ اور کیا کوئی اٹکار کرے تو اے اثبات نہیں کرنا چاہئے پھر بھی ابن راوندی خاموش رہا خلیفہ بولا' اگر میرے سوال کا جواب نیں دو گے تو میں حکم دونگا کہ تہیں کوڑے لگا کر بات کرنے پر مجبود کیا جائے۔

ابن راوندی نے کہاا ہے امیر الموشین میں خدا کامنکر نہیں ہوں۔

ظیفہ بولا'تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا افسانہ مبدا (پرودگار) کے بارے میں ہے تو کیا ہے جملہ جو تنہاری زبان سے ادا ہوا ہے جے سب نے ساہے سے خدا کا اٹکارٹیس؟

ابن راوندی نے کہا' مجھے اس جملے کی اصلاح کرنا چاہیے مجھے لکھنا چاہیے کہ نوع بشر کی زندگی کا سب سے بڑا فساند مبدا (باری تعالیٰ) کے تعلق تصور ہے ۔

ظیفہ نے پوچھا، تہمارے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ ابن رادندی نے جواب دیا میرے قول کا مطلب سے کہ بنی نوع انسان نے مبدا (خالق) کے متعلق جوتصورات قائم کئے ہیں وہ افسانے کی صورت اختیار کر گئے ہیں انسانی زندگی میں بیسب سے بردا افسانہ ہے کیونکہ آ دمی مبدا (خالق کا کتات) کو بچپان سکتا ہے اور نداس کے ادصاف درک کرسکتا ہے۔

اس نے عباس صروم سے مخاطب ہوکر کہا ہے وہ مخص ہے جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ مرگی کا مریض ہے۔ کیا مرگی کا مریض اس طرح گفتگوکر سکتا ہے؟

چرابن راوندی سے خاطب موکر کہا میں تبہاری اس بات کو تبول کرتا ہوں خادم کو تھم دیا کہ تم اور

سیابی لا ......گلم اور سیابی لائی گئی اورخلیفہ نے ابن راوندی کوتھم دیا کہ اپنی کتاب کی اصلاح کرےاس شخص نے اپنی تحریر کی اس طرح اصلاح کی کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑاا فسانہ خالق کا نئات سے نسبت کا تصور ہے اور پھر میرخلیفہ کودکھایا۔خلیفہ بولا' میتم اعتراف کرتے ہو کہ خدا پر ایمان ہے اور اسے خالق کا نئات اور کا نئات کا نظام چلانے والا تجھتے ہو۔

خلیفہ نے این راوندی ہے کتاب لی اوراس کے دوسرے جھے پرنگاہ ڈالی جونبوت کے بارے شن تھا این راوندی نے اپنی کتب میں نبوت سے انکار کیا تھا اور جعفری ند بہب کے ثقافتی پیروکاروں نے اس حصے کا جواب بھی اسے وے ویا تھا گرمتوکل ان کے جوابات سے آگاہ نہ تھا۔ عباس خلیفہ نے نبوت کے متعلق اقتباس بھی مصنف کو پڑھنے کے لئے دیااس نے اسے اتن بلند آواز ہے پڑھا کہ حاضر بن مجلس نے امچی طرح سن لیا۔ این راوندی نے اپنی بحث سے جونتیجہ نکالا تھاوہ منفی پہلوکا حامل تھا اس کا کہنا تھا کہ نبوت کا حقیدہ ہے کا حقیق اور سے معنوں میں کوئی وجو زئیں ہے۔ چونکہ اگر خالق کا کنات خدا ہی ہے جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے لووہ بھر زئیس ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک شخص کا انتظاب کرے اور اسے اپنا رسول بنا کر بھیجے بلکہ جس طرح درخت جانور اور انسان خود بخو در تی کرتے ہیں اور درخت پھل دیتے ہیں اس طرح انسان بھی خود بخو د ہدایت حاصل کرتے ہیں۔

این راوندی نے اپنے لکھے ہوئے مواد کے اثبات کے لئے پودوں اور جانوروں کی مثالیں بھی دی ہوئی تغییں اور لکھا تھا جس طرح گندم کا پودا اور کھجور کا درخت بغیر کسی بنی کے بڑا ہوتا ہے اور کھل دیتا ہے اگر خالق کا نئات چا بتا تو انسان کو بھی گندم کے پودے اور کھجور کے درخت کی ہانندر شد کرتا اور بغیر کسی بنی کے پھل لاتا۔

جب وہ سب کچھ پڑھ چکا تو متوکل نے کہا' تیری پیٹر برثابت کرتی ہے کہ تو انبیاء کامنکر ہے کیونکہ تیرا قول ہے کہ اصلی اور حقیقی معنوں میں انبیاء کا دجو دنبیں ہے بینی خدا کی طرف سے بیسیج ہوئے نہیں بلکہ انہوں نے خود نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابن را دندی خاموش رہا۔ خلیفہ بولا' بول' درنہ میں تھم دو نگا کہ تہمیں زبر دی بولنے پر مجبود کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ابن را دندی اپنی کتاب خلیفہ کی خدمت میں پیش کرتا' جعفری نقافت کے پیروکاروں کے ایک گروہ نے نبوت کے متعلق بھی اسے جواب دے دیا تھا۔

انہوں نے لکھاتھا کہ ابن رادندی نے پودوں ٔ جانوروں اور انسان کی تربیت کی ایک جیسا فرض کیا ہاور جب دیکھاہے کہ پودے اور حیوان خود بخو دتر بیت پاتے اور پھل لاتے ہیں تو اسے خیال آتا ہے کہ آدی بھی خود بخو دیرورش پاتا اور درجہ کمال تک پہنچاہے۔ نباتات اور حیوانات کی دنیا ہیں بھی ایسے ہیں جو پرورش کے بغیر پھل لاتے اور ختم ہوجاتے ہیں اور انسانی دنیا میں تو پرورش واجبات ہی ہے ہے بلکہ پیدائش کے دن سے لے کرعمر کے آخری دن تک انسان تربیت کامختاج ہے۔

انسانی زندگی پودوں اور جانوروں کے مقابلے بیں اپنی مخصوص نوعیت کی حامل ہے۔جس کا تقاضا ہے کہ انسان کی اجتماعی تربیت کی جائے اور انبیاء اس اجتماعی تربیت کے ذمہ دار ہیں انسانی معاشروں میں انبیاء کے بغیر کوئی ایسا اجتماعی ڈسپلن جس سے تمام انسان بہر مند بہوں وجود ہیں آتا محال ہے اور اگر کوئی ایسان وجود ہیں آتا محال ہے اور اگر کوئی ڈسپلن وجود ہیں آتا محال ہے تا کہ ڈسپلن وجود ہیں آتا ہی بھینس کا قانون رائج ہو گا۔ س صورت میں انسانی معاشر ہے کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کے لئے انبیاء کا وجود تا گزیر ہے۔ تا کہ انسان کی اجتماعی زندگی میں عدل وانساف قائم ہو۔

این راوندی نے جعفری نقافتی کمتب کے علاء کے نظریات (جوانہوں نے اس کے نظریہ نبوت کی ردیس پیش کئے تھے) کوفراموش نہیں کیا تھا۔اور جب اس نے اپ آپ کو خطرے میں گھر اہوا پایا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لئے ان اقوال سے قائدہ اٹھاتے ہوئے کہا'اے امیر الموشین میں نے جو پچھے نبوت کے متعلق اس کتاب میں درج کیا ہے' وہ تمام موجودات کے متعلق ایک تھم کلی کی حیثیت رکھتا ہے۔متوکل نے یو چھا'تمہارا کیا مطلب ہے؟

ابن راوندی نے جواب دیا' میرامطلب بیہ ہے کہ خالق کا نئات' انسان کوبھی پودوں اور جانوروں کی مانندخلق کرسکتا تھا تا کہ آئبیں تربیت کے لیے انبیاء کی حاجت نہ ہوتی ۔

خلیفہ نے کہا اے مخص اگر ترے کہنے ہے مراد پیٹھا تو تم نے نبوت کا انکار کیوں کیا ہے؟ تم اپنی کتاب بیں لکھ سکتے تنے کہ پودوں اور جانوروں کو بنی کی ضرورت نہیں۔

کیونکدان دوطبقات کی زندگی خاص اصول دضوابط کے تحت روال دوال ہے جبکدانسان انبیاء کے بغیر بھی بھی ہدایت ہیں پاسکتا۔اور کیا تنہیں اس بات کا اعتراف ہے کداپنی کتاب ہیں تم نے نبوت کا انکار کیا ہے؟

ابن راوندی نے کہا میں نے ایک کی تھم صاور کیا ہے اور نبوت کا اٹکار نبیس کیا؟

خلیفہ بولا'تم نے نبوت کا انکار کیا ہے اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ دیگر تمام حاضرین نے ساہے کہ تمہارے کہنے سے مراد نبوت کا انکار ہے تمہاری سز اقتل ہے' اگرتم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوتو اپنی عبارت سے تو بہ کروتو تمہاری جان بخشی ہوسکتی ہے ورنہ میں ابھی تھم دیتا ہوں کہ تمہارا سرتن سے جداکردیا جائے۔ ابن راوندی اپنی جان بچانے کی خاطر تو بہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔اس نے اعتر اف کیا کہ نبوت پر اس کا ایمان ہے۔خلیفہ بولا'اے دو ہارہ قلم اور روشنائی دی جائے تا کہ بیا پٹی کتاب کی اصلاح کرے ابن راوندی نے لکھا'انسان کواپٹی خاص وضع قطع کی بنا پر پودوں اور جانوروں کے برعکس پینمبر کی احتیاج ہے اور پینمبر کے بغیر میہ ہدایت اور سیدھی راہ نبیس پاسکتا۔

جعفری ثقافتی کمتب کےعلاء نے تو حیداور نبوت کے متعلق ابن راوندی کے نظریات رد کیے تھے لیکن وہ اسے اپنی تحریر کی اصلاح پرمجبور نہیں کر سکے تھے۔ کیونکہ ان کا م زبر دشی قائل کرنا نہ تھا۔

کین متوکل چونکہ طاقتورتھا اسے لئے اس نے ابن راوندی کوتو حید ونبوت کے بارے میں اپنی عبارت کی اصلاح پرمجبور کیا اس طرح کتاب کی الیی شکل وجود میں آئی کہ جواسے پڑھتا' میدگمان کرتا تھا کہ مصنف تو حید دنبوت کامعتقدہے۔

ابن راوندی نے جس طرح اپنی کتاب ہیں تو حید و نبوت کا انکار کیا تھا اس طرح قیامت کا بھی قائل نہ تھا اور اسے ایک افسانہ خیال کرتا تھا۔ خلیفہ بولا 'جوکوئی تو حید و نبوت پر ایمان لائے اسے آخرت پر بھی ایمان لاٹا چاہئے کیونکہ خداوند تعالی اور پیٹیبروں کا فریان ہے کہ قیامت ہے' پس تمہارے لئے بیضروری ہے کہ اگرتم تو حید و نبوت پر ایمان لائے ہوتو قیامت کو بھی قبول کرو یصورت و گیرتمہا را سرتلم کردیا جائے گا۔

ابن راوندی خلیفہ کے فرمان کے مطابق اپنی کتاب کی اصلاح کر چکا تو اسے نے یہ کتاب دوبارہ خلیفہ کی فرمان کے مطابق اپنی کتاب کے دوسرے جھے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہم نے بن نوع انسان کے فطری بناہ کار ہونے کے بارے میں جو پچھ کہا ہے اس میں صحت نہیں ہے۔ ابن راوندی نے اپنی کتاب میں کو تعلی کار ہونے کے بارے میں جو پچھ کہا ہے اس میں صحت نہیں ہے۔ ابن راوندی نے اپنی کتاب میں کھما تھا کہ بنی نوع بشر کا ہر فردا پنی ذات میں بناہ کاریا تخریب کار ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان کی موت کا خواہشمند نہ ہو۔ اور بعض انسان تو ہزاروں افراد کی موت کے خواہشمند نہ ہو۔ اور بعض انسان تو ہزاروں افراد کی موت کے خواہشمند ہوتے ہیں۔

ابن راوندی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جس کا کوئی دعمن ہوتو وہ اس دعمن کی موت جا ہتا ہے اور جو کوئی کئی دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے اس طرح وہ بھی اپنے محسود کی موت کا آرز ومند ہوتا ہے اور ہر ملازم محص باطن میں دوسرے ملازم کی موت کا آرز ومند ہوتا ہے تا کہ اس کے رقیب کی موت سے اس کے لئے راستہ صاف ہوجائے اور ہر جوان بیٹا اپنے باپ کی موت کا خواہشند ہوتا ہے تا کہ اس کی میراث پر قبضہ جمائے اور ہر تا ئب اپنے سینئر کی موت جا ہتا ہے تا کہ اس کی موت کے بعدوہ اس کی جگہ

لے اور ہرمقروش قرض خواہ کی موت کا طالب ہوتا ہے تا کہ وہ قرض دینے سے فیج جائے اس تباہ کا رانہ فطرت کے ساتھ ساتھ انسانوں میں شدید خود پرتی بھی پائی جاتی ہے اور بھی وجہ ہے کہ جوکوئی دوسرے کی موت کی خبر سنتا ہے باطن میں خوش ہوتا ہے کہ دوسر امر گیا اور وہ زندہ ہے اور کوئی بھی ایساانسان ٹیس جومرنے کے لئے تیار ہواس کے باوجود کہ وہ معاشرے میں دوستوں اور عزیزوں کو کیے بعد دیگرے مرتے دیکھتا ہے اپنے آپ کوموت سے محفوظ خیال کرتا ہے وہ گمال کرتا ہے کہ وہ مرنے سے مشتی ہے او رعز رائیل ہرگز اس کے گھریش واغل ٹیس ہوگا۔

متوکل نے ابن راوندی سے کہا تو نے اس کتاب میں تمام انسانوں کو بلا امتیاز مساوی طور پر فطر تا جاتی پھیلانے والے قرار ویا ہے ہیں اس بات کی تقد این کرتا ہوں کہ بعض لوگ اعدر ونی طور پر دوسروں کی موت کے خواہاں ہوتے ہیں لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں' ماں اور باپ کا بی نہیں چاہتا کہ ان کا بیٹا مرے اور اگر اتفاقا 'ابیا ہو جائے تو وہ ساری عمر بیٹے کی موت سے ٹمکین رہجے ہیں اور تم کس طرح والدین کو دوسر بے لوگوں کی ماند فطری ہتاہ کار قرار دے سکتے ہو۔ ابن راوندی نے کہاوئی ماں باپ جوا ہے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر کئے اگر ان کا بیٹا مرجائے تو ساری عمراس کے تم میں ماتم کرتے ہیں ۔ لیکن موت کا صدمہ برداشت نہیں کر کئے اگر ان کا بیٹا مرجائے تو ساری عمراس کے تم میں ماتم کرتے ہیں ۔ لیکن کی اور شخص کی موت کے خواہش مند ہوتے ہیں اور میں نہایت جرائت سے کہتا ہوں کہ خلیفہ کے حضور بیٹھے ہوئے تمام حاضرین دل کی گہرائیوں میں کم از کم ایک شخص کی موت کے خواہش مند ہیں اور ان میں سے ایک ہوئے تمام حاضرین دل کی گہرائیوں میں کم از کم ایک شخص کی موت کے خواہش مند ہیں اور ان میں سے ایک ہوئے تمام حاضرین دل کی گہرائیوں میں کم از کم ایک شخص کی موت کے خواہش مند ہیں اور ان میں سے ایک ہوئے تمام حاضرین دل کی گہرائیوں میں کم از کم ایک شخص کی موت کے خواہش مند ہیں اور اس بات سے مہرا ہو۔

جب ابن رادعری کفر کے فتو ہے کے خوف ہے فی اللا اور اسے یقین ہوگیا کہ اس کے لئے مزید
کوئی خطرہ نہیں تو اس میں غلیفہ سے بے باک سے ہات کرنے کی جرات پیدا ہوگئی۔ خلیفہ بولا 'میں اس
دوران جبکہ تم سے خاطب ہوں 'کسی کی بھی موت کا خواہشند نہیں ہوں ابن راوعدی نے کہا 'اے امیر الموشین
میں پنہیں کہتا کہ ہرکوئی زعدگی کے شروع ہے آخر تک مسلسل دوسروں کی موت کا خواہشمند ہوتا ہے بلکہ میں
کہتا ہوں ہرکوئی زعدگی میں کم از کم ایک آدی کی موت کا خواہشمند ہوتا ہے ممکن ہے اس کے بعد کئی سالوں
کے کسی دوسرے کی موت کا خواہشمند نہ ہو۔

لیکن محال ہے کہ کوئی ایسافخض پایا جائے جواپی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ دوسرے کی موت کا خواہاں نہ ہوا ہو خلیفہ خاموش ہو گیا اور پھرا بن را دندی کے کتاب کے دوسرے حصے کی طرف متوجہ ہوا جو دہر کے متعلق تھا' اور کہا کہتم نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ دہر کا دجو ذہیں اور ہم ہیں کہ دہر کواپنے لئے خود وجو د میں لاتے جیں خلیفہ عماس اور اصفہانی مصنف کی گفتگو کو درک کرنے کے بعد یہاں پراس بات کی وضاحت

مِن د مِکھتے اور سنتے ہیں۔

کردین ضروری ہے کہ قدیم مشرقی مصنفین کی اصطلاح میں سرشت یا فطرت کود ہر کانام دیا جاتا تھا۔ جیسا آج ہم کہتے کہ بنی نوع انسان سرشت میں زندگی گذار رہا ہے اور قدیم مشرق والے کہتے تھے کہ انسان دہر میں زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فطرت ہمارا احاطہ کئے ہوئے ہے جبکہ قدیم مشرق والے کہتے تھے کہ دہرنوع انسانی کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

بعض لوگوں کا پیضورغلط ہے کہ دہرز مان یا مکان کے معنوں میں مستعمل ہے اور ندہی ہے جہان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جبکہ جہان سرشت یا فطرت ایک ہی چیز کا نام ہے۔

متوکل کہنے لگا''تم اپنی کتاب میں دہر کی ما نند واضح ادرآ شکارا چیزوں کے منکر ہوئے ہو تہارا کہناہے کہ دہر کااپنا کوئی وجو دنیس اور بیتہم ہیں کہ دہر کو وجو دمیس لاتے ہیں۔

جیسا کہ آنے ایک مرجہ خود بھی من لیا جھے کہا گیا تھا کہ تو مرگی کا مریض ہے لیکن جب بیل نے تم

ہا جیسا کہ آنے ہے چلا کہ آن تو بہت تقلند انسان ہولیکن اب جبکہ بیل تہاری کتاب کے دہر کے متعلق
باب کود بھتا ہوں تو بھے گمان ہوتا ہے کہ کہیں تہارے متعلق مرگی کا مریش ہونے کی افواہ درست تو نہیں؟

میراخیال ہے کہ بیا تو اہ بے بنیا دئیں ہے کیونکہ آنے نکھا ہے کہ دہر کا وجود نہیں ہے کیونکہ ایک عاقل انسان جو عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرے دہر جیسی چیز جو خداوند تعالیٰ کے بعد سب سے بولی چیز سے عاقل انسان جو عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرے دہر جیسی چیز جو خداوند تعالیٰ کے بعد سب سے بولی چیز سے انکار نہیں کرسکتا این راوندی بولا اے امیرالموشین دہر کا وجود ہمارے ذہنی تصور کی اختر ان ہے نہ کہ حقیقی صورت میں پایا جاتا ہے خلیفہ نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ وہ اصفہائی شخص بولا میرامطلب بیہ ہم کہ ہمارے اس دہر کو جس صورت میں درک کرتے ہیں اس کی اصلی صورت نہیں جس طرح ایک ما در زاد میں بیا بیا عظف رقعوں میں امتیاز نہیں کرسکتا اس کے سامنے رگوں کی گئی ہی تعریف کیوں نہ کی جائے وہ وزرد نامیعا آتے اور کوئی چیز دیکھ نامیعا تھا کہ دو ہر اپنی کرسکتا ہما ان صورت میں ہم سے بھی میں بھی ہیں ہی تیا ہی گا وازیں ہوا یا بیا تھا کہ دہرا پئی ذات میں اس صورت میں نہیں جس میں اسے ہم دیکھتے یا اس کی آوازیں ہوا یا جہاتا تھا کہ دہرا پئی ذات میں اس صورت میں نہیں جس میں اسے ہم دیکھتے یا اس کی آوازیں ہوا یا در یا کی موجوں یا آسانی بحل کی کا مائند سنتے ہیں ہی ہماری آنکھیں اور کان ہیں جود ہر کواس موجودہ صورت

یں نے بیکھا ہے اور میراعقیدہ بھی ہے کہ دہراس صورت میں نہیں ہے جس میں ہم تصور کرتے بیں بیصرف ہماری اختر اع ہے ہماری آنکھ کا ڈ صیلا جو محدب ہے اگر مقعد ہوتا تو دہر کو دوسری صورت میں دیکھتا خلیفہ بولا اگر دہر کو دوسری شکل وصورت میں بھی دیکھتے تو بھی اس کے وجود کا اٹکارٹیس کرسکتے تھے کیس کی اور شکل وصورت میں بھی اس کا مشاہدہ نا گزیرتھا اگر ہم مادر زادا ندھے بھی ہوتے تو بھی دہر کا احساس کرتے اور ہمارا بیا حساس اس بات کا ثبوت ہے کہ دہر کا وجود ہے جبکہ تم نے اپنی کتاب میں اس کے وجود ہے انکار کیا ہے ابن راوندی نے کہا اے امیر المومنین اگر کوئی شخص میرے دہر کے بارے میں افتباس کوغور سے انکار کیا ہے ابن راوندی نے کہا اے امیر المومنین اگر کوئی شخص میرے دہر کے بارے میں افتباس کوغور سے پڑھے تو معلوم ہوگا کہ میں نے دہر کا انکار نہیں کیا بلکہ میں نے کہا ہے کہ بی توع انسان میں سے ہرا یک نے دہر کا اپنا اپنا تصور بنا رکھا ہے۔ متوکل نے کہا تو نے ابھی جھے کہا تھا کہ دہر کا کوئی مستقبل اور ذاتی وجود نہیں ہے ادر اب تم خود اس بات کا انکار کر رہے ہو۔

بن راوندی نے اظہار خیال کیا' میں بیہ کہتا ہوں کہ دہر کوئی شے نہیں کہ تمام بنی نوع انسان اسے ایک بی صورت میں دیکھیں اور اس ہے ایک ہی آ واز سنیں۔

متوکل نے کہا'اگراس صفت کے ساتھ ہر شخص دنیا کے آغاز ہے آج تک ادر آج ہے دنیا کے فاتے تک دہر کوایک بھر ہمی کوئی چز خاتے تک دہر کوایک بی صورت میں دیکھے البتہ جو آواز وہ سے وہ دوسری آواز سے مختلف ہوتو پھر بھی کوئی چیز موجود ہے وگرنہ لوگ اسے مختلف شکلوں میں نہ دیکھتے۔

آخر کارخلیفہ نے اس اصفہانی شخص سے اپنی تحریری اس طرح اصلاح کروائی کہ دہر مشقلاً اور فی الذات موجود ہے لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہر شخص اسے منفر دشکل میں دیکھے۔اس کے بعد خلیفہ نے راوندی کی کتاب کے ایک دوسرے جھے کے بارے میں بحث کی اور کہا جھے معلوم ہے کہ تو نے موت کے متعلق فیٹا غجورٹ کے آئیک دوسرے جھے کے بارے میں بحث کی اور کہا جھے معلوم ہے کہ تو نے موت آئے متعلق فیٹا غجورٹ کے قول کا تکرار کیا ہے۔اور کہا ہے کہ جب میں بوں تو موت نہیں اور جب موت آئے میں نہیں البذا میراموت سے کوئی تعلق نہیں کہ میں اس کا سبب تلاش کروں اور تحقیق کروں کہ موت کیا ہے؟

ابن رادندی نے محسوں کیا کہ خلیفہ ایک ایسے مرسلے میں داخل ہو گیا جو اس کے لئے خطرناک خابت ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے وہ اسے الٹالٹکا وے۔ خلیفہ نے اظہار خیال کیا کہ بینظریہ جوتم نے بیان کیا ہے ایک مشرک کا نظریہ ہے اور حمہیں کسی مشرک کے نظریہ کو اپنے نظریہ کی بنیا ونہیں قرار دیتا جا ہے جمعے معلوم ہے کہ چھے محصے سے بوتا نیوں کے نظریات ہماری کتابوں میں رقم ہور ہے ہیں لیکن وہ نظریات اقوال کی نقل جی انہیں کی نظریہ یا عقیدہ کی بنیا وقر ارئیس و بنا چا ہے البتہ فقط اس صورت میں کہ وہ ہمارے نہ بہی قوانین سے مطابقت رکھتے ہوں۔

ابن رادندی ای طرح خاموش رہا 'خلیفہ بولا'تم ایک مسلمان ہوتم نے تسلیم کیا ہے کہ تو حید و نبوت اور معاد کے قائل ہوتم کیسے کہتے ہو کہ تبہارا موت سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے بارے میں مختیل نہیں کرنا چاہیے؟ شاید تو نہیں جانتا کہ ایک مسلمان اگرموت سے بے تعلق ہواور اس کے بارے میں شخفیق سے گریز کرے تو اس کا ایمان سالم نہیں رہتا کیونکہ معاد جواصول دین میں سے ہے اس کا تعلق موت کے بعد زندگی سے ہے۔

۔ ابن راوندی نے کہااےامیرالمونین میں نے اپنی کتاب میں ندہب کی روسےموت کے متعلق اظہار خیال نہیں کیا بلکہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے'ا کیک حکیمانہ نظریہ ہے۔

خلیفہ بولا نیٹا غورث چونکہ شرک تھااس لئے اس پرکوئی قدغن نہیں کہ اس نے موت سے لاتعلقی کا اظہار کیوں کیا؟ لیکن تمہیں ہر گزنہیں لکھنا چا ہے کہ تمہیں موت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ تمہیں تو اس بارے میں تحقیق کرنا چا ہے۔ ابن راوندی نے جواب دیا موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکتی متوکل کہنے لگا' آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن راوندی نے سوال کیا اے امیر المونین ایسا کونسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ موت کے بارے میں تحقیق ممکن ہے؟

جس دن سے انسان طبق ہوا ہے اس دن سے لیکر آئ تک اس نے کوشش کی ہے کہ موت کا راز

ہا نے لیکن ابھی تک اسے کوئی ایسا ذریعہ ہاتھ نہیں لگا جوموت کا راز جانے کا سبب بے متوکل نے کہا موت

گاراز اس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے وہ وہ کون ساتو ازن ہے جس کی وجہ سے زندگی روال دوال رہتی ہے اور
کون ساعدم تو ازن ہے۔ جوموت کا باعث بنتا ہے ابن راوندی خلیفہ کی باتوں سے جیران رہ گیا۔ کیونکہ جو

کون ساعدم تو ازن ہے۔ جوموت کا باعث بنتا ہے ابن راوندی خلیفہ کی باتوں سے جیران رہ گیا۔ کیونکہ جو

کون ساعدم تو ازن ہے۔ جوموت کا باعث بنتا ہے ابن راوندی کوخلیفہ کی زبان سے ایسی گفتگو کی تو قع

نہیں تھی۔ اس کے بعد ابن راوندی نے کہا کہ اے امیر المونین اس راستے کوڈھونڈ نا ڈاکٹروں کا کا م ہے۔

اور انہیں یہ بچھنا چا ہے کہ جو تو ازن زندگی کو جاری رکھنے کا ضامن ہے۔ وہ اس قسم کا تو ازن ہے اور وہ عدم

تو ازن جوموت کا باعث بنتا ہے وہ کون ساعدم تو ازن ہے۔ متوکل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم

عالم اس راستے ہیں تحقیق کر سکتا ہے اور نہ صرف ڈاکٹروں پر موت کا راز افشاء کرنے کا انحصار ہے۔ بلکہ

عالمے دین بھی موت کا راز معلوم کر سکتے ہیں۔ ابن راوندی نے پوچھا کس ذریعے ہے؟

فلیفہ نے جواب دیا قرآنی آیات میں گہرے غور واگر کے ذریعے ہے ۔۔۔۔۔ابن راوندی نے کہا!اے امیر الموضین قرآنی آیات میں صرف چند مواقع پر موت کے بارے میں ذکر ہوا ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں نہیں کہ محض آیات قرآنی کو پڑھنے ہے موت کا راز حاصل ہوجائے متوکل نے کہا۔ میرے کہنے کا پہمطلب نہیں کہ محض قرآنی آیات کی تلاوت ہے موت کا راز معلوم کیا جاسکتا ہے بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہانسان آیات قرآنی کی گہرائی میں جا کر موت کا راز پاسکتا ہے متوکل کے قول سے پہتہ چلتا مقصد یہ ہے کہانسان آیات قرآنی کی گہرائی میں جا کر موت کا راز پاسکتا ہے متوکل کے قول سے پہتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمان اس بات کے معتقد تھے۔کہ آیات قرآنی ظاہری معنوں کے علاوہ باطنی

معنوں کی بھی حائل ہیں۔اور ہرکوئی ان معنی تک رسائی حاصل کرسکتا ہے۔ان معنی کوجانے کے لئے قرآئی علم کا بچھنا ضروری ہے۔ایک دوایت کے مطابق یہ نظر بیددوسری صدی ججری کے شروع میں وجود میں آیا اور تیسری و چوتھی اور اس کے بعد آنے والی صدیوں کے دوران اسلامی ممالک میں فروغ پانے کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا اور مسلمانوں کے روحانی علماء نے یقین کرلیا کہ قرآن ظاہری معنوں کا حامل ہونے کے ساتھ دونے کے ساتھ مونے کے ساتھ مونے کے ساتھ ماتھ ساتھ ساتھ ساتھ ماختی بھی رکھتا ہے۔

قرآنی تفاسیر کا سرچشمہ بھی یہی نظریہ ہے لیکن مفسرین قرآن شاز ونادر ہی ان آیات کے باطنی معنوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں بعض کا خیال تھا کہ اس بات پر ایمان لا تا کہ آیات قرآنی باطنی معنوں کی حال ہیں آیک شیعہ عقیدہ ہے جبکہ تمام اسلامی فرقے اس بات کے معتقد ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ چونکہ قرآن کلام اللی ہے لہذا ظاہری معنوں کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی معنی بھی ہوں گے اس عقیدے کی بنیاد پر رینظریہ پایا جاتا ہے کہ جو سلمان قرآنی آیات کے باطنی معنی جانا ہو وہ علم وروحانی طاقت کے لحاظ ہے کہ جوکوئی قرآنی آیا لہذا وہ نی ٹیس ہوسکا اور شیعہ معتقد ہیں کہ جوکوئی قرآنی آیات کے باطنی معنی جانا ہو وہ علم وروحانی طاقت کے لحاظ ہیں کہ جوکوئی قرآنی آیات کے باطنی معنی جانا ہو وہ علم وروحانی طاقت کے لحاظ ہیں کہ جوکوئی قرآنی آیات کے باطنی معنی جانا ہو وہ علم وروحانی طاقت کے لحاظ ہے آئمہ کی ما تند ہوگا۔

## ابن راوندي كانظر بيموت

ابن داوندی اپنی کتاب میں موت کاراز فاش نہ کرسکاا درجیسا کہ جارے مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ اس نے عباسی خلیفہ التوکل ہے کہا موت کاراز افشانیس ہوسکا ۔ لیکن اپنی کتاب میں موت کے بارے میں ایسے نظریات پیش کئے جوشاید آج کی کی نظر میں کسی خاص اجمیت کے حال نہ ہوں لیکن ماڑھے گیارہ موسال پہلے پرکشش نظریات تھے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی بیہ بات نہیں بھیسکا کہ اس کی موت کیے واقع ہوتی ہے ؟ جب تک وہ موت کو خود نہ آزمائے اسے درک کرنے پر قادر نہیں ہوسکا۔ دوسروں کی موت کے مشاہدے سے انسان اپنی موت کے گئیس سی سکی کتا اور جب تک انسان موت کو این او پرند آزمائے او پرند آزمائے اس دفت تک اس کی بھی میں یہ بات نہیں آسکتی کہ موت کیے وائے ہوتی ہے؟ ابن داوندی کا موت کے بارے میں دوسرانظریہ ہیہ کہ کوئی بھی اپنے کومردہ نہیں بھی سکتا اور انسان جب تک ذیدہ ہو کا موت کے بارے میں دوسرانظریہ ہیہ کہ کوئی بھی اپنے کومردہ نہیں بھی سکتا اور انسان جب تک ذیدہ ہو کا موت کے بارے میں دوسرانظریہ ہیہ کہ کوئی بھی اپنے کومردہ نہیں بھی سکتا اور انسان جب تک ذیدہ ہو کہ موردہ نہیں ہو کہ مردہ ہوتا ہو یہ بات اس کی کے دوہ زیرہ ہوتا تو اس مرنے کا علم کہاں سے ہوتا؟

موت کے متعلق ابن راوندی کا تیسرانظریہ اس عرصہ کے بارے میں ہے جب انسان مردہ ہوتا ہے اور زندہ نہیں ہوتا ابن راوندی کہتا ہے کہ کسی مردے کو اس بات کاعلم نہیں ہوتا کہ وہ مردہ ہے اس نظریہ کے متعلق اس نے ولیک ہی دلیل دی ہے جو دوسرے نظریہ کے شمن میں پیش کی ہے۔وہ کہتا ہے اگر مردہ جان لے کہوہ مردہ ہے تو اس صورت میں وہ مردہ نہیں ہوگا بلکہ زندہ ہوگا۔

ابن راوندی کہتا ہے مردے میں اپنے آپ کو پہچانے کا شعور نہیں ہوتا کیونکہ شعور زندہ لوگوں کی سے کھلم کھلا صفات میں ہے اورا گرمردہ اپنے آپ کو پہچان لے اوراس بات ہے آگاہ ہوجائے کہ وہ مردہ ہوتا کہ اس صورت میں وہ زندہ شار ہوگا نہ کہ مردہ۔ اس وجہ ہے عام عقیدہ کے برخلاف وہ یہ نہیں و کھے سکتا کہ اس کے رشتہ داراس کے سر بانے کھڑے دور ہے ہیں کیونکہ اگر آئیں و کھے لے اوران کی گریے وزاری سن لے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے اوراگر مردہ ہوتا تو ہر گزنہ جان سکتا کہ مردہ ہے وہ نہ ہی اپنے اردگر و کھڑے لوگوں کود کھے سکتا ہے اور شان کے دونے کی آوازس سکتا ہے۔

ابن راوندی نے موت کے متعلق چوتھا نظر ہے بھی پیش کیا کہ کوئی بھی مردہ اپنے آپ کومرنے سے پہلے نہیں بچپان سکتا۔اس کے بقول اگر فرض کریں ابوالحسن مرجائے (ابوالحس؛ ابن راوندی کی کنیت تھی ) پھر ا سے قبر میں رکھ کر ڈن کر دیں تو اے اس بات کا شعور نہیں ہوگا کہ وہ مرنے سے پہلے ابوانحن تھا' کیونکہ اگر جان لے کرمرنے سے پہلے ابوانحن کے نام سے پکارا جاتا تھا' تو ضروراس کو اپنی شناخت کا شعور ہوگا۔ اور جوکوئی باشعور ہے مردہ نہیں کہلاسکتا۔

موت کے بارے بیں ابن راوندی کا پانچواں نظریہ ہیہ کہ مندرجہ بالا چار نظریات اس بات

اخذ کئے گئے ہیں کہ آ دمی اپنے آپ کواس بات کا قائل نہیں کرسکنا کہ دوایک دن مرے گا اور اس دنیا

اخد جائے گا۔ انسان گمان کرتا ہے کہ وہ ہرگز نہیں مرے گا اور جب اسے قبر میں ڈالیس کے تو زندہ ہو

جائے گا البتہ وہاں اس کی زندگی کی کیفیت اس دنیا سے مختلف ہوگی۔ نیندان اسباب میں سے ہواس

حقیدے کی تقویت کا باعث ہے، انسان گمان کرتا ہے کہ جس طرح وہ اس نیندسے بیدار ہوجا تا ہے اس

طرح وہ موت کی نیند کے بعد بھی بیدار ہوجائے گا انسان جو مناظر خواب میں دیکھتا ہے وہ اس کے اس

حقیدے کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں کہ حقیق موت کا وجود نہیں ' کتاب الفرند کے مصنف کے بقول انسان

خواب میں اپنے آپ کو مردہ و بھتا ہے تو وہ عین زندہ ہوتا ہے۔ یا اس کے عزیز وا قارب اپنے آپ کو مردہ

و کیستے ہیں تو وہ عین زندہ ہوتے ہیں انسان گمان کرتا ہے کہ موت کے بعد بھی اس طرح کی کیفیت ہوگی۔

و کیستے ہیں تو وہ عین زندہ ہوتے ہیں انسان گمان کرتا ہے کہ موت کے بعد بھی اس طرح کی کیفیت ہوگی۔

و سے وہ مرجائے گا تو اپنے آپ کوزندہ ہا ہے گا اور اپنی شناخت کر سکے گا۔

جب وہ مرجائے گا تو اپنے آپ کوزندہ ہا ہے گا اور اپنی شناخت کر سکے گا۔

ابن راوندی کے مطابق انسان اس پرغورٹیس کرتا کہ مرنے کے بعداس کے تمام جسمانی اعتضاء نابود ہوجا کیں گر کے کیونکہ ان جسمانی اعتضاء بی کی وجہ سے انسان سوتا ہے اور پھرخواب بیس اپنے آپ کومردہ اور ندود کی گیا ہے۔ خواب بیس طرح طرح کے مناظر دیکھنا انسانی جسم کے اعتضاء کی وجہ سے مکن ہے۔ اگر سے جسمانی اعتضاء نہ ہوں تو انسان سوبئ نہیں سکتا کہ وہ خواب دیکھے۔ ابن راوندی کو علم تھا کہ قدیم مصر بیس میتوں کومومیائی کر دیتے تھے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ان کا گمان ہوتا تھا کہ اگر انسانی ڈھانچہ باتی رہے تو انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا اور اپنی پہنچان کر سکے گا۔ جس طرح وہ سونے کے دور ان خواب بیس انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا اور اپنی پہنچان کر سکے گا۔ جس طرح وہ سونے کے دور ان خواب بیس اپنی شخاخت کر سکتا ہے دور ان خواب بیس ہینے وہ دل کے اپنی شخاخت کر سکتا ہے دور ان خواب بیس ہینے قابل قبول ہے کہ جس مردے کا دل نہ ہو۔ وہ اپنی پیچان کر سکے۔ کیونکہ ابن راوندی کا خیال تھا انسان جو مناظر خواب بیس دیکھتا ہے ان کا تعلق دل سے ہے۔ انسان اپنے آپ کودل کے احاسے میں دیکھتا تھے۔ ان کا خیال تھا انسان جو مناظر خواب بیس دیکھتا ہے ان کا تعلق دل سے ہے۔ انسان اپنے آپ کودل کے احاسے میں دیکھتا تھے۔ ان کا خیال تھا دور پیچا تا ہے اور بطور کلی جس طرح یوند کی اور موانی احسامات کا سرچشمہ دل کو تھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو مناظر خواب بیل نظر آتے ہیں ان کا وجودول میں ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے ملاحظہ کیا موت کے ہارے

میں ابن راوندگ کے نظریات اس کے اپنے زمانے لینی تیسری صدی کے اوائل میں قابل توجہ ہے۔ ہم نے و کیصا کہ ابن راوندگ نے خطیفہ کے تھم سے مجبور ہوکراپٹی اس تمام تحریر کی اصلاح کی جس میں اس نے تو حید اور نبوت اور قیامت کا انکار کیا تھا گویا اس نے اپنی تحریر واپس لے لی۔ اس کے علاوہ ابن راوندی کی کتاب میں ایک اور عنوان بھی تھا۔ جس کی اوجہ سے عمالی خلیفہ میں اس پر کفر کا فتو کی لگا۔ عمالی خلیفہ کے دار الحکومت میں اس پر کفر کا فتو کی بات ہم اس لئے کرتے ہیں۔ کہ وہ علاقے جہاں جعفری ثقافت رائج محمل کے دار الحکومت میں علیاء جعفری ثربی ثقافت رائج محمل کے دار الحکومت میں علیاء جعفری ثر ہیں ثقافت سے دوشناس میں علیاء جعفری ثربی ثقافت سے روشناس میں علیاء جعفری ثربی ثقافت سے روشناس میں علیاء جعفری ثربی ثقافت

## ابن راوندی اور علمی ترقی

جو کی جھابین راوندی نے اپنی کتاب میں لکھااس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ دین کو بہانہ بنا کرعلمی ترقی میں رکا وٹ نہ ڈالی جائے اور بیموضوع اس بات کی نشان وہی کرتا ہے کہاس کی تربیت امام جعفرصا دق میں ثقافتی کمتب میں ہوئی تھی

امام جعفرصا دق علیہ السلام کے حلقہ درس میں اس زمانے کے تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ان میں سے بعض کی تذریس پہلی مرتبہ ایک اسلامی کمتب میں شروع ہوئی تھی۔

ا مام جعفرصا دق علیه السلام کاعقید و تعاکی علوم بین جنتی ترتی ہوگی دین کی تقویت کا باعث ہوگا۔
امام جعفرصا دق کے حلقہ درس بین فلسفہ پڑھایا جاتا تھا جبکہ بعض مسلمان اساتذ ہ فلسفہ کی تدریس سے سخت پر ہیز کرتے تھے اور معتقد تھے کہ فلسفہ کی تدریس مونین کے عقیدہ کو بگاڑنے کا باعث بنتی ہے فلسفہ کے علاوہ امام جعفرصا دق کے حلقہ درس بین فزکس کیمیا' طب جغرافیہ' ہیئت 'حساب اور جیومیٹری بھی دین علوم کے علاوہ ای جاتی تعیس۔

ابن راوندی (جس نے اس ثقافتی مرکز میں ترتیب پائی تھی) نے لکھا کہ دین علمی ترتی کی راہ میں حائل نہیں ہوتا ہے اوراس بنا پروہ عباس خلیفہ کے دارالحکومت میں خلیفہ کے خضب کا نشانہ بنا اور جب اس نے خلیفہ کی تنقید کو تبول کر کے اپنی کتاب کی در تنگی کرلی۔ تو متوکل نے اسے ایجھے خاصے انعام سے نواز الیکن عباسیوں کے دارالحکومت کے علاء نے اس کی کتاب کے سارے حصوں کو تقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے منکر وین قرار دیا انہوں نے کہا۔ جو تو حید و نبوت و قیامت کا منکر ہے کس زبان سے کہتا ہے کہ دین کو علوم کی ترقی کی دین قرار موجد بدعلوم کو تو اریخ میں درج ہے کہ راہ میں درج ہے کہ

رابرت ہوک وہ پہافتض ہے جس نے تین سوسال پہلے اندن کے شابی علمی اجتماع کے بانیوں ہیں ہے ایک بانی فرد کی حیثیت ہے پہلے اجلاس ہیں اس موضوع پرا ظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے نہ ہمب کو علی محقیقات کی راہ ہیں رکا وٹ نہیں بنیا چاہئے کیکن اس موضوع کی بنیا دصرت امام جعفر صادق نے دوسری صدی ججری کے اوائل ہیں رکھی تھی اور این راوندی جو جعفری ثقافی کھتب کا تربیت یافتہ تھا اس نے تیسری صدی ججری کے اوائل ہیں اپنی کتاب ہیں اسے لکھا جے عباسیوں کے دارالکومت ہیں تا پہند کیا گیا دوسری صدی ججری کے اوائل ہیں اپنی کتاب ہیں اسے لکھا جے عباسیوں کے دارالکومت ہیں تا پہند کیا گیا دوسری صدی ججری کے اوائل ہیں بالوں کے دوران اسلامی مما لک ہیں کے بعد دیگر ہے اسلامی فرقے وجود ہیں ترب ہے جن ہیں ہے اکثر ترک و نیا کی طرف مائل ہیں ایک بعد ویکر ہے اسلامی فرق وجود ہیں خافقا و کہا ہے جن ہیں ہو اور اس ہیں کوئی شک نہیں کہ ایسا تیوں کی فرات نہیں کہ فرق ان ہیں اسامی میں اسامی خوس اس کوئی شک نہیں کہ انہا ہے ایک طرف مائل ہے نہیں گوئی تنبیائی ہیں الگ تھلگ رہ کر فضول ضائع نہیں کرئی جوائی میں اور کی حیث تی تقید کا فرق ہونے کی وجہ سے اپنی کتاب ہیں ان اسلامی فرقوں کو چاہئی فرقوں کی دوس کے دارالکومت ہیں ان اسلامی فرقوں کو جو کوئی تی تا ہونے کی وجہ سے اپنی کتاب ہیں ان اسلامی فرقوں کو جی فرق کی در صور اس کی در ان اسلامی فرقوں کی در صور نے نارائی کوئی تھونے کی وجہ سے اپنی کتاب ہیں ان اسلامی فرقوں کی در صور نے نارائی کوئی در کی در صور نے نارائی کوئی تنا بلکہ وہ اس پر غضب ناک بھی ہوئے۔

ان کے غیض و غضب کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ابن راوندی کو کافر و مرتد قرار دیا۔ اور کہا اس جیسے خض کوکوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی فہ ہی روش کے بارے بیس اظہار خیال کرے اور کوشٹین ہے منع کرے اسلامی فہ ہی فرقوں بیس ایک طرح کا اعتکاف قابل شخسین ہے بیا عتکاف روح کی پاکیزگی اور عالی مراحب تک ہوئینے کے لئے آمادہ کرنے کی خاطر انجام دیا جاتا ہے ایسے اعتکاف کی جعفر صادق نے بھی اجازت دی لیکن اعتکاف اور گروہی صورت میں گوششینی بیس احتیاز رکھا ہے سلمانوں کے ایک گروہ کی طرف سے دنیاوی فرائف سے نہینے کی خاطر گوششینی اختیار کرنا جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک قابل عزت نہ تھا کیونکہ جب مسلمان دنیا ہے ہاتھ تھینے لیس کے ایک دوسرے کی تقلید میں کام کا ج

ے جیسا کہ ہم اس بات کات ذکرہ کر بچے ہیں کہ گوششینی کا دبخان خانفا ہوں ہے بعض اسلا می فرقوں میں داخل ہوا آج بھی عیسا کی فرقوں میں ونیا ہے ہے۔ اختا کی ند صرف خانفا ہوں تک محدوو ہے بلکہ ان کے ویٹی ہدارس اسے واجب گروائے ہیں۔ مثال کے طور پرایک عیسائی فد ہب فرقہ جز اہث کہ بلانا ہے اس کے فدہمی مدرسوں میں پندرہ سال تک ویٹی خالی ہے جس کے بعد اس کے طالب علم فدہمی رہنما کا ورجہ حاصل کرتے ہیں۔ اپنی ساری تعلیم کے دوران اخبار یا رسالہ تک فیس پڑھ سے اور نہ تی دیگر اپویائی وی من یا دکھ سے جیس آپ یہ جان کر اور میسی جر ال ہوں کے کہ ان عدارس کے طلبا دوسری جگ مختلیم کے دوران اس بات سے ذرا بھی مطلع نہ سے کہ بختی خوفا ک جگ ہے اور جو طلبا اس وقت ان مدارس میں ذریعت میں ویت نام کی جنگ ہے اور جب ان کا تعلیمی دوران اس بات ہے اپنے میں ویت نام کی جنگ ہے اور جب ان کا تعلیمی دوران اس بات ہے اپنے میں اس کے خوبیں بھول کے ۔ اور جب ان کا تعلیمی دوران اس بات ہدیں میں ہوں گے ۔ اور جب ان کا تعلیمی دوران تبدیل میں ہوں گے ۔ اور جب ان کا تعلیمی دوران تبدیل ہورہے کہوں جس کے بارے میں جھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دوران تبدیل ہورہے کہوں جس کے بارے میں جھے کوئی اطلاع نہیں ہوں گے۔ البتہ شابیدان کے فرائی عدارس حالیہ دوسالوں کے دوران تبدیل ہورہے کہوں جس کے بارے میں جھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔

ے اجتناب بریخ لگیں کے اور اپنی معاشی ضرور بات دوسروں کی وساطت سے پوری کرنے لگیں گے تو اسلامی معاشرہ ضعیف اور مفلس ہوجائے گا اس طرح وہ دوسری قو توں کے زیر تنگین ہوجا کیں گے۔

جس اعتکاف کوایام جعفرصادق نے قابل تحسین قرار دیا وہ تیفیراً سلام کے قارترا ہیں اعتکاف کی بات تھا، کیونکہ اعتکاف کی بات تھا کہ اور ہا گام کاج بھی نہیں چھوڑا وہ کوشہ تنہائی ہیں نہیں بیٹے اور نہ بی اپنی معاشی ذمہ داریاں دوسروں کے بہر دکیں۔ آپ کام کرتے اور صرف ان ونوں ہیں جن ہی ہم آج کی مناسبت سے رخصت کے دن (تعلیلات) کہہ کتے ہیں قار حرا ہیں گذارتے تھے دہاں پر وہ اپنے آپ ہیں گم ہوجاتے اور کوشش کرتے کہ اپنے آپ کوروحانی لحاظ سے مزید بہتر بنا کی اور اپنے اندری نئی نیک خصوصیات پیدا کریں۔ کیلی بعض اسلامی فرقوں نے تنہائی اور دنیا سے ہاتھ دھونے کو اپنا پیشہ بنالیا 'جب ان سے کہا جاتا کہ گوششینی کیوں اختیار کررہے ہواور زندگی کے جہاد میں ہمارے ہم قدم بن کرکیوں نہیں پہندنہ تھاتو خود فار حرا ہیں کیوں وہ کہتے تھے کہ پیغیراً سلام کے فار حرا ہیں اعتکاف اور ان بعض مسئلف ہوتے تھے؟ یہ لوگ اس بات سے فافل تھے کہ پیغیراً سلام کے فار حرا ہیں اعتکاف اور ان بعض مسئلف ہوتے تھے؟ یہ لوگ اس بات سے فافل تھے کہ پیغیراً سلام کے فار حرا ہیں اعتکاف اور ان بعض مسئلف ہوتے تھے؟ یہ لوگ اس بات سے فافل تھے کہ پیغیراً سلام کے فار حرا ہیں اعتکاف اور ان بعض اسلامی فرقوں کے اعتکاف اور ان بعض اسلامی فرقوں کے اعتکاف اور ان بعض اسلامی فرقوں کے اعتکاف اور ان بعض

تیری صدی ہجری کے پہلے ہچاں سالوں کے دوران جب ابن راوندی بغداد ہیں تھا تقریباً
نوے اسلای فرقے پائے جاتے تھے جن کی اکثریت گوششنی اور ترک دنیا کو بہت بڑی عبادت خیال
کرتے تھے ان کا گمان تھا کہ انسان کوتمام عمر دنیا ہے ہاتھ دھوکر کونے ہیں بیٹے جانا چاہئے۔ صاف فلا ہر ہے
اس صورت میں ان کی معاشی ضروریات امیر لوگ پوری کرتے تھے چونکہ بیامیر لوگ ان میں سے ہرا یک کو
فردا فردا مالی ابداونیں پہنچا سکتے تھے لہذا ایسے اداروں کا تیام عمل میں آیا جو خانقا ہوں سے مشابہ تھے اوران
اداروں میں سے ہرا یک اس ماہانہ رقم سے چلا تھا جو اس کے زمانے کے حاکم یا امیر لوگ اس ادارے کو
دیتے تھے جبہ بعض عیسائی خانقا ہوں کے دہائش کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے ہیں۔ ا

سیادارے جن میں لوگ زندگی بسر کرتے تھے انہیں اس مقام کی مناسبت سے بیت ٔ خانہ ٔ سرایا ،
کید کھا جا تا تھا ہے بھی بھی بیدی بید میں نہیں آیا کہ ان اداروں کے کینوں نے کوئی پیداداری کام کیا ہوجی کہ

لے بعض عیسائی فرتے جن کی خانتا ہیں جی ان جی کھیتی ہاڑی ندیسی واجبات میں سے ہان خانقا ہوں کے کمین طلوع فجر سے غروب آ قآب تک اردگرو کے صحراؤں میں کھیتی ہاڑی شہد کی کھیوں اور پر ندول کی پرورش جیسے کا سول میں مشغول ہوتے ہیں۔ علے کیسیا ہ کے وزن پر ہے جس کے معنی گھر ہوتے ہیں۔

انہیں انگور کی بیل کاشت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا۔ اِ ان اداروں کے بعض مکین زاہد تھے وہ چاہتے تنے کہ زندگی کے ہنگاموں ہے دوررہ کرعبادت کی جائے کیکن ان میں زیادہ تعداد بدقماش لوگوں کی تھی۔ كيونكه ان اداروں ميں ر ہائش اختيار كرنے كے لئے اتنا كہنا كافي موتا تھا كەمين نے دنياسے ہاتھ وھوليے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کرلی ہے اس طرح ہر کوئی ان اداروں میں رہ کراپٹی معاشی ضروریات یہاں ہے پوری کرسکتا تھا۔! ان اداروں کے اکثر مکین عام خوا ندہ لوگ تھے اور بیہ بات بعیر نہیں کہ انہی کی وساطت ہے ان اداروں میں تالیاں محضنیاں اور دوسرے آلات موسیقی بجانے کی راہ ہموار ہوئی ہواوران کھروں کے بعض کمین اپنے ندہبی رسومات کے دوران تالیاں گھنٹیاں اور سی (تھالی نما آلد موسیقی) بجاتے تھے تھنٹیاں بجانے کی رسم یقینا انہوں نے مارونی گرجوں ہے لی ہے مارونی عیسائی فرقوں میں سے ایک ہے مارونی عیمائیوں کے گرج ماسوائے لبنان کے کہیں اور موجود نہیں ہیں اس فرقے کے بیروکار پہلے آ رتھوڈ کس تنے اس کے بعدروم کے کلیسا ہے وابستہ ہو کر پہتھولک قرار یائے لیکن رومی کلیسائی لا طینی زبان ان کے درمیان رائے نہیں بلکہ آرامی زبان ان کی فدہی زبان کہلاتی ہے جوحضرت عیسی کے زمانے میں مشرق قریب کی بین الاقوا می زبان کا درجہ رکھتی تھی اس کے باوجود کہ مارو نیوں کی زبان آ رامی ہے آئییں اس زبان پر کاملاً عبور نہیں اور ان کی تمام نہ ہبی کتب عربی میں کھی جاتی ہیں چونکہ ان کا رہم الخط عربی ہے لہذا وائیں سے بائیں طرف پڑھا اور لکھا جاتا ہے بیلوگ فہ ہی رسومات کے دوران گریج میں تالیاں موسیقی کے آلات اور گھنٹیاں بجاتے ہیں مارونی عیسائیوں نے نەصرف عربی رسم الخط مسلمان سے نقل کیا ہے بلکہ وضو کا طریقہ بھی مسلمانوں سے سیکھا ہے اور مارونی عیسائیوں کے یادری حضرات ندہبی رسومات کا آغاز کرنے سے پہلے وضوکرتے ہیں جب کہ سی بھی عیسائی فرقے میں مذہبی رسومات ہے قبل وضو کرنا رائج نہیں ابن راوندی نے جینے بھی متناز عدمطالب اپنی کتاب الفرند میں لکھے ہیں مثلاً تصوف اختیار کرنے والے فرقوں کی مخالفت وغیرہ ان میں ہے کو کی بھی اس کے دشمن پیدا کرنے کا باعث نہیں تھا۔

یہاں پراس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ کہ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں تمام اسلامی فرقے جو گوشنشنی کی ترغیب دیتے تھے اہل تصوف نہ تھے ہم نے انہیں اہل تصوف کہا ہے ہمار اارادہ نہیں کہ ہم تصوف کی باہیت برخور دفکر کریں اور کہیں کہ کیا تصوف کے مقاصد میں ایک گوشنشنی اور ترک دیتا بھی ہے یانہیں؟

ل مطفب یہ ہے کہ بعض بور پی خانقا ہوں کے باوری انگور کے باغ کاشت کرتے اور شراب کشید کرتے ہیں۔ اب بھی ان بور پی خانقا ہول کی شراب بور پی مما لک میں معروف ہے۔ اور انہی خانقا ہول کے نام سے نیکی جاتی ہے۔

اتیسری صدی بجری میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن موجودہ زیانے میں ایسائیس ۔اب خانقا ہوں میں ہرکوئی کا م کرتا ہے۔اورا پی اپنی خرد ریات خود پوری کرتا ہے بلکے تزکینٹس کے لئے ضروری ہے کہ دو چھن کا م کرےاور معاشرے پر بوجھ ندجے۔

اہل تصوف سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے ترک دیتا اور گوششنی اختیار کرلی خواہ اپن کے افکار صوفیانہ تھے یانہ تھے؟

جیسا کہ ہم نے مشاہدہ کیا ابن راوندی کے توحید و نبوت سے انکار نے خلیفہ کو اس کا دیمن بنا دیا تھا اور اس اصغبانی مصنف نے مشاہدہ کیا ابن راوندی کے توحید و نبوت سے انکار کے پچھ حصوں میں تبدیلی پیدا کی لیکن عام لوگ توحید و نبوت کے انکار کی بنا پر ابن راوندی کے خالف نہیں ہوئے اگر چہا ہے کا فربچھتے تھے گر اس کے ساتھ خصوصی عداوت نہیں رکھتے تھے جب کہ تصوف کے فرقوں کی مخالفت نے ان کی اکثریت کو ابن راوندی کا خونی دیمن بنا دیا تھا کیونکہ ابن راوندی ان کے ذریعہ معاش کو ختم کرنا چاہتا تھا اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ان فرقوں کے پیر دکار بریکا راور تن پر ورلوگ ہیں جو کسانوں کی مانند کھیتی باڑی کرنے مزدوروں کی میں خروں کی کا مندعلم حاصل طرح صنعتی کام کرنے اور دوسرے مشقت طلب کام انجام دینے ہے گریزاں جیں یاعلا کی مانند علم حاصل کرنے اور لوگوں کو اس عالم سے فیضیاب کرنے ہے گریز کرنے والے اور مفت خورے ہیں۔

اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان تمام گھروں کوجن میں ان فرقوں کے لوگ مقیم ہیں' خالی کرانا چاہئے وہ اٹا فتہ جوان گھروں کے لئے ختص ہے بیت المال میں نتقل کر کے اس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع وینا چاہئے۔

ابن راوندی نے جو پچھائی کتاب میں تصوف کے فرقوں کے بارے میں تکھااس میں ان فرقوں کے بارے میں تکھااس میں ان فرقوں کے بیر دکاروں کی بجوک سے مرنے کی غدمت کی گئی تھی ان گھروں میں رہائش پذیرلوگوں کی اکثریت چونکہ ساری عمریہاں بسر کر چکی تھی ایسے اگرانہیں یہاں سے نکال ویا جاتا تو زندہ رہنے کے لئے بھیکہ ما نگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کارنہ تھا ان گھروں میں ایسے بھی موجود تھے جو معمراور متقی ہونے کی بنا پر مسلمانوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے فرض کیا ان لوگوں کو ان گھروں سے نکال باہر کیا جاتا اور اس سے مسلمانوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے فرض کیا ان لوگوں کو ان افراد کو بے گھراور بھوکانہ چھوڑتے۔ اس سے مسلک اوقات کو بیت المال میں نتھل کر دیا جاتا تو بھی لوگ ان افراد کو بے گھراور بھوکانہ چھوڑتے۔ البتدان میں سے ایسے افراد جو عالم تھے نہ زاہد لوگ انہیں درخور اعتمانی ہیں سے ایسے افراد جو عالم تھے نہ زاہد لوگ انہیں درخور اعتمانی ہیں سے ایسے افراد جو عالم سے نہ اور ایک کونہ صرف کا فر بلکہ مفسد ٹی الارض کا لقب دیا گویا این راوندی پہلا مختص ہے جو مسلمانوں میں اس لقب سے نواز آگیا۔

تصوف کے ان گھروں میں ایسے پیربھی تھے جن کے کٹر مرید تھے ان مریدوں نے ابن راوندی کو گئل کرنے کامنصو بہنایا جب اس نے اپنی جان خطرے میں دیکھی تو عباس صروم کے ہاں پناہ لے لی جبیسا کہ جم نے ذکر کیا عباس صروم نے جونمی ابن راوندی کی کتاب دیکھی تو ایک کا فرے دوئتی کے الزام سے

بیخے کی خاطرائے اپنے گھرسے نکال دیالیکن جب ابن راوندی اپنی کتاب کی اصلات کرچکا تو عماس صروم کے اس سے گریز کرنے کا سب فتم ہو گیا اور چونکہ خلیفہ نے ابن راوندی کو محقول انعام اور معاوضہ عطا کر دیا تھا لہٰذا عماس صروم کو اے اپنے گھر میں رکھنے میں کوئی قباحت نہ تھی ابن راوندی عباس صروم کے گھر میں چند دن مقیم رہا جولوگ اسے آل کرنا چاہجے تھے جب آئیں پند چلا کہ وہ عماس صروم کے گھر میں قیام پذیر ہے تو انہوں نے عہاس صروم کو جواس وقت خلیفہ کے دربارے واپس گھر آر ہا تھا داستے میں روک کر کہا تم نے ایک کافر 'مفسد نی الارض اور واجب الفتل شخص کو اپنے گھر میں تھر ایا ہوا ہے اور اسے بناہ دی ہے۔ اگرتم اسے گھر سے نیس نکالو گئے جو بہتا دو۔

جواوگ ابن راوندی کوئل کرنا چاہتے تھے کہنے لگے کیوں ابھی اے گھر سے نہیں لکا لتے؟ عماس صروم نے کہا' اس لئے کہ وہ میرامہمان ہے اور ابھی دو پہر کے کھانے کا وقت ہے کیا اگر آپ کے کسی مہمان کے سامنے کھانے چنے ہوئے ہوں تو اسے دستر خوان سے اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں البتہ میشق کافر' مرتد اور واجب القتل ہے لہٰ ذاتم ہرگز اسے مہمان تصور نہ کرواسے ابھی گھرسے نکالو تا کہ ہم اسے تمہارے گھر کے سامنے گلڑے کلڑے کرڈ الیں۔

جب عباس صروم نے دیکھا کہ وہ سب این راوندی کوئل کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان سب کے
پاس خنج اور تکواری ہیں اس نے ان کا غصر فروکرنے کے لئے کہا کہ بیرام بمان ہونے کے علاوہ پیخص خلیفہ
کا منظور تظریحی ہے اور انعام بھی حاصل کر چکا ہے اس کے قبل کے بعد خلیفہ جمہیں سزادے گا انہوں نے کہا
ہم ہر طرح کی سزا کے لئے تیار ہیں ہم نے اداوہ کرلیا ہے کہاس کا فرکوئل کرے رہیں مح خواہ بعد میں خلیفہ
ہم ہر طرح کی سزا کے لئے تیار ہیں ہم نے اداوہ کرلیا ہے کہاس کا فرکوئل کرے رہیں مح خواہ بعد میں خلیفہ
ہمارے سرتن سے جدا کردے۔

جب عباس صروم نے محسوں کیا کہ وہ خلیفہ کے غضب ہے بھی نہیں ڈرتے تو اس نے ان سے کہا براہ مہر یانی بچھے کل تک مہلت دیں بیں کل اسے اپنے گھرسے نکال دوں گا عباس صروم سے پوچھا کیا کل کس وقت اے گھرسے نکالے گا؟ بولا جو نمی سورج طلوع ہوگا بیں اسے اپنے گھرسے نکل جانے کے لئے کہوں گا انہوں نے بوچھا اگروہ تہمارے گھرسے نہ لکانا جا ہے تو تم کیا کروگے؟

عباس صروم نے کہا ہیں ملازموں سے کہوں گا کہ اسے زبردی نکال دیں انہوں نے کہا ہم کل سورج طلوع ہونے پریہاں حاضر ہوجا کیں گے امید ہے تو اپنا دعدہ دفا کرے گاعباس صروم کا ارادہ تھا کہ عصر کے دفت جا کر خلیفہ سے ابن راوندی کی جمایت کے لئے درخواست کرے لیکن عصر کے دفت اسے خلیفہ سے ملنے کا موقع ندل سکا جب کہ دوسری صبح اس نے خلیفہ سے دیر سے ملاقات کرنا تھی۔ وہ لوگ ابن راوندی کے گھرسے باہر نکلنے درندوں کی ما نشراپے شکار پرنگواروں اورخیر وں سے ٹوٹ پڑنے کے منتظر ہوں گے ممکن تھا کہ عباس صروم جو خلیفہ کا در باری تھا گھر کی حفاظت کے لئے اپنے گھر کے باہر پہرہ دارمقرر کر دیتا تھا کہ توگئات کے باہر پنداوہ یہ ظاہر نہیں کرنا ویتا تھا کہ لوگ این راوندی کی موجودگی ہے باخبر متھے لہذاوہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہ گوگ این راوندی ہے تخت متنظر متھے اور اسے مرتد کا فر سے بھی براخیال کرتے تھے کیونکہ وہ تصوف کے بزرگوں کورزق سے محروم کر دیتا چاہتا تھا اب اگر عباس صروم واقعی اس کی حمایت کرتا تو منہ صرف اس تے متنظر ہوتے بلکہ قریب تھا اسے بھی قبل بھی کر دیتے عباس صروم کا آبائی شہر بھی دارالحکومت تھا اسے علم تھا کہ اس نے ساری زندگی ای شہر بھی اسرکرنا تھی چونکہ وہ خلیفہ کا درباری تھا کہیں اور سکونت اختیار کرنے ہے معذور تھا۔

لیکن ابن راوندی اصغمهانی تھا جس دن وہ بغدادے روانہ ہوا عباس نے اس لئے سنجیدگی ہے جمایت خبیس کی کہ بشہر کےلوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجاتے جب عباس صروم نے ابن راوندی کے دشمنوں سے ایک رات کی مہلت ما تکی تو اس نے سوچا تھا ابن راوندی کوایک خادم کی رہنمائی میں شہرے باہرا پنے باغ میں جھیج دے گالیکن اس نے بیارادہ ترک کردیا چونکہ جولوگ ابن راوندی کوئل کرنا چاہتے تھے آخر کا رانہیں پتہ چل جا تا اور وہ ابن راوندی کے بھی جانی دشمن بن جاتے اس صورت میں وہ اسے تل یا زخی کردیتے۔

عربی مہمان نوازی کا خاصہ تھا کہ جب عباس صردم نے ابن راوندی کو پناہ دی تو اس کی تھا یت کرے اوراے دشمنوں کے میر دنہ کرے لیکن ہم نے ذکر کیا ہے عباس صردم ہرگز لوگوں ہے دشنی مول لینا خبیں چاہتا تھا اے علم تھا کہ اگر وہ شجیدگی ہے ابن راوندی کی مدد کرے گاتو لوگوں کی دشمنی کا موجب ہوگا یکی وجہ تھی کہ اس نے ابن راوندی کوراتوں رات گھرے نکال دینے کا فیصلہ کیا جب رات کا کھانا کھا چکے تو عباس صروم نے ابن راوندی ہے کہا اے ابوالحسن جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھ ہے جہاں تک ہور کا میں نے اپنے گھر میں تہاری حفاظت کی آج کے بعد تمہارے دشمنوں سے تمہیں نہیں بچاسکوں گا۔

اگر آج رات تمہارے دخمن تمہیں قبل کرنے کے لئے حملہ نہ کریں توضیح طلوع آفتاب کے وفت ضرور حملہ کر دیں گے میں تمہاری مدذبیں کرسکتا کیونکہ میں نے مزاحت کی تو جھے بھی قبل کرڈالیں گے۔

اگر میرے قبل سے تمہاری جان نکے سکے تو میں حاضر ہوں تا کہ دشمنوں کے چنگل ہے نجات پاؤ کین مجھے علم ہے کہ میرے قبل سے ان کی بیاس نہیں بجھے گی بلکہ تمہارے بی قبل سے بجھے گی اب تمہاری نجات ای میں ہے کہتم اس شہرے بھاگ جاؤ بصورت دیگر تمہارا قبل بھتی ہے دیکھو! ابھی اٹھواورا پنی راہ لوجب تم شہر کے مشرق میں واقع صیدلہ گاؤں میں پہنچو گے تو وہاں سے ایک کارواں''رے'' کی طرف جاتا ہے اس کا روان میں شامل ہوجا نا اگر کل وہ کا روان عازم سفر نہ ہوا تو پرسوں تک وہیں انتظار کر لیا۔

اس زمانے میں عہای خلیفہ کے درالحکومت میں مشرق کی جانب سفر کرنے والا ہر کا روان رے کے نام سے پکارا جاتا تھا اگر چہ اس کا روان کی آخری منزل خراسان ہو کیونکہ بیرے ہے گزرتا تھا۔عباس صروم کو اندازہ تھا ائن راوندی اسے کہا گا کہ خلیفہ سے مدد کی درخواست کیوں نہیں کرتے بالکل ایساہی ہوا کتاب الفرند کے مصنف نے بہی سوال ہو چھا جس کے جواب میں عباس صروم نے کہا تمہارے خلاف خلیفہ کے کان بھرے ہوئے ہیں کیونکہ تم نے صوفی فرقوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے تمام گھروں کو خالی کروانا چاہئے اوقاف کا سرما بیو فیرہ گھروں سے بیت المال میں نتقل کر دینا چاہئے اورا اگر تمہیں علم نہیں تھا تو اب جان لو کہ بیصونی فرقوں کے تمہیں علم نہیں تھا تو اب جان لو کہ بیصونی فرقے خلیفہ کے منظور نظر ہیں ان میں سے بعض فرقوں کے پیروکاروں کے لئے وہ خودتحا کف بھیجتا ہے اگر میں خلیفہ سے منظور نظر ہیں ان میں سے بعض فرقوں کے پیروکاروں کے لئے وہ خودتحا گف بھیجتا ہے اگر میں خلیفہ سے منظور نظر ہیں ان بیانے کی درخواست کروں گاتو بھی تمہاری زندگی بچتی نظر نہیں آتی کیونکہ متوکل نے تمہیں مکلا ہے کلاے کرنے کے لئے اگر ان کے حوالے نہ کیا تو خودتمہار نے تی کا کھری کی جانسے کیا گائے تھا کہ کا کہ کے کہا گائے کے اگر ان کے حوالے نہ کیا تو خودتمہار نے تی کیا کہ مصادر کرڈ ہے گا۔

ابن راوئدی نے کہا جس وقت خلیفہ نے میری کتاب ملاحظہ کی تھی صوفی فرقوں کے بارے میں میری تحریر پرکوئی قدغن نہیں لگائی تھی اور تمہاری بقول اگر وہ صوفی فرقوں کا طرفدار ہے تو اس نے مجھے اپنی تحریر میں تبدیل کرنے کے لئے کیوں نہیں کہا؟

عباس صروم بولاتمها را کیا خیال ہے کہ خلیفہ نے تمہاری ساری کتاب پڑھی ہے؟ کیا جب خلیفہ کو کتاب دی جاتی ہے تو وہ ساری کتاب پڑھتا ہے وہ ایک ابیا انسان ہے جومشر قین ومغربین کا نظام چلاتا ہے پس ایسافخض کیسے ہرکتاب کا ایک ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے؟

عباس صروم نے متوکل کی شراب نوشی کے بارے میں پھے نہا کیوں کہ ایک ایسا محض جورات کو شراب ہے وہ کس طرح صبح شراب کے نشے میں دھت کتاب پڑھ سکتا ہے اور اس کی ہرا کی بحث پراظہار خیال کر سکتا ہے متوکل صرف اس وقت کتاب پڑھتا تھا جب وہ کم نشے کی حالت میں ہوتا کیونکہ زیادہ نشہ کتاب پڑھنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ متوکل کی شراب نوشی سے کوئی باخبرانسان ایسانہ تھا جے خلیفہ کی شراب خوری کاعلم نہ ہوتا کیکن عباس صروم نہیں جا ہتا تھا کہ اس موضوع کو ابن راوندی اس کی زبان سے سنے اور کسی دن کے کہ عباس صروم نے خلیفہ پرشراب نوشی کی تہت لگائی ہے۔

لہذااس نے اسلامی ممالک کے امور کے انتظام وانصرام کا مسئلہ پیش کیا اور بتایا جوشف اتنا مصروف ہوکسی کتاب کوسفحہ بیسے پڑھ سکتا ہے؟اس کے بعد کہنے لگا اگر فرض کیا کہ خلیفہ نے صوفی فرقوں ے متعلق تہاری کتاب کا اقتباس پڑھ لیا ہے اور اس پرکوئی قدغن نہیں لگائی تو اس کا مطلب بینیں کہ خلیفہ تم پر عضب ناک نہیں ہوگا کیونکہ جس وفت تم نے کتاب خلیفہ کے سپر دکی تھی یہاں پرکوئی تہاری کتاب کے مواد سے مطلع نہ تھا لیکن جب لوگوں کومعلوم ہوا کہ تم نے صوئی فرقوں کے خلاف کھا ہے تو لوگ مشتعل ہو سے خلیفہ جو خود بھی صوفی فرقوں کو پہند کرتا ہے ہرگز ان کے مقالے میں تہاری تمایت نہیں کرے گا۔

ابن راوندی نے پوچھا ایک مرتبہ پہلے بھی تم مجھے اپنے گھر سے ٹکال کر چکے ہو کیا دوبارہ یہی چاہجے ہو مجھے میرے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟

عباس صروم نے کہاا گر میں تمہیں تنہارے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتا تو تمہیں کہتا کہ یہیں رہواور جب مج تمہارے دشمن آتے تو دروازہ کھول دیتا تا کہ وہ بچنے قل کرڈالیں۔ یا نوکروں سے کہتا کہ بچنے زبردئ گھرے نکال کرتمہارے دشمنوں کے رحم وکرم پرچھوڑ دیں وہ آج بھی تمہیں قمل کرنے کے لئے تملہ کرنا چاہیے تصلیمن میں ان سے کل تک کی مہلت طلب کی ہے یہ مہلت صرف تمہاری نجات کی خاطر ما گئی ہے۔

تمہاری نجات اس میں ہے کہ آج رات اس شہرے باہرنگل جاؤ کل جب تمہارے وٹمن آئیں گے تو میں ان سے مینہبارے وٹمن آئیں گے تو میں ان سے مینہیں کہوں گا کہتم فلال طرف گئے ہو۔ کل صبح تم صیدلہ پڑنی جاؤ گے جو نبی وہاں پہنچو کر دوسرے رہے تا فلے سے ہمراہ وہاں سے چل پڑنا اوراگر قافلہ اس وان نہ جائے تو ایک دن وہیں تھہر کر دوسرے دن عازم سفر ہوجانا و کھیو! اگرتم صیدلہ میں ایک دن قیام کروتو اپنا تا م کسی پرآ شکارانہ کرنا بلکہ کوئی دوسرا فرضی نام رکھ لینا خورے سنو! اگروہاں بھی تم پرشک گزراتو تمہاری خیرنہیں۔

عباس صروم نے الفرند کے مصنف کو اتی تا کیدی کہ دہ ای رات شہر سے باہر نکلنے پرآ مادہ ہوگیا ابن راوندی کو امید تھی کہ عباس اسے شہر سے نکلنے کے لئے اپنا سواری کا جانورد سے گارلیکن عباس صروم نے صاف انکار کرتے ہوئے کہااس کے پاس کوئی جانور نہیں اور نہ وہ رات کو کسی دوسر سے سے لے کرد سے سکتا ہے البنتشہر سے نکلنے کے بعدد یہا تیوں کے جانورل جا کیس گے آئییں معمولی ساکراید دے کران سے فائدہ اٹھا سکتا ہے البنتشہر ابن راوندی نے اپنے ضروری سامان میں سے جس قدرا ٹھا سکتا تھا اٹھا یا اور شہر سے باہر نکل گیا جب پچھوفا صلے طے کر چکا تھا تھا اوٹ محسوس کرنے لگا حالا نکداس کا سامان اتنا بھا ری نہ تھا وار الحکومت کی جہ بی ترکرنے اور خلیفہ کا انعام یا فتہ ہونے کی بنا پر ہمل پہند ہوگیا تھا ابن راوندی ان مشرقی علاء میں سے تھا جو کھیتی باڑی بھی کرتے اور علم بھی حاصل کرتے تھے پھر جب وہ عالم بن جاتے تو دوسروں کو سے تھا جو کھیتی باڑی بھی کرتے اور تمام ون کھیتوں میں کام کرتے وراجی نہیں تھکتے کے لئے سے نہیں گھیراتے تھے اور تمام ون کھیتوں میں کام کرتے وراجی نہیں تھکتے کے لئے سے نہیں گھراتے دو اس کی کام کرتے وراجی نہیں تھکتے کے لئے سے نہیں گھراتے تھے اور تمام ون کھیتوں میں کام کرتے وراجی نہیں تھکتے کیکن جب پچھ عرصے کے لئے سخت کام کو ترک کر دیتے خاص طور پر اس وقت جب ان کی مالی ال

حالت بہتر ہوجاتی تو وہ اچھا کھانا کھاتے اور زیادہ تر آ رام کرتے اس لئے آ رام طلب ہوجاتے تھے۔ آج ابن راوندی جب کھ بیدل سفر کرچکا تو اس کے لئے مزید چلنا دو بھر ہوگیا وہ اس امید پر رائے کے کنارے بیٹھ گیا کہ کوئی گدھا گاڑی آئے اوراس کے ذریعے بقیہ فاصلہ طے کر کے صیدلہ پہنچ جائے۔

جب وہ شہرے نکلا تھا تو آدھی رات کا وقت تھا ابھی اس نے تھوڑا ساسفر طے کیا تھا کہ اس پر غنور گی طاری ہونے گئی اس نے اپنا سامان سر کے نیچے رکھا اور پاؤں پھیلا کرسوگیا تھ کا وٹ کی وجہ سے اس پر ایسی نیز مثالب آئی کہ وہ ان جانو روں کی تھنٹی کی آواز بھی نہین سکا جو پھل اور سبزیاں لے کر اس راستے ہے دار الحکومت جاتے تھے بغداد کے مشرق میں واقع دیباتوں کو د جلہ سے نکالی گئی دو نہریں سیر اب کرتی ہیں ان دیباتوں کی مبزی اور پھل کا فی حد تک بغداد کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔

سورج کی تمازت نے ابن راوندی کو جگا دیا اے اپنے آپ پر غصر آنے لگا کہ اس قدر کیوں سویا ہےاہے تو اس وقت صیدلہ میں ہونا جا ہے تھا آخراہے آپ کوکوستا ہوااٹھا سامان اپنے کندھے ہر لا دا اور مشرق کی طرف جہاں اس کے خیال کے مطابق صیدلہ واقع تھا چل پڑا سورج کا فی بلندی پرآ حمیا تھا لوچل ر ہی تھی ابن راوندی جورات کی تھاکاوٹ ہے نالاں تھا اب سورج کی تمازت ہے پریشان تھا کیکن پیدل چلنے کے سوااورکوئی چارہ نہ تھاوہ کسینے میں شرابور چاتیار ہا پہاں تک کہ چیچے جانوروں کی تھنٹیوں کی آ واز سنائی دی جس پر دہ رک گیااس نے دیکھا کہ پچھ دیہاتی گدھوں پرسوار انہیں ہا تکتے چلے آرہے تھے ان میں سے جرکوئی ایک گدھے پرسوارتھا جونہی انہوں نے ابن راوندی کو دیکھا حیرا تگی ہے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اس اصفہانی شخص نے کہا آپ لوگ کہاں جارہے ہیں ابن راوندی نے سوچا کہ شہر کی مضافاتی بستیوں کے مقیم ہوں گے جوشا پرشہر چلے گئے تھے اور اب واپس گاؤں آ رہے ہیں ان میں سے ایک بولا ہم صیدلہ کے باسی ہیں اور وہیں جارہے ہیں ابن راوندی نے کہاا پٹاا یک گدھا مجھے کرایہ پر دومیں اس کے بدلے آپ کو کراہ کےعلاوہ دعائے خیر بھی دوں گادیہا تیوں نے ایک دوسرے سے نظریں ملائیں پھروہ جس نے کہا تھا كه جم صيدله كرينے والے ہيں۔اس كى وضع تنطع سے اندازہ ہوتا تھا كداسے دوسروں پر برتر كى حاصل ہےدوسرے اس کے تالع بیں وہ گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولاً سوار ہوجاؤا کی دوسرے دیہاتی نے سوار ہونے اور گدھے برسامان لا دنے ہیں ابن راوندی کی مدد کی پھریہ لوگ چل پڑے ابن راوندی خوش تھا كەاپسوارى ميسرآ كى باوردە آسانى سے صيدله كافي جائے گا۔

رائے میں کانی نشیب وفرار سے بھی اوپر چڑ ھنا پڑتا بھی نیچاتر ناپڑتارائے میں جونمی چڑھائی آئی تو دیہا انہوں میں سے ایک پیچے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا پچھ سواراس طرف آرہے ہیں دیہا تیوں کا سردار

اپنا گدھاابن راوندی کے نز دیک لایا اور ابن راوندی کی سرخ دستار اتار کر ایک تھلے میں چھیا دی اور اپنی دیہاتی ٹولی اس کے سر پررکھ دی این راوندی اس کام ہے متحیر ہوکر پوچھنے لگاتم نے میرے سرے میری ٹوپی اس کے سر پر کھ دی ابن راوندی اس کام ہے متھیر ہوکر پوچھنے لگائم نے میرے سرے میری ٹوپی ا تارکر عربی نو پی میرے سر پر کیوں رکھ دی ہے؟ دیہاتی نے جوابا کہا خاموش رہوا دراگر کسی نے کوئی بات بوچھی تو تم نه بولنا بلکه میں اسے جواب دوں گا جب سوارنز دیک آئے تو پیتہ چلا کہ فوجی نہیں ہیں وہ دیہاتی جو دوسروں سے بلند مرتبہ نظر آر ہاتھا کہنے لگا تہاری قسمت تہارا ساتھ دے رہی ہے ابن راوندی بولا وہ کیے؟ دیہاتی نے کہا یہ لوگ خلیفہ کے سپاہی نہیں ہیں ابن راوندی نے کہااس سے قسمت کا کیاتعلق ہے؟ ویہاتی بولا ٔ چونکہ يه لوگ خليفه كے سپائل نہيں ہيں لہذا ندتو تھے يہاں گرفتار كركتے ہيں اور ندہی قل كر سكتے ہيں۔

اصفهانی بولا آخر مجھے کیوں گرفتار یاقتل کریں؟ دیہاتی کہنے لگا ہے آپ کوفریب نہ دو کیاتم وہی اصفہانی نہیں ہوسارا شہرجس کی تلاش میں سرگرداں ہے وہ لوگ مجھے قبل کرنا جا ہے ہیں جب ہم شہر سے آ رہے تھے تو دیکھا کہ سبتہارے بارے میں محوکفتگو تھے۔

اس وفت تک ابن راوندی کو گمان نہ تھا کہ دیہا تیوں نے اسے پیچان لیا ہے دیہاتی نے کہا اگر تم زبان نہیں کھولو سے تو تمہارے لئے کوئی خطرہ نہیں سوارنز دیک آتے گئے خوف کے مارے ابن راوندی پر کیمی طاری تھی۔

دیہاتی نے محسوں کیا کہ ابن راوندی گھبرار ہاہے تو اس نے کہا چونکہ بیے خلیفہ کے سیاہی نہیں لئبذا تھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بہارا کچھنیں بگاڑ سکتے۔

ابن راوندی کا نیتے ہوئے بولا مجھے یہاں نقصان نہ بی سینے کی کیا وجہ ہے؟

و پہاتی بولا' اس لئے کہ بیضلیفہ کے سیابی نہیں اور خلیف کے سیابیوں کے علاوہ کو کی مختص کسی کوشاہراہ عام پر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی حملہ کرسکتا ہے اگر ایسا کرے گا تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کا ٹ دیا جائے گااور دہ شاہراہ عام ہے باہر لیجا کربھی ایسا کرے گاتو بھی اسے یہی سزا ملے گ۔

ابن راوندی نے کہا میں نے سناتھا کہ را ہزنوں کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کا نیجے ہیں لیکن پیتو را ہزن نہیں ہیں ۔ دیہاتی بولا جوکوئی بھی ہوں چونکہ سرقہ بالجبر کے ملزم ہوں گے للبذا ان پر یہی الزام لگا کرانہیں سزا دی جائے گی اس کی شہادت کے لئے اس کی گواہی کافی ہے جس پر حملہ ہوا ہوبس وہ اتنا کہہ دے کہ بیلوگ میرے سفر کے مال ومتاع کوز بروئتی چھینٹا چا ہتے تھے۔ اگر حمله آ ورسوآ دمی بھی ہوں تو بھی انہیں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کا لینے کی سز اضرور ملے گی۔

سوار مزید نزدیک آگئے ابن راوندی نے دیکھا کہ وہ پانچ آدی ہیں جس وقت وہ دیہا تیوں کے قریب پہنچ تو ان میں سے ایک نے پوچھا کیا تم نے سرخ ٹو پی پہنے کس سوار یا پیدل شخص کو دیکھا اہلیس کا کفر جس کے چہرے سے آشکار ہودیہا تی ہنتے ہوئے بولا ہم نے سرخ دستار دیکھی نہ کفر اہلیس سوار جورک گئے تھے آپس میں با تیں کرنے گئے ان میں سے ایک بولا وہ کل رات اس شہرسے باہر لکلا ہوگا اس لئے ضرور ابت تک صیدلہ بی گیا ہوگا اس لئے ضرور ابت تک صیدلہ جانا چا ہے تا کہ وہاں بی کراسے جہنم رسید کریں آگر اس کا فر کو یہاں یا تے تو بھی اسے قل نہ کرسکتے تھے۔

مواروں میں سے ایک بولا اگروہ صیرا۔ سے چلا گیا ہوتو پھر کیا کریں گے؟

دوسرے نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا صیدلہ پینی جانے کے بعد تفتیش کریں گے آیاوہاں ہے

یانجیس؟ اورا گروہاں سے کوچ کر گیا ہوتو اس کا پیچھا کریں گے اور آخر کا راسے کسی نہ کسی جگہ جالیس گے کیونکہ
ضرور وہ کھانے پینے اور سونے کے لئے کسی و بہات میں رکا ہوگا۔اس گفتگو کے بعد سوار تیزی ہے آگے نکل
گئے اور دیہاتی نے این راوندی سے بخاطب ہوکر کہا میں بیگان نہیں کرتا کہ خلیفہ سے تمہاری عداوت ہو؟
اصفہانی بولا' میری کیا مجال ہے کہ میں خلیفہ سے جومشر قین اور مغربین کا حاکم ہے وشمنی کروں

، مہاتی کہنے لگا میں نے اس کئے کہاہے کہ خلیفہ کے سیابی تہماری جبتو میں نہیں گئے ہوئے۔ دیہاتی کہنے لگا میں نے اس کئے کہاہے کہ خلیفہ کے سیابی تہماری جبتو میں نہیں گئے ہوئے۔

پھر کہنے نگا ہے جمی صفح تم نے کونسا کام کیا ہے کہ تمام شہر تمہارے خون کا بیاسا ہے اور آئ شہر میں تمہارے علاوہ کوئی دوسرا موضوع گفتگو بھی نہیں یوں لگتا ہے جیسے تم نے ہر شہری کے ماں باپ اور بچوں کوئل کیا ہے جسے تم نے ہر شہری کے ماں باپ اور بچوں کوئل کیا ہے جس کی وجہ سے بیسب تمہارے خون کے بیاسے ہیں ابن راوندی نے جواب دیا خدا کی تتم میں نے کس شہری کو تکلیف نہیں پہنچائی تو بہاتی نے اظہار خیال کیا اگر ان لوگوں کوئونے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو بہاتی لوگوں تھے تاہم کہ کوئی دشنی کی وجہ کے بغیر نہیں ہوتی ابن راوندی نے کہا یہ تول و شمن کے ہم دیہا تیوں کا مقولہ ہے کہ کوئی دشنی کی دشنی کے متعلق میر سے ساتھ لوگوں کی دشنی کے متعلق میر سے ساتھ لوگوں کی دشنی بے سبب ہے میصن اشتعال انگیزی ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہو کر میر سے بیچھے پڑے جی ہیں اور جھے پر مسلم جی اور جھے پر سے جیس اور جھے پر ایک جیس اور جھے پر ایک جیس کی ایک میں اس کا تھور کیا تھا؟

دیہاتی مخص جھاندیدہ تھا کہنے لگا کہاشتعال انگیزی بھی کسی وجہ ہے ہوگی تم نے ضرور کو کی ایساقدم اٹھایا ہے جس سے شہری مشتعل ہوئے ہیں جب ابن راوندی جان گیا کہ دیہاتی مخص عقلند ہے تو کہنے لگامیرا قصور یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے۔

جب اس دیماتی نے سنا کہ اس عجمی نے کتاب کھی ہے تو اے احرّ ام کی نگاہوں ہے دیکھنے

لگا کتاب کھتا کی کوچ کھے ہونے کی علامت ہوتی ہے اور بین الغربین کے تال اور جزیرہ کے لوگ پڑھے کھے طبقے کا احترام کرتے تھے۔ دیماتی شخص بولا 'تم پڑھے کھے انسان ہواور کتاب بھی لکھے چکے ہوتو چراوگ تمہارے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ ابن راوندی نے جواب دیا شہر کے تمام لوگ میرے دشمن نہیں بلکہ ان میں سے ایک طبقہ میرا مخالف ہے۔ دیماتی شخص نے پوچھا میہ کون لوگ ہیں؟ ابن راوندی نے جواب دیا صرف تصوف کے فرقوں کے پیروکار میرے دشمن ہوئے دیماتی کھے لگا ان میں سے ایک فرقہ جمار کا کا کی سے ایک فرقہ جمار کیا گا کہ میں ہوئے کہ بیراک کا کہ بیروکار میرے دشمن ہوئے دیماتی کھے لگا ان میں سے ایک فرقہ جمار کیا گا کہ کے دیماتی کھے ہیں؟

این راوندی نے اس دیہاتی کے فہم وادراک کے لحاظ سے اپنی کتابی تریک وضاحت کی دہاتی دیہاتی پولا اب پیة چلا کہ شہری لوگ تمہارے دشمن کیوں بن گئے ہیں کیونکہ تمام لوگ تصوف کے کسی نہ کسی فرقے کے پیروکار ہیں ہم لوگ بھوف کے کسی فرقے کے پیروکار ہیں یہ ہمارے گاؤں کے علاوہ جزیرہ میں بھی خاصا مقبول ہے جب تم اپنی کتاب تصوف کے فرقوں کی تابودی کے بارے میں تحریر کررہے ہے تھے تو تمہیں پہلے فکر کرنی چاہیے تھی کہ جب بی فرقے تمہارے دشمن بن جا کیں گے۔ تو سارے لوگ تمہارے دشمن بن جا کیں گے کیونکہ ہرایک کہ جب بیفرقے تمہارے دشمن بن جا کیں گے۔ تو سارے لوگ تمہارے دشمن بن جا کیں گے کیونکہ ہرایک کسی نہ کسی صوفی فرقے سے وابستہ ہابن راوندی نے اعتراف کیا کہ اپنی کتاب لکھنے سے قبل اسے بی خیال میں تھے جو نہیں آیا اور کہنے لگا اس کا خیال بید نہ تھا کہ زاہد اور شقی اشفاص کو ہدف تنقید بنائے بلکہ اس کی مراورہ لوگ ہے جو کام کی نہیں ہوتے۔

دیماتی محض کہنے لگا کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تمہاری دستار تمہارے سرے کیوں اتاری ہے؟ اورا پی عربی ٹو پی تمہارے سر پر کیوں رکھ دی ہے؟

ابن راوندی نے کہا صاف ظاہر ہے کہتم نہیں چاہتے کہ جوسوار آ رہے ہیں وہ جھے پیچا نیں۔ دیہاتی بولاآ خرکیوں نہیں چاہتا کہ جوسوارآ رہے ہیں وہ تھتے نہ پیچا نیں؟

ابن راوندی نے کہا میں جانتا ہوں کہتم جھے تل ہونے سے بچانا چاہتے ہودیہاتی نے اپنااظہار خیال کرتے ہوئے کہا کیاتمہاراخیال ہیہ کہ اگروہ تھے تل کرتے تو مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا؟

ابن راوندی نے منفی جواب دیا دیہاتی نے کہا بیں نے یہ دستار اس لئے تمہارے سر ہے نہیں اتاری کہتم قتل ہونے سے نئے جاؤ بلکہ اس لئے اتاری اور عربی ٹو ٹی تمہارے سر پررکھی کہ اس خدمت کا معاوضہ حاصل کروں۔ ابن راوندی نے یو چھاتم مجھسے کیالو گے؟

دیمهاتی نے جواب دیا کچھ نفذرقم لینا جا ہتا تھالیکن جب مجھے پند چلا کہتم نے کتاب لکھی ہے اور بد

کہتم پڑھے لکھے ہوچونکہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کا احترام کرتے ہیں لہذا میں نے اپنا معاوضہ حاصل کرنے کا ارادہ ترک کردیا تھا لیکن جب تم نے بتایا کہ اپنی کتاب میں صوفی فرقوں سے معانداند روبیا پنایا ہے تو میرا خیال بدل گیا اب میں تم سے معاوضہ لینا چاہتا ہوں۔ ابن راوندی بولاتم نے میری ضدمت کی ہے میں تہمیں معاوضے کی ادائیگی کے لئے رضا مند ہوں۔ دیہاتی کہنے لگا کہ اگرتم صوفی فرقوں کے ساتھ معاندانہ روبیہ اختیار نہ کرتے تو میں ہرگزتم سے معاوضہ نہ لیتا لیکن چونکہ تم نے ان فرقوں سے اظہار خصومت کیا ہے لہذا میں تم سے معاوضہ ضرورلوں گا۔ ابن راوندی نے کہا میں اپنی بساط کے مطابق تمہیں معاوضہ دوں گا۔

دیہاتی نے کہا یہ گھڑ سوار گاؤں میں وہنچنے کے بعد تھے تلاش کریں گے اور دیہا تیوں سے معلوم کر لیں گے کہانہوں نے تہیں دیکھا ہے یانہیں؟

جبتم پہنچو گے تو لوگتہ ہیں بیجان جا کیں گے اور ضرور تہمیں ان گھڑ سواروں کے حوالے کرویں گے پھڑتہ ہیں قبل کردیں گے چونکہ ہمارے ویہات ہیں سجانیے فرقہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ ابن راوندی کھنے لگا اگرتم اور تمہارے ساتھی میراتعارف نہ کروا کیل تو کوئی بھی جھے نہیں بیجان سکے گا اور میں صیدلہ میں بھی قیام نہیں کروں گا۔ بلکہ کا رواں کے ہمراہ چل پڑوں گا۔

ویہاتی شخص بولا ہم تمہاری نشا ندبی نہیں کریں گے چونکہ ہمارے دیہات بیں گھڑسوار تمہاری تلاش میں جیں لبندالوگ تمہیں پہچان لیں گے۔ابن راوندی کہنے لگا کیاتم اپنے گھر میں مجھے بناہ نہیں دے سکتے تا کہ میں کل مسج صیدلہ کے کاروان کے ہمراہ چل پڑوں۔

دیباتی مخض بولا جوکارواں آج ترکت کر چکاہے تم اس تک نہیں پہنچ سکے لہذاتم کل کے کاروان کے ہمراہ چلے جانالیکن میں تہمیں اپنے گھر میں نہیں تھہرا سکتا کیونکہ بیلوگ جو میرے ساتھ ہیں تم سے رقم بٹورنے کے خواہشند ہوں گے اوراگران میں سے ہرایک کورقم دو گے تو تمہاراخرچ بڑھ جائے گا اوراگر نہیں دو گے تو میں خفا ہوجا وَں گا۔

دوسراتم نے صوفی فرقوں سے دشنی برتی ہے اور میں ایک صوفی فرقے سجانیہ کا حمایتی ہوں میرا جی نہیں چاہتا کہ تجھے اپنے گھر تھہراؤں۔اور یہ خطرہ بھی ہے کہ لوگ تہماری دشنی سے باخبر ہوکر تنہیں قتل کرؤالیں۔

ابن راوندی نے پوچھا کیں میں کیا کروں؟ اور کیسے رے کے کاروان کے ہمراہ عازم سفر ہو جاؤں؟ دیہاتی شخص بولا ہمارے دیہات میں داخل نہ ہونا اورصیدلہ سے دورنکل کررائے کے کنارے آج اورکل کا دن گذارنا۔اورکل جونمی رے کا کاروان رائے سے گذرے اس میں شامل ہوجانا۔

ابن راوندی کہنے لگامیرے پاس سامان ہے میں پیدل سفرنیوں کرسکتا اگر بیسامان نہوتا تو پیدل

چلنے بیں کوئی مضا نقدنہ تھا دوسرایہ کہ راستے میں کوئی کسی کوکرائے پر جانور بھی نہیں ویتا۔

ویہاتی بولا کیاتم اس گدھے کوخریدنا چاہتے ہوجس پرسوار ہو۔ ابن راوندی نے کہاا گر مناسب دام لگاؤ تو خریدلوں گادیہاتی نے سوچا موقعے کوغنیمت بھے کراس سے پورا پورافا کدہ اٹھائے اور اپنے جانور کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگائے اس نے اتن قیمت متعین کی جسے ابن راوندی نے زیادہ گر دانا اور کہنے لگائم نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر گدھے کی قیمت زیادہ لگائی ہے۔

ویباتی بولا ایسا کرتے ہیں صیدلہ چینے ہے کسی را گلذر ہے اس گدھے کی قیمت لگواتے ہیں ۔تم اس ہے دس زیادہ وے دینا این راوندی نے کہادس زیادہ کیوں؟ دیباتی بولا کیونکہ ہیں نے ایک مرتبہ موت سے نجات دلائی ہے اوراب دوسری مرتبہ تبہاری جان بچانا چاہتا ہوں۔اگرتم اس گدھے کونہیں خرید و گے تو حمہیں راستے میں پڑاؤ ڈالنا پڑے گا یہاں تک کدرے کا کا روان پڑنی جائے اگر گدھا تمہارے ساتھ ہوا تو کاروان کا انتظار کے بغیر چلتے رہو گے اور رے کا کاروان خود بخو دتم ہے آ ملے گا۔

ابن راوندی نے کہاا کی۔ ربگذرکی گدھے کی ظاہری حالت سے قیمت متعین نہیں کرسکتا۔ گدھے کو ہر لحاظ ہے و کھنا چاہئے۔ اگر گدھے کا خریدارجان نے کہ چوری کا گدھااس کو پیچا گیا تو وہ تین دن تک سودامنسوخ کرسکتا ہے؟ دیہاتی کہنے لگا یقین کرویہ گدھا جس پرتم سوار ہو چوری کا نہیں کیونکہ میں اسے پہنچے وہ پہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آخر کا رابن راوندی نے گدھا خریدلیا اور جو نہی صیدلہ کے نزویک پہنچے وہ ان دیہا تیوں سے جدا ہونے لگا تو دیہاتی محض بولا کیا میرامعاوضہ بھول گئے؟ دے کرجا تا۔

ابن راوندی نے کہا چونکہ میں نے تہارا گدھا خریدا تھا اس لئے خیال تھا کہ مزیدر قم کا مطالبہ نہیں کروگے۔ دیہاتی بولا گدھے کی خریداری کا ارادہ کرنے سے قبل تم نے بھے سے کہا تھا کہ معاوضہ دول گاب وعدہ دفا کرو۔ ابن راوندی نے مجبوراً پچھر تم اس دیہاتی کودی اور پھر دیہا تیوں سے علیحہ ہوگیالیکن دیہاتی نے اسے آواز دی اور کہا میں نے عربی ٹو پی تہ ہیں دی ہاس کا معاوضہ۔ ابن راوندی نے جواس شخص کے لاجوراً وہ معاوضہ بھی اوا کیا ابن راوندی کی سوائے حیات کو اس سے زیادہ بیان نہیں کرتے کہ دیہاتی شخص کے گدھے نے اسے موت سے نجات دلائی چونکہ اس کے پاس گدھا تھا لہٰذا راستے میں قیام کے بغیر چلنا رہا یہاں تک کہ کاروان آ کراس سے ل گیا' اور وہ و شمنوں کے چنگل سے نی تھلا۔ اس فی سنا تھا کہ مواراس کے چھے آ رہے ہیں لہٰذا اس نے دوسرے راستے سے مغراضتیا رکر کے جان بچائی۔

# امام جعفرصادق أورعكم وادب

#### ادب

ہم نے ابن راوندی کی سوائح حیات کا جائزہ لیا تا کہ اندازہ ہوسکے کہ جس نہ ہبی ثقافت کی بنیا داما م جعفر صادق نے رکھی تھی اس میں کس قدر بحث کی آزادی تھی اور ہر کسی کواظہار خیال کی تعلی پہلے تھی ہے ۔ یہی ابن راوندی ایران کے علاقے عراق اور جعفر صادق کے نہ ہبی ثقافتی مکتب میں جو چھٹی تھی ۔ یہی ابن راوندی ایران کے علاقے عراق اور جعفر صادق کے نہ ہبی ثقافتی مکتب میں جو چاہتا سولکھتا لیکن عمانی خلیفہ کے دارالحکومت میں اپنی تحریروں کے نتیج میں دومر تبہ موت سے بال بال بال بیا ایک مرتبہ خلیفہ کے ہاتھوں اور دوسری بارلوگوں کے بچوم کے قبر وغضب سے ۔ اگر عباس صروم اس کی مدونہ کرتا تو اس کا قبل بیٹی تھا۔

امام جعفرصادق کی خربی تقافت کی قوت کارازیر تھا کہ اس کے چارار کان بیس ہے صرف ایک رکن خربی باتی تین ارکان ادب علم اور عرفان تھے۔ ونیا کی تاریخ بیس یہ کیس نہیں ملتا کہ کسی خرب کے کشت بیس علم وادب کو اتن اہمیت حاصل ہو۔ جنٹی امام جعفرصادق کی خربی ثقافت بیس حاصل ہوئی۔ امام جعفرصادق کی خربی ثقافت بیس علم وادب کو اس قدرا ہمیت حاصل تھی کہ محقق اپ آپ ہے پوچھتا ہے کہ خوبی ثقافت بیس ادب کی اہمیت زیادہ تھی یا خرب کی اور کیا علم کوزیادہ اہمیت دی جاتی تھی یا خرب کو۔ امام جعفرصادق اس بات سے آگاہ تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایک موثن چونکہ شقین کے ایمان کا حامل ہوتا ہے جعفرصادق اس بات سے آگاہ تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایک موثن چونکہ شقین کے ایمان کا حامل ہوتا ہے کہ اس اے علم وادب سے روشنا ہی ہونا چا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے ایک عام خض کا ایمان سطی اور بے بنیاد ہے۔ نیز ایک عام انسان آس بات سے بھی آگاہ بیس ہوسکتا کہ کس پر ایمان لایا ہے اور کس کے لئے ایمان لایا ہے اس کے ایمان کی بنیا د صفح و گائیں ہوتا ہے۔

کیکن وہ مومن جوعلم وا دب ہے بہر ہ مند ہواس کا ایمان مرتے دم تک متزلز ل نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان با توں سے آگاہ ہے کہ کس لئے اور کس پرایمان لایا ہے؟

امام جعفرصادق بیشابت کرنے کے لئے کہ علم وادب سطرح ایمان کی جڑوں کو گہرااور مضبوط کرتا ہے دوسرے مذاہب کی مثال دیتے اور کہا کرتے تھے جب اسلام پھیل گیا اور جزیرۃ العرب سے دوسرے مما لک تک پہنچا تو ان مما لک کے عام لوگوں نے اسلام کوجلدی قبول کرلیالیکن جولوگ علم وادب

ہے آگاہ تھے انہوں نے اسلام کوجلدی قبول نہیں کیا بلکہ ایک مدت گذر جانے کے بعد جب ان پر ثابت ہو گیا کہ اسلام ونیا اور آخرت کا دین ہے تو پھرانہوں نے اسے قبول کیا۔امام جعفرصادقؑ نے اوب کی الیمی تعریف کی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ادب کی اس سے زیادہ اچھی تعریف کی گئی ہوگی۔انہوں نے فرمایا اوب ایک لباس سے عبارت ہے جو تحریریا تقریر کو پہٹاتے ہیں تا کداس میں سفنے اور بڑھنے والے کے لئے کشش پیدا ہو۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق یہیں فرماتے کہ تحریریا تقریراس لہاس کے بغیر قابل توجہ نہیں۔آپ اس لباس کے بغیر بھی تقریروں اور تحریروں کو پر کشش سجھتے ہیں لیکن آپ کے فرمانے کا مقصدیہ ہے کہ اوب کے ذریعے تحریروں اور تقریروں کومزید پر کشش بنایا جاسکتا جاتا ہے۔ کیاامام جعفرصادق" کی وفات ہے لے کراب تک کے عرصے میں کسی نے ادب کی اتنی مخضر جامع اور منطقی تعریف کی ہے؟ امام جعفرصادق الاب کے متعلق دوسرانظریہ بیرے کہ جمکن ہے ادب علم نہ ہوئیکن علم کا وجوداوب کے بغیرمحال ہے' علم وادب کے زا بطے کے متعلق ریجمی ایک جامع اورمخضر تعریف ہےاورجیسا کہ امام جعفرصادق نے فرمایا ہے کم میں ادب ہے لیکن ممکن ہے ہرادب میں علم ندہو۔ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں کے جعفرصا دق (ع)علم سے زیادہ شغف رکھتے تھے یاادب سے۔ کیا آپ کے خیال میں شعر کی قدر دمنزلت زیادہ تھی یاعلم طبیعات (Physics) کی۔ بعض ایسے لوگ ہوگذرے ہیں جوعلم و ادب دونوں سے برابردلچیسی رکھتے تھے لیکن ایسے لوگوں کا شارصرف انگلیوں پر کیا جاسکتا ہے کیونکہ انسان کی ا کثریت کی استعداداتیٰ ہے کہ یا تو وہ علم سے لگاؤ رکھتے ہوں گے یاادب سے۔جولوگ ادب سے شغف رکھتے ہیں وہ علم کوغم وغصے کا آلہ قرار دیتے ہیں اور مادی مقاصد کے حصول کا ذریعیہ ہیں جس کا مقصد محض ریا کاری اورلہوولعب ہےاورعلم کی جانب رجوع کرنے والے کی نسبت اپنے آپ کوزیا وہ باذوق اورخوش مزاج شارکرتے ہیں۔جولوگ علمی استعداد کے حامل ہوتے ہیں وہ ادب کو بچیگا نہ کام یا خیالی پلاؤ پکانے والے انسانوں کا خاصہ بچھتے ہیں اور ان کی نظر میں اوب سے لگاؤ کسی سنجیدہ اور سلجھے ہوئے انسان کا کا منہیں کار دباری طبقے کی نظر میں ادب محض زندگی کوفضول بسر کرنے کا نام ہے حتیٰ کہ پیطبقداد بیوں کی عقل سلیم کو بھی شک وشبہ کی نگاہ ہے دیکھتا ہے اس کا خیال ہے کہ اگرادب کے متوالوں میں عقل سلیم ہوتی تو وہ ہرگز ایسے ضول کام میں زندگی نہ گنواتے۔اس طبقے کوچھوڑ ہے کیونکہ بینہ صرف ادب کے قائل نہیں بلکہ جب علم نے صنعت کوفروغ دیا اور صنعت نے مادی ترتی میں مدودی تب کہیں جاکر بدلوگ علم کی اہمیت کے قائل ہوئے لیعنی اٹھارویں صدی عیسوی کے آغاز سے اس کی اہمیت اجا گر ہوئی جب کاروباری طبقے نے محسوس کیا کھنعتیں مادی ترتی میں ممرومعاون ہیں تو تب انہوں نے صنعتوں کی طرف توجہ دی۔ سیکن امام جعفر صادق ان ناور روزگار افراد میں سے تھے جوعلم و ادب دونوں کے متوالے تھے۔امام جعفرصادق کی تدریس کے مقام پر دیوار پر بیشعر لکھا تھا۔

ليس اليتيم قدمات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب

یعنی پتیم وہ نہیں جس کا باپ نوت ہو گیا ہو پتیم وہ ہے جوعلم وادب سے ہے بہرہ ہے۔ عربوں شل جعفر صادق" کی نہ ہی نقافت کے وجود ش آنے ہے پہلے اوب کا اطلاق صرف شعر پر ہوتا تھا جیسا کہ ہم وکر کر چکے ہیں۔ دور جا ہلیت ہیں عربوں میں نثر اوب کا وجود نہ تھا اور پہلی صدی ہجری میں عربوں کے نثر اوب کا وجود نہ تھا اور پہلی صدی ہجری میں عربوں کے نثر اوب کے آثار معدود ہیں ان آٹار میں حضر سابق کا نہج البلاغہ خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ جعفر صادق" کو دوسری صدی ہجری کے پہلے بچاس سالوں کے دوران نثری اوب کا شوق پیدا ہوا جیسا کہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے پہلے بچاس سالوں کے دوران نثری اوب کا شوق پیدا ہوا جیسا کہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے دوران شعری اوب کا شوق پیدا ہوا جیسا کہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسری صدی ہود ہیں لانے والے امام جعفر صادق "تھے۔

کہتے ہیں کہ امام جعفرصادق وہ پہلے تھی تھے جنہوں نے عرب قوم میں ادبی انعام کارواج ڈالا۔
اگراد بی انعام سے مرادیہ ہے کہ شاعر یا مصنف کوکوئی چیز عطاکی جائے تو بیدوایت صحیح نہیں ہے کیونکہ شعرا کو نواز نے کی رسم جزیرۃ العرب میں پہلے سے جاری تھی اور اسلام کے بعد بھی بیرسم جاری رہی اور جب کوئی شعر پڑھتا اور اسے اشراف کے پاس لے جاتا تو انعام سے نواز اجاتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جونٹری ادب میں اضافہ کرتے انہیں صلہ دینے کا رواج نہ تھا اور نہ ہی عرب قوم نٹری عبارات کو ادب کا جزوشار کرتی ۔ چہ جاتا کید نشری عبارات کو ادب کا جزوشا کرتی ۔ چہ جاتا کید نے کہ طابق نٹری یا دگار اور انعام واکرام عطاکر نے کی ابتدا ایام چعفرصاد تی ہوئی۔

اس بیں شک وشہری کوئی تخبائش نہیں کہ امام جعفر صادق " نے ادبی نثر کے انعام کا آغاز کیا یا ان اس بیں شک وشہری کوئی تخبائش نہیں کہ امام جعفر صادق " نے ادبی نثر کے انعام کا آغاز کیا یا ان کے والد ہزر گوارا نام مجمہ باقر" نے اس کام بیں سبقت کی شروع شروع بیں ادبی انعام دینے کے لئے تمین جموں کی سمینی تشکیل دی گئی آیک امام جعفر صادق " اور دوسرے ان کے دوشا گرد۔ اس کے بعد سیمیٹی پارٹی ممبروں پر شمتل ہوگئی اور اگر ان بیں سے تین افراد آیک مصنف کو انعام کا حقد ارقر اردیتے تو پھر مصنف انعام کا حقد ارتقار تر اردیتے تو پھر مصنف انعام کا حقد ارتقار تر اردیتے تو پھر مصنف کوئی خاص موضوع پر لکھنا مجبوری نہیں۔ ہرایک اپنے ذوق کے مطابق لکھنے کے لئے آزاد تھا اور جملے کہ کے لئے آزاد تھا اور جملے کہ کے لئے آزاد تھا اور جملے کہ کے انداز تر اردیتے تو انعام اس کے بیرد کردیا جا تا دیتے ہوں کے بینل کے سامنے بیش کو دیا جا تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و تھا۔ امام جعفر صادق " کی نظر میں ادیب فقط و

ندہوتا جوشعر پڑھتایا فی البدیہ اشعار کے ذریعے اظہار خیال کرتا یا تقریر لکھتا اور اسے پڑھتا بلکہ ہروہ مخص جو کسی بھی موضوع پر نظم یا شعر میں اظہار خیال کرتا جو اہام جعفر صادق " کے نظریۓ کے مطابق ادب کی تعریف کے لحاظ سے دلچسپ ہوتا تو اس مخص کو ادیب شار کیا جاتا تھا اور علم وادب کو نہ صرف فد ہمی ثقافت کے لحاظ سے ضروری گردانے بلکہ انسانی وقار کی بلندی اور انسانوں میں اچھی صفات کے فروغ کے لئے بھی علم وادب کولازی خیال کرتے ہتھے۔

آپ جائے تے کہ ایک ایسامعاشرہ جس کے افرادادیب وعالم ہوں اس میں دوسروں کے حقوق کی پامالی کم دیکھنے میں آتی ہے۔ اورا گرسب علم وادب ہے آشنا ہوجا کیں تو تمام طبقوں کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوجا کیں۔ امام جعفر صادق کی نظر میں غہبی ثقافت جس کے چارر کن یعنی غرب اوب علم اور عرفان جی شیعہ غرب کی تقویت و بقا کے لئے بہت مفیداور موثر تھے۔ امام جعفر صادق نے شیعہ غرب کے لئے س چیر کی مانندکوئی بڑی عمارت تمیز نہیں کی لیکن جوثقافت وہ وجود میں لائے جی وہ من پیرے زیادہ دائمی ہے کیونکہ ایک مانندکوئی بڑی عمارت تمیز نہیں کی لیکن جوثقافت وہ وجود میں لائے جی وہ من پیرے زیادہ دائمی ہے کیونکہ ایک غربی عمارت کوتباہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ من بیر کے پہلے کلیسا کو تباہ کر دیا گیا لیکن امام جعفر صادق کی ثقافت کوکوئی ختم نہیں کرسکا۔

سن پیرکا پہلاکلیسا تسطنطین (عیسائی روم کے پہلے بادشاہ) نے ۳۲ عیسوی بیس بنانا شروع کیا اور چندسالوں کے بعد پیمیل کو پہنچا پہلیسا ماڈرن دور تک باتی رہااس وقت جب ژول دوم عیسائی ندہب کے رہنما کے تعم سے اس کلیسا کو گرا دیا گیا اور جدید کلیسا کی تعمیر شروع کی گئی جو س پیر کے نام سے روم بیس ہے اگر امام جعفر صاوق ندہب شیعہ کے لئے ایک پر شکوہ عمارت تعمیر کرواتے تو ممکن تھا ایک ایسا آ دی بیدا ہوتا جو اس فدہب سے مخالفت کی بنا پر اس عمارت کو گرا دیتا اور آجاس کا نام ونشان ندہوتا کیکن امام جعفر صادق نے شیعہ ندہجی تھافت کی بنیا دکواس طرح مشخکم اور مضبوط کیا کہ وہ ہمیشہ کے لئے باتی رہا ہے کوئی بھی تباہ ندگر سکے اور نام ونشان ندم ناسکے آپ نے نقافت کے چار مذکورہ ارکان کوتقویت پہنچائی خصوصاً تین ارکان ندہب اور علم کے لئے کائی کوشش کی آپ نے اس کے لئے اس قدر جدوجہد کی کہ دوسری مصدی ہجری کے پہلے بچاس سالوں میں جو آپ کا تعلیم دینے کا زمانہ تھا اسلامی دنیا بیس علم وادب کی تو سیج کا اور دور روں نے بیروی کی امام جعفر صادق علم وادب کی تو سیج کا زمانہ تھا اسلامی دنیا بیس علم وادب کی تو سیج کا اور دور روں نے بیروی کی امام جعفر صادق علم وادب کی تو سیج اور علی اور تیا کوشوق دلانے کے لئے قدم اور دور میں تا تو قد دوسری صدی ہجری کے دور سے بچاس سالوں کے دوران اور تیمیری صدی ہجری کے لئے قدم آگے نہ بڑھاتے تو دوسری صدی کے دوسرے بچاس سالوں کے دوران اور تیمیری صدی ہجری کے لئے قدم آگے نہ بڑھاتے تو دور دیری صدی ہجری کے دوران ور چوتھی صدی ہجری کے حور میں تاکمی وہ دور میں آئی ہرگر و جود میں نہ آسکتی وہ دور اور پوتھی صدی ہجری کے حور میں نہ آسکتی وہ دور اور پوتھی صدی ہجری کے حور میں نہ آسکتی وہ دور اور کیا تھا کہ کو دور میں نہ آسکتی وہ دور اور کیا تھور کیس آئی ہرگر و جود میں نہ آسکتی وہ دور اور کیا تھا کہ کو دور میں نہ آسکتی دور اور کیا تھا کہ کور کور میں نہ آسکتی نہ آسکتی دور کیا دور کی نہ آسکتی دور کے دور کیا کور کیا کور کے دور کیا کہ کور کی دور کی نہ آسکتی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کور کیا کیا کور کیا کہ کور کیا کی کور کی کیا کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کی کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور

لوگ جو کہتے ہیں کہ عباسی خلفاء نے علم وادب کی ترویج میں سبقت حاصل کی وہ غلط بھی کا شکار ہیں۔

پہلے عباسی خلفاء کا مقصدا پنی حکومت کی بنیا دیں مضبوط کرنے کے علاوہ پچھے نہ تھا اور بعدیش جو خلفاء آئے وہ زیادہ تر نفسانی خواہشات کے غلام شخصہ وہ پچھے علم وادب کی طرف راغب ہوئے جبیبا کہ ہم نے متوکل کے بارے میں مختصراً ذکر کیا ہے۔

تیسری صدی جبری اور چوتھی صدی جبری جی علم وادب کی جانب عبای خلفاء کی توجہ کواس زمانے

کے رسم و روائ کی ضرورت سمجھا جا سکتا ہے نہ کہ علم وادب کی طرف عباسی خلفا کی خصوصی توجہ سینتیس

27 عباسی خلفاء جنہوں نے مجموعاً پانچ سوسال سے زیادہ عرصہ حکومت کی ان جس سے صرف چندعلم وادب کی طرف مائل ہوئے اور باتی مادی الذتوں کے حصول کی فکر جس گئے رہے بہرکیف اس بات سے انگار نہیں کرتا چاہئے کہ ان چندخلفاء کی علم وادب سے دلچہی علم وادب کے فروغ کا باعث بنی اگر چانہوں نے نہیں کرتا چاہئے کہ ان چندخلفاء کی علم وادب سے دلچہی کا اظہار کیا چونکہ بیت المبال ان کے تصرف جس تھا اور اس کے علاوہ وہ تیمی تھا کہ وہ وہ تیمی تھا وادب سے دلچہی کا اظہار کیا چونکہ بیت المبال ان کے تصرف جس تھا اور علماء اس کے علاوہ وہ تیمی تھا کہ وہ وہ تیمی تھے اور یہ انعامات ورسروں کو علم وادب کی تحصیل کی طرف مائل سے علاوہ وہ تیمی تعبی خوار بی تعبی انداز کورش کے میروار کیا بیاس اور ہزے ہو سے حاصل کریں۔

کو ہزے ہزے انعامات سے نواز سکتے تھے اور یہ انعامات ورسروں کو علم وادب کی تحصیل کی طرف مائل کریں۔

کرتے تھے تا کہ وہ بھی خلیف کی توجہ کوا پی طرف مبذول کراسکیں اور ہزے ہو بی بدو قبائل کے سرداروں کی عادت تھی مدیمی کیا جا سکتا ہے کہ شاعری جا جائے گا مردار شاعر اند وقتی کا حال نہ ہوتا یا اشعار کامفہوم نہ جمتا تو بھی رسم وروائ کی گھار ایسا ہوتا کہ قبیلے کا سردار شاعر اند وقتی کا حال نہ ہوتا یا اشعار کامفہوم نہ جمتا تو بھی رسم وروائ کی کے مطابق وہ شاعر کے کلام کو ضرور سنتا تھا شو بہنا ور کے بقول چوکھ عرب بدووں کے قبائل کے سردار جب کے مطابق وہ شاعر کے کلام کو ضرور سنتا تھا شو بہنا ور کے بقول چوکھ عرب بدووں کے قبائل کے سردار جب

بیکاری اور تختے پن سے تنگ آ جاتے تو اپناوقت شاعروں کے نفے سننے پرصرف کرتے۔
شوبہناور عرب بدو قبائل کے اشعار سننے کو نہ صرف ان کی بیکاری پرمحول کرتا ہے بلکہ اس کے
بقول ہروہ کام جوانسان حصول معاشی کے علاوہ انجام دے وہ بیکاری ہیں شامل ہے مثلاً تھیلیس تفریحات
مہمان نوازیاں وغیرہ وجہ بیہ ہے کہ انسان اپنے آپ کونفول کاموں ہیں لگانا چاہتا ہے اس جرمن فلسفی نے
اپنے کمرے ہیں اپنے مرک او پرایک کتبہ نصب کیا ہوا تھا جس پر کندہ تھا کہ وہ انسان جو تہمیں وہ ہریا شام
کے کمرانے کی وقوت دے تہماراس سے براوشن ہے کیونکہ وہ تہمیں کام نہیں کرنے ویتا۔ جب شاعر قبیلے
کے مردار کے سامنے اپنے اشعار پڑھتا تو وہ اسے انعام واکرام سے نواز تا اورادب کا تقاضا یہ تھا کہ شاعر
اپنے اشعار میں قبیلے کے مردار کی شان میں بھی چندا شعار کیے۔

لیکن اس کی شان کے بیان کی ایک حد معین تھی اور اس طرح دور جاہلیت کے شعراء مبالغہ آ رائی سے کا منہیں لیتے تھے اور اپنے آپ کو قبیلہ کے سر دار کے مقابلے میں پست ظاہر نہیں کرتے تھے ان کی مدح میں ایسا شکریہ ہوتا تھا جوا کیٹ مہمان میز بان کی مہمان نوازی پرادا کرتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شعراء جو شاعروں کے اجتماع میں شعر پڑھتے تھے لوگوں سے رقم بخورتے تھے ایسا ہر گرنہیں تھا۔ دور جاہلیت میں عربی شعراء اپنی عزت و وقار کا خاص لحاظ رکھتے وہ قبائل کے سرداروں سے انعام لیتے اسے ایک طرح کی مزدوری سمجھا جا تا اس طرح قبیلے کے رئیس کو صرف اتنا ہی تق تھا جتنا شاعرائے شعروں میں ادا کر دیتا شاعریہ بات کہنے میں حق بجانب ہوتا کہ اس نے قبیلہ کے سردار کی شائ میں شعر کہ کراس پراحسان کیا لیکن سردار نہیں کہ سکتا تھا کہ اس نے شاعر کونو از کراحسان کیا وہ لوگ جو شاعروں کے اجتماع میں شعرخوانی کرتے ان کا مقصد شہرت اور مقبولیت پاتا ہوتا تھا وہ لوگوں سے کسی تھے فیارہ کے امید دار نہیں ہوتے ہیں۔

لیکن امام جعفرصادق " کے زمانے تک کسی دور میں ایبا اتفاق نہیں ہوا کہ جزیرہ عرب میں کسی شاعر نے شاعروں کے اجتماع میں سردار قبیلہ کے سامنے نئر کا کوئی قطعہ پیش کیا ہووہ مضامین جوشعر کے قالب میں نہیں ڈھلتے عربوں کی نظر میں ادب کا حصہ نہیں ہے۔ حتی کہ قرآن نا زل ہوا اور قرآن کی نئر عرب بدوؤں کا پہلا نئری سرمایہ قرار پائی لیکن عرب قوم چونکہ قرآن کو ایک مجمزہ خیال کرتی تھی لہذاوہ اسے ادب سے بالاتر شے خیال کرتی تھی اس کے باوجود کہ قرآن نے عربوں کو اس بات کی نشاندہ می کی تھی کہ نئر بھی ادبی سرمایہ قرار پائی تھی مہ بہلی صدی ہجری میں ماسوائے حضرت علی ، آپ کے بچتے زین العابد بن اور پھر گھر سرمایہ قرار پائی تھی ہے جہلی صدی ہجری میں ماسوائے حضرت علی ، آپ کے بچتے زین العابد بن اور پھر گھر باقر " کے کسی نے ادبی نئر پر توجہ دی اور نہ ہی کوئی کتاب کسی ۔ امام جعفرصاد ق " کے زمانے تک جولوگ کتاب کستا چاہے جسے ان کا خیال تھا کہ آئیس اپنے افکار کوشعری قالب میں ڈھالنا چاہے اور چونکہ شعر بیان مختر سے کام خواس کے بعد جوکوئی کتاب کستا چاہتا نئر سے کام لیتا اور اس کے بعد جوکوئی کتاب کستا چاہتا نئر سے کام لیتا اور اس کے متحد جوکوئی کتاب کستا چاہتا نئر سے کام لیتا اور اس کے کستھ ساتھ اسلامی افتی ہوا سے میں شعر کی اہمیت پر بھی کوئی اثر نہ پڑا۔

امام جعفرصادق کا فرمان جوانہوں نے اپنے بیٹھنے کی جگہدد بوار پر کندہ کروایا ہواتھا کس قدرشاندار

-22:

<sup>&</sup>quot; يتيم وهبيل جس كاباپ نه بو، يتيم وه ہے جوعلم وادب ہے ہے بہرہ ہو''

### علم

ہم نے دیکھا کہ امام جعفرصادق نے ادب کی کس طرح تعریف کی اوراب بیددیکھناہے کہ انہوں نے علم کوکس پیرائے میں بیان کیا اورآپ کی نظر میں کون سے علم کودوسرے علم پرتر جے تھی جعفرصادق نے علم کی اس علم حرح تعریف کی ''ہر چیز جو آ دمی کو پھھ کھائے علم ہے'' آپ کا عقیدہ تھا کہ اجکام دین کے نفاذ کے بعد ایک مسلمان کے لئے علم سے بڑھ کرکوئی چیز ضرور کی تبیں ہے جعفرصادق کی خربی ثقافت میں عرفان چوتھارکن ہے مسلمان کے لئے علم سے بڑھ کرکوئی چیز ضرور کی تبیں ہے جعفرصادق کی خربی ثقافت میں عرفان چوتھارکن ہے البت آپ عرفان کو واجبات کا جز و جھتے ہیں اور میہ بات واضح ہے کہ البت آپ عرفان کو واجبات میں شارہ وتا ہے۔

امام جعفرصادق "ال بات ہے آگاہ تھے کے علم وادب نہ صرف شیعہ مذہب کی ثقافت کی تقویت کا باعث بنیں گے بلکہ دوسری تو موں بین مسلمانوں کی تقویت کا باعث بھی ہوں گے اور اسلامی دنیا بین علم و ادب کاسنہری دور کہلا یا اور پورپ نے ادب نے اس قدرتر تی کی کہ چوتھی صدی ہجری اسلامی دنیا بین علم وادب کاسنہری دور کہلا یا اور پورپ نے اسلامی علم ہے بہت فائدہ اٹھا یا ام جعفرصادق " سے سوال کیا گیا کہ متعدد علوم بین سے کو نے علم کو دوسروں اسلامی علم ہے بہت فائدہ اٹھا یا ام جعفر صادق " سے سوال کیا گیا کہ متعدد علوم سے استفادہ کرنے کے پرتر جج حاصل ہے آپ نے فرمایا کوئی علم دوسرے علوم پر قابل تر جے نہیں البتہ علوم سے استفادہ کرنے کے طریق کار میں فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا انسان کے لئے لازم ہے کہ بحض علوم کی تحصیل میں جلدی کرے اور فریادہ سے ذیادہ فائدہ اٹھا تا ہے۔ لہذا انسان کے دور میں (عہد جعفر صادق " میں) دوعلوم سے زیادہ فائدہ اٹھا تا چاہئے کے دور میں (عہد جعفر صادق " میں) دوعلوم سے زیادہ فائدہ اٹھا تا

انام جعفرصادق کی علم دین سے زیادہ تر مرادفقہ تھی اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے زمانے جس علم قانون اور طب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے آپ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گاجب انسان ان علوم سے بھی فائدہ اٹھائے گاجن سے فی الحال عملی طور پر کوئی فائدہ نہیں اٹھار ہااور یہ بات محال ہے کے علم انسان کے لئے سودمند نہ ہوئنقر یہ کہ انسان زمانے کی مناسبت سے علوم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جعفر صادق انسان کے لئے سودمند نہ ہوئنقر یہ کہ انسان زمانے کی مناسبت سے علوم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جعفر صادق کا معقیدہ تھا کہ انسان نے دنیا جس اپنی زندگی کے طویل عرصے جس سے صرف ایک مختصر عرصے کو علم کے لئے محصوص کیا ہے اور زیادہ تر علوم سے دور رہا۔ دوچیزوں نے انسان کوعلوم سے دور رکھا ہے۔

مہلی چیز مربی اوراستاد کا نہ ہونا جواسے علوم حاصل کرنے کا شوق دلائے دوسری انسان کی کا ہلی وسستی چونکہ علم کوسیکھنا تکلیف کے بغیر ناممکن ہے لہٰ ذاانسان فطر تاسہل پہند ہونے کی بناپر حصول علم سے گریز ال ہے۔ فرض کیااس و نیامیں بنی نوع انسان نے وس ہزارسال گز ادے ہیں لیکن انسان نے اس طویل عمر میں سے صرف ایک سوسال مخصیل علم میں گزارے۔اگراس عرصے سے زیادہ علوم کی مخصیل پرصرف کرتا تو آج کچھے علوم کے زیادہ عملی فوائد سے بہرہ مند ہوتا۔

یہاں اس نکتے کی طرف توجہ بے گل نہیں کہ پہلے زمانے کے سکالرزنے عبرانیوں کے کیلنڈرسے حساب لگا کراس دنیا کی عمر ۲۰۰۰ سال متعین کی تھی لیکن اب سکالرزنے اپنا خیال تبدیل کرلیا کیونکہ پہلے دنیا وجود میں آئی اور پھرانسان کی خلقت ہوئی۔

جب امام جعفرصادق " نے اس کی مثال دنیا چاہی تو فرمایا فرض کیا انسان نے اس دنیا ہیں و اس جزار سال زندگی بسر کی ہے اس بات سے پتہ چانا ہے کہ آپ دنیا اور نوع بشر کی خلقت کے بارے ہیں عبرانےوں کے کیلٹڈرسے شنق نہیں تھے۔اگر چہ ایک مثال ولیل شار نہیں کی چاسکتی لیکن مثال و بتا اس کے تعین کرنے کے متراوف ہے۔اگر یہ جعفرصاوق " کاعقیدہ نہ ہوتا تو آپ ہرگز دس ہزار سال عمر کی گفتگونہ کرتے بلکہ اس سے کم عمر کی مثال لاتے مثلاً تین ہزار سال کی مثال دیتے ہم یقین سے کہ سکتے کہ زمین کی خلقت کے بارے ہیں چعفرصاوق " کی معلومات اپنے ہم عمروں سے زیادہ تھیں کیونکہ بعض اوقات ان کی شفتگوسے پتہ چلنا تھا کہ وہ تخلیق کے آغاز کی کیفیت سے مطلع ہیں ایک دفعہ اپنے شاگر دوں سے فرمایا ہے ہوکر موجودہ صورت اختیار کر گیا۔

اس نظریے کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لئے (جوساڑھے بارہ سوسال پہلے پیش کیا گیا تھا) اتنا کہنا کائی ہے کہ فرانس کے انقلاب کے آغاز اورا شارہ ویں صدی عیسوی کے اختیا م تک یورپ کے سکارلز اس بارے میں تذبذب کا شکار تھے کہ آیاز مین شروع میں ایک مائع سیارہ تھی یانہیں؟ اوراس سے ایک صدی پہلے پورے یورپ کا کوئی ایساسکالرنہ تھا جو یہ کہتا کہ شایدز مین شروع میں ایک مائع سیارہ تھی۔ اس زمانے میں یہ تصور پایا جا تا تھا کہ زمین آج جس حالت میں دکھائی دیتی ہے پہلے بھی ای شکل میں موجود تھی۔

ا مام جعفرصادق نے بی نوع انسان کی تخصیل علوم کے سلسلے میں جن کا موں کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ آج انسانوں کا مطالعہ کرنے والے سکالرز کا کہنا ہے کہ جس زمانے سے انسان نے دو پاؤٹ پر چلنا شروع کیا ہے اسے پانچ ہزارسال یا چار ہزارسال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں بیرتو قع نہیں کرنی چاہیے کہ انسان نے علوم کی طرف توجہ کی ہوگی کیونکہ چار ہاتھ اور پاؤں سے چلنے والے انسان کیلئے یہ بات محال تھی تحصیل علم کیلئے آلہ تیار کرتا پھر صنعت سازی کرتا اور اس راستے وہ علوم تک پہنچتا۔

لکین اگرانسان پہلے پانچ ہزارسال بیچار ہزارسال بعد جب وہ دویاؤں پر چانا تھااوراس کے دو

ہاتھ کام کرنے کیلئے آزاد سے 'آلہ بنا سکن تھا اور اس کے ایک ہزار سال بعد جبکہ انسان نے آگ سے استفادہ کرنا شروع کیا اور اگر اس کے بعد کے صرف ایک ہزار سال کے دوران ہی علوم سے دلچیں دکھا تا تو آج انسانی زعدگی کے تمام سائل اور شاید موت کا معمہ بھی حل ہوجا تا لیکن ان ہزاروں سالوں کے دوران مجود گئی اعتبار سے انسان نے صرف ایک ہزار پانچ سوسال حصول علوم کی طرف توجہ دی اور اس مخضر حرصہ میں بھی انسان کی علوم کی طرف توجہ بھی کم اور بھی زیادہ رہی ۔ ایک بات جو ہماری نظر میں نا قابل تر دید ہوہ میں انسان کی علوم کی طرف توجہ بھی کم اور بھی زیادہ رہی ۔ ایک بات جو ہماری نظر میں نا قابل تر دید ہو وہ کہا کہ گئی حقیقت کو جانے کیلئے جسم کو چھوٹے حصوں میں تقیم کرنا چاہی ہر چھوٹے حصے کو مزید چھوٹے جھوٹے حصوں میں تقیم کرنا چاہی ہر بھوٹے حصوں میں تقیم نہ ہو سکے ۔ پھر اس چھوٹے حصوں میں تقیم کہ اس چھوٹے حصوں میں تقیم کہ بات جسم پر چھوٹے حصوں ہیں تقیم کہ بات جو جان کی تقیم نہ ہو سکے ۔ پھر اس چھوٹے سے جسم پر چھوٹے دیے اور اس کے خصوصیات دریا فت کرنا چاہیں کہ میں معلوم ہو سکے کہ فرکس اور کیمیا کے کیا ظ سے اس کی حالت کیسی ہے؟ اور اگر ایک جسم کے چھوٹے سے چھوٹے حصو کے خواص معلوم ہوجہ تمیں تو اس پور ہے جسم کے خواص معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ۔ معلوم ہوجہ تمیں تو اس پور سے جسم کے خواص معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ۔ معلوم ہوجہ تمیں تو اس پور سے جسم کے خواص معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ۔

عصر حاضر میں علمی ترتی کا بیشتر حصد ڈ کارٹ کے اس نظریے کا فروغ یا ارتقاء سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگروہ پینظریہ چیش نہ کرتا تو اتن علمی ترقی نہ ہوتی۔

یہاں اس بات ہے آگاہی ضروری ہے کہ سر حویں صدی عیسوی کے بعد نیکنالوجی اور صنعتوں کی اور صنعتوں کی اس بیلے یونانی حکیم ذیم اوسیع ہے وہ کارٹ سے ۲۲ صدیاں پہلے یونانی حکیم ذیم قراطیس نے بینظر بیڈی کیالیکن امام جعفر صادق " نے ذیم قراطیس کے نظر بیڈی کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہا شیاء کے خواص ہم اس وقت معلوم کر سکتے ہیں جب ہم کسی چیز کے چھوٹے سے فکڑے پر تحقیق کریں اور اس کے خواص ہے ہم پورے جسم کے خواص تک پہنے گئے تھیں۔ جس طرح ہم دنیا کے سندروں کے پانی پر تحقیق نہیں کر سے خواص ہے بانی پر خواص تک پانی پر خواص تک بی تھے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کے سندروں کے پانی پر خواص معلوم کر سکتے ہیں۔ آگر شندر کے پانی کے ایک قطرے پر تحقیق کریں تو ہم اس سمارے سندر کے خواص معلوم کر سکتے ہیں۔ آگر شندی ترتی نہ ہوتی اور سائنس دانوں کواجسام چھوٹے چھوٹے حصوں ہیں تقسیم کرنے کے ذرائع میسر نہ آتے تو ذیم قراطیس اور جعفر صادق " کے قول کی مانند و کارٹ کا قول بھی تھیوری کی صدتک محدود رہتا۔ آگر آج جب ہم سیکنڈ کا کروڑ وال حصہ یا ایک ملی میٹر کا کروڑ وال حصہ معلوم کر سکتے ہیں قرتی کا کمال ہے۔

ذیم قراطیس کے زمانے میں ایٹم ایک نا قابل تقلیم ذرہ تھالیکن آج وہ تقلیم درتقلیم ہو چکا ہے۔ امام جعفرصا دق" ہے یو چھے جانے والے سوالوں میں سے ایک سوال بیرتھا کہ دانا نے مطلق کون ہے اور کس وقت آ دی ہی جسوس کرتا ہے کہ وہ سب پچھسکھ چکا ہے؟

امام جعفرصاد ق فے فرمایا اس سوال کے دوجھے ہیں آیک بید کہ کون دانا نے مطلق ہے ''اس کا جواب سے ہے خداوند تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی وانائے مطلق نہیں کسی انسان کے لئے محال ہے کہ وہ وانائے مطلق ہور کیونکہ علم اس قدروسے ہے کہ کوئی بھی انسان تمام علوم کوئیس سیے سکتا آگر چاس کی عمر تراروں سال کیوں نہ ہواورا آگر وہ اس تمام عمر کے دوران تحصیل علم میں مشخول رہے تو بھی انسان تمام علوم کا عالم نہیں بن سکتا۔ شاید بزار ہاسال زندگی کو تحصیل علم میں مشخول رہے تو بھی انسان تمام علوم کا عالم نہیں بن سکتا۔ شاید بزار ہاسال زندگی کو تحصیل علم میں وقت کرنے کے بعد اس دنیا کے علوم ہے آگا ہی حاصل کر لئے کہن اس دنیا کے علوم اور بھی جہان ہیں جہاں اس دنیا کے علوم بو وقعت ہیں۔ آگر کوئی محض اس دنیا کے علوم سیسے کے بعد دوسرے جہانوں میں وارد بوتو وہ جاتا ہے اسے اس دنیا کے علوم سیسے کے بعد وصرے جہانوں میں وارد بوتو وہ جاتا ہے اس کا جواب میں کوئی انسان تمام تھی تقوں سے آگا ہی حاصل نہیں کرسکتا۔ امام جعفرصا دق سے نے علاوہ کوئی بھی وانا نے مطلق نہیں کرسکتا۔ امام جعفرصا دق سے نے مسال کے جواب سے کہ میں نے پہلے سوال کے جواب سے کہ میں انسان کی عمر بزار دوں سال ہواوروہ مسلسل تحصیل علم میں شخول رہے تو بھی وہ تمام علوم پرعبور نہیں کرسکتا۔ پس ای بنا پر کوئی محض ہیں اور اپنے آپ کوئی ہے سال البنہ جائل ہے احساس حتی ہیں اور اپنے آپ کوئی ہے ۔ بناز خیال کرتے ہیں کہ وہ علم سے غنی ہیں اور اپنے آپ کوئی ہے ۔ بناز خیال کرتے ہیں کہ وہ علم سے غنی ہیں اور اپنے آپ کوئی ہے ۔ بناز خیال کرتے ہیں کہ وہ علم سے غنی ہیں اور اپنے آپ کوئی ہو سے کہ ہیں۔

امام جعفرصا دق سے پوچھا گیا کہ دوسری دنیاؤں کے علم سے کیا مراد ہے؟

آپ نے فرمایا یہ جہان جس میں ہم زعر گی بسر کرتے ہیں کے علاوہ اور جہان بھی ہیں جن میں سے
اکٹر اس جہان سے بوٹ ہیں اور ان جہانوں میں ایسے علوم ہیں جواس جہاں کے علوم سے شاید مختلف ہیں۔
امام جعفر صادق " سے بوچھا گیا کہ دوسر سے جہانوں کی تعداد کیا ہے آپ نے جواب دیا خداوند
نعالی کے علاوہ کوئی بھی دوسر سے جہانوں کی تعداد سے مطلع نہیں ہے۔ آپ سے بوچھا گیا کہ دوسر سے
جہانوں کے علوم اور اس جہانوں کے علوم میں کیا فرق ہے؟ کیا وہاں کا علم سیکھانہیں جاسکتا؟ اور اگر سیکھا جا
سکتا ہے تو کسے مناسب ہے کہ وہ علوم اس و نیا کے علوم سے مختلف شار کئے جا کیں؟

امام جعفرصاد فی نے فرمایا۔ دوسرے جہانوں میں دوسم کے علوم ہیں جن میں سے ایک قتم اس دنیا کے علوم کے مشابہ ہے اور اگر کوئی اس جہان ہے ان جہانوں میں جائے تو ان علوم کو سیکھ سکتا ہے لیکن شاید لیعنی دوسرے جہانوں میں ایسے علوم پائے جا کمیں کہ اس دنیا کے لوگ آئییں درک کرنے پر قا در نہ ہوں کیونکہ ان علوم کواس دنیا کے لوگوں کی عقل نہیں سمجھ کتی۔

امام جعفرصادق کابی ول بعد میں آنے والی تسلول کے علاء کے لئے ایک معمد بنار ہا۔ بعض نے اسے قابل قبول نہیں سمجھا اور کہا کہ امام جعفر صادق" کا بیکہنا بلاوجہ ہے ان لوگوں میں سے ایک ابن راوندی اصفہانی بھی ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اس نے کہا انسانی عقل ہراس چیز کو درک کرسکتی ہے جے علم کہتے ہیں جا ہے اس دنیا کے علوم ہوں یا دوسرے جہانوں کے علوم ہوں لیکن امام جعفر صادق سے شاگر دوں نے آپ کے اس قول کو قبول کیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ بعض دوسرے جہانوں میں ایسے علوم ہیں جن کی تتخصیل انسانی بس کاردگ نہیں کیونکہ انسانی عقل ان علوم کودرک نہیں کرسکتی لیکن اس صدی ہیں آئن سٹائن کے نظریہ نسبتیت (Theory of Relativity) نے فزکس میں ایک جدید اور بے مثال باب کا اضافہ کیا اور اس کے بعد (Antimatter) یا ضد مادہ کی تھیوری محض تھیوری کی صدود سے تجاوز کر تے ہوئے علم کے مراحل میں داخل ہوئی اور سائنس دان اس حقیقت ہے آشنا ہو گئے کہ ضد مادہ موجود ہے جعفر صادق میں کا پیقول ہے کہ بعض دوسرے جہانوں میں شایدا پیےعلوم پائے جاتے ہیں۔جن کوسیکھنا انسانی دسترس سے باہر ہے بچھ میں آتا ہے کیونکہ ضد مادہ کی دنیا میں ہمارے توانین فزکس کے علاوہ دوسرے قوانین فزکس لا گوہوتے ہیں اور اس ہے بھی بڑھ کریہ کہ منطق اور استدلال کے وہ قوانین جنہیں وضع کرنے پر جماری عقل قاور ہے دوسرے جہان میں بیقوانین قابل اجراء نہیں ہیں۔ضد مادہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں الیکٹران پر شبت اور پروٹان پر شفی جارج ہے جبکہ ہماری دنیا میں ایٹم کے الیکٹران پر منفی اور پروٹان پر مثبت جارج ہے ایک ایسی و نیاجہاں الیکٹر انوں پر مثبت اور پروٹا نوں میں منفی چارج ہو۔ نہ معلوم وہاں کون سے طبیعاتی قوانین کی تھم فرمائی ہوگی ہماری منطق اوراستدلال میں کل جزو پر برز ہے کیکن ممکن ہے کداس دنیا میں جز وکوکل پر برتری حاصل ہواور ہماری سوچ اس موضوع کو بچھنے اور قبول کرنے سے قاصر ہے ہماری ونیا میں جب ہم کسی بھاری جسم کو یانی میں ڈالتے ہیں تو ارشمیدس کے قانون کے مطابق وہ یانی میں بلکا ہوجاتا ہے لیکن اس دنیا میں ممکن ہے کوئی جسم اگریانی یا کسی مائع میں ڈبویا جائے تو بھاری ہوجائے اس دنیا میں پاسکل کے قانون کی روہے اگر کسی برتن میں پڑے ہوئے ماقع کے ایک نقطے پر د ہاؤ ڈالا جائے توبیدد باؤ مائع کے تمام فقاط پر پڑے گا۔ای قانون کی مدد ہے آمدور فت کے ذرائع اور خاص طور پر بھاری ذرائع کورو کئے کے لئے بریکوں میں تیل استعال ہوتا ہے کیونکہ جوبھی ڈرائیورا پنایا ؤں بریک کے پیڈل پر ر کھتا ہے تو وہ بریک آئل پر تھوڑا دباؤڈ التاہے اس کا یمی دباؤ سارے بریک آئل پر پڑتا ہے پھرید دباؤ ہزار گنازیادہ گاڑی کے پہیوں پر پڑتا ہے جس کی دجہ سے دہ ایک لمح میں رک جاتی ہے۔ لیکن ممکن ہے فزنس کابیقاتون ضد ماده (Antimatter) دنیایس موثر ند بواور جود با دَمائع کے ایک نقطے پر ڈالا جائے تواس

ہات کا امکان ہے کہ وہ اس جہان کے اجنبی طبیعیاتی توانین سے بندر تئے مجھونۃ کرلے جس طرح چاند پر جانے والے خلاباز وں کو یہاں بے وزن زندگی گزارنے کی تربیت دی جاتی ہے تا کہ جب وہ چاند پر پہنچیں تو بے وزن رہناان کی عادت بن چکی ہو لیکن ضد مادہ ونیا میں جو چیز انسان کے لیے تا قابل قبول ہے وہ منطق اوراستدلال کے قوائین کی مخالفت ہے۔

اگرانسان دوسری دنیامیں جز کی کل پر برتری دیکھے اور مشاہدہ کرے کہ اس ونیا کے لوگ اعداد کی ضرب وتقسیم وتفریق وجمع کے قوا نین کالحاظ نہیں کرتے اور اگر محسوں کرے کہ اس دنیا میں یانی گرم کرنے ہے جمتا ہے ٔ سردی ٔ یانی کو بخارات میں تبدیل کرتی ہے جبکہ وہاں خلابھی نہیں تو وہ انسان ان نئی باتوں کو سجھنے سے قاصر ہوگا۔ بہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں امام جعفرصاد تگ کا اس بات پر بنی نظریہ کہ بعض ایسے جہان ہیں جن کےعلوم کاحصول انسان کے بس کی بات نہیں قابل قبول دکھائی دیتا ہے۔امام جعفرصاد فٹ کے قول نے بونان میں علم کے متعلق کی گئی قدیم فلسفیانہ بحث کوزندہ کر دیا۔ وہ بحث بیتھی کہ کیاعلم فی نفسہ (یابذات ) وجود رکھتا ہے یا ہم جو پھھا خذ کرتے ہیں۔وہی ہے بینی ایک دوسرے کی پیروی کا نام ہے بونان کے بعض عکیموں کا کہنا ہے کہ اسکیل علم کا وجو ذہیں اور علم ایک ایسی چیز ہے جے ہم اشیاءاوراحوال ہے درک کرتے اور اس کے قواعد معلوم کرتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ ماور زاد نابینا رنگوں کے بارے میں پہھنیں جان سکتا اور مادرزاد بہر علم موسیقی کو درکنہیں کرسکتا۔ان کا کہناہے کہ صرف ایک یا دوحواس ظاہری تمام علوم کے حصول میں حائل نہیں ہو سکتے۔ بلکہ باطنی حواس میں کمی علوم کے ادراک میں رکاوٹ بنتی ہے اور ایک دیوان مخض کی متم کاعلم حاصل نہیں کرسکتا۔اگر چداس کے ظاہری حواس میں کوئی خرابی نہ ہو۔اس گروہ ک مخالفت میں کچھ یونانی حکماءنے کہا کہ اکیلاعلم بھی موجود ہے۔ جا ہے انسان اسے درک کرے یا نہ انہوں نے کہا وہ علم جود نیا میں چارموسم وجود میں لاتا ہے۔ چاہے انسان ان چارموسموں کو درک کرے یانداورا بیا علم جوسورج وچاندکوز مین کے اردگر د گھما تا ہے۔ موجود ہے خواہ آ دمی آ تکھیں رکھتے ہول لینی سورج اور چاند کود کیچیکس یا مادر زا داند هے ہوں اور سورج اور حیا ند کا مشاہدہ نہ کرسکیں \_زیم قراطیس جس کا کہنا تھا کہ د نیا ایٹم سے بنی ہے اس کاعقیدہ تھا کہ ملم کی دوشمیں ہیں۔ایک وہ علوم جنہیں سکیصا جاسکتا ہے اور دوسرے ایسے علوم جن کے قواعد اور تفصیلات کونہیں سمجھا جا سکتا۔ ان مجبول علوم میں ایک ایٹم کاعلم ہے اور دوسرا خداوں کے بارے میں ہے۔زیم قراطیس کے ایک صدی بعداس پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ بیر کہنا کہ اسٹوں كاعلم مجبول علم ہےاورتم كہتے ہوكہ آ دمى اس كى تفسيلات كوئييں جان سكتا۔ پھرتم كيے كہتے ہوكہ دنيا ايموں سے بنی ہے بیرتواسے کہنا جا ہے جواہٹوں کے علم کے قواعداور تفصیلات سے آگاہ ہو۔خودزیم قراطیس تو نہ قعا کہ جواب دیتالیکن اس کے پیروکاروں نے کہا کہ اس کی عقل نے سمجھ لیا تھا کہ دنیا ایٹوں سے بی ہے۔ لیکن زیم قراطیس کے حواس ایٹوں کوئیس دیکھ سکے اوراگران کی آ داز ہے تو اسے نہیں تن سکے بیالی چیزیں ہیں۔ جنہیں آ دی اپنی عقل ہے ہی سمجھ سکتا ہے۔ نہ کہ حواس خمسہ کی مدوسے۔

اپے استاد کے خالفوں کو خاموثن کرنے کے لیے زیم قراطیس کے پیروکاروں کے پاس ایک موثر

ذریعے بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ خداؤں کو نہ تو ظاہری حواس کے ذریعے دیکھا جاسکتا ہے اور نہ باطنی حواس

کے ذریعے ان کا وجود معلوم کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح ہم باطنی حواس کے ذریعے اپنی بیماری کا پید لگاتے

ہیں۔ جبکہ ہم اسے دیکھتے ہیں اور نہ بی اس کی آ واز سنتے ہیں۔ زیم قراطیس بھی اپنی عقل کے ذریعے اس تک

پہنچا کہ دینا ایٹوں سے وجود میں آئی ہے۔ اگر وہ ایمٹوں کے علم کے قواعدا ور تفصیلات کوئیس بچھ کا تو اس پہنچا کہ دینا ایٹوں سے وجود میں آئی ہے۔ اگر وہ ایمٹوں کے علم کے قواعدا ور تفصیلات کوئیس بچھ کا تو اس پر عالم کی دو تسمیس بتا تھی ایک وہ علوم جنہیں انسان کی عقل درک کر سکتی ہے اور دو سرے وہ جنہیں ورک کرنا علم کی دو تسمیس بتا تھی ایک وہ علوم جنہیں انسان کی عقل درک کر سکتی ہے اور دو سرے وہ جنہیں ورک کرنا انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ اس ساری بحث سے بینتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ پہلے جعفر صادق نے فر مایا کہ علم کی دو ہے ۔ اور دو سر اان کا عقیدہ تھا کہ وہ علوم ہو دو سرے جہانوں میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں اس عقل کے ذریعے جس سے وہ اس دنیا کے علوم ہے آگائی حاصل کرتا ہے۔ ان جہانوں کے علوم کا اور اک ٹمیس کی ساتہ اور آج جب کہ آئن سٹائن کے نظریہ نسبت اور ضد مادہ کے نظریہ جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ سکتا اور آج جب کہ آئن سٹائن کے نظریہ نسبت اور ضد مادہ کے نظریہ جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ سے تھوری کے گذریے جب کہ آئن سٹائن کے نظریہ نسبت اور ضد مادہ کے نظریہ چش کیا جائے جس کے بور میں اس پہلے جعفر صادق نے کئی قدر صیح نظریہ چش کیا تھا۔

کے دیا جہ جس اس کے دو معلوم میں واضل ہو گیا۔ ان دونوں نظریہ چش کیا تھا۔

عبای دور کے ایک مشہور مورخ این ابی الحدید جس نے جعفرصا دق ہے بارے میں بہت پھورہ کی اور وہ عباسیوں کی خلافت کے خاتے کے ایک سال قبل ہلا کو خان کے ہاتھوں ۱۵۵ ہجری قبری میں سر سال یا او بہتر سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کا نام عز الدین عبدالحمید بن محمد تھا۔ اس مورخ کا کہنا ہے۔ ایام جعفر صادق کی کموت کے بعد ایک عرصے تک یعنی تقریباً ڈیڈھ صدی یا دوصدی بعد تک عربتان میں انہرین عراق مجم خراسان اور فارس میں جتنے استاد بھی پڑھاتے تھے۔ امام جعفر صادق کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ امام جعفر صادق سے سال طرح حکایت کرتے ہیں پھر بھی مورخ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے فرقوں کے استاد بھی پڑھانے کے دوران جعفر صادق کا کا قول نقل کرتے اور کہتے تھے کہ ان سے اس طرح مروی ہے ایک ون ابن تھی نے ابن الحدید سے پوچھا کہ گذشتہ مسلمانوں میں سب سے قابل عالم کون تھا۔ اس نے جواب دیا۔ جعفر صادق ا

چونکدامام جعفرصادق کوسب سے بردامسلمان عالم مجھاجا تا ہے۔اس لیے محقق کی خواہش ہوتی ہے کہان کی معلومات سے آگاہی حاصل کرے۔شیعہ مورخین کی کتابول میں امام جعفرصا دق کے مجزات کے علاوہ آپ کے علوم کے بارے میں بچھ نہیں اکھا۔امام جعفرصادق میں مجزات کے بارے میں شیعہ مورجین کا عقیدہ اس بات کا موجب بنا کہ ان مورجین نے امام جعفر صادق میں کو سوانح حیات کو آپ کے معجزوں تک ہی محدود رکھایا پھر بعض شیعہ موزجین نے اپنی کتابوں کے بیشتر صفحات میں ان ہی معجزات کی تشریح کی ہے۔ان معجزات کی تعداداورشیعہ مورفیین کی کمایوں کے حوالے اس بات کی نشاند ہی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں گذرا کہ امام جعفر صادقؓ ہے ایک مجمزہ وقوع پذیرینہ ہوا ہو۔امام جعفر صادق " کے معجزات کا ایک حصد دورصفویہ کے مشہور عالم علامہ مجلس کی کتاب بحارالانوار میں درج ہے کیکن جبیبا کہ آپ كومعلوم ب كدعلام يجلس في اپني تحريركودوس ورائع ساقتاس كياب-أيك شيعه مولف جس في امام جعفرصادق محجزات كي تشريح كي إوراس في مشهور كتاب من لا يحضر الفقيه بهي تكسي اوراس کا شار بزرگ شیعہ علما میں ہوتا ہے ابوجعفر محمد (ابن بابو یقی ) ہے ابن بابویہ چوتھی صدی ججری میں ہو گزراہے بینی زمانے کے لحاظ سے وہ امام جعفرصادق " کے نز دیک تھا۔ امام جعفرصادق " کے معجزات کی شرح لکھنے کےعلاوہ ابن بابویہ تی نے عیون الاخبار الرضا' (امام علی رضّا کے مجزات کی شرح) کے نام سے بھی ایک کتاب کھی ہے چونکہ شیعہ مورفین امام جعفرصا دق کی امامت کے قائل تھے لہذا انہوں نے آپ کے علوم کی تعداد یا نچے سوکھی ہے حالا نکہ انہوں نے ان علوم کا نام نہیں لیا۔

ایک تاریخی محقق کیلئے یہ بات قابل قبول نہیں کہ امام جعفر صادق " پانچے سوعلوم پر دسترس رکھتے اور پڑھاتے تھے۔اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام جعفر صادق " کے دور میں علوم کی تعداد آج کے دور سے کہیں کم تھی اور آج کی مانند نہ تو سائنسی ترتی ہوئی تھی اور نہ ہی صنعت وحرفت میں تو سبع ہوئی تھی کہ ایک علم سے تھوڑی مدت میں دوسرے علوم جنم لیتے۔مثال کے طور پر ایٹم کے بارے میں علم مختفری مدت یعن ۱۹۸۰۔۱۹۸۹ کے درمیان اس قدر وسیع ہوا ہے کہ آج ایک انسان اپنی ساری عمر بھی صرف کر دے تو ایٹی مطالعہ میں تھیوری اور پر یکٹیکل دونوں میں ماہر نہیں ہوسکتا۔اگر وہ ایٹی مطالعہ میں تھیوری اور پر یکٹیکل دونوں میں ماہر نہیں ہوسکتا۔اگر وہ ایٹی مطالعہ میں تھیوری اور پر یکٹیکل دونوں میں ماہر نہیں ہوسکتا۔اگر وہ ایٹی مطالعہ میں کہ سے گاوراگر عملی پہلو لے تو وہ عملی کے انسان نہیں کر سکے گا۔

یمی مثال جنگ کے بارے میں بھی صادر آتی ہے۔امریکہ میں جنگی ہوائی جہاز وں کے بارے میں ایک جدید ٹیکنیک وضع کی گئی ہے جس کے مطابق پائلٹ کے بغیر بھی بیر جہاز اڑسکیں گے۔اس طرح جنگ کی بیروش فضائی جنگوں کی ٹیکنیک کوتبدیل کردے گی اور فضائی جنگوں میں ایک نئ ٹیکنیک وجود میں آئے گی کیکن پہلے زمانے میں ایسا ہر گزنہیں ہوتا تھا۔ بینی علم وصنعت میں اتنی تیزی سے انقلاب ہریا نہ ہوتا تھا۔ آج جب کہ اصولی اور فروعی علوم سمیت علوم کی کل تعدا دا کیک ہزار سے زیادہ نہیں ہے لیکن ساڑھے بارہ سوسال قبل علوم کی تعدا دیا نچے سوبھی نہتی۔

گرشید مورثین نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق پی کی سوعلوم کے ماہر تھے اور بیسب پڑھاتے تھے۔ بظاہر
اس کی دو وجو ہات ہیں چونکہ شیعہ مورثین امام جعفر صادق کو اپنا امام بجھتے ہیں اور شیعہ عقائد کے مطابق
ان کا ایمان ہے کہ امام اس دنیا ہیں (نوع انسانی ہیں) دانا کے مطابق ہے۔ یہاں ہے بات خورطلب ہے کہ
دانا کے مطلق پیفیراوراس کے بعد امام ہے۔ خداو ند تعالی کی دانائی کے بارے ہیں کسی صدکے قائل نہیں اور
خداو ند تعالی کو دانا کے مطلق بچھتے ہیں۔ ان کاعقیہ ہے کہ اس کاعلم اس کی ذات کی مانند لامحہ ود ہے اور علم
خداو ند تعالی کی ذات سے جدانہیں ہے کیونکہ خداو ند تعالی کاعلم اکسانی نہیں ہے۔ تو حید پرست مسلمان
خداوند تعالی کی ذات سے جدانہیں ہے کیونکہ خداو ند تعالی کاعلم اکسانی نہیں ہے۔ تو حید پرست مسلمان
خداوند تعالی کے علم سمیت تمام صفات کو اس کی ذات کا جز و بچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند تعالی ہمیشہ سے
اور جمیشہ رہے گا۔ اس کا آغاز وانجام نہیں ہے۔ اس طرح اس کاعلم بھی ہمیشہ سے جاور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا آغاز وانجام نہیں ہے۔ اس طرح اس کاعلم بھی ہمیشہ سے جاور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا آغاز وانجام نہیں ہے۔ اس طرح اس کاعلم بھی ہمیشہ سے جاور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا آغاز وانجام نہیں ہے۔ اس طرح اس کاعلم بھی ہمیشہ سے جاور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا آغاز وانجام نہیں ہے۔ اس طرح اس کاعلم بھی ہمیشہ سے جاور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا آغاز وانجام نہیں ہے۔ اس طرح اس کاعلم بھی ہمیشہ سے جاور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا آغاز وانجام نہیں ہے۔ اس طرح اس کاعلم بھی ہمیشہ سے جاور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا آغاز وانجام نہیں ہے۔ اس طور و اس کاعلم بھی ہمیشہ سے جاور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا آغاز وانجام نہیں ہمیشہ دیں کا تعالی کو دور کا یابند نہیں۔

## تاريخى تنقيد پرتنجره

شیکیپیز کے اشعار جوادب کا حصہ ہیں جول کے ول کے جاتے ہیں اور یہ ایک منقول علم ہے لیکن آج کا مورخ واٹرلو (Waterloo) کی جنگ کی شرح کو علم منقول ٹیس بھتا کیونکہ اسے بچھنے کیلئے عقل استعال کرتا ہے جس طرح امام جعفر صادق نے ساڑھے ہارہ سوسال قبل تاریخ کو اوراک کیلئے عقل استعال کی تھی۔ لہذا تاریخی تقید کے کھاظ سے کل اور آج کے مورخ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یونانی مورخ "بروڈ وٹ" نے اپنی ایک تاریخ لے مقدے میں کھا ہے کہ جو چیز میری بچھ میں نہیں آتی اسے قبول نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی جروڈ وٹ کی تاریخ میں ایسے افسانے ملتے ہیں جو انسانی سجھ سے باہر ہیں۔

ا مام جعفر صادق وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے تاریخی روایات پر تنقیدی نگاہ ڈالی اوراس بات کی نشا ندبی کی کہتاریخی روایات کو تنقید ، بغیر تحقیق اور غور دفکر کے قبول نہیں کرنا چاہیے آپ ہی تھے جو تاریخ رقم کرنے میں ابن جربر طبری کے استاد اور سربی ہنے اور اس بات کا سبب ہنے کہ جس وقت ابن جربر طبری نے تاریخ کھنے کے لئے قلم ہاتھ میں لیا تو اس نے صرف وہی با تیں کھیں جنہیں انسانی عقل قبول کرے اور ایسے افسانے لکھنے سے گریز کیا جوانسان کوسلاتے ہیں۔

امام جعفرصادق سے قبل مشرقی وسطنی میں تاریخ کے پکھ ھے افسانوں پر مشتمل نتھے کیونکہ جولوگ ٹاریخ پڑھتے یا سنتے تنے اس کے تاریخی افسانوں کوبھی قبول کرتے ہتھے۔

احمال ہے کہ اسلام ہے قبل ایران میں تاریخ موجودتھی اورالیں تاریخی کتابیں پائی جاتی تھیں جن کا آج ایک صفح بھی ہاتھ نہیں آتا۔

ساسانیوں اور منحا منشیوں کے دور کی کتابوں سے پہتہ چلتا ہے کہ قدیم ایران بیل لوگ اس حقیقت ہے آگاہ تھے کہ واقعات لکھنے اور ریکارڈ کرنے کے حمن بیں افسانے کو تاریخ بیں واخل نہیں کرنا چاہیے۔ بنحا منشیوں اور ساسانیوں کے دور سے ملنے والے کتبوں سے پہتہ چلتا ہے کہ ان کتبوں بیں افسانے کی ایک سطر بھی نہیں پائی جاتی اور واقعات کی نص ان بیں درج ہے لیکن ان بادشاہوں کے فرجی عقیدے کی ایک سطر بھی نہیں بائی جاتی اور واقعات کی نص ان بیں درج ہے لیکن ان بادشاہوں کے فرجی عقیدے کے آثار ان کتبوں بیں منے میں مرخ نہ کرنے کا شعور قدیم ایران میں نہ پایا جاتا۔ تو جن کے تھم سے یہ کتبے کی ایک دور کے کی ایک تاریخی کتبے میں افسانہ شعور قدیم ایران میں نہ پایا جاتا۔ تو جنی افسانہ در سے دور کے کی ایک تاریخی کتبے میں افسانہ

ا كتاب كانام اراني جنگيس يا اران كى جنگيس ب

ضرور ملتا۔ یہ کہنا مناسب نہیں کہ چونکہ یہ کتے مختفر تھے۔ لبذاافسانوں کو تاریخ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ کتے۔ لبذاافسانوں کو تاریخ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ کتے۔ بہذا اور کتبہ نقش تم جو پہلے ساسانی بادشاہ یعنی شاہ پور کے زمانے میں کھا گیا ان میں سے ہرا یک چھوٹے کتا بچ پر مشتل ہے۔ اگرافسانے کوان کتبوں میں شامل کرنا چا ہجے تو آسان تھا لیکن تاریخ کے سواکوئی دوسری چیز ان کتبوں میں نہیں لکھی گئے۔ بہر حال قبل از اسلام ایران سے کوئی تاریخی کتا بین نہیں ملتیں جن سے پید چلے کہ افسانہ پایا جاتا تھا یا نہیں ؟ ا

دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سال جوانام جعفرصادق کا زمانہ شار کیا جا تا ہے اس زمانے شی افسانہ اور تاریخ کی آمیزش تھی۔ جس کا تذکرہ ہو چکا ہے دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران اسلام میں کتاب وجود میں آئی۔ بیدہ و زمانہ ہے جب عربوں نے اپنے خیالات رقم کرنے کے لئے نئر کا استعال کیا ہم ٹیبس کہتے کہ عرب تو میں اس تاریخ سے پہلے نئرکا وجود نہ تھا بلکہ ہماری مراد بیہ کہ نئر کا استعال کیا ہم ٹیبس کہتے کہ عرب تو میں اس تاریخ سے پہلے نئرکا وجود نہ تھا بلکہ ہماری مراد بیہ کہ نئر تھی گئین بہت کم تھی۔ دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں میں نئر نے اتنی ترتی کی جس طرح کر نئر تھی گئین بہت کم تھی۔ دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں میں نئر نے اتنی ترتی کی جس طرح بہار کے موسم میں پودے ایک وم زمین سے اگئے ہیں۔ ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں نئر این کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں افسانے سے ہم اور ان کے لکھنے والوں کے نام معلوم ہیں۔ ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں افسانے سے ہم ایس ان کیا تھیں ہی ہیں لیکن بیتاریخیں افسانے سے ہم ایس ان کیا تھی ہیں۔ ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں افسانے سے ہم ایس ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں افسانے سے ہم ایس ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں افسانے سے ہم ایس ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں افسانے سے ہم ایس ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں افسانے سے ہم ایس ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریخیں ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریکوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریکوں بھی ہیں ان کتابوں میں تاریخی کتابیں بھی ہیں لیکن بیتاریکوں ہیں بیتاریکوں بھی بیتاریکوں بھی ہیں لیکن کی بیتاریکوں بھی ہیں لیکن بیتاریکوں بھی بیتاریکوں بھی ہیں بیتاریکوں بھی بیتار

امام جعفرصادق ان میں سے ان تمام کتابوں کی تاریخی اہمیت کے قائل نہ تھے۔ جن کے بارے میں خیال کیاجا تا تھا کہ ان میں تاریخ کے ساتھ افسانے بھی میٹم ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ افسانہ گمراہ کرنے والا ہے اسے تاریخ میں جگہ نہیں دینی چاہئے۔ اس لحاظ سے جعفرصادق وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے اسلام میں تاریخ پر تنقید کی اور ابن دبی الحدید کے بقول تاریخ بنانے کی طرف توجہ دلائی۔

لفظ تاری جے فرانسیں بیں حیدوار کہاجاتا ہے پہلے پہل اس کا اطلاق اس فرانسیں لفظ حیدوار پرنہ ہوتا تھا قبل از اسلام عربوں بیس کسی کتاب کا وجود نہ تھا کہ وہ اس کی ایک تنم کا نام تاریخ رکھتے عرب تاریخی روایات کو اشعار کے قائب بیس ڈھال لیتے پھر شعراء آئبیں پڑھ کرسامعین کو محقوظ کرتے تھے۔ عربوں بیس اسلام کے بعد کتاب کھی گئی۔ اس طرح تاریخی کتابیں بھی وجود بیس آئیں جن کا نام تاریخ نہیں بلکہ روایت رکھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ فاری میں کھی جانے والی تاریخ جس کا نام دساتیر ہے ہی اس زمانے میں کھی گئی

ع خدائی نامہ جوشاہ نامہ فردوی کا ماخذ ہے ایک دوایت کے مطابق ساسانیوں کے زمانے بیں لکھا گیا اور کہاجا تا ہے کہاس کی تاریخی داستانیں اشکانیوں کے زمانے میں وجود بیں آئیں مترجم

یا در ہے کہ بیہ کتاب وری فارس میں لکھی گئی اور کیا وری فارس اس وقت وسیع زبان تھی کہ دساتیر جیسی شخیم کتاب اس زبان میں لکھی جاتی ۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ مختفتین کا ایک گروہ دساتیر لے کو ایک جعلی تاریخ خیال کرتا ہے یا در ہے کہ بیتاریخ صفوی دور میں ضبط تحریر جس لائی گئی ہے۔

امام جعفرصادق نے تاریخ اورافسانے کے حوالے سے جو تقید کی ہے اس سے پہتہ چلنا ہے کہ انہوں نے اسلام میں اجھا کی طور پر تاریخ کو فائدہ مند بنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب افسانہ تاریخ میں مدخم ہوجا تا ہے تو پھر تاریخ کی وقعت باتی نہیں رہتی تاریخ سے آگا تی اس لئے مفید ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں گزرے ہوئے واقعات سے سبق حاصل کرتیں اور ایسے کا موں سے پہیز کرتی جوان کے لئے مفر ہیں۔

آج تاریخ کاسب سے بڑا فائدہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والی تسلیں گذشتہ واقعات سے سبق حاصل کریں اورا پسے اقدامات عمل میں نہ لائمیں جو گذشتہ لوگوں کے خسارے کا باعث ہے اوراپنے اسلاف کی طرح نقصان اٹھانے سے نج جائمیں۔

فرائیڈ مشہور آسٹرین Austrian فلفی جو اہر نفسیات بھی ہا اس تاریخی فاکدے کوشلیم
کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانی فطرت تاریخ سے عبرت حاصل کرنے سے ماٹع ہوتی ہے۔ خصوصا
انسان کی خود پیندی اس بات میں حائل ہوتی ہے خود پیندی انسان کوتلین کرتی ہے کہ جو کچھ اسلاف پر
گذر چکی وہ اب اس پڑئیں گذرے گی کیونکہ وہ ایک دوسرے دور میں زندگی گذار رہا ہے اور وہ ان سے ۔
زیادہ تقلند ماہریا قوی ہے جتی کہ اگر خود پیندی نہ ہوتو بھی فرائیڈ کے بقول کوئی دوسری انسانی فطرت
تاریخ سے سبق حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے بہرکیف جو پھھ امام صادق نے افسانے کوتاریخ سے
تاریخ سے سبق حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے بہرکیف جو پھھ امام صادق نے افسانے کوتاریخ سے

 دور کرنے کے لئے کہااس کی وجہ سے تاریخی تنقید کی بنیا دیڑی اورعلم تاریخ وجود میں آیا۔

گذشتہ صفحات میں ہم نے دیکھا کہ جعفر صادق " نے بعض علوم اپنے والدگرامی کے حلقہ درس سے حاصل کئے لیکن اکثر علوم جنہیں جعفر صادق " پڑھاتے تھے ان کی ذاتی سعی کا ماحصل تھے مثلاً اس طرح کے سائل کہ خاک مرکب نہیں اور ہوا بھی مرکب نہیں ' بیدہ معلومات تھیں جوخود جعفر صادق " کی اختر اع بیں ' پھر انہیں آپ نے اپنے شاگر دوں تک پہنچایا ' پھر ہم نے دیکھا کہ آپ اسلام میں وہ واحد شخصیت بیں جنہوں نے فرمایا کہ ہوا میں ایک ایسی چیز ہے جو جلنے میں مدددیتی ہے اور اس کی وجہ سے وھا تیں زنگ آلود ہوتی ہیں۔

ہم نے دیکھا کہ جعفر صادق " نے فرمایا دوسرے جہانوں میں دوشم کے علوم پائے جاتے ہیں ایک وہ علم جے ہما پی عشل کے ذریعے بچھانا مکن ایک وہ علم جے ہما پی عشل کے ذریعے بچھانا مکن ہے۔ یہ آپ ہی شخصہ جنہوں نے فرمایا کہ شاید دوسرے جہانوں کے علماء جنہیں ہم نہیں بچپان سکتے ہم سے رابطہ قائم کرنے کے خواہش مند ہوں کیکن چونکہ ہم ان کے علم سے واقف نہیں اوران کی زبان نہیں جانے لہذا ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہوسکا کہ وہ ہم سے بات چیت کے خواہش مند ہیں امام جعفر صادق " نے دوسرے جہانوں کے جن موجود اس کا ذکر کہا ہے وہ جھیتی معنوں میں موجود ہیں جیسا کہ آن مجید میں متعدد دوسرے جہانوں کے جن موجود اس کا ذکر کہا ہے وہ جھیتی معنوں میں موجود ہیں جیسا کہ آن مجید میں متعدد دوسرے جہانوں کے جن موجود اس کا ذکر کہا ہے وہ جھیتی معنوں میں موجود ہیں جیسا کہ آن مجید میں متعدد دوسرے جہانوں کے جن موجود اس کا ذکر کہا ہے وہ تھی معنوں میں موجود ہیں جیسا کہ آن میں مشرک کا مستحیر کیا گیا ہے۔

کین امام جعفرصادق " سے قبل اس دکھائی ندویے والی یا دوسری ونیا کی مخلوقات کے علوم
کے بارے میں کسی نے توجہ بیس دی اس بات کا امکان ہے کہ وہ بی توع انسان سے رابطہ قائم کرنے
کے خواہشند ہوں لیکن چونکہ انسان ان کی زبان سے نا آشنا ہے لہٰ داای وجہ سے ان کا رابطہ قائم نہ ہو
سکا ہو۔ امام جعفرصادق " کے بعد انیسویں صدی عیسوی تک کسی نے اس موضوع کی طرف دھیان
خبیں دیا 'البتہ انیسویں صدی میسوی میں ایک فرانسیسی کا میل ظار یوین نے اس موضوع پر توجہ دی
اور دوسر سے سیاروں کی مخلوقات سے انسانی رابطے کے بارے میں مشاہدے کے بغیر نظریات پیش
کے کیونکہ ابھی تک سائنس نے اتنی ترتی نہیں کی تھی کہ کا میل ظار یوین عملی تجربہ کرتا۔ تجربے کی رو
سے پہلی مرتبہ ۱۹۲۰ عیسوی میں معلوم ہوا کہ دوسرے جہائوں کی مخلوقات ہاری زمین مخلوقات سے
رابطہ قائم کرتا جا ہی ۔ بیں اس سال اٹلی کے باشقہ سے مارکوئی نے بحریہ کے کماغر کینٹ میلو کی
مربراہی میں منعقد کئے صلے میں تقریم کے جاری ہوئے دعویٰ کیا کہ میں اپنی کشتی کے وائر کیس سیٹ

میں الی لہریں (Rays) یا تا ہوں جو بلا شہد دوسری مخلوقات کے عالم اور مخلوق' زیٹی مخلوقات سے رابطہ قائم کرنے کے لئے بیجیجے ہوں گے ل

مارکونی بھی اپنے تجربے کوآ سے نہ بڑھا سکا کیونکہ ابھی تک ریڈ یو ٹملی سکوپ ایجا دئیں ہوا تھا اور عام فلکی دور بین بیں اتن طاقت نہ کی کہ شمی نظام سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ ہوسکا اور اس پرطرہ یہ کہ عام فلکی دور بین بی اتن طاقت نہ کی کہ شمی نظام سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ ہوسکا اور اس پر واقع ہے) پر واقع رصدگاہ شرور بین میں اتن طاقتور نہ کی اور ابھی تک کوہ پالوم (جوام یکا بیں واقع ہے) پر واقع رصدگاہ شمی دور بین پرایک بڑاعد سے نیا گیا تھا۔ جس کا قطر ۵ میٹر ہے تا کہ ان کہ کھا وں کو جوز بین سے دور بڑاروں ملین نوری فاصلے پر واقع ہیں دیکھا جا سکے جس کے بعد اس فلکی دور بین نے کام شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے ذریعے دوسرے جہانوں کی مخلوقات سے رابطہ قائم نہیں کیا جا سکا آگر چہکوہ پالومر کی معلوم ہوا کہ اس کے ذریعی دو بڑار ملین فاصلے پر واقع کہ کھاں کا ایک بڑے نقطے کی شکل میں آسمان پر مشاہدہ کرتی ہے لیکن اس کی وسعت اور عظمت کا کھونے نہیں لگا سکتی۔

کے بیدرسہ ۱۹۳۳ء میں بنتا شروع جوااور جب اس عدے کا بکھلا ہوا موادس نے بیں ڈھالا کیا تو یہ نیصلہ کیا گیا کہ اس مائع میٹریل کوجس کا ورجہ حرارت ایک بزار دوسوتھا آ ہستہ ہستہ مرد کریں تا کہ عدسے بیں بلیلہ یا شکاف شہیدا ہوا وراکیک خاص ٹیکنیک کے ذریعے ہیں مائع مواد کی حرارت محفوظ کی گی۔اور ہرروز حرارت کا صرف ایک درجہ کم کرتے رہے۔آخر کا رتین سال اوراکیک سوپائے دنوں بیس بیدر سرخ شذا ہوا جس کے بعد بیر اشنے والے کودیا گیا جس نے بلی میٹر کے بزارویں جھے کی شرح تر بش ٹیکنیک کے ذریعے ۱۹۳۱ء میں بیدا سرکوہ پالوسر کی لگلی دور بین میں انسب کیااورا اس طرح بید لگلی دور بین کام میں ال کی جانے گئی یا در ہے کہ اس ذیارے جس کے دو ہری جنگ خطیم میں الجھ پڑا تھا۔اس وقت سے میں اس میں جنر انہی جنگ نہیں بنا کی جانگ ۔

### ساخت بدن انسان

امام جعفرصادق " نے سارے مسلمانوں کی ماند فر مایاتھا کہ انسان خاک کا پتلا ہے البعۃ آپ کے فر مان اور دوسرے مسلمانوں کے اقوال میں بیفرق تھا کہ آپ نے انسان کی خاک سے پیدائش کے بارے میں ایسی با تیں کہیں جواس زمانے کے کسی مسلمان کی سمجھ نہ آسکیں صدیوں بعد ابھی کوئی مسلمان ایسانہیں گذراجس نے انسانی بدن کی عمارت کے بارے میں جعفرصادق " کی طرح اظہار خیال کیا ہواور اگر کسی کر راجس نے انسانی بدن کی عمارت کے بارے میں جعفرصادق " کی طرح اظہار خیال کیا ہواور اگر کسی نے بچھ کہا بھی ہے تو وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ آپ کے شاگر دوں سے سنا ہے آپ نے فر مایا تمام وہ اشیاء جوشی میں پائی جاتی ہیں انسانی بدن میں موجود ہیں البنة ان کی مقدار آ کے جیسی نہیں ان میں سے بعض انسانی بدن میں اور بعض بہت کم ہیں۔

وہ عناصر جوانسانی جسم میں پائے جاتے ہیں ان میں بھی مساوات نہیں ان میں ہے بعض دوسرول کی نسبت بہت کم مقدار میں ہیں۔آپ نے فرمایا انسانی بدن میں جار چیزیں زیادہ اورآٹھ چیزیں ان سے کم مقدار میں بیں اور آٹھ عناصرا یے بیں جو بہت ہی کم مقدار میں بیں انسانی جسم کی عمارت کے بارے میں آپ کا بیا ظہار خیال بھی بھی انسان کوسوچنے پرمجبور کرتا ہے کہ جبیبا شیعوں کاعقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق عليه السلام علم امامت كے حامل ہيں۔اوراس نظريح كواپے علم أمامت كے ذريعے اخذ كيا ہے نہ كہلم بشری کے ذریعے کیونکہ ہاری عقل اس بات کوشلیم نہیں کرتی کہ ساڑھے بارہ سوسال پہلے ایک عام عالم انسان کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہولیکن کیا نابغہ روز گارشخصیات اور عام لوگوں میں بیفرق نہیں ہے کسان کی عقل ایسی چیزیں اخذ کرنے پر قادر ہوتی ہے جن تک دوسرے لوگوں کی دسترس نہیں ہوتی اور ان کی آ تکھاس علاقے میں ایسی چیزوں کا مشاہرہ کرتی ہے جودوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں اگر بیا تنیاز نه يايا جائے تو پھر نا بغدر وز گارا فراد اور عام عقل ركھنے والے لوگوں ميں كيا تميز باتى رہ جاتى ہے۔ امام جعفر صادق عليه السلام اس لحاظ سے نابغه روزگار تھے۔ كدآپ كى عقل نے ان چيزوں كا ادراك كيا جن ير دوسرے لوگ قادر نہ تھے آپ کی آنکھ نے ان چیزوں کو دیکھا جنہیں دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ تمام معلومات ہر مخص کے باطنی شعور مین موجود ہیں لیکن انسانوں کے ظاہری اور باطنی شعور کے درمیان ایک بڑا ہروہ حاکل ہے جوانسانوں کوایک لامحدود عرصے تک ان کے باطنی شعور کا مطالعہ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اس طرح انسان باطنی شعور کی معلومات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تابغہ

شخفیات اورعام لوگوں میں بیفرق ہے کہ وہ ایک لا محدود عرصے تک اپنے باطنی شعور ہے آگا ہی رکھتے ہیں اور ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برگ سون کا کہنا ہے کہ ایک اپنے جوکا نئات کی تخلیق کے یا کرہ زمین کی تخلیق کے آغاز سے موجود ہے تمام کا نئات کی معلومات رکھتا ہے اور اس طرح انسانی جسم سے خلیات اپنی تخلیق کے دن سے آئ تک کی معلومات سے آگاہ ہے ایک لامحدود عرصے میں باطنی شعور تک مخلیات اپنی تخلیق کے دن سے آئ تک کی معلومات سے آگاہ ہے ایک لامحدود عرصے میں باطنی شعور تک مختینے کو برگ سون (فرانسی ) نے زندگی کے بارے میں کھوج لگانے کا نام دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نابخہ روزگار شخصیات عام لوگوں کی نسبت زیادہ تیزی سے زندگی کا کھوج لگائتی ہیں اور اپنے بدن میں موجود حافظے کے خلیات (کورانسی کی نسبت زیادہ تیزی سے زندگی کا کھوج لگائتی ہیں اور اپنے بدن میں موجود حافظے کے خلیات (کا سے نبدن میں موجود حافظے کے خلیات (کا سے نبدن میں موجود حافظے کے خلیات (کا سے نبدن میں موجود کا نام کی کی مدد سے معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔

عوا شیوں کے عقیدے کے مطابق امام جعفرصادق ملم امامت سے بہرہ ور تھے یا عقلاء کے بھول اپنے باطنی شعور سے آگاہ برکسن لے کے نظر سے کی بنا پراپی انسان کے بارے میں کھوج لگانے کی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے انسانی بدن کی ساخت کے متعلق الی یا تیں ہی ہیں جن سے پہ چلا ہے کہ اپنے ذیانے کے لوگوں اور بعد آنے والے ذیا توں کے لوگوں میں آپ کا انسانی بدن سے متعلق علم انفرادی حیثیت کا حال ہے۔ کیونکہ آج ساڑھے بارہ سوسال بعد جعفرصادق کا نظر بیٹلی لحاظ سے فابت ہو چکا ہے جس کی صحت اور درتی میں شک وشبہ کی کوئی گئے آئی نہیں صرف یہ کہ آپ نے انسانی جسم میں بھی وجود کو انسانی جسم میں بھی وجود ہیں لیا۔

میں ان میں بعض عناصر کی مقداد اس قدر کم ہے کہ اب تک اس مقداد کا تعین نہیں ہو سکا۔ جعفر صاد ق سے سے سے میں ان میں بعض عناصر کی مقداد اس قدر کم ہے کہ اب تک اس مقداد کا تعین نہیں ہو سکا۔ جعفر صاد ق سے کہ بنا پر نا بغہ روز گار شخصیت نہیں کہلا سے ان قبل کہ جو کچھ انسانی جسم میں بھی موجود ہے سک کہا ہا تھیں نہیں ہو سکا۔ جو کچھ انسانی جسم میں بھی موجود ہے سک کی بنا پر نا بغہ روز گار شخصیت نہیں کہلا سے دیونکہ جس کی کا بیا پر نا بغہ روز گار شخصیت نہیں کہلا سے دیونکہ جس کی کا بنا پر نا بغہ روز گار شخصیت نہیں کہلا سے دیونکہ جس کی کا بنا پر نا بغہ روز گار شخصیت نہیں کہلا سے دیونکہ جس کی کا بنا پر نا بغہ روز گار شخصیت نہیں کہلا سے دیونکہ جس کی کا بنا پر نا بغہ روز گار شخصیت نہیں کہلا سے کہوانسانی جسم میں جو دونہ بن میں بھی ہے۔

لیکن آپ کے نابغہ ہونے کی دلیل آپ کا دہ قول ہے کہ'' جو پچھز مین میں ہے دہ انسانی جسم میں بھی ہے لیکن ان کا تناسب اس طرح ہے کہ چار جھے زیادہ مقدار میں ادرآٹھ جھے ان سے کم مقدار میں اور مجرد وسرے آٹھ جھے پہلے آٹھ جھوں کی نسبت نہایت ہی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں''۔ ' جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پینظریہ ٹابت ہو چکا ہے۔

کے فرانس کا فلاسٹر ہنری پرکسن جو ۱۹۲۱ء میں فوت ہواد ونظر ہے ہیں کرتا ہے۔ایک کا تعلق زندگی ہے ہواد دوسراوقا نُع کےظہور پذیر ہونے کی بنا پراسٹنباط کرتا ہے۔

امام جعفرصادق" کے بقول آٹھ ھے جوانسانی جسم میں بہت کم مقدار میں ہیں وہ بیعناصر ہیں ا مولییڈ ن سیلینیو م' فلورین' کو ہالٹ میکانز' تانبا' آپوڈین اورزنک وہ آٹھ عناصر جوانسانی بدن میں پہلے آٹھ عناصر کی نسیت زیادہ پائے جاتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔

ميكنيشيم سوديم بوناشيم كياشيم فاسفورس كلورين سلفراورلوبا

وہ چارعناصر جوانسانی بدن میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں وہ آسیجن کاربن ہائیڈروجن اور ٹائٹروجن انسانی جسم میں ان عناصر کی شناخت کوئی ایک دن یا دو دن کا کام نہ تھا بلکہ اس کام کا آغاز افغار ویں صدی عیسوی میں پوسٹ مارٹم کے ذریعے ہوا اس کام کا سپرا دوقو موں ایک فرانسیسی اور دوسری آسٹرین صدی عیسوی میں پوسٹ مارٹم کے دریعے ہوا اس کام کا سپرا دوقو موں ایک فرانسیسی اور دوسری آسٹرین میں کیا جاتا تھا مگر شاذ و نادر' مشرقی آسٹرین میں کوسٹ مارٹم کیا جاتا تھا مگر شاذ و نادر' مشرقی مما لک میں توسٹ مارٹم کا سرے سے رواج نہ تھا اور پور پاین مما لک میں آرتھوڈ کسی میتھوکی اور پروٹسٹنٹ فرقے 'پوسٹ مارٹم کے سخت مخالف شھے۔

آسٹریا اور فرانس میں کلیسا کے تکم کی پرواہ کئے بغیر پوسٹ مارٹم کیا جاتا تھا۔ بہر کیف" مارا''ل کے زمانے تک فرانس میں پوسٹ مارٹم کا عام رواج نہ تھا اور تقریباً خفیہ تھا۔ مارائے چند دوسرے فرانسیں سائنس دانوں کی مدد ہے جن میں لا دوازیہ بھی شامل تھے جس کا سر گیو ٹیمن کے ہمراہ ۱۸۹۴ میں قلم کر دیا گیا تھا اس نے بدن کے مختلف اعضاء کا تجزیہ کیا تا کہ بیمعلوم کرے کہ انسان کون کون سے عناصر ہے ل کر بنا ہے" مارا'' کے بعداس کے شاگر دوں نے اس کی تحقیق جاری رکھی اور پوسٹ مارٹم کے ذریعے انسانی اعضاء کا تجزیہ کیا یہ تجزیہ خصرف انہیں ویں صدی کے دوران بلکہ بیسویں صدی تک جاری رہا اس دوران اس تحقیق میں کانی وسعت پیدا ہوئی۔

چونکہ اٹھارویں صدی عیسوی کے آغاز میں پوسٹ مارٹم صرف فرانس اور آسٹریا تک محدود تھا اس کے بعد دیگر پور پی مما لک اور دوسرے مما لک میں عام ہوا جبکہ آج ماسوائے چند مما لک کے جس میں میڈیکل کالج نہیں ہیں جہاں جہاں پوسٹ مارٹم عام ہے وہاں ان عناصر کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے جن سے انسانی جسم ل کر بنا ہے۔ پوسٹ مارٹم سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ دو مختلف مراکز کے پوسٹ مارٹم سے حاصل ہونے والے نتائج آپس میں کچھزیادہ مختلف نہیں ہوتے بلکہ معمولی فرق کے ساتھ دونوں کے عناصر

لے "ارا" ایک قابل ڈاکٹر تھا۔ اٹھارویں صدی بیسوی کے دوسرے تصف بیں گذراہے۔ انتظاب فرانس کے زمانے میں اس نے "قوم کا دوست" نامی ایک دوز نامہ نکالا اگر چہ یہ ایک سیاسی اخبار تھا لیکن اس کے مضامین میڈیکل اورسر جری کے بارے بی ہوتے ہے اس دوران میں کہا گیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی آزادی ہوتی جا ہے۔ بیٹھن ۱۸۹۳ء میں پچاس سال کی عمر بیس شارٹ کورڈے نامی ایک عورت کے ہاتھوں ایک جمام میں جاتو ہے تی ہوا۔

کی نبست امام جعفرصادق سے تول کے عین مطابق ہوتی ہے بشرطیکہ دونوں پوسٹ مارٹم صحت مندانسانوں کے ہوں۔ مثال کے طور پرتمام ممالک میں ہرصحت مندمرد دعورت جس کے جس کا وزن پینتالیس کلوگرام ہے۔ اور جیسا کہ جس نے جنس کہ کاربن ان چار ہے۔ اور جیسا کہ جسم ذکر کر پچکے ہیں کہ کاربن ان چار عناصر میں سے ایک ہے جو ہمارے جسم میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ای طرح پینتالیس کلوگرام وزن کے آدی میں میں کاربی ہوتی ہے۔

لیکن آگر کوئی مختص کسی الیی وائی بیاری بیس جتلا ہوجس سے اس کے بدن کے عضلات اور (Muscels) ٹوٹ رہے ہوں تو اس کے عضلات ٹوٹ پھوٹ رہے ہوں تو اس کے بدن بین بیان بیس ہائیڈروجن کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔ بہر کیف تمام نسل انسانی چاہے وہ سفید فام یا سیاہ فام یار یڈ انٹرین یا نیڈروجن اور تاکٹروجن کی مقدار انٹرین یا دوسری مخلوط نسلول کے انسان ہوں 'ان بیس آ کسیجن 'کاربن' ہائیڈروجن اور تاکٹروجن کی مقدار دوسرے تناصرے نیادہ ہوتی ہے۔ ان چارعناصر کے بعد دوسرے آ ٹھ عناصر جن کا ذکر او پر آچکا ہے کی مقدار ندکورہ چارعناصرے کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے آ ٹھ عناصر کی مقدار بدن بیس مزید کم ہوتی ہے بیتناسب تمام صحت مند انسانوں بیس برابر ہوتا ہے چاہے وہ قطبی علاقوں کے باس ہوں یا استوائی ہے بیتناسب تمام صحت مند انسانوں بیس برابر ہوتا ہے چاہے وہ قطبی علاقوں کے باس ہوں یا استوائی علاقوں کے دینے والے بھر طیکہ جم کا دزن اور عمر برابر ہو۔ ایک سو پچاس سال یا اس سے زیادہ کے تجر بات اور یسریج نے یہ بات ثابت کروئ ہے کہ کے انسانی جسم کو تھکیل دینے والے عناصر کے بارے بیس امام جعفرصاد تی کے نظریہ کی صحت بیس کوئی شک وشر نہیں۔

ابھی استحقیق کوجاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیاا نسانی بدن کے فلیات (چاہے مردہ ہوں یا زندہ) میں وہ تمام اجزا پائے جاتے ہیں جوز مین میں موجود ہیں۔ابھی تک بعض عناصر عصلات (Muscles) یا ہڑیوں کے خلیات میں نہیں ملے لیکن گمان کیا جاتا ہے کہ بیاعناصر بدن میں موجود ہیں وہ ابھی تک اس کئے دریافت نہیں ہوئے کہ ان کی مقدار کم ہونے کی وجہ ہے لیمبارٹریزان کے وجود کا پیتے نہیں لگا سکیس۔

چونکہ چھوٹے جھوٹے اجسام میں پیٹرفت ہورہی ہے لہذا امید ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ انسانی بدن کے تمام عناصر دریافت ہوجا کمیں گے اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ ہر عضر جسم میں کس مقدار میں موجود ہے اوراس کا کام کیا ہے اوراس کی مقدار میں کی یازیادتی سے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے؟

# امام جعفرصادق كاشا كردابراجيم بن طهمان اورايك قانوني مسئله

امام جعفرصاوق " کاشاگردابراہیم بن طبہان نے ایک ناائل عباسی خلیفہ کی برطر فی کا تذکرہ کیا ہے۔ابراہیم کےعلادہ جعفرصاوق " کے کسی شاگردنے بید سنلز نہیں اٹھایا۔

ابراہیم بن طبہان کے بقول ایک دن امام جعفر صادق " کے حضور میں بید ستلہ پیش کیا گیا کہ اسلامی فقہ میں کوئی الی شق ہے جس کی بنا پر نا اہل خلیفہ کوخلافت سے بٹایا جاسکتا ہے اور اگر کوئی الی شق خبیل تو کیا جعفر صادق " کی طرف سے بیش اسلامی فقہ میں واغل نہیں کی جانی چاہیے۔ ابن طبہان کی روایت نقل کرنے سے بہلے ہم بیبتاتے ہیں کہ شیعدا شاعشری فقہ میں امام کو برطرف کرنے کی شق موجود نہیں کیونکہ امام کی نا ابلی کا مسئلہ ہرگز پیش نہیں آیا اور نہ آئے گا۔

شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام خداوند تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔
امام کی اہلیت بیس کسی شم کے شک وشیے کی گنجائش نہیں کیونکہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور جوفنص منصوص من اللہ ہوتا ہے وہ ہرگز اپنی اہلیت نہیں کھوتا اور خدا کی طرف سے متعین ہونے کی بنا پر معصوم بھی ہے اور ہرگز گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا اگر چاس کا جسم عام انسانوں کی مانند ہوتا ہے لیکن چونکہ مافوق الفطرت انسانی روح کا حامل ہوتا ہے لہذا اس سے گناہ سرز دنہیں ہوسکتا۔ بھی وجہ ہے کہ شیعد اثناء شری فقہ بیس کوئی الی شق نہیں جو امام کو برطرف کرنے کا موجب نے اس لئے کہ الی شق کے صاور کرنے کا موقع ہی نہیں آ سکتا چونکہ شیعد خرجب بیں امام عدل وانصاف بیس غلطی نہیں کرتا البذاوہ بہترین قاضی ہے۔

وہ اس لئے غلطی نہیں کرتا کہ عالم ہے اور عام انسانوں کی نسبت علم سے زیادہ آگاہ ہے، للہذا جب کو گئے شخص امام کے پاس کسی کی شکایت لے کرعدل وانصاف کے لئے حاضر ہوتا ہے اور جب مدعا علیہ کو بھی حاضر کیا جاتا ہے تو امام کو علم امامت سے علم ہوتا ہے کہ شاک حق پر ہے یانہیں؟ کیا امام شکایت کرتے والے سے پہلے اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یانہیں؟

شیعوں کاعقیدہ ہے کہ امام کواس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہوتی کیونکہ امام کوایسے موضوع کے متعلق کوئی علم نہیں ہوتا جس کے بارے میں وہ خود غور وفکر نہ کرے یا کوئی دوسرااس کی توجہ اس موضوع کے بارے میں میذول نہ کروائے (یوایک باریک اور احتیاط طلب تکتہ ہے)۔

اما غلطی کرتا ہے نہ ہی گناہ اور چونکہ خداوند تعالی کی طرف سے نتخب ہوتا ہے لہذاا مامت کے لئے

سب سے مناسب انسان ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ شیعہ فقہ میں کوئی الیی شق موجود نہیں جس میں امام کی امامت سے برطر فی کاذکر ہو۔

شیعوں کے نزدیک عباسی خلیفہ خدا کا برگزیدہ نہ تھا اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ان خلیفوں ہیں سے بعض گناہ کے مرتکب ہوتے ہے کہ علانیہ گناہ بھی کرتے ہے جعفر صادق " کے شاگر دابن طہمان کے بقول جعفر صادق کے شاگر دوں نے غیر صالح خلیفہ کو برطرف کرنے کے بارے ہیں سوال اٹھایا اور کہا اگر اسلامی فقہ ہیں اس کے متعلق بھی درج نہیں تو اب اسے فقہ ہیں شامل کیا جانا جا ہے ۔لیکن ابن طہمان کے بقول جعفر صادق " نے اپنے ان شاگر دوں کا مشورہ نظر انداز کرتے ہوئے غیر صالح خلیفہ کو برطرف کرنے سے متعلق اسلامی فقہ ہیں کوئی شق شامل نہیں گی۔

سوال بيدا ہوتا ہے كہ جعفرصا دق" نے اسے بعض شا كردول كاس مشورے كو كيول قبول نہيں کیا۔ غیرصالح خلیفہ کی معزولی کے لئے اسلامی فقہ میں کوئی شق شامل کرنے پر کیوں توجہ بیں دی۔اس کی وجديقي كهآب نبيس چاہتے تھے كەعماس خلفاء كےخلاف اعلان جنگ كا آغاز كريں جس طرح حسن بن على نے معاویہ کے ساتھ جنگ نہیں کی اوران کے بعدزین العابدین اور محمد باقر" نے اموی اورعبائی خلفاء کے خلاف محاذ جنگ نہیں کھولا۔ اس طرح جعفر صادق علیہ السلام بھی عباسی خلفاء کے ساتھ جنگ نہیں کرنا جاہتے تھے جوں بی آپ ندکورہ شق کوفقہ میں واخل کرتے تو آپ اور عباسی خلفاء کے درمیان جنگ شروع ہوجاتی جعفرصادق نہیں جا ہتے تھے کے مسلمانوں کے درمیان برادرکشی کی جنگ اڑی جائے اس بات سے قطع نظر كه شيعه امام كوايك كامل اورمعصوم انسان تبجهة بين جعفرصا دق" اس شق كوفقه مين اس ليح شامل نہیں کرنا جائے تھے کہ سلمانوں کے درمیان برادرکشی کی جنگ کے لئے راہ ہموارنہ ہوجیسا کہ تاریخ اس بات کی نشاند بی کرتی ہے کہ بوٹان کے سواکسی دور میں اور کسی ملک کے آئین میں ۱۳۷۸ء تک کوئی الی شق موجود نتھی جوایک غیرصالح تحمران کومعزول کرنے کا موجب بن سکتی۔ قدیم یونان کے بعض شہروں جن میں سے ہرایک آزاد ملک تھا قانون کے مطابق ایک غیرصالح حکمران کوجلا دطن کیا جاتا تھا جس کی دجہ پیھی کہان ریاستوں میں جمہوری نظام حکومت تھا غیرصا لح حکمران کوجلا دطن کرنے کے لئے قانون کی منظوری وينے والى پارليمنٹ كى دوتهائى اكثريت اسے معزول اور جلاوطن كرتى تقى قدىم روم كے قوانين بيس جن ميس چند مرتبه تبدیلی وجود میں لائی گئی ہمیں کسی حاکم کومعزول ادرجلا دطن کرتی تھی قدیم روم کے قوانین میں جن میں چند مرتبہ تبدیلی وجود میں لائی گئی ہمیں کسی حاکم کو بینٹ کی وساطت سے معزول کئے جانے کی مثال وکھائی نہیں دیتی لیعض اوقات بعض بینیر قدیم روم میں حاکم وفت کی مخالفت کرتے تھے جن میں کا تو ن اصغر کانام مشہور ہے جس نے تیصر روم کی سخت مخالفت کی اور آخر کار ۳۹ قبل میچ میں خود کشی کر لیکین کوئی ایسا مخصوص قانون نہیں بنا تھا جس کی مدد سے بینیئر حصرات 'حاکم کو برطرف کرتے (جیسا کہ آج امر ایکا کے آئین میں موجود ہے ) بیسائی کینتھوکی کلیسا کے انہیں سوسالہ دور میں کوئی ایک پوپ بھی ایسانہیں گذراجو کسی الیسانہیں گذراجو کسی قانون کے ذریعے جو بیسائی کلیسا کی فقہ میں شامل ہو برطرف کیا گیا ہوا ب تک دوسوای پوپ کینتھوکی الیسا کے تو ت پر شمکن رہ چکے ہیں اور انہیں سوسال کے دوران بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بیسائیوں کی طرف سے کسی قانونی اقدام کے ذریعے معزول کیا گیا ہو۔

ان میں ہے بعض اپنے فرائض ہے سبکدوش ہوئے اور چودھویں صدی عیسوی میں دارالحکومت روم کوچھوڑتے برمجبور ہوئے۔

اس طرح انہوں نے آوین یون شہر جوفرانس کے ملک میں واقع ہے میں سکونت اختیار کی کیتھولکی کلیسا کی سربراہی سے علیحدگی یا آوین یون میں سکونت کی وجہ یورپ کے بعض باوشاہوں سے ان کی مخالفت تھی اور کیتھولکی کلیسا کے قانونی اقدام کے نتیج میں انہوں نے بیقدم نہیں اٹھایا تھا کیتھولکی عیسائی پوپ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے تھے۔ جوشیعہ اپنے آئمہ کے بارے میں رکھتے ہیں البتہ شیعہ اپنے آئمہ کے بارے میں رکھتے ہیں البتہ شیعہ اپنے آئمہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ شیعہ اپنے آئمہ کے بارے میں رکھتے ہیں البتہ شیعہ اپنے آئمہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ شیعہ اپنے آئمہ کو انسان سے بلند ورجہ اعتقاد کرتے ہیں کیتھولکی عیسائیوں کا مرجول کی بہتر (۲۲) کا رڈینالوں کی طرف سے کیتھولکی قد میس کا سربراہ منتخب ہوتا ہے ہر لحاظ سے اس مقام کے لئے موزوں ہوتا ہے اور گناہ کا ارتکا بہیں کرتا۔

گریدکہ اضی بیس شیطان کے دھوکے بیس آگراس سے کوئی لغزش سرزدہوئی ہو۔ پہتھوکی کلیسا کی اصولی فقہ لکھنے والوں نے پوپ کواپنے منصب سے برطرف کرنے والی شق کو نہرف بید کماس عظیم سرتب کی تو بین قرار دیا بلکہ اسے عقل کے بھی خلاف شار کیا ہے چونکہ ان کی عقل کے مطابق پوپ غیرصالح نہیں ہو سکتا کیونکہ بہتر خاص الخاص افراد پوپ کا چناؤ کرتے ہیں۔ بونان اور قدیم روم میں چونکہ آئین ساز پارلیمنٹ کے ممبران لوگوں کی طرف سے ختن ہوتے ہیں لہذااس بات کا امکان ہے کہ غیرصالح اور گوام کو فریب دینے والے افراد آگے آئیں اور آئیں ساز اسمبلی کے ممبر بن جائیں لیکن کارڈینال جو پوپ کا چناؤ کرتے ہیں وہ گوام میں سے نہیں ہوتے کہ گوام کوفریب دینے والے افراد کے جال میں پھنسیں۔ دوسرایہ کہ کرتے ہیں وہ گوام میں سے نہیں ہوتے کہ گوام کوفریب دینے والے افراد کے جال میں پہنسیں ۔ دوسرایہ کہ کو ایک کوفرین کی موت اور دوسرے پوپ کے انتخاب میں کارڈینالوں کی طرف سے اتنی دیز ہیں کی جاتی کہ وہ کا دائی ہوئے جب کا دائی نہیں ہوئے کہ اٹنی نہیں ہوئے جب کی موت اور دوسرے پوپ بے انتخاب کا معیار قرار دیتے ہیں پہلاتھوئی دوسراعلم کارڈینال جو جو تی ہیں تو تین چیز وں کوجہ یہ پوپ کے انتخاب کا معیار قرار دیتے ہیں پہلاتھوئی دوسراعلم کارڈینال جو جو تی ہیں تو تین چیز وں کوجہ یہ پوپ کے انتخاب کا معیار قرار دیتے ہیں پہلاتھوئی دوسراعلم کارڈینال جو جو تی ہیں تو تین چیز وں کوجہ یہ پوپ کے انتخاب کا معیار قرار دیتے ہیں پہلاتھوئی دوسراعلم

تبسری جدوجبد پوپ کا مقام ایباہے کہ اس مرتبے پر کام کرنے والا مخص مصم ارادے کا مالک ہوتا ہے کہ این فرائض بخوبی انجام وے سکے بعض کارڈینال ایسے ہوتے تھے جو پوپ کی خصوصیات کے حال ہوتے تے کین اینے ست مزاج کی بنا پرخوب تقاضا کرتے تھے کہ انہیں کیتھولکی ند ہب کی رہبری سے معاف رکھا جائے تجربات سے یہ بات ٹابت ہے کہ میتھولکی قانون سازوں کا پینظریہ کہ ایک کلیسا کے قانون میں کوئی الی شنبیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایک غیرصالح پوپ کومعزول کیا جاسکے چونکہ ایک محدود دور میں ایک مخصوص خاندان میں کیتھولکی کلیسا کی رہبری رہی ہاورمشاہدے میں ہدیات آئی ہے کدان میں سے کوئی بھی غیرصالح پوپ نہ تھا بعض پوپ زیادہ نہ ہی تعصب رکھتے تھے ادر بعض کم نہ ہی تعصب رکھتے تھے ان میں سے بعض زیادہ فراخ ول تھے اور بعض کم ۔ پوپ حضرات کا ایک گروہ اول شب عبادت کرنے کو ترجيح دينا قفاجب كدايك دوسرا كروه آخرشب كوترجيح وينا تفاان ميس سے ايك گروه بينھ كركتاب كا مطالعه كرنے كورج ويا تھا۔ بعض دوسرے چلتے ہوئے كتاب كا مطالعه كرنے كورج ديتے تھے۔ان چھوٹی چھوٹی باتوں کےعلادہ خاص طور پرکسی آیک خاندان کے چند پوپ حضرات ( مذہبی رہبروں ) کوابیانہیں پایا کیا جو کیتھولکی ندہب کی رہبری کے لائق نہ ہول کسی مخصوص خاندان کے چند پوپ حضرات کے علاوہ دوسرے بو بول کی خصوصیات میں ہے ایک بیتھی اور ہے کہ وہ مال جمع کرنے کی فکرنہیں کرتے اوران میں ہے کوئی ایک بھی مادی لا کی نہیں رکھتا تھا جو کوشش ومحنت دوسرے لوگ مال جمع کرنے میں کرتے ہیں وہ بہ لوگ کیتھوکی کلیسا کی بنیادیں مضبوط کرنے ہیں صرف کرتے ہیں انہوں نے کیتھوکی کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اتنی تک وووک ہے کہ آج کلیسا دنیا کا امیر ترین انسٹیٹیوٹ بن چکاہے۔

اگریہ بوپ عام لوگوں کی طرح شادی کرنے کے مجاز ہوتے اور پھران کی اولا دہوتی تو وہ اس کے متعقبل کی فکر میں لگ اجائے ' مگر چونکہ وہ اہل وعیال سے مبرا' ومنز ہ ہوتے ہیں للبذا وہ کلیسا کی خوب خدمت کرتے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا ہے کیتھوگئی کلیسا کے رہبران صرف بورپ کے سلاطین کی مخالفت کے میں بھی معزول ہوتے نئے بلکہ یہاں تک کہ بورپ کے سلاطین بھی انہیں برطرف کرنے کے مجاز نہ تنے کیونکہ کیتھوگئی کلیسا کی فقہ میں کوئی الیسی بات نہتی کہ وہ بو بوں کو برطرف کرسکتے البتہ وہ بو بوں کوروم سے دور

لے اب تک کیتھوکی میسائی فدہی رہتما شادی ہیاہ ہے بہتے رہے ہیں تکراب پور پی مما لک خصوصاً فرانس دغیرہ ش اس ریحان کے خلاف ایک تحریک نے جنم لیا ہے کہ فدہی رہنماؤں کو بھی شادی کرنی جاہتے کیونکہ شادی ہیاہ جس طرح کسی فوٹی کے پیشہ وارانہ فرائض کی انجام وہی میس حاکل فہیں ہوتا ای طرح فدئی رہنماؤں کے فرائض میں رکاوٹ فہیں بنآ۔

کرویتے تھے کورپ کے بعض سلاطین کی پو پول کے ساتھ مخالفت کی دو وجو ہات تھیں ایک ان کے اثر و رسوخ کولوگوں میں پھیلنے سے رو کنااور دوسرا کیتھوکی کلیسا کی دولت کواپنے ہاتھ میں لینا 'کیونکہ قدیم زمانے میں کیتھوگی کلیسا کا شارد نیا کے امیر ترین انسٹیٹیوٹ میں ہوتا تھا۔

قدیم بونان کی بعض جمہور چوں کو چھوڑ کرایک غیر صالح تکران کو برطرف کرنے کا قانون میں انگلتان میں بنایا گیا اور پہلی مرتبہ ایم چیش کن کا لفظ قانون میں واقل ہوا۔ بیلفظ جیسا کہ ہم جانے ہیں انگلتان اور ریاست ہائے جانے ہیں انگریزی زبان میں پہلے ہے موجود تھالیکن جن معنوں میں آج بیا نگلتان اور ریاست ہائے متحد وامر یکا کے آئین میں استعمال ہوتا ہے پہلے ہیں ہوتا تھا جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ ایم چیش کن کے معنی کی پرشد بدین تھید کرنے کے ہیں۔ یہاں تک کہ اے الزام لگا کر برطرف کرویا جائے لیکن جو قانون معنی کی پرشد بدین تھید کرنے کے ہیں۔ یہاں تک کہ اے الزام لگا کر برطرف کرویا جائے لیکن جو قانون انگلتان میں بنا حکم ان اس کی زومین نہیں آتے تھے بلکہ صرف وہ لوگ جواس کے ہمراہ کام کرتے تھے اور اس کے مشروب نے بینظا ہر کیا ان کا مقیدہ ہو اس کے مشروب نے بینظا ہر کیا ان کا مقیدہ ہو اور چونکہ اس جا کم کے دفقا اور مشیرا سے فلط کام کہ حکم ان ہرگز ایسا کام نہیں کرتا جو فلط اور قابل مواخذہ ہواور چونکہ اس جا کم کے دفقا اور مشیرا سے فلط کام انجام دینے پراکساتے ہیں لہذا آئیش ایم چیش آمن کی زدیس آنا جا ہیں۔

## جفلك عقا كدشيعه

چونکہ ہم جعفرصادق کی سوائے حیات رقم کررہے ہیں تواس ضمن بیں ضروری ہے کہ آپ کے مجزات کے بارے بیں شعوں کا عقیدہ بھی مختصراً بیان کیا جائے اگر چہ عام تاریخی نقطہ نگاہ سے بیردوایات قابل قبول نہیں کینئوں معلوم ہے کہ کوئی مورخ اور حقق اگر عقل قابل قبول نہیں معلوم ہے کہ کوئی مورخ اور حقق اگر عقل عام کا مخالف نہ ہوتو وہ منقول روایات کو سلیم نہیں کرتا۔ بہر کیف تحقیق کے حوالے سے ان کے مجزات کا مختصراً ذکر تا گزیر ہے۔

ہم آپ کے مجرّزات کا تذکرہ اختصار کے ساتھ درج کررہے ہیں تا کہ ایک بور ٹی قاری ایسے بیسیوں غیر معمولی واقعات کے بارے ہیں آگئی حاصل ہوجنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی ایکونکہ بہر کیف بور پی قاری چند واقعات کا مطالعہ کرئی لیتا ہے جیسا کہ عینی کی سواخ حیات کے ممن میں ان کے دویا تین مجرّزات کورڈ ھتا ہے اورا گرعیسائی ہوتو ان مجرّزات پر یقین بھی کرتا ہے۔

عینی کی سوانح حیات پرکام کرنے والوں میں سے ایک فرانسیسکو گابر بلی ہے جوروم کی ابو نیورٹی کا پروفیسر اور حضرت محمد کی سوائے حیات Biography کا مصنف ہے بیشخص کڑ عیسائی ہونے کے ناطے معتقد ہے کیفیٹی نے لازاروس کواس کی موت کے تین دن بعد زندہ کیا تھا تا ای لئے پیغیبراً سلام کی سوائے حیات کا بیمصنف شیعوں کے امام صادق " کے مجزات کے بارے میں تقید نہیں کر تا سے تمام قدیم غدا ہب حیات کا بیمصنف شیعوں کے امام صادق " کے مجزات کے بارے میں تقید نہیں کر تا سے تمام قدیم غدا ہب میں مجز سے کا تصورازل سے رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسافیض جو مجز ہندہ کھا سکتا ہوا ہے پیغیر نہیں سمجھا جاتا تھا بینی پیغیراور مجز ہے کولازم وطزوم خیال کیا جاتا تھا

افغارہ یں صدی کے بعد جن لوگوں نے پورپ میں اور خصوصاً امریکہ میں پیغیبری کا دعویٰ کیاان ہے کسی فیم خبین طلب کیا۔ اس بنا پر بیر کہا جا سکتا ہے کہ افغار ہویں صدی کے بعد ویغیبری کا دعویٰ کرنے والے لوگ

سے می بیراسلام کی زعدگی کے مالات جوردم کی بینیورٹی کے استاوفر آسیسکو گاہر لی نے تکھے ہیں امفرب شی جھٹرست یی براسلام کی جدیدترین سوائے حیات شامک جاتی ہیں جو نصرف پر کے استان اور کے لئے تعلقانا قائل آبول ہیں بلکہ بلکہ منظر جام پر لانام می مناسب نہیں۔

ال والله موكديد مستفين كاذاتى نظريب شيد مقيد فيل - بادرب كركرامت بام فرد و بيد محرالعقول موتاب-

ع فن لینٹر کے آیک عظیم مصنف میکا والٹاری نے آئی گتاب''صلیب پرایک فخض'' میں لاز اُروس کے حضرت عیسیٰ کے ذریعے زعدہ ہونے کی تشریح کے همن میں تکھا ہے کہ لاز اروس میت عیا کے قبرستان میں جوفلسطین میں واقع ہے وفن تھا کہ حضرت میسیٰ خاک کواس کی قبر سے مثایا جائے جب خاک مثائی گئی تو عیسا ئیوں کی روایت کے مطابق حضرت میسیٰ نے تمین دن کے مردے کوزیرہ کرویا اس آپ بیٹی میں قابل غوریا تھی مردے کے زعدہ ہونے کے بعد جذیات ہیں۔

گذر ہے ہو کے انبیاء کی آبست زیادہ خوش قسمت سے کو تک لوگ ان کی ہا تیں توسفتہ سے کی مجر ہے۔

کی توق نہیں رکھتے ہے۔ یہاں اس سکتے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مجر ہان مقابب میں عام ہوا جوم خرنی ایشیا میں مجر ہون فل ہور چیز موجود نہیں تھی قدیم ہندوستان ، جاپان اور جین فل ہر ہوئے جبکہ مشرق اور چنو فی ایشیا میں مجر ہے کا کوئی وجود نہ تھا اور ان ادیان کے پیروکا راپنے چنج ہروں سے مجین میں نہوں رکھتے تھے یا بیدنہ کہتے تھے کہ آپ مجر ہون کی آپ پر ایمان لا میں گے۔ ایک فرانسیں مجوز کی اور چنو بی ایمان لا میں گے۔ ایک فرانسیں مجوز کی اور چنو بی ایمان لا میں گے۔ ایک فرانسیں محتے میں بیا جاتا ہے کہ مغربی ایشیاء کے فراہب میں مجوز کی اسٹر نہیں پایا جاتا جبکہ مغربی ایشیاء کے فراہب میں یہ مسئلہ موجود ہے رینان کا ایشیا کے فراہب میں مجرزی اور جنو بی ایشیاء کے فراہب میں ہے مسئلہ موجود ہے رینان کا حیال ہے کہ مشرق اور جنو بی ایشیاء کے فراہب میں ہوئی تھی کہ بیان اور ہندوستان میں کھر بلو اور تو می سطح پر تربیت ایسی ہوئی تھی کہ بیان کی وجہ معاشروں میں فرق ہے چین جاپان اور ہندوستان میں کھر بلو اور تو می سطح پر تربیت ایسی ہوئی تھی کہ بیان کی وجہ معاشروں میں فرق ہے چین جاپان اور ہندوستان میں کھر اور تو می سطح پر تربیت ایسی ہوئی تھی کہ بیان کی وجہ معاشروں کی برحق تسلیم کرنے کے لئے ان سے مجرزے کی تو تھی میں دیکھ تھے۔

جاپان اور ہندوستان میں کھر اور تو می سطح پر تربیت ایسی ہوئی تھی کہ بیان کی تو تی تھی ہوں کو تی تھی۔

جاپان اور ہندوستان میں کھر میان تسلیم کرنے کے لئے ان سے مجرزے کی تو تھی ہیں دیتھ تھے۔

لیکن مغربی ایشیا کی اقوام کے خاندان یا قومی سطح پر ایسی تربیت نہیں ہوتی تھی اور یہ لوگ اپنے پیغیروں کے پیغیری رد بخان کا اندازہ لگا کر ہی ان کی پیغیری کوشلیم کرتے تھا تی وجہ سے وہ پیغیر جنہوں نے مغربی ایشیا میں ظہور کیا وہ مجزہ دکھانے پر بھی مجبور ہوتے لیکن جاپان چین اور قدیم ہندوستان میں لوگ صرف پیغیروں کے کلام اور وعظ وقعیحت سے ہی ان کی طرف کھنچ چلے جاتے تھے اور وہ پیغیر جو جاپان چین اور ہندوستان میں ظاہر ہوئے تھے۔ آج ان کا کلام ہمیں معمولی نظر آتا ہے جس کی وجہ بیہ کہ حالیہ زمانوں میں نقافت کی توسیع کے مقیع میں ہرجگہ پرلوگوں کی فطری سطح بلند ہوگئ ہے اور لوگوں کی سوچ پہلے نے زیادہ ترتی پاگئی ہے۔ ہندو فد جب کی کتاب ''رگ ویڈ' کے مطالب آج جاری نظر میں معمولی ہیں صرف کتاب کا اسلوب سادہ ہے لاور آباواولین کی کھی ہوئی ہے وگر نداس کتاب کا مضمون ہارے لئے موف کتا ہوئی میں موئی ہے وگر نداس کتاب کا مضمون ہارے کے بھول میں خاص ہمیت کا حامل نہیں لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھوئی چا ہے کہما کس مولیج (ایک جرمنی) کے بھول مون کتاب کا مترجم ہے بینکٹروں سال پہلے یا شایداس سے بھی زیادہ یہ کتاب سید بسید خطل ہوتی تھی اور

ا اسٹائل کا اطلاق قدیم ذہبی کمآبوں کے طرز تحریر پرخصوصاً عہدیتیں (یعنی قورات اوراس کے تقیموں) پر ہوتا ہے۔ (مترجم)

العام مولوجر من فراد تفاجس نے بعد میں برطانوی شہریت افتیار کرلی اس فیض نے ایک ایسے خاندان میں آگو کھولی جس میں باپ
کے بعد بیٹا اسکالرز تنفیاس نے ۱۹۰۰ء میں اس جبان کوالوداع کہا۔ اس نے قدیم ہندوستان کی ذہبی کتب کا مشکرت سے ترجمہ کرکے دنیا اور
ایور فی ثقافت کی تفقیم خدمت کی ہے اس کا ترجمہ اکا وان جلدوں پر شختل ہے جو مشکرت زبان اوران زبانوں سے آگا ہی کے لحاظ سے جو مشکرت
سے اخذ کی گئی جیں انہویں صدی کی دوسر کی وہلی میں ایک سے مثال ذخیرہ ہے۔ (مترجم)

قدیم ہندوستان کے دوحانی پیشوا کا ب کے مضمون کوجو پچای ہزارالفاظ پر مشتل ہے۔ زبانی یا وکرتے تھے
اور دوسرے کے لئے بیان کرتے تھے تا کہ وہ بھی حفظ کرلے۔ ہندوستان کے انسان کی چار ہزار سال پہلے
کی معلومات اور سوچ کی سطح پچھ زیادہ بلند نہیں ہوتی تھی۔ ای لئے اس کتاب کے مضایین اس پر اثر کرتے
تھے۔ لبندا بیضروری تھا کہ یہ کتاب جس قد رسادہ ہو بہتر ہے تا کہ سننے والوں پر اثر کرے۔ مثال کے طور پر
می حضمون پر ائمری سکول کے بچوں کی کتابوں سے اقتباس کیا گیا ہے اس طرح دریا بیس پائی چلنا اور درختوں
می شخمون پر ائمری سکول کے بچوں کی کتابوں سے اقتباس کیا گیا ہے اس طرح دریا بیس پائی چلنا اور درختوں
کی شاخوں کی ہوا کے چلنے سے حرکت کر تا۔ اس قدر سادگی سے لکھے گئے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ مضابین
کی شاخوں کی ہوا کے چوں کے لئے رقم کئے گئے ہیں اور بے شک اس سادگی کے خیتے بیس اس کتاب نے
کی شاخوں کی ہوا کے جون کے لئے رقم کئے گئے ہیں اور بے شک اس سادگی کے خیتے بیس اس کتاب نے
کی بڑار سال پہلے لوگوں کے ذبین پر اثر کیا اور آئے ہم ان مضابین کو ھاکس مولر کے ترجے کے ساتھ
پڑے ہیں تو ہمیں اسے بچھنے بیس ذرا بھی دشواری پٹیش نیس آئی۔ ریتان کہتا ہے کہ جاپان پیش اور
ہڑے تھی تو ہمیں اسے بچھنے بیس ذرا بھی دشواری پٹیش نیس آئی۔ ریتان کہتا ہے کہ جاپان پیش اور
ہیری تین تو ہمیں دکھتے تھے اور اہل مناظر بھی نہیں سے کہ نظارے کے ذر لیے کوئی چیز کشف کرتے۔
لوگ آئی گہری نظر نیس دکھتے تھے اور اہل مناظر بھی نہیں شے کہ نظارے کے ذر لیے کوئی چیز کشف کرتے۔
وہ کوگ صرف مادی احساسات کے عال میں میں عور دور قف نہ تھے ہی

ایسے تاریخی شواہد موجود ہیں جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کے عبرانی لوگ جن کے درمیان حضرت موئی پینیم بنا کر بھیجے گئے اور فلسطینی لوگ جن میں دین بیٹی نے ظہور کیا اورای طرح جزیرہ عرب کوگ جہاں اسلام پھیلا میہ تمام کے تمام مادی نقط نگاہ رکھتے تھے اور مادی جذبات سے بڑھ کر کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ان میں صرف اعراب ایسے تھے جنہیں ادب کے ساتھ لگاؤ تھا اور شعر پہند کرتے تھے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہ بیلوگ روحانی لجاظ سے بہت برتر تھے جبکہ دوسری اقوام کی سوچ کا دائرہ کھانے اور سونے تک محدود تھا۔ ریٹان کہتا ہے کہ مختلف قر ائن جو ہمیں اس بات کی نشاند ہی کرواتے ہیں کہ اعراب کی فکری سطح عبرانیوں اور فلسطینیوں سے بلند تھی ان میں سے ایک قرید ہے ہے کہ قر آن میں ملکا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن تمام عہد نام مقیق میں اس سے شیموں کے سواعلم کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ماتا تھی کہا جا ان کو کھانے پینے تذکرہ کیا گیا ہے جس میں انسان کو کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری جسمانی لذتیں میسرا آئیں گی کیونکہ عربی بدو کسی دوسرے مسلے کو بچھنے سے قاصر تھے۔

لے یہاں پرجو کچھ کہا گیا ہے بیاقدیم یہود ہوں فلسطینیوں اور عربوں پر صادق آتا ہے لیکن ایرانیوں پر ضادق ٹیس آتا اورا برانی روحانی و نیا میں دارد ہو کئے تنے اوران کے روش خیال اوک عرفانی ذوق کے مالک مجی تھے۔ (مترجم)

جب قوش اس قدر محدود مادی سوچ و فکرر کھتی ہوں تو ان کے لئے ایسے پینیم کا وجود تا گزیہ ہو مجمزہ و دکھا سکیس تا کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں لبنداای لئے جب موی الاوعین نے پینیم کا دعویٰ کیا تو انہیں اپنی سکیس تا کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں لبنداای لئے جب موی الاوعین نے بینیم راسلام گواس طرح کی کوئی مجبوری چینیم راسلام گواس طرح کی کوئی مجبوری چیش نہیں آئی کیونکہ عربی بدوؤں نے کسی حد تک عالم روحانی سے آشنا ہونے کی وجہ سے محمد سے مجمع وطلب نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا مہیں کیا۔ آج ایک روشن خیال شیعہ امام جعفر صادق اسے مجزہ طلب نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مجز و آپ کا علم ہے جوز ہروتقوئی سے آراستہ ہے ہیں۔

جیسا کرجمیں معلوم ہے ریتان ایک عیسائی ہے لہذا ہم عیلی کی دیانت کی نسبت اس نے فلصانہ عقیدے پرکوئی شک نہیں کر سکتے۔ جس کی دلیل ریتان کی وہ کتاب ہے جس میں اس نے عیلی کی سوائح حیات کو مفصل پیرائے میں رقم کیا ہے یہ کتاب اب وہمیکن میں موجود ہے اور دیمیکن نے اپنی تمام مذہبی یو نیورسٹیوں کو تھم نامہ جاری کیا کہ اس کتاب کو پڑھا کراس سے بھر پورفا کدہ اٹھایا جائے۔ عیسائی کیتھوکی کلیسا میں یہ بات کم بی دیکھیے میں آئی ہے کہ عیلی کی دیانت کے متعلق نہ ہی رہنما کے علاوہ کی اور مخص نے کوئی کتاب کی بور سے کہ بعد اپنی نہ ہی در سگاہوں میں پڑھنے کی تا کید کی ہو۔

میں یہ بات کم بی دیکھی کلیسا کی تنظیم نے منظوری کے بعد اپنی نہ ہی در سگاہوں میں پڑھنے کی تا کید کی ہو۔

لاز الاس منار بھر منان کو اس مار نہ کی طرح منبع بھی اسکت کی اس نے نا نارز ہی کتاب کی دارمہ ت کو کم

لبذااس بناپرہم رینان کواس بات کا طرم نیس تغیر اسکتے کہ اس نے اپنی فدہی کا بوں کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر چہ جو پچھوہ کہتا ہے عہد تنیق کے بارے ہیں ہے اور عہد نامہ تنیق عبر انیوں کی کتب صرف چار الجمیلیں ہیں جن کا مجموعہ عبد نامہ جدید کہلاتا ہے رینان کے بقول جب عبر انی علاء نے اس پر غور کیا کہ جہد تنیق ہیں کہ تھم کی علمی بحث موجود نیس لبذا انہوں نے مزید کتا ہیں لکھنے اور اس کو عہد تنیق ہیں شامل کرنے کی طرف توجہ کی ۔ تا کہ علمی نقط نگاہ ہے اس کی اہمیت میں اضافہ جو یہ کتا ہیں اصلی عبد تنیق کو جو پانچ کتا بول پر مشتمل ہے کے علاوہ ہیں رینان مشرقی اور جنوبی ایشیا اور اس علاقے کے مغرفی فدا ہم ہے گئی کہ ویدہ ہوجاتے اور اس کے دین کو تول کر لیتے۔ مقمی کہ صرف پیغیر کا کام من کراس کے گرویدہ ہوجاتے اور اس کے دین کو تول کر لیتے۔

لیکن رینان اس موضوع کے بارے بیس خاموش ہے کہ کیا مغربی ایشیائے ندا ہب لانے والے بخیر جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے جوزہ دکھا سکتے تنے یانہیں وہ اس پر بھی غور نہیں کرتا کہ اعجاز کاعظی اور منطق کیاظ سے تجزیہ کرےوہ اپنی خاموثی سے بیٹلا ہر کرتا ہے کہ اعجاز کوبطور عبادت قبول کرنا جا ہے۔

لے ہمارے پیٹیبرنے کی جوزات دکھائے ہیں ایک قرآن کا نزول دوسرامعران ہے ٹن القم بھی پیٹیبرے جوزات ہیں ہے ہم اس طرح تمن مشہور جوزات ہیں بعض لوگ آبیر اقتربت الساعة والعن القمر کو اس طرح تغییر کرتے ہیں کماس آبیا کے دوسی نیس نظیے جوہم نے روایات سے حاصل کے ہیں۔(مترجم)

لیکن قدیم زمانے میں اس سب سے جس کا اوپر ذکر آیا ہے ٹوگ امام ہے بچرے کی تو قع رکھتے تھے
اور بھن روایات کے مطابق جعفر صادق " نے بھی کئی مجزے دکھائے ہیں الی بی روایات کے ایک راوی این عطبہ سے مروی ہے کہ ہم جعفر صادق " کے ہمراہ کوہ صفا کے سامنے گھڑے تھے اور ایک طرف سے خانہ کعبہ دکھائی دیتا تھا ہم میں سے ایک مخف نے جعفر صادق " سے خاطب ہو کرکھا گیا یہ درست ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ایک سلمان موس اس خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) سے ہم ہز ہم امام جعفر صادق " نے فرمایا ہم اس سے ایک مخفر صادق " نے فرمایا ہم اس می میں اس خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) سے ہم ہز ہم امام جعفر صادق " نے فرمایا ہم اس بی باز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) سے ہم ہز ہم اس کے دور کرتے گا ۔ بھر کے دور اس بھر کی اس بیاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کہ اس بھر کی ہم اور ہمارے قریب آ جائے گا ۔ جونمی صادق " نے بہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کہ اس کی ہم اور ہمارے قریب آ گیا ، جعفر صادق " نے بہاڑ سے جونم کی اس کی میاڑ نے حرکت کی اور ہمارے قریب آ گیا ، جعفر ساتھ والی ہوا اور والی اپنی جگہ پر گھڑا ہو کر پہلے کی طرب ساکن ہو گیا اس سے قبل کہ آ ہے گا کہ بردات کا شیوں کی آ تھے کے دو سے حقلیل و تجو سے ساتھ والی ہوا ور والی ایمان سے بالے کی طرب سے کہ جوزات کا شیوں کی آ تھے کے دو سے حقلیل و تجو سے کھیل نے بردی ہم ہوں کے میاؤ میں ہوئے کی جانب توجہ مہذول کروائی۔

کو کھم کے ذریعے خداوند تعالی کی معرفت دلانے کی جانب توجہ مہذول کروائی۔

آپ نے لوگوں کو خداوند تعالی کی معرفت دلائے کے لئے ندصرف احکام دین پراکتفا کیا بلکہ
لوگوں کو علم سے روشناس کرانے کی ہر ممکن سعی کی تا کہ لوگ جس دنیا ہیں رہ رہے ہیں اس کے متعلق ان کی
معلومات ہیں اضافہ ہو۔ اور دنیاوی حقائق کی جان کراس بات کے قائل ہوں کہ کی دانائے اس دنیا کو پیدا
کیا ہے اور وہی اس دنیا کو مستقل قوانین کے ذریعے چلار ہاہے۔ آپ جائے تھے کہ ایک محد و داور تا دال
سوچ ایک محد و داور تا دال خدا کی ہی ہوجا کر سکتی ہے اور جنت اس کا ایمان مضبوط ہوگا خدا کے بارے ہیں
اس کا عقیدہ بھی اتناہی بلندا ورمضبوط ہوگا کیونکہ خدا کے بارے ہیں ایک دانشمندا ورمفار مختص کا عقیدہ ایک
نا دال سے کہیں زیادہ بلندا ورمضبوط ہوتا ہے۔

امام جعفرصادق" نے فرمایا وہ لوگ خداوند تعالیٰ کا اٹکارکرتے ہیں یا وہ لوگ جنہیں اس بارے ہیں شک دشہہ ہودوں جاال ہیں کیونکہ جوشف عالم ہوگا محال ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کے دجود کا قائل نہ ہو ۔ کیونکہ علم محدود نہیں للبذاجتنا کسی کی معلومات ہیں اضافہ ہوتا ہے اسے خدا کی پیچان اتنی زیادہ ہونے گئی ہے ، جعفر صاوق" نے فرمایا خداوند تعالیٰ کو نہ صرف بنی نوع انسان پیچانے ہیں بلکہ کا سکات کی تمام مخلوقات خداوند تعالیٰ کو نہ صرف بنی نوع انسان پیچانے ہیں بلکہ کا سکات کی تمام مخلوقات خداوند تعالیٰ کی عیادت کرتی ہے مختصر ہے کہ جس طرح ایک ناوان اور دانا کی خدائی شناخت ہیں فرق ہے ای

طرح کا تات کی مختلف مختوقات کی ہمی خدائی پہچان میں فرق ہے البتہ کا تئات کا ہر گروہ خداوند تعالیٰ کے بارے میں مساوی معرفت رکھتا ہے۔ اس نظریہ کی بنیاد پر جانو راور حتی کہ نبا تات بھی خدا کی معرفت رکھتے ہیں لیکن ضرور کی نبیس کہ ان کا معیار معرفت تو حید پرست انسانوں جیسا ہو۔ امام جعفر صادق " نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کا اتکار جہالت کی علامت ہے اور عالم ضرور خداوند تعالیٰ پرائیان رکھتا ہے اگر چہوہ خالق کے لئے خدا کے علاوہ اور کسی نام کا انتخاب کر لیتا ہے اس طرح جس طرح جعفر صادق " نے ورک کیا ' ونیا کی مختلف اقوام نے خدا کے خدا کے حق ناموں کا انتخاب کر لیتا ہے اس طرح جس طرح جعفر صادق " نے ورک کیا ' ونیا کی مختلف اقوام نے خدا کے لئے جن ناموں کا انتخاب کیا ہے یا کر رہے ہیں ان میں فرق ہے لیکن انسان ہر گز خدا ورد کے محرجی کسی دوسری چیز پر غداوند تعالیٰ پرائیان سے بری نہیں ہوسکتا۔ '' حتی کہ جو خدا وند تعالیٰ کے وجود کے محرجی کسی دوسری چیز پر ائیان رکھتے ہیں جوان کی نظر میں خدا ہوتی ہے اگر چہ خوداند تعالیٰ کے وجود کے محرجی کسی دوسری چیز پر ائیان رکھتے ہیں جوان کی نظر میں خدا ہوتی ہے اگر چہ خوداند تعالیٰ کے وجود کے محرجی کسی دوسری چیز پر ائیان رکھتے ہیں جوان کی نظر میں خدا ہوتی ہے اگر چہ خوداند تعالیٰ کے اس کا شعور نہ ہوئ

چولیس اشرایخ ایک معروف نازی اس بات پرخر کرتا ہے کہ خداوند تعالی پرایمان نہیں رکھتا جب کہ دوہ اس بات سے خافل ہے کہ دہ خدا کا معتقد ہے اور پرنسیپ الاصل (نسلی برتر ہونا) اس کا خدا ہے۔ اور انسان جب پہلی مرتبہ آسانی بیکی کی آ واز سنتا ہے تو کا نیتا ہے اور خار کی طرف دوڑتا ہے اور سورج و چاندو ستاروں کی پرستش کرتا ہے جبکہ تو حید پرست غدا ہب کے مانے والے خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں جب سے یہ دنیا وجود بیس آئی ہے ای وقت سے لے کر آج تک مشرق و مغرب کے تمام غدا ہب کی لخاظ ہے ایک لخاظ سے ایک دوسرے کی شعیبہ تھے اور ہیں اور یہ کہ تمام کے تمام ایک اصل کے معتقد ہیں گذرے ہوئے زمانے یا آج کی و نیا میں خداوند تعالی پر ایمان مادی شکل ہیں نہیں تھا اور نہ بی ممکن ہے کہ خداوند تعالی پر عقیدے سے بعض افراد کے مادی مفاوات وابستہ ہول کیکن خود یے تقیدہ اصل کے معتقد ہیں گذرے ہوئے عقیدے سے بعض افراد کے مادی مفاوات وابستہ ہول کیکن خود یے تقیدہ اصل (خالص) ہے۔

اس حقیقت کوتسلیم کرتا چاہئے کہ جس طرح انسان ایک بلین سال پہلے چار ہاتھ اور پاؤں سے چلتا مقا اور اس کی عمر شیں وہ مرحلہ ہرگز نہ آتا تھا کہ اس کے دانت خراب ہو جاتے اس وقت بھی اسے خدا پر عقید نے کی ضرورت ہی خدا پر ایمان لے کا انسان جو چا نہ پر بھی چکا ہے اسے بھی خدا پر ایمان لے کی ضرورت ہے۔ الحقے رہے کہ ہر تو م کے لئے خدا مختلف میں کا ہے اور بعض قو موں میں لوگوں کے ہرگروہ یا ہر فخص کے لئے خدا کی نشر ہو خدا پر ایمان نہ رکھتا ہوا گرچہ اور پر ستوں کی طرح اس کے فدا کی نشر ہوا گانہ ہے لئے کو کہ بھی ایسا انسان ہیں جو خدا پر ایمان نہ رکھتا ہوا گرچہ اور پر ستوں کی طرح اس کے خدا کی نشارتدا ہواور نشا نہتا۔ جب تو موں یا افراد کے عقیدے کے مطابق خدا دی کی اقسام میں فرق ہوتو اس میں خدا کی نشارتدا ہواور نشا نہتا کہ خدا دی کے امول میں بھی فرق ہو۔ خداوند تعالی کا جدید ترین نام جو اس زمانے میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ خدا دی کے امول میں بھی فرق ہو۔ خداوند تعالی کا جدید ترین نام جو اس زمانے میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ خدا دی کے امول میں بھی فرق ہو۔ خداوند تعالی کا جدید ترین نام جو اس زمانے میں

لے جرس زبان ٹین پیشنل سوشلسٹ (National Socialist) لین تو می معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ (مترجم) لے مرادیہ ہے کہ مادہ پرست افراد تو حید پرستوں کی مائند خدائے لم بزل پرائیمان آئیں رکھتے لیکن بھر کیف اپنے ایک آئیڈ بل ہوف تک میٹیجا چاہتے میں البقداان کا ہرف ایک ایما خدا ہوتا ہے جوز تو خالق ہوتا ہے اور نہ ہی خدائی خواص کا حال ہوتا ہے۔

رکھا گیا ہے گریویڈ ہے بیالقاظ فرانسی زبان کے گراویتداور انگریزی کے لفظ گروی (Gravity) ہے لیا گیا ہے۔ لیمن قوت جاذبہ (Gravitational Force)جس طرح الیکٹران کوبر قی توانائی کا ایک ذرہ خیال کیا جاتا ہے ای طرح کر بدیشین کوبھی کشش کی قوت کا ایک ذرہ مانا جاتا ہے اور جدید ند ہبی فرقے (گر بویش ) کے حامیوں کا کہنا ہے کہ دنیا کا خداجواس کا کنات کو پیدا کرنے والا اوراس کا محافظ ہے وہ گریویٹین ہے کیونکہ کا نتات ش گریویٹین سے زیادہ طاقتوراور تیز رفآر کوئی چیز تیس اور گریویٹین ایک سینڈیش کا نتات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پینچنا ہے اور پھرواپس آتا ہے جس کا فاصلہ بقول آئن سٹائن تین ہزار ملین نوری سال ہے جبکہ آج معلوم ہو چکا ہے کہ بیفا صله اس سے بھی زیادہ ہے جبکہ برقی مقناطیسی طاقت ( Electro Magnatic force) يعني ريثه يوو ثيلي ويژن كي قوت اي فاصلے كوچھ بزار ملين نوري سال بيس طے كرتى ہے جولوگ گریویٹی فدہب کے پیروکار ہیں ان کے لئے کا تنات کا خالق اور اس کا نظام چلانے والا گریویشین Gravition ہے۔اوروہ لوگ جوام جعفر صادق می خرمانے میں دہریے تھے وہ دہر کودنیا کا خالق اور نظام چلانے والا بچھتے تھے خدا کے دین اسلام پرایمان نہیں لائے تھے۔ کیونکہ اسلام کےاصول دین پران کاعقبیدہ نہ تھا۔ وہ لوگ جو آج گرویٹ ندہب کے پیروکار ہیں وہ عیسائی ندہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتے کیونکہ وہ مثلث کے مقلد نہیں ہیں لیکن وہ وہریہ خدا پرست تھا جس طرح کر یویٹ ندہب کا یہ ہیروکارخدا پرست ہے اگر ہم خداکے لحاظ سے دہر ہے کے دہر پر عقیدے کا گر ہوئی ندہب کے گر ہو یٹین سے مواز نہ کریں تو معلوم ہو گا كەشناخت كے لحاظ سے كريويشين كوخدا مانے والا دہريے كى نسبت برتر ہے۔ كيونكدوه اپنے خدا كود ہريے كے خداكى نسبت بہتر سمجھتا إہے جو محض آج كر يويشين كو خدا سمجھتا ہے اس كاعقيدہ ہے كەكر يويشين كم از كم اس نظام شی میں سب سے طاقتوراور تیز رفتارتوت ہے۔ (چونکد آج تک تجربات سے بیربات ٹابت نہیں ہو کی کہ قوت جاذبہ نظام مشی ہے باہر مل کرتی یانہیں یہ توت ایک کمچے میں نظام مشی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچی ہے اور پھر واپس لوٹ آتی ہے اور کوئی چیز اس کا راست نہیں روک علی۔ بی توت سورج کے سینے کو چیر کراسی طرح یار چلی جاتی ہے ( جس کا درجہ ۴۰ ملین درجے ہے بھی زیادہ ہے ) جس طرح بیستاروں کے درمیانی فاصلوں کو جہاں پر درجہ حرارت مطلق صفر ہوتا ہے عبور کرتی ہے کسی آلے کے ذریعے اس کر ہویشین کا راستہ تو تبدیل کیاجاسکتا ہے لیکن اس کے راہتے میں رکاوٹ بیں ڈالی جاسکتی۔اورگر پویٹین جس طرح لوہے کی دیوارے گزرتی ہے ای طرح شیشے کی دیوار بھی عبور کر لیتی ہے۔ گریویشین انسانی خون کے ہرذرے میں

ل قار کمن کرام کے لئے عرض ہے کہ اس تاریخی اورعلی بحث سے امارا مقصد تو حیدی نداہب اورسلمانوں کے ضما پر عقیدے کی تشریح خیس چونکہ خدا کے بارے میں سلمانوں کاعقیدہ پہلے ہی واضح ہے جس کی تکرار کی وکی ضرورے نیس ۔ (مترجم)

موجود ہے جس طرح سورج اور نظام شمل کے دوسرے تمام کرہ جات میں موجود ہے اس بات کا قوی امکان ہے كدية وت دومرے نظام مسى اور دومرى كهكشاؤل ميں بھى يائى جاتى مو-جولوگ اس بات كے معتقد بيل ك مر بویشین خداہےوہ اس بات ہے آگاہ ہیں چونکہ گر بدیشین نہایت تیز رفتار ہے لہذاریہ روفت د نیا کے ہرکونے میں موجود ہے۔اور کا کتات کی مخلوقات پراس کی حفاظت کا (کم از کم نظام مشی پر) اتنا گہرااڑ ہے کہ اگر قوت جاذبہ Gravitational Forceایک کھے کے لئے معطل ہوجائے تو ہز صرف اجسام کے مالیکو ل ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیں مے بلکہ ہر مالیکیول کے اندریائے جانے والے ایٹم سیجی ایک دوسرے سے کث جا کیں گے اور اس طرح الیکٹران بھی اپنے مرکز سے جدا ہوجا کیں گئے جس کے بتیج میں وہ مادہ جوٹھوں یا ماکع یا سنيس كى حالت مين موجود ب فنا موجائے كا بلكه ساده الفاظ ميں يوں كہيں كه بيد نيا جوموجوده شكل ميں نظر آ رہى ہے۔ کم از کم نظام شسی میں باتی نہیں رہے گی۔ بیکام صرف ایک سیکنڈ میں مکمل ہوجائے گا اور کوئی بھی المیداس کا تنات ش اس سے برانہیں کرقوت تجاذب Gravitational Force ایک سیکنڈ کے لیے قطع ہوجائے كيونكدجس لمح يتوت قطع موكى اى لمح نصرف ماده فناموجائ كابلك توانائى بمى فناموجائ كى كيونك توانائى كى بقا کا آتھارتوت جاذب پر ہے۔جن لوگوں کا گردیشن کے خدا ہوئے پراعتقاد ہے آئیس اس بات کاعلم ہے کہ مادہ قوت جاذبہ کے بغیر باتی نہیں روسکتا۔جس طرح توانائی اس کے بغیر باتی روسکتی۔ آئییں اس بات کاعلم نہیں کہ گر پیشین کیاہے؟ جس طرح انہیں اس بات کا بھی علم نہیں کہ برتی توانائی کیاہے؟ کیکن چونکہ برتی قوت سے فائده اشاتا بالبدااس برايمان ركمتا باى طرح كرديشين برجمي ايمان ركمتا بجولوك كريوشين كوخدامانة ہیں آئیس تجاذب کے قانون کاعلم ہے جیکہ جولوگ ساڑھے ہارہ سوسال پہلے دہر کوخدا سیجھتے تھے دہ دہر کے اصلی قانون سے دافف ند تھے۔اور صرف جذبات کی صد تک آگاہی رکھتے تھے مثلاً موسموں کی تبدیلی دغیرہ آج جولوگ مر يويشين كواس كائنات كاخالق اور نظام چلانے والاخيال كرتے ہيں آئبيں اس بات كا بخو في علم ہے كہ مادے اور توانائی کاراز کر بید یمین میں ہےاورا گرکوئی بیجانا جاہے کہ مادہ اورتوانائی Energy کیسے وجود میں آئے ہیں تو ات سب سے پہلے کر ہو یفین کے بارے میں جاننا جا ہے کہ بیکیا ہے؟ اور کیسے وجود میں آیا ہے؟

اگریدرازمعلوم ہوجائے تو مادہ اور توانائی کے دہ تمام راز جو پرائے زمائے میں جسم اور روح کہا میں از چو پرائے زمائے میں جسم اور روح کہلاتے تھے ظاہر ہوجائیں گے بونائی حکماء نے حرکت پر روح کا اضافہ کیا اس کے بعد مادہ یا جسم کا راز ایک بتی ہوگیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ گر ہو بٹی شہب ایک بتی ہوگیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ گر ہو بٹی شہب ترین ہوگیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ گر ہو بٹی شہب ترین ہوتا ہے جس کے دوھے ہیں ایک پرونان دورانے فران اس مرکز کے باہرائیا۔ ایکٹران محرکز میں مونان پر شبت برق بار ہوتا ہے ہرائیم میں ایکٹران کی تعداد کے برابر ہوتی ہائی اور ایکٹران کی تعداد کے برابر ہوتی ہائی ہوتا ہے۔ لیے ایم براہوتا ہے۔ اس کے ایم پر مونان پر شبت بار ہوتا ہے۔

کے پیروکاروں کے عقیدے کے مطابق گر ہو یطین خود خداوند ہے یا یہ کہ توت جاذبہ کا کنات کی سب سے بری قوت ہے ممکن ہے فزکس کے لحاظ ہے (ند کہ مذہبی لحاظ ہے ) میہ بات حقیقت برجنی ند ہو۔ سادہ الفاظ میں ہم کہدیکتے ہیں کدفز کس قوت جاذبہ کو کا مُنات کی سب سے بردی قوت مجھتی ہے لیکن چونکہ بی نوع انسان نظام مشی ہے باہر فزکس کے قوانین ہے اچھی طرح مطلع نہیں ہے لہذا یقین سے یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ توت جاذبہ کا نئات کی سب سے بڑی توت ہے اور کا نئات کو تخلیل کرنے والی واحد قوت شار کی جاتی ہے اور دوسرى تمام قوتي اس قوت كى بيداوار بي شايدا يك دن انسان دوسرے نظام بائے مشى كے قوانين فركس تک رسائی حاصل کرے اور مینتیجہ نکالے کہ توت جاذبہ فروی کا تنات کی قو توں میں ہے ایک ہے اور اصلی قوت کوئی اور ہے اور شاید ای طرح ایک دن ایسا آئے کہ تمام قوانین فزنس بنی ٹوع انسان کوایک منفی یا مثبت فلم ( پچچر ) نظرآ نے کگیں جو آج ہمیں نظر نہیں آتا اور فز کس کا ہر قالون مضاعف ہے کہ دوتو انین میں سے ہرایک دوسرے قانون کا سابہ یاعکس شار کیا جا تا ہے اور ہم اپنی دنیا میں ان دومیں ہے ایک کو دیکھتے جیں اور دوسرا جو شاید فلم کا اصلی نسخہ ہے وہ نہیں دیکھ پاتے اس بات کو ذہن میں لا ناضد مادہ کی تلاش ہے اور میدوہ مادہ ہے جس کے اسٹول میں الیکٹرانوں پر مثبت جارج اور پروٹانوں پر جوابیٹم کے اندر پائے جاتے جیں منفی جارج ہے آج تک کی کویہ بات معلوم نہیں کہ جوعنا صرضد مادہ ہے وجود میں آئے ہیں۔ (اگر وجود میں آئے ہوں) وہ کون سے ہیں اور ان کے طبیعیاتی اور کیمیائی خواص کیا ہیں۔ چونکہ جب ضد مادہ کے ایٹم پرغورکیا گیا تو بیسوال اٹھا کہ شاید ایک اورتسم کا ایٹم موجود ہو کہ جس کے ایٹوں کی اقسام پر برتی بارکسی اور شکل میں ہو۔اس کے باد جود کہ ہمارے نظام مثنی میں سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ توت جاذبہ دوسری قو تون كى نسبت برز ہے پھر بھى ہم يه بات يعين سے نبيل كهد سكتے كه كيا قوت جاذبرسب سے بوى قوت اوراس کا نتات کی اصل قوت ہے یا فردی قوت ہے؟ گر ہو پٹی ند بہب کے پیرد کار جوگر پویٹن کواس کا نتات کا خدا مانتے ہیں۔ان کی دانائی خدائی عقیدے کے لحاظ سے ان دہر پول کی نسبت زیادہ ہے جوجعفر صادق م زمانے میں پائے جاتے تھے اور دہر کو خدا سجھتے تھے اگر چہ آخر میں معلوم ہوا کہ جولوگ گر ہو یٹی فرہب کے چیروکار ہیں۔انہوں نے قدیم وہر یوں کی مانت فلطی کی ہےاور خدانہ تو گر ہویٹین ہےاور نہ دہر۔جن لوگوں نے آج گر پویٹن کوخداما تا ہے انہوں نے قدیم دہر یوں کی نسبت زیادہ جدوجبد کی ہے۔ شاید بیکہا جائے كہ جولوگ آج كريوين ندبب كے بيروكار بيں ۔انہوں نے خداكى معرفت حاصل كرنے كے لئے خود جدو جہد تیں کی بلکہ دوسروں کی جدو جہد کی وجہ سے انہوں نے گر پویٹن کو پہیانا ہے بعنی اہل علم حصرات نے ال همن میں تکلیف اٹھائی ہے اگر چہوہ خوداس کوخدائبیں بچھتے لیکن اس سے گریویٹی غرب کے پیروکاروں

امام کی رصلت سے تمین سال جمل کیا گیا۔

كے عقیدے بركوئی فرق نہیں بڑتا كيونكدانسان يا توا بي جدوجبدے خداكو بہجانتا ہے يا دوسرول كى كوششول کو بروئے کارلاتا ہے محقق کا مطمع نظریہ ہے کہ علم حاصل کرنا خدا کی معرفت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اورآ دی اپی محنت سے علم حاصل کرتا ہے یا پھر دوسرول سے کسب نیف کرتا ہے اور نوالغ روز گا ومخصیتیں جوعلم كوكشف كرتى بين ان كےعلاوہ دوسرے تمام عام افراد دوسروں سے علم حاصل كرتے ہيں جس طرح جعفر صادق اپنے زمانے میں ایک نابغ شخصیت تھے اور شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقوں کے پیروکارآپ سے علم حاصل کرتے تھے۔جعفرصادق"نے شیعہ ندہب کی ثقافت کی بنیاد صرف ایمان پرنہیں رکھی بلک علم کوشیعہ ند ہب کی ثقافت کا ایک طاقتور رکن قرار دیا۔انہوں نے جس طرح شیعہ ند ہب کی بقا کی بنیا در کھی وہ ان کا ایمان تفااوران کے ایمان کی دلیل بہہے کہ زندگی کے آخری دن تک درس وقد رئیں بی مشغول اسپاوروہ علوم جنهيں وہ جانتے تتے۔ بلامعاوضہ دوسروں کوسکھاتے تتے۔ وہ ندصرف بد کدمفت تعلیم دیتے تتے بلکہ ا پنے مال ہے ان شاگر دوں میں سے ان افراد کی مالی مد دہمی کرتے تھے۔جنہیں اس کی ضرورت ہوتی تھی اور کسی شا گردکواس بات کاعلم بھی ند ہوتا تھا کہ آپ نے فلال کی مالی مدد کی ہے۔ آپ اپنی رقم سے کتاب خريدتے تھے۔اور شاگر دوں کے حوالے کردیتے تھے اگر کتاب کا ایک نسخہ ہوتا اور بیر کتاب تمام شاگر دوں نے برحنی ہوتی تو آئے چند کا تبول کومعاوضہ دے کرمزید ننخول کی صورت میں تیار کر لیتے تھے اور جب ہم نے ابن راوندی کا تذکرہ کیاتو ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کا تب مس طرح ایک کتاب کے قلیل مدت میں کئی نسخ تیار کر لیتے تھے چونکہ جعفر صاوق " کے حلقہ درس میں ایسے علوم پڑھائے جاتے تھے جواس سے بہلے مسلمانوں میں رائج نہ تھے اور دوسری قوموں نے ان علوم پر کتابیں کھی تھیں۔اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ کتابیں عربی میں ترجمہ کی جا کمیں تا کہ وہ طالب علم جودوسری زبانوں ہے آشنانہیں ہیں ان کتابوں ے فائدہ اٹھا سکیس ۔ یہ بات بعید نہیں ہے کہ دوسری زبانوں میں کہ سی گئی کتابوں کے ترجے کی عربی زبان میں تحریب دوسری صدی ججری میں بغداد میں اینے عروج کو پنجی اور عباسی خلفاء کو بھی اس کا شوق ہیدا ہوا۔ بعض مترجمین اجنہیں نہایت بے در دی ہے لئ کیا گیا وہ جعفرصا دق<sup>ع</sup> کے حلقہ درس سے تعلق رکھتے تھے۔ ا مام جعفر صاوق " کے حلقہ درس میں علوم کے توانین کو سجھنے کے لئے تجربات بھی بروئے کار لائے جاتے تھے۔ ہمیں یہبیں سوچنا جاہئے کہ اس عظیم سائنس وان کے حلقہ ورس میں آج کی بوی یوی لیمبارٹریز کی مانند کوئی لیمبارٹری ہوگی اور وہاں پرفز کس اور کیمیا کے قوانین کوعملاً آڑ مایا جاتا ہوگا۔ لے جہاں تک مترجم کے علم میں ہے عہامی دور کا ایک مشہور مترجم ایرانی نژاد این مقطع تعابیض لوگوں نے اسے جعفر صادق کا شاگر د کہا ہے یہ فخص عمای خلیفہ کے تقل ہوااگر این مقفع جعفر صادق " کے شاگر دوں میں سے بیس تو بھی ان کا ہم عصر ضرور ہے بیٹی کا انجری میں

امام جعفرصاوق مل لیبارٹری اس زمانے کے لحاظ سے موزوں تھی اورالبتہ اس سے بیر بات ثابت ہوجاتی ہے کہ اس عظیم سائنس دان نے علوم میں ندصرف تھیوری پر اکتفا کیا بلکھتی الامکال تجربہ بھی کیا ہم نے و یکھا کہ جعفرصادق" کوعلم تھا کہ مواایک عضرنہیں اور تجربے کے بغیریہ بات سجھنا بعید نظر آتا ہے۔شیعہ جعفر صادق " كتمام علوم برايمان ركعة بين كيونكه وجعفرصادق" كوامام مانة بين اوران كاعقيده بي كرآب علم ا مات کے ذریعے تمام علوم ہے آگاہ تھے اور ای بنا پر جعفر صادق" کا کوئی معجز ہ شیعوں کے لئے اجنبی نہیں ہےاوروہ تمام مجزات جوشیعہ مورفین نے جعفرصادق ی كنبست رقم كئے ہیں شیعہ انہیں بغیر كى حيل وجمت کے قبول کرتے ہیں۔ لیکن ایک غیر جائبدار مورخ ہرعلمی تکتے یا معجزے براعتراض کرتا ہے اور دلیل و بربان کے بغیر کسی بات کو تبول نہیں کرنا جب ایک غیر جا نبدار مورخ سنتا ہے کہ جعفر صادق نے فرمایا ہوا ایک براعضرنہیں بلکہ بید چندعناصر پرمشمل ہےاوران میں سے ایک عضرابیا ہے جس کی وجہ سے اشیا جلتی ہیں اور بیعضر بعض چیزوں کو آلودہ بھی کرتا ہے تو لامحالہ اس مورخ کے ذہن میں بیسوال ابھرتا ہے کہ آپ نے کس طرح اس بات کودرک کرلیا تھا۔ جعفر صادق " کامعجزہ بیندھا کہ آپ نے پہاڑ کوحرکت دی ( کیونکہ عقلی لحاظ ے یہ بات قابل قبول نہیں ) بلکہ آپ کا اعجازیہ ہے کہ آپ نے ساڑھے بارہ سوسال پہلے ہوا ہیں آسیجن در یافت کر لی تھی اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ پانی میں ایسی چیز ہے جوجلتی ہے اور اسی وجہ سے فرمایا کہ پانی آگ میں تبدیل ہوسکتا ہے جن لوگول کا کہنا ہے کہ ایک پیغیبر کا سب سے بہترین اعجاراس کا کلام ہے ان کی پید بات بے بنیا ذہیں ہے چونکہ آج ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ معفرصات " نے کوہ صفا کو ترکت دی اور کوہ صفا آپ كے نزد يك آيا اور پھر دور ہٹ كيا ہم اس روايت پر يفين نہيں كر سكتے كہ جعفر صادق" نے بيہ عجز ہ كيا ہوگا ۔ کیکن جب ہم سفتے ہیں کہ آپ نے دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران آ مسیجن اور ہائیڈروجن کی (پانی میں) موجودگی کا پیتہ چلالیا تھاتو ہم دلی طور پراس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ بیا عجاز ہے کہا جاتا ہے کہ جعفرصادق مے اپنے والد کی جوایک سائنس وان تھے کے ذریعے پانی میں ہائیڈروجن کا پہنہ چلا لیا تھا جس کے بعد آپ خود بھی اس بات کو بجھ گئے تھے کہ ہوا میں آئسیجن ہے ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آئسیجن اور خالص ہائیڈر دجن حاصل کر سکے یانہیں؟

بظاہر خالص ہائیڈر وجن اور خالص آئسیجن لازم ولمزوم ہیں کیکن خالص ہائیڈر وجن کو حاصل کرنا خالص آئسیجن سے کہیں زیادہ مشکل ہے کیونکہ آئسیجن خالص حالت میں فضا میں ملتی ہے لیکن خالص ہائیڈر وجن نہیں پائی جاتی۔ای وجہ سے حالیہ زمانوں میں جب تک پانی کا تجزیہ Electrolysis نہیں

لے چونکہ ہرشیعہ امام جعفرصادق کوامام مانتا ہے لہذااس اعجاز کو حقیقت برخی مجھتا ہے۔

کیا جاسکا۔خالص ہائیڈروجن ہاتھ نیس آئی بہاں پرانسان جران رہ جاتا ہے کہ جعفر صادق " نے اپنے والد سے لی رکھے ہائیڈروجن گیس کا پنے چوالیا جو دنیا میں خالص حالت میں نہیں پائی جاتی اور مذہ کا اس کا رنگ ' بؤ ذا کقہ ہے۔ جعفر صادق " یا آپ کے والد گرامی پائی کے علاوہ کی اور جگدا ہے نہیں پا سکتے شھاور پائی کا مجو یہ بھی بخل سے فائدہ اٹھائے بغیر ناممکن ہے اور کیا الن دونوں میں سے ایک نے بخی کی کی تھے گئے ہے فائدہ اٹھائے بغیر ناممکن ہے اور کیا الن دونوں میں سے ایک نے بخی کی بائی کی برق کی بائی کے جو رو کیا الن جو رید زیانے میں سب سے پہلے ایک آئر ہز ہنری کا وائد کیش نے ہائیڈروجن کو پائی سے جدا کرنے میں کا میابی حاصل کی اس کی دفات ۱۸۱ عیسوی میں ہوئی اس نے گئی سال پائی کی برق پاشیدگی کا میابی حاصل کی اس کی دفات ۱۸۱ عیسوی میں ہوئی اس نے گئی سال پائی کی برق پاشیدگی دانی گئی سے جدا کرنے میں دانی گئی سے کہا وائد کیش کی میابی گئی اس کا می ہوئی کی دونوں بھل جا کیا ورجب اسے ہائیڈروجن ہاتھ آئی تو اس نے اس کا می ہوئی کی میابی ہوئی کی میابی ہوئی کی میابی ہوئی کی اس کی دونوں بھل جا کیا ہے بھوئی کی اس ان کی دونوں بھل گئی اس انگریز سائنس کی دونوں ہوئی اس کی دونوں بھل گئی اس انگریز سائنس دان کے ہاتھ اور کی صدتک چیرہ بھی بھل گیا۔اور آگراس کی آواز ہراس کے گھر والے نہ دوزتے ۔اور آگ کی بنا پراس گیس کا میابی سی کھا ہے۔ وہ کی بنا پراس گیس کا میابی سی کھی ہوئی گئی اس انگریز سائنس کے کھر اور کھر کا سا دا ساما میابی جا تا۔اس انگریز سائنس دان نے دود جو ہاس کی بنا پراس گیس کا میابی سی کھی ہوئی گئی سے تو گھر اور کھر کا سا دا ساما میابی جا تا۔اس انگریز سائنس دان نے دود جو ہاست کی بنا پراس گیں کے دونوں گئیس دکھا ہے۔

پہلی میرک اسے ایک تلخ تجربے کے ذریعے معلوم ہو گیاتھا کہ بیگیس بھڑک اٹھتی ہے اور دوسری میہ کہ قدیم لوگوں کا خیال تھا کہ پانی مائع ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب پانی کوحرارت ملتی ہے تو بخارات میں تبدیل ہوکر اڑ جاتا ہے انہوں نے میر بھی دیکھا تھا کہ پانی آسان سے بارش کی صورت میں برستا ہے لہذا انہوں نے خیال کیا کہ پانی' مائع ہوا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہی وجہ تھی کا واندیش نے اس گیس کا تام بھڑک اٹھنے والی ہوار کھا۔

لین جعفرصادق کے ذمانے میں بیلی سے صرف کھیلنے کی حد تک فا کدہ اٹھایا جاسکتا تھا لیعنی جس طرح المجھروں کو آپس میں رگڑ کرآگ کے پیدا کی جاتی ہے اور ایک رہیٹی کپڑے کواس کے زو یک رکھ کر جلایا جاتا ہے۔
کیا جعفر صادق یا آپ کے والد کرا می نے ہائیڈروجن کو پانی سے علیحدہ کرنے کے لیے کوئی ایسا فرر بعید ڈھونڈ ٹکا لاتھا جس سے سائنس وان اب تک بے خبر ہیں ؟ اور انہوں نے پہلی کے علاوہ کسی اور ڈریعے سے ہائیڈروجن کو پانی سے جدا کر لیا تھا؟ جب سے کا وائدیش نے پہلی مرتبہ ہائیڈروجن کو پکل کے دریعے پانی سے جدا کر لیا تھا؟ جب سے کا وائدیش نے پہلی مرتبہ ہائیڈروجن کو پکل کے واریعے پانی سے جدا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اس ون سے آج تک ہائیڈروجن کو پکل کے علاوہ کسی اور

ذریعے سے پانی سے علیحدہ نہیں کیا جاسکا۔حالیہ چند سالوں میں جب کہ زنٹنی فضا خاصی آلودہ ہے امریکہ میں اس بات پر توجہ دی جارہی ہے کہ ہائیڈ روجن کوتو اٹائی کی کمی دور کرنے کے لئے کام میں لایا جائے تیکن برق پاشیدگی کےعلاوہ کمی اور ذریعے سے اسے حاصل کیا جائے جونسپتا سستا اور آسمان ہو۔ا

ای بناپرشا کد محمد باقر" یاان کے فرزند جعفرصادق" نے ہائیڈروجن کے وجود کو برق پاشیدگی کے در یع معلوم کیا ہواوراس کے ذریعے پائی کا تجزیہ کرلیا ہویا پھرالیا طریقہ افتقیار کیا ہوجس سے سائنس دان ابھی تک خالص ہائیڈروجن حاصل کرنے میں کا میاب نہیں ہوسکے کیونکہ فلفے کے ذریعے جعفرصادق یاان کے والدگرامی ہائیڈروجن کا وجو ذہیں معلوم کر سکتے تھے۔

یونانی اور مسلمان قوموں کے اوب میں نظم ونٹر میں '' آگ نگانے والا پانی ''جیسے مضامین لیے ہیں لیکن اس معتی میں نہیں کہ پانی آگ کی خاصیت رکھتا ہے بلکہ شراب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کی وکلہ شراب شرابی کو گرم کرتی ہے کسی بھی زمانے میں کسی فلسفی سے نہیں سنا گیا کہ اس نے کہا ہو کہ پانی 'آگ پیدا کرتا ہے اور صرف جعفر صاوق " کے بعد ہی یہ مضمون بعض حکماء اور عرفاء سے سنا گیا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے یا تو جعفر صادق " کے بعد ہی یہ مضمون بعض حکماء اور عرفاء سے سنا گیا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے یا تو جعفر صادق " سے نقل کیا ہے یا ان کے شاگر دوں ہے۔

جیسا کہ بمیں معلوم ہے کہ گذشتہ زمانوں میں بعض ایسے افرادہ وگزرے ہیں جنہوں نے اپنی کوشش سے بعض علمی رازوں پرسے پردے اٹھائے کیکن ان کی سیا بچادات بعد میں آنے والی سلول تک بین پہنچ سکیں کیونکہ جو پچھانہوں نے معلوم کیا تھا اسے کتابی صورت میں نہ لکھا تھا کہ بعد میں آنے والی سلوں کے لئے باقی رہ سکتا ان کی موت کے بعد ان کی کاوشوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا کیونکہ ان میں سے بعض نے اپنی ایجادات کو جان بوجھ کردومروں تک نہیں پہنچایا کہ کہیں بیطم غیرصالح افراد کے ہاتھوں تک نہ پہنچ جائے اور ایسانہ ہو کہ اسے لوگوں کو آزار پہنچائے نے کے لئے استعمال میں لائیں۔" اموات" نامی کتاب میں جو نبی نوع انسان کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے اور مصر میں گھی گئے ہے بیساری کتاب موجود نبیس بلکہ اس کے لئے استعمال میں لائیں۔" اموات" نامی کتاب میں جو خبی نوع کوئی ہے بیساری کتاب موجود نبیس بلکہ اس کے لئے وار مصر میں گھی ہے ہیں اس کی مقدان اور افدان کی مقدان اور کوئی تھی ہیں اس کی اضاف کی محر میں فوت ہوا اور جیسا کہ وہوں کوئی سے کہ دو مرکاری ملازم اور افلاتی معلم تھا اور آج بھی اس کی افلاتی تعلیمات چین میں خاصی ایمیت کی حال جمیس معلوم ہے کہ دو مرکاری ملازم اور افلاتی معلم تھا اور آج بھی اس کی افلاتی تعلیمات چین میں خاصی ایمیت کی حال جمیس بی حال کی جمیس نے تاکید کی ہے۔

ے جیسا کہ اخبارات میں آ چکا ہے کہ امریکی صدر تکسن نے تھم دیا تھا کہ امریکی سائنس دانوں کا ایک گروہ تو انائی کے جدید ذرائع تلاش کرنے کے لئے ریسری کرے۔ ہائیڈ روجن ایسے بی ذرائع میں سے ایک ہے جو بھی ٹٹم ٹہیں ہوگی۔ اس بات تو ی امکان ہے کہ سائنس دان اس پر ریسری کریں گے کہ برتی پاشیدگی کے علادہ کسی اور طریقے سے ہائیڈ روجن حاصل کی جائے جوسستا اورآ سان ہو۔

كه بعض علمي اسرار جن ہے لوگوں كونقصان پہنچايا جا سكتا ہے مكارلوگوں كونه سكھا ئيس كيونكه ممكن ہے وہ اسے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال میں لائیں اس اخلاقی معلم نے اس بات پرزور ویا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اس طرح بیش آئیں جس طرح آپ دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کی امید رکھتے ہیں اس عظیم فلسفی کا خیال ہے کہ بعض علمی رازوں کاغیرصالے افراد کے ہاتھوں پہنچنا خطرناک ہے حتی كه بعض نضوف وعرفان كے فرقوں ميں پھوالي بالوں كوجنہيں راز خيال كيا جاتا تھا بعض مريدوں كونہيں سکھایا جا تا تھااوراب جب کہ بحثول اورعرفان وتصوف کی غور دفکر میں ایسی طبیعاتی قو تیں موجود نہیں جن کی وجہ سے غیرصالح افراد کے ہاتھوں بیں پینے جا کیں اورلوگوں کے لئے خطرے کا باعث بن سکیں بہر کیف نذكوره فرقول بين اقطاب كي طرف ہے بعض راز وں كونخفي ركھنا واجبات ميں سے نتھا تا كەرىداز ناائل ہاتھوں میں نہ پہنچ پائیں تصوف کے بعض فرقوں میں تعلیم وتربیت کے سات مراحل تھے جب کوئی مریدان سات مراحل ہے گزرتا تھا پھر قطب یاسر پرست اے بعض اسرار درموز ہے آگا ہی حاصل کرنے کا اہل مجھتا ہے بات سلیم شدہ ہے کہ بیدراز فزکس محمسٹری یا میکائکس کے قوانین کے داز نہ تھے کہ کوئی معاشرے کونقصان پہنچانے اور خود فائدہ اٹھانے کے لئے استعال میں لاسکتا ہے بیصرف تظریات (Theories) ہوتے تعے جنہیں مرشد نااہل افراد تک پینچنے کواجماعی یا خلاقی لحاظ ہے خطرناک سجھتا تھا۔جو پچھاو پر ذکر کیا گیا ہے کیااس کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جعفرصادق " نے بچلی استعمال کئے بغیریانی سے خالص ہائیڈروجن حاصل کی ہواوراس راز کونا الل باتھوں میں چینے سے بچانے کے لئے اس کوفاش نہ کیا ہو؟

عمو ما مسلمانوں اور خصوصا شیعوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ بعض ایسے اسرار ورموز تھے جن سے پیٹیم راسلام اور شیعوں کے بارہ اہام آگاہ تھے لیکن انہوں نے ان سے اس لئے پردہ نہیں اٹھایا کہ اس سے معاشرے کنظم وضبط کا شیرازہ بھر جائے گایا ہیکہ بیاسرار ٹا اہل افراد کے ہاتھوں بیس پیٹی جا کیں گے اور دہ اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور معاشرے کا لظم وضبط تہدہ بالا کرنے کے لئے بروئے کا را اسمیں گے۔ اور دہ اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور معاشرے کا لظم وضبط تہدہ بالا کرنے کے لئے بروئے کا را اسمیں گے۔ اگر جعفر صادق م ہائیڈروجن کے حصول کے لئے پانی کی پاشیدگی یا تجزیے سے آگاہ تھے اور انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے کیونکہ بجائے اس انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے کیونکہ بجائے اس کے کہ ہائیڈروجن کو پانی سے جدا کر کے انسانی فلاح و بہدو کے کا موں میں لا یا جا تا اسے ہائیڈروجن بی بنانے کے لئے استعمال میں لا یا جانے لگا ہے اور بیاسلی موت کی ماند کی نوع انسان کے مر پرلگ رہا ہے نا معلوم کب یہ پھٹ پڑے اور بی نوع انسان کو صفح اس کی سے مثاد ہے آگر ہائیڈروجن دریا فت نہ ہوتی تو یہ معلوم کب یہ پھٹ پڑے اور بی نوع انسان کو صفح استی سے مثاد ہے آگر ہائیڈروجن دریا فت نہ ہوتی تو یہ معلوم کب یہ پھٹ پڑے اور بی نوع انسان کو صفح اس کی سے مثاد ہے آگر ہائیڈروجن دریا فت نہ ہوتی تو یہ معلوم کب یہ پھٹ پڑے اور بی نوع انسان کو صفح اس کی سے مثاد ہے آگر ہائیڈروجن دریا فت نہ ہوتی تو یہ قب بی نوع انسان کے مربر نظاتی۔

## نظرىيەروشى Light Theory

امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی کمالات سے ایک ان کا نظریہ روشی (Light) بھوں جن روشی (Light) ہے۔ آپ نے فر مایا ہے کہ روشی چیز کی طرف سے انسانی آتھوں بٹس آتی ہے وہ روشی جو اشیاء سے ہماری آتھوں بٹس آتی ہے اس کا صرف کچھ حصہ ہماری آتھوں بٹس چیک پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم دور کی اشیاء کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے اگر وہ تمام روشی جو ایک دور کی چیز سے ہماری آتھوں کی طرف آئے اور تپلی تک پہنچ پائے تو ہم دور کی چیز کونز دیک سے دیکھ سکتے اور اگر کوئی ایسا آلہ بنایا جائے جو ایک چیز سے خارج ہونے والی تمام روشی کو آتھوں کی تپلی تک پہنچا سکتو ہم نہایت وور سے ہمی اس چیز کو باسانی دیکھ سکتے والی تمام روشی کو آتھوں کی تپلی تک پہنچا سکتو ہم نہایت وور سے ہمی اس چیز کو باسانی دیکھ سکتے۔

یقیوری امام جعفر صادق " کے شاگر دول کے ذریعے اردگرد کے علاقوں تک پہنی اور جب صلبی جنگوں میں شرق اور بورپ میں بڑھائی جنگوں میں شرق اور بورپ میں برابطہ بڑھا تو یقیوری بورپ نفقل ہوگی اور بورپ کی بو نیورسٹیوں میں بڑھائی جانے گی۔ انگلتان کی آکسفورڈ یو نیورٹی کامشہور استادراج بیکن ارRager Beacon) بھی اس تھیوری کی جانے گی۔ انگلتان کی آکسفورڈ یو نیورٹی کامشہور استادراج بیکن ارام جعفر صادق " نے پیش کی تھی اس نے جعفر صادق " نے پیش کی تھی اس نے جعفر صادق " نے پیش کی تھی اس نے جعفر صادق " کی بانندا ظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ایسا آلہ بنا سکیس جودور کی تمام اشیاء کی روشنی ہماری آئھوں تک پہنچا سکے تو ہم ان چیز وں کو پیچاس گنازیادہ قریب دیکھ سکتے ہیں۔

بعد میں 1608ء کے دوران ایک فلینڈی لیپر شی ع نے اس نظریے کی روشی میں دنیا کی سب کہا دور بین ایجاد کی وہ اپنی فلکی دور بین ایجاد کی چراسی دور بین کوو کھتے ہوئے گلیلیو نے فلکی دور بین ایجاد کی دہ اپنی فلکی دور بین کو 1610ء عیسوی میں کام لایا اور اس نے اس دور بین سے رجنوری کی رات کوآسان پرستاروں کا مشاہدہ کیا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فلینڈی موجد کے دور بین بنانے اور گلیلیو کے دور بین بنانے کے درمیان

ا انگلتان می بیکن نام کے چنداسکالرز ہوئے ہیں۔را ہو بیکن ای سال کی عمر میں 1294 میں نوت ہوااے ڈاکٹر ایڈ مرل کہاجا تا تھا بینی علامہ یا مجتبد۔وہ ساری عمر آ کسفورڈ بوندر ٹی میں پڑھا تارہا۔

ع فلینڈی بینی ملک فلینڈ زکار ہے والا۔ یہ ملک پہلے آزادتھا۔ پھراسٹریا کی شہنشان کا جزو بنابعد پٹی فرانس کا حصہ بن گیا۔ ۱۸۹۰ء سے اب تک مجتم کا حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ ہالینڈ کی ڈی زبان سے لمتی جاتی ہوئی ہوئے ہیں۔ یہاں کے باشندے دراز قد اورخوبرو ہیں۔ انگری پٹی فلینڈی کولیمش کہاجا تا ہے۔

کا عرصة تقریباً دوسال ہے اور چوکد کلیلیو نے اپنی دور بین 1610ء کے پہلے مہینوں بیس استعال کرنا شروع کی لہذا ہے کہا جاسکتا ہے کہ دوسال سے بھی کم عرصہ ہے لہذا ہے بعید نہیں کہ ہر دوموجدوں کو ایک ہی موقع پرفلکی دور بین بنانے کے خیال آیا ہولیکن اس بات سے اٹکارنہیں کیا جاسکتا کو کلیلیو نے فلینڈی موجد کی تقلید کی اور جو نقائص اس کی دور بین بیس پائے جاتے تھے انہیں اسے زمانے کی شیکنیک کی حد تک درست کیا اور کا سات ) جنوری کی رات کو اس نے اس دور بین کا افتتاح کیا۔

گلیلیو' پاڈو یو نیورٹ کا تعلیم یا فتہ تھا جو پاٹا و یوم ( ملک ) میں واقع ہے جو بعد میں وینٹے کے نام سے موسوم ہوااور آج اس کی کری کو وینیز کہا جاتا ہے اور شرق میں پاٹا ویوم یا ویلئے' بندوقیہ لے نام سے مشہور تھا تھا تھا گلیلیو جو پاڈوجیسی مشہور یو نیورٹ کا تعلیم یا فتہ تھا اس ملک میں ریاضی کا استادینا اس نے جب پہلی مرتبدا پی وور بین سے جا تد کا نظارہ کیا تو بید دیکھر کرمہوت رہ گیا کہ چا تدمیں بھی زمین کی ما نشر پہاڑوں کے سلطے ہیں اور اس نے دیکھا کہ چا تدمی حواوں پرسایہ ڈالتے ہیں اس سے اسلام میں اور اس سے دیکھا کہ چا تدمی ہیں اور اس سے اسلام بیان سے اسے اندازہ ہوا کہ جہان ہے۔

اگرجعفرصادق ووثنی کانظرید(Light Theory) پیش ندکرتے تو کیافلاما ندکا ہای لیرشی اورگلیلیو ، فلکی دور بین تیاد کر سکتے تھے اورگلیلیو نظام شمی کے سیاروں کا آسانی سے مشاہدہ کرسکتا ہے ہے اوراپنے مشاہدات کے ذریعے کو پر نیک دکیلر کامشہور نظریہ کہ نظام شمی کے سیارے زمین سمیت سورج کے کردگھوم رہے ہیں کی نقعد بی کرسکتا تھا؟

گلیلی کی فلکی دور بین نے لوگول بیں اتنا جوش وخروش پیدا کیا کہ وینیز کے سینفرز بحق کہ وہاں کا صدر بھی ای فلکی دور بین نے نظام شمی کے سیاروں کود کھٹے کے لئے بے تاب ہو گیا اور گلیلیو اپنی دور بین کو پاؤ و سے اٹھا کر دینیز شہر بیں لا یا اور اے ایک کلیسا کی جھت پر نصب کیا بوڑھے بوڑھے سینٹرز کو پکڑ کر جھت پر پہنچایا گیا تا کہ درات ہونے پر وہ چا نداور ستاروں کود کھے کیس جب گلیلیو سے سوال کیا جاتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی دور بین آسانی سیاروں کو اتنا قریب کردیتی ہوئے کہ اس سے چا تھ کے پہاڑوں کا نظارہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ نمام جعفر صادق میں تھے وری کو ہراتے ہوئے کہتا تھا کہ بید دور بین اس تمام روشنی کو آسانی سیاروں سے جاری آگھ تک پہاڑوں کا نظارہ بھی ہو سیاروں سے جاری آگھ تک پہنچی ہے جمع کرتی ہے جس کے بیتے میں جوفا صلہ تین ہزار قدم ہوتا ہے وہ گھٹ

لے ای مناسبت سے پہلی راقل جو بنس سے شرق آئی اسے بندوق کہا گیا۔

لے گلیلونے شاہدہ کیا کہ چاند کی طرح عطارداورز ہرہ بھی مختلف مراحل ہے گزرتے ہیں بھی بلال بن جاتے ہیں اور بھی چدوس کا چاند کو پرنیک نے صرف ذبانی ہے بات کئی تھی آنکھوں سے ندد یکھا تھالیکن گلیلونے آپی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہ موضوع اس بات کا شجوت تھا کہ عطارداورز ہرہ مورخ کے گرد چکرلگاتے ہیں اوران کی روشنی ذاتی نیس ہے۔

كرسا تحاقدم ره جاتا ہے۔

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کو گلیلیو کی اس ایجاد کے بعد عطارد ' ذہرہ اور مشتری کے چاند آگھ سے
دیکھیے گئے تو اس کا کو پر نیک اور کہلر کے نظر بے پر کیا اثر پڑا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہئے کے مشہور حکیم اور
مشہور مشائی فلنفے کا عالم ارسطواور اسے کے بعد بطلیموں جوارسطو کے پانچ سوسال بعد آیا انہوں نے علم نجوم کو
اٹھارہ سوسال چیچے دکھیل دیا بعنی تیسری صدی قبل سے پندر ہویں صدی عیسوی تک اس علم میں کوئی
پیشرفت نہ ہوئی ارلیس تا وخوں تا جیسے جید حکما کا کہنا تھا کہ زمین اپ تھور کے گردگردش کر آن ہے اور میسوری
کے اردگرد بھی گھومتی ہے زمین کی اپنے تحور کے گردگردش سے دن ورات وجود میں آتے ہیں اور اس کے
سوری کے گردگردش سے سال کے موسم وجود میں آتے ہیں۔

ارسطوا کی عظیم مفکر اورفلسفی تھا اس کی کتابیں ' گانے اور فزنس پر انسانی ثقافت کی زندہ جاوید كابيں شار جوتى جيں ليكن ہيت كے بارے ميں جيسا كدہم نے عرض كيا ہے كداس شعبے ميں انسان كئ صدیوں تک کوئی قابل ذکر کارنامدانجام نددے سکااور ہم نہایت جیرت سے بید کہنے میں حق بجانب ہیں کہ علم بیت کے اس زوال کا ذمہ دار ارسطوب آگر وہ بینہ کہتا کہ زمین ساکن ہے۔ سورج اورستارے زمین کے گردگردش کررہے ہیں تو وہ عظیم علمی تحریک جو بورپ میں جدیدعلمی دور میں شروع ہوئی کم از کم پہل صدی عیسوی سے بی شروع ہو پچکی ہوتی ہمیں یہ بات معلوم ہونا جا ہے کہ ما ڈرن علمی دور کی تحریب جو آج تک جاری ہے اس کا آغاز بولینڈ کے کو پرنیک نے کیا جس نے کہاز مین سورج کے گردگھوئتی ہے اور اس کے بعد کیلر نے جوجرمن تفااس علمی تحریک کوز مین سمیت دوسرے سیاروں کی سورج کے گردحر کت کے توانین کا پنة لگانے كے ذريعے تقويت دى اس كے بعد كليليو نے سياروں كى سورج كے گرد حركت كو ثابت كر كے اس علمی تحریک کوخاصی توت بخشی اگر تین اشخاص پیدانه ہوتے اور جا کیس ہزار آٹھے سوسالہ انسان کا زین کے ساكن ہونے اور سورج كاس كے كرد كردش كرنے كا نظريداس كے دماغ سے ند فكالتے تو ذكارث برگزيدا نہ ہوتا جس نے جدید علمی جحقیقات کی بنیا د ڈالی۔وہ بھی دوسرے سائنس دانوں کی مانندکو پر نیک کے آئے تک ارسطوکے پیدا کئے ہوئے ظلمت کدے میں رہ رہا تھا جب کلیلیو نے پہلی مرتبدا پی فلکی دور بین سے • ۱۲۱ وعیسوی میں آسان کا نظارہ کیا ڈ کارت اس وقت چودہ سالہ لڑکا تھاوہ کو پر نیک کپلر اور گلیلیو کے بغیر کو جبالت كى تاريكى سے لكل كرجد يدعفركى علمي حقيق كى بنياد ندركھ سكتا تفاجيسا كەجمىي معلوم بے علم زنجيرول

لے ارلیس تادخوں کی تاریخ پیدائش دوفات معلوم نیس مگریار سطوکے بعد خالبا تیسری صدی قبل از میں میں ہواہے۔ارسطو۳۲۳۔ق-م ش فوت ہواکیکن ارسطوکا مے شہور نظریہ کیز ثین ساکن ہے اور سوری وسیارے اس کے گردگھوٹے میں ارلیس تادخوں کے نظریے کوحزاز ل ندکرسکا۔

کی کڑیوں کی مانند ہے ملم کی ایک کڑی دوسری ملتی ہے اور ایک دوسر اعلم وجود میں آتا ہے۔

زین اور دوسرے سیاروں کا سورج کے گردحرکت نہ کرنے کا نظریہ جوارسطونے پیش کیااس کی وجہ سے انسان اٹھارہ صدیوں تک علمی فضایش پرواز کرنے سے رکار ہااورارسطو کا اثر ورسوخ بھی اس قدر زیادہ تھا کہ کی کواس کے نظریے کو باطل ٹابت کرنے کی جرات بھی نہ ہوئی۔

ارسطو کے نظریے کو دواور محرکات نے بھی تقویت پہنچائی پہلائحرک ہے کہ مشہور معری جغرافیہ دان بطلیموں (جوارسطو کے پانچ سوسال بعد دنیا بیس آیا) نے اس کے نظریہ پرمبر نقد ایق جبت کی اور سیار دس کی محرکات کے بارے بیس ایک نظریہ چیش کرتے ہوئے کہا کہ سیارے ایسی چیز دل کے گردگروش کرتے ہیں جو مخرک ہیں اور دہ چیز بین ذبین کے گردگھوئتی ہیں کی جو مخرک ہیں اور دہ چیز بین ذبین کے گردگھوئتی ہیں کی بنا اور کہا کہ دہ سیارے ایسی چیز ول کے گردش کو دو حصول بیل تقتیم کیا اور کہا کہ دہ سیارے ایسی چیز ول کے گردگھوئتی ہیں۔ جس محرک نے ارسطو کے نظریے کو مزید تقویت بین جو باری باری ساکن ذبین کے گردگھوئتی ہیں۔ جس محرک نے ارسطو کے نظریے کو مزید تقویت بخشی وہ اور پ کے کلیسا کی جانب سے ارسطو کے نظریے کی صحت پر مہر شبت کرنا تھا اور ارسطو کے نظریے کی صحت پر مہر شبت کرنا تھا اور ارسطو کے نظریے کی صحت پر مہر شبت کرنا تھا اور ارسطو کے نظریے کی صحت پر مہر شبت کرنا تھا اور ارسطو کے نظریے کی صحت پر مہر شبت کرنا تھا اور ارسطو کے نظریے کی صحت پر مہر شبت کرنا تھا اور ارسطو کے نظریے کی صحت پر مہر شبت کرنا تھا اور ارسطو کے نظریے کی صحت پر مہر شبت کرنا تھا اور ارسطو کے نظریے کی صحت پر مہر شبت کرنا تھا اور ارسطو کے نظریے کی صحابات میں کہا گیا کہ اگر زبین ساکن نہ ہوتی اور کا کات کا مرکز نہ ہوتی تو خدا کا بیٹا حضرت کیسی کے مرب شبت کرنا کی شہور نہ کرنا سے کی ظہور نہ کرتا ۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کو پر نیک کیلر اور کلیلیو و نیا میں ندآتے تو بھی رکارٹ جدید علمی تحقیق کی بنیا در کھ دیتا اور اس کے بعد بھی اتن علمی ترقی ہوتی کہ علم موجودہ ترقی ہے ہم کنار ہوجا تالیکن موجودہ دور کے سائنس دان اس بات ہے متفق نہیں ہیں انگلتان کا مشہور فرکس دان اولیکٹن جو 2 سمال کی عمر میں ۱۹۳۴ میں فوت ہوا جس کی نے فرکس پر کام کیا ہے وہ اولیکٹن کے نام سے بخو بی آشنا ہے اسے معلوم ہے کہ اولیکٹن نے اس صدی ہیں فرکس پر نمایاں کام کیا ہے اس کا قول ہے کہ ارسطوکا بینظر ہید کہ ذمین ساکن اور کا بنات کا مرکز ہے اور سورج وستارے زمین کے گردگھو متے ہیں سولہویی صدی تک بینظر میدا کی بوجمل مردہ جسم کی مانند علم پر پڑار ہا جس سے علم کے لئے سائس لیمنا بھی وشوار تھا اور اگر مید ہوجو علم کے اوپر سے نہ بٹا تو علم کے سائنس لیمنا بھی وشوار تھا اور اگر مید ہوجو کی مشرق کے سائنس تو علم کے سائنس اور تاریخ کاراستہ ہموار نہ ہوتا نہیں موجودہ علمی پیش رفت انسان کو تھیب ہوتی مشرق کے سائنس

لے چندرا چاتر تی ہندوستان کاعظیم و شہور مفکر ہے۔ اس کی تصانیف بنگا لی زبان میں ہیں۔ برصغیر کی آزاد کی میں روحانی لجاظ ہے اس کا نمایاں حصہ ہے۔ اس نے گاندگی تی اور کاگھری سے پہلے آزادی ہند کی آ داز بلند کی۔ گاندگی انگلتان سے بیرسٹر بن کرجوبی افرایقہ گیا اور پھر ۱۹۱۵ء میں اپنی جدد جدی آ خاز کیا جب کہ چاتر ہی ۱۸۹۹ء جوگاندگی کا سال پیدائش ہے سے ہندوستان کی آزاد کی کی تحریف چیش چیش رہا۔ گر اس دور میں میچو بیک زور نہ پھڑ کی۔ چاتر ہی ہے ۵۱ مسال کی محریش ۱۸۹۳ء میں وفات پائی بھارت کا قومی ترانداس کی بہترین کتاب آ نان داٹ سے لیا گیاہے جس کا عنوان پابندیا تر اے۔

دانوں اور مصنفین میں سے بعض ایسے ہیں جو یہی نظرید رکھتے ہیں ان میں سے ایک ہندستانی چاتر ہی اے کا کہنا ہے کہا گر بنی نوع انسان زمین کی اپنے اگر داور سورج کے گر دحر کست کا پینة نہ لگا تا تو ای طرح جہالت میں گرفتآرر ہتا اور جدید دور کی علمی کا ممایوں سے ہرگز ہمکنار نہ ہوتا۔

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ عیسائی کلیسانے ارسطوا دربطلیموں کے اس نظریدے کی (کہ زبین ساکن اور کا نتات کا مرکز نہ اور کا نتات کا مرکز نہ اور کا نتات کا مرکز نہ ہوئی تو خدا کا بیٹا اس جگر خیر کا بیٹا اس جگر خیر کرتا ہے جو جگر ساکن اور کا نتات کا مرکز ہوئی تو خدا کا بیٹا اس جگر خیر کرتا ہے جو جگر ساکن اور کا نتات کا مرکز اور ساکن نہ ہوتی تو جرگز اس قابل نہ تھی کہ خدا و تد کا بیٹا اس ہے خابور کرتا۔ مواور اگریدز بین کا نتات کا مرکز اور ساکن نہ ہوتی ہونے کے نظریہ کو عیسائی کلیسا کی پشت بناہی حاصل تھی اگر چہ ذبین کے ساکن اور مرکز کا نتات ہونے کے نظریہ کو عیسائی کلیسا کی پشت بناہی حاصل تھی

ا مرچارین سے ساتن اور مرفر کا منات ہوئے نے تھرید نوعیسان ھیسا فی پہت پنائی ھاس سی اور بینظریہ عیسائیت میں شامل ہو چکا تھا چربھی سائنس دان جب اس نظریے کی تقد این کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ارسطونے اس طرح کہا ہے بیٹیس کہتے تھے کہ دین اور عیسائیت بھی اس طرح کہتے ہیں۔

اگرکو پرنیک کپلر اور گلیلیو 'ارسطو کی اس غلطی کی اصلاح نہ کرتے اورائے نظریے کے غلط ہونے کو ٹابت نہ کرتے تو آج جوکوئی کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتا تو اگر اس کے متعلق ارسطونے پچھے کہا ہوتا تو و ہخض یہ کہتا کہ ارسطونے اس طرح کہا ہے۔

کیونکہ ارسطوکا کہنا جمت ہوتا تھا اور کی کا بھی پیخیال نہ تھا کہ ارسطونے بھی غلط بات کہی ہوگی بہی وجہ تھی کہ بین نظر یہ غیر متزازل نظر آتا تھا انسانی زندگی میں غلط میں نظریات بھی آئے ہیں (حالا نکہ کوئی نظر بیا گر غلط ہوتو اسے علمی تیس کہا جا سکتا کیونکہ علمی ہونے کے لئے اس کی صدافت لازی ہے ) اور ممکن ہے آج بھی موجود ہول لیکن ارسطوکے کا نئات میں زمین کی مرکزیت کے متعلق نظریے کی ہانڈ کسی نظریے نے عقل اور علمی ادراک کوا تھارہ صدیوں علمی ادراک کوا تھارہ صدیوں علمی ادراک کوا تھارہ صدیوں تک اند چرے میں رکھا ہے اور بہت نقصان پہنچایا۔

طویل مدت تک عیسائی کلیسانے با قاعدہ طور پرارسطو کے نظریہ اپنائے رکھا تھہ ایک عیسائی مخص
ایسا پیدا ہوا جس نے ارسطو کے نظریہ کی مخالفت کی وہ مخص نیکولا دوکوزا تھا جو کیتھولک کلیسا میں کارڈینال کے دستوں تھا کے مرتبے پرفائز تھا اس مخص کوقد یم بونانی حکما کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا بے حدشوق تھا اور بھی شوق ارسطو کے نظریہ کی مخالفت کا سبب بنا۔ امریکہ اور پورٹی اقوام پر نھافتی کیا ظ سے ویٹیکین کے کافی احسانات ہیں کیونکہ بونان اور قدیم روم کی کتابوں کا ایک برا حصد ویٹیکین کے کتاب خانہ کی وساطت سے احسانات ہیں کیونکہ بونان اور قدیم روم کی کتابوں کا ایک برا حصد ویٹیکین کے کتاب خانہ کی وساطت سے بورٹی اورام کی تو مول تک پہنچا۔ بورپ ہیں کتابوں کا چندم اکر اور بھی ایسے ہیں جنہیں بونان اور قدیم

ردی کتاب کو بور پی قو موں تک پہنچانے کا فخر حاصل ہے لیکن ان مراکز میں سے کوئی بھی وہیکین کے کتاب خانے کی برابری نہیں کرسکتا اگر ریم کتاب خاندند ہوتا تو ممکن ہے بونان اور قدیم بونان کی بعض کتا ہیں تم نامی کی حالت میں پڑی رہتیں۔

یہ بات ڈھکی بچپی نہیں کہ بورپ میں مسلسل جنگ کا بازارگرم رہااور وہ لوگ جولز رہے تھان کے لئے کتاب بے وقعت چر تھی اس زمانے میں کتا ہیں یا تو جل رہی تھیں یا ویرانوں میں پڑی گل سڑرائی تھیں۔
لیکن جو کتا ہیں ویڈیکیین اور دوسرے مذہبی مراکز میں پڑی تھیں دو وجو ہات کی بنا پر تھوظ رہ گئی پہلی وجہ سے کے حملہ آور دینیکیین اور دوسرے غربی مراکز پر حملے نہیں کرتے ہتے کیونکہ عیسائی ہتے اور ان مراکز کومقد سے بچھتے ہتے دوسری وجہ سے اور ان مراکز میں کام کرنے والے کتا بول کے شاتھین ہے آئیں کتا بول کی تقدر ومنزلت کا اندازہ وسری وجہ سے انہیں سنجال کرر کھتے ہے اور کیڑے کوڑوں یا گردوغیرہ سے انہیں حتی الامکان بچاتے ہتے۔

بونان اور قدیم روم کی علمی میراث کو محفوظ کرنے کے لئے پورپ کی قدیم پونیورسٹیوں مثلاً یا ڈو يو نيورشي (اثلي)اور آسفورو يو نيورشي (الكليند)اى طرح سوريون يونيورشي (فرانس) كاليبلا ورجه خیس چونکه بینمام بونیورسٹیاں دوسری ہزارویں عیسوی صدی میں وجود میں آئیں جب کہ مہلی ہزارویں عیسوی صدی میں صرف دیمیکین اور دوسرے غربهی مراکز تقے جس میں کتابیں محفوظ تھیں یورپ کے روساء اورامراجن کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ تقریباً سارے ناخوا ندہ تھے انہیں کتابوں سے ذرابھی شغف نہ تھا بلکہ بعض زمانوں میں تو سلاطین اورا مراء کے لئے پڑھا لکھا ہوتا ایک بڑاعیب شار کیا جاتا تھا اب آپ خود ا عدازہ لگا سکتے ہیں کدا گر بادشاہ اور امراان پڑھ ہوں تو پڑھائی کے معالمے میں عام لوگوں کی کیا دلچیں ہوگی بورب میں خواندگی کتابوں کے مطالعے اور کتابوں کو تحفوظ کرنے کے مراکز صرف دینی ادارے ہی تھے اور اگر کتابوں کے بیقد میم مراکز جن میں بونانی الاطبی اور سریانی زبانوں میں مترجم کتابیں محفوظ تھیں اگر نہ موتے تو بونان اور قدیم روم کی کما بیس آج بورپ کی قوموں تک ندیج نیس و میکنین کا کماب خاند قدیم بونانی اور لاطینی کتابوں کے لحاظ سے دوسرے مذہبی مراکز کی نسبت زیادہ غنی تھالیکن عام یادری حضرات اس كتاب خانة تك رسائى حاصل ندكر سكتے تھے جب كرآج عيسائى فرمب كا برروحانى پيثوااس كتاب خانے میں جا سکتا ہے لیکن افسوس ہے کہ قدیم زبانے میں عیسائی ندہبی رہنماؤں میں علمی امتیاز برتا جاتا تھا اور وہ یا دری جورہے میں کم ہوتے تھے انہیں ویٹیکین کے کتاب خانے میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہ تھی بظاہراس کی وجہ بیربیان کی جاتی تھی کہ معلمی ورجہ کے حال یا دری اس قدرعلم نہیں رکھتے کہ دیسکینین کی کما بول سے فائدہ اٹھا سکیں لیکن اس کی اصلی دجہ بیتھی کہ کلیسا کے بڑے فیہی رہنما اس بات کو پسندنہیں کرتے تھے

كه فيلے در ج كے يا درى بھى آكران كے ساتھ كتاب فانے من بيش كرمطالح كريں۔

ولیکن کے کتاب خانے کی کتابیں کی کوبھی امانتا گھر میں پڑھنے کیلئے نہیں دی جاتی تھیں اس کتاب خانے کی کتابوں کے کتاب خانے تک محدود رہنے کے عوامل میں سے ایک عامل یہ بھی تھا کہ یہ کتابیں کی کوبھی کتاب خانے سے باہر لے جا کرمطالعہ کرنے کی اجازت نتھی۔ آج بھی اس کتاب خانے کی کتابیں کی کوامانتا نہیں دی جا تھی البت فوٹو کا بی تکال کرلائی جا سکتی ہے۔ نیکولا ووکوزا مچونکہ کلیسا کے امراء میں سے تھالبذا کتاب خانے میں جا کرمطالعہ کرسکتا تھا۔ اور وہ قدیم یونائی زبان بھی جانتا تھا۔

اس نے اس کتاب خانے ہیں قدیم یونان کے حکما (جس ہیں اریستارخوں بھی شامل ہے) زمین کی حرکات کے متعلق معلومات حاصل کیں اس کے بعد دہ ویٹیکین سے جرمنی ہیں اپنے ذہبی مرکز کی طرف چلا گیا۔ وہاں پینچ کر اس نے زمین کی حرکات ایک کتاب کھی۔ ابھی تک چھاپہ خانے کی صنعت نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ نیکولا دوکوزااس کتاب کو چھپواسکتا لہذا فہ کورہ کتاب قدیم طرز پر ہی تیار ہوئی اور جوکوئی اسے حاصل کرنا چا بہتا اس کی نقل تیار کر لیٹا تھا۔ نیکولا دوکوزانے سے کتاب ۱۳۷۹ میسوی ہیں (کو پر نیک کی پیدائش سے تیرہ سال پہلے تیار کی اس نے اس کتاب ہیں کہا کہ زمین ساکن نہیں اپنے گرداور سورج کے گردگوم رہی ہے جھرز بین کی گردش کے اعلان کا کریڈٹ آخر نیکولا دوکوزاکو کیوں شرا کو لینڈی کو پر نیک کو کیوں ملا؟

اس کا جواب سے ہے کہ نیکولا دوکوا ایک فرجی تھی تھا اس کے پاس بہت کم نجوم اور ریاضی کی

اں ہو بواب میہ ہے کہ بیولا دووا ایک بدائی کی تھا اس کے پال بہت م جوم اور ریاضی می معلومات تھیں جبکہ کو پر نیک ایک صاحب بصیرت نجومی اور ریاضی کا ماہر تھا۔اس نے زبین کی حرکت علم کے ذریعے ٹابت کی ۔ جبکہ نیکولا دوکوزانے بغیر کسی علمی دلیل کے بیزنانی حکمائے نظریہ کومن وعن پیش کر دیا تھا۔

چونکہ نیکولا ددکوزانے اپنی کتاب میں کوئی علمی دلیل نہیں وی تھی لہذااس کے روحانی مرکز کے باہر اس کی کتاب کی پذیرائی شہوئی اور نہ ہی ہیہ کتاب دیٹیکین کی توجہ حاصل کرسکی اس بات کا قوی امکان ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہوانہوں نے اس پریفین نہ کیا ہو بلکہ اسے نداق گردانا ہوگا۔ چونکہ اس میں بھاگن کورد کیا گیا تھا اورا یسے بھائق کا انکار محال ہے جن کی صحت اور وجود میں کوئی شک نہ ہو۔

بابائے ریاضی بوتان فیٹا غورٹ کا کہتا ہے کہ بعض تھا گئی کوٹا بت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مثلاً وں پائٹے سے زیادہ ہے بابچاس سکے جالیس سکوں سے زیادہ ہیں۔ یہ بات روز روٹن کی ما نزرآ شکار ہے اب جمیس اسے ٹابت کرنے کے لئے کمی تتم کی کوئی ولیل لانے کی ضرورت نہیں اس طرح سورج اور سیاروں کی زشن کے گروٹز کت کوٹا بت کرنے کی کوئی ضرورت زختی کیونکہ ابتدا سے انسان اپنی دوآ تھوں سے مسلسل دیکھتا آیا ہے اور دیکھے رہا ہے کہ سورج اور سیارے زمین کے گرد چکر لگارہے ہیں۔ زمین کا ساکن اور بے حرکت ہوتا بھی ایک دوسری حقیقت تھی کیونکداس وقت تک کسی نے نہیں دیکھاتھا کرز بین تحرک ہے۔اور جب بھی ایک مضبوط شارت تعیر کرتے تھے آواس خیال سے کہ بیشارت سالہا سال تک باتی رہ ب گی اگروہ ویران بھی ہوجاتی تھی تو بارش برف اور سورے کی وجہ سے ند کہ زبین کی حرّکت کی وجہ سے اگر کوئی کسی خیلے یا پہاڑ کے پاس سے گذرتا تھا اور پھر طویل عرصے کے بعد اگراس کا گذر وہاں سے ہوتا تو وہ دیکھاتھا کہ وہ پہاڑ یا ٹیلہ وہیں پر کھڑا ہے سرک کر کسی دوسرے مقام پڑئیں گیا۔ بھی وجہ تھی کہ اگر کوئی فیض بیہ کہتا کہ ذبین ساکن جہیں متحرک ہے (وہ بھی دوحرکات رکھتی ہے) تو اسے یا تو پاگل پن کہاجا تا اور یا پھر غدات سجھاجاتا۔
چونکہ نیکوالا دوکوز الیک قابل احرّام فہ بھی رہنما تھا لہٰ غوالے دیوانہ تو نہیں کہد سکتے تھے بلکہ بیہ کہا گیا کہ وہ فدات کر رہا ہے۔ نیکولا دوکوز الیک قابل احرّام نہ بھی اگر ہوا انہوں نے کہا کہ بیٹھنی غداتی کہ اس زمانے میں عوام کتاب وغیرہ کا انگار فدات کی مترادف تھا۔ جبر کیف اگر یہ کتاب نیکولا دوکوز اکی زندگی میں دیکھیکن تک بھتی جاتی تو مصنف انگار فدات کی مترادف تھا۔ جبر کیف اگر یہ کتاب نیکولا دوکوز اکی زندگی میں دیکھیکن تک بھتی جاتی تو مصنف کے لئے کئی مشکلات بیدا ہوجاتیں۔ ممکن تھا کہ اس کا لباس اور سرخ رنگ والی کا دؤینال کی ٹو پی اتار لئے جاتے اور دوکور کی کا دومر ایز اور تیکور تا لیعنی کا رؤینل خدر ہتا۔

جو کچھ کہا گیا ہے اسکی روشن میں امام جعفر صادق کی لائٹ تھیوری (Light Theory) آپ کے صدیوں بعد فلکی دور بین کی ایجاداوراس ہے اجرام فلکی کے مطالعے کا موجب بنی اوراس طرح جدید علوم کی توسیع میں کافی مددلی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے امام جعفر صادق کے زمانے میں صنعت کا وجود نہ تھا اس لئے جعفر صادق " نے لائٹ تھیوری کا ذکر تو کیالیکن خود دور بین نہ بنا سکے تا کہ اس ہے آسانی سیارے اور ستارے دیکھتے رئیکن اس کی دور بین نہ بنا سکنے کی وجہ نے آپ کی تھیوری کی قدرد قیمت پرکوئی اٹر نہیں پڑا۔

کیانیوٹن جس نے آوت جاذبہ (Gravitational force) کا قانون دریافت کیا۔ اے جو توت تخاذب کے قانون دریافت کیا۔ اے جو توت تخاذب کے قانون کی دریافت کیا سبب بنا کسی چیز کو خلا میں بھیج کرزمین کے گردگھماسکی تھا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مصنوی سیارے جو آج زمین یا جائد مرن فوز ہرہ کے گرد چکرلگارہ ہیں۔ سب کے سب نیوٹن کے عام قوت تجاذب کے قانون کے تحت ترکت کررہ ہیں۔ لیکن کیا نیوٹن جو اس پڑمل درآ مدنہ کرسکااس کے قوت تجاذب کے قانون کی قدرو قیمت گھٹ سے جاکون کہ سکتا ہے کہ چونکہ نیوٹن خلا میں زمین کے اردگرد

لے سیب کے درخت سے گرکر نیوٹن کے سر پر لگنے کا قصدا تنا مشہور ہے کہ اس اسرگ کے اسلا کے اسٹر پر سنٹر کے علماء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بیدواقعہ نیوٹن کے قانون آنجاذ ہو بھٹم کرنے کا سبب ٹیل بنا بلکہ کیٹر کا مطالعہ نیوٹن کا دہما بنا کیٹر کا قول ہے کہ دواجسام اپنی کیست AASS کے داست تمنا سب اور فاصلے کے مرابع کے بالعکس تمنا سب ایک دومرے کے درمیان کشش رکھتے ہیں۔ پس کیٹر نے قوت تجاذب کے قانون کے فعمن شیل نیوٹن کی دہنمائی کی نہ کہ اس کے مر برگر سے سیب نے۔

ایک مصنوی سیارہ بھیجے میں کا میاب ٹیمیں ہوسکا لہذا اس کا اس قانون کورر یافت کرتا ہے قدروہ تیمت ہے؟

اگر کوئی ہے بات کہ قام معدلوگ اے اصلی بھیس کے۔ اگر آج بھی پی نوع کا نسان نیوٹن کے اس قانون پڑکل درآ مدنہ کرسکا تو بھی نیوٹن کے اس علمی اعتباف کی اہمیت پر کوئی اثر نہ پڑتا اس لیے کہ دنیا جانتی تھی اور جانتی ہے کہ نظام مشمی میں جو پڑھ ہے وہ عام قوت تجاذب کے قانون کی در میں ہوں اس طرح وسیع خلا فظام مشمی سے باہر بھی سورج اور کہکٹا کیس قوت تجاذب کے قانون کی پیروی کر رہی ہوں اس طرح وسیع خلا کا سفر جاری وساری ہو۔ امید کی جاتی ہے کہ آئیدہ جب سزید سیارے نظام مشمی سے باہر بھیجے جا کیں گوت عمل طور پر معلوم ہو جائیگا کہ کیا نظام مشمی کے باہر کا نتات کا نظام میلانے کے لئے بھی قوت تجاذب کا قانون کا رفر ما ہے یا نہیں ؟ اگر چہ آج تک کے تجر بات شابت کردی کہ کا نتات میں استھی تہیں پایا جا تا کار فر ما ہے یا نہیں ؟ اگر چہ آج تک کے تجر بات نابت کردی کہ کا نتات میں استھی تہیں پایا جا تا اور ہر قانون جو کا نتات کے ایک جھے میں کا رفر ما ہے دوسرے حصوں میں بھی لاگو ہے لیکن جب تک عملی طور پر سے بات ثابت و کا می میں جو جاتی گیا میں جو باتی ہیں جو باتی ہوں جس کی وجہ سے ہمارے نظام مشمی میں نظم وضبط طور پر سے بات ثابت شری ہیں ہو جاتی کہ قوت تجاذب کا قانون جس کی وجہ سے ہمارے نظام مشمی میں نظم وضبط قائم ہے دوسرے دھان کی جہ سے ہمارے نظام مشمی میں نفر العمل سے پائیس؟

امام جعفرصادق کی لائٹ تھیوری (Light Theory) میں جودوسرا تکتہ فورطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا روشنی چیزوں سے انسانی آگلی طرف آتی ہے جبکہ آپ سے پہلے کہاجا تا تھا کہ روشن آتی ہے کہ آپ نے فرمایا روشنی چیزوں سے انسانی آگلی طرف آتی ہے جبکہ آپ سے پہلے کہاجا تا تھا کہ روشن آگلی سے نکل کر اشیاء کی طرف آتی کی اور کہا کہ روشن آگلی سے نکل کر انسانی آگئی کی طرف آتی ہے اور انسی دلیل کہ روشن آگلی سے نکل کر چیزوں کی طرف آتی ہے اور انسی دلیل ہے ہے کہ ہم اندھرے میں کوئی چیز نمی دیکھ سکتے جبکہ آگر روشن ہماری آگئی سے نکل کر چیزوں کی طرف جاتی تو ہم اندھرے میں بھی تمام چیزوں کی طرف جاتی تو ہم اندھرے میں بھی تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ۔ امام جعفرصادی نے فرمایا! کسی روشن چیز کودیکھنے کے لئے اس کا روشن ہوتا ضروری ہے اور اگر وہ خودروشن نہیں ہوتو کسی روشن چیزی روشنی کا اس چیز کودیکھنے کے لئے اس کا روشن ہوتا ضروری ہے اور اگر وہ خودروشن نہیں ہوتو کسی ایک ایسا نظریہ پر پڑتا ضروری ہے تا کہ اسے دیکھا جا سکے ۔ امام جعفرصادیے دوشنی کی رفتار کے متعلق بھی ایک ایسا نظریہ پر پڑتا ضروری ہے تا کہ اسے دیکھا جا سکے ۔ امام جعفرصادیے دوشنی کی رفتار کے متعلق بھی ایک ایسا نظریہ پر پڑتا ضروری ہے تا کہ اسے دیکھا جا سے ۔ امام جعفرصادیے دیکھوں کی طرف آتی ہا ہوت تیزی سے جادر کے گئا تا سے دور میں کی طرف آتی ہا در پر تحقرک اشیاء میں ہے ۔

ایک مرتبہ پھراس تکتے کا ذکر کرتے ہیں کہاس زمانے میں اسنے ٹیکنیکی ذرائع نہ تھے کہام جعفر صادق روشنی کی رفتار کوناپ سکتے ۔

لین یمی جوفر مایا که روشی متحرک ہےاور نہایت تیز رفتار ہے بےنظر بیاتقریباً روشی کے موجودہ نظر بیہ سے میل کھا تا نظراً تا ہے۔ آپ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہاآپ نے ایک دن اپنے حلقہ میں فر مایا طاقتور روشی بھاری چیزوں کو حرکت میں لاسکتی ہے اور وہ روشی جوطور سینا پرموی پر ظاہر ہوئی اگر اللہ تعالیٰ عالم ا عاہتا تو بیر روشیٰ اس پیاڑ کو متحرک کر سکتی تھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ نے اس روایت کے ذریعے شعاعوں کے نظریے کی بنیاد کے بارے میں پیشگوئی کی ہو۔

ایام جعفرصاد تی نے روشی کی حرکت، رفتار اور یہ کہ روشی چیزوں سے ہماری آگھ کی طرف آتی ہے، کے متعلق جو کھ کہااس کی ابھیت لیز رشعاعوں کی تھیوری سے زیادہ ہے۔ کیونکہ لیز رشعاعوں کی تھیوری سے زیادہ ہے۔ کیونکہ لیز رشعاعوں کی تھیوری کے بارے میں آپ سے پہلے بھی اظہار خیال ہو چکا تھا لیکن جو کھی آپ نے روشی کی رفتار حرکت اور ایک جگہ انہونے کے بارے میں کہا صرف آپ کی ذات سے مخصوص ہے۔ پرانے وقتوں میں مختلف اقوام کے درمیان یہ عقیدہ پایاجا تا تھا کہ روشی اجسام کو متحرک کرسکتی ہے۔ قدیم زمانے میں میعقیدہ پایاجا تا تھا کہ روشی اجسام کو متحرک کرسکتی ہے۔ قدیم زمانے میں میعقیدہ پایاجا تا تھا کہ روشی میں حاک نہیں ہو روشی ہر چیز سے گز رسکتی اور اجسام کو متحرک کرسکتی ہے لیکن آگر طاقتور روشی ہیں اگر طاقتور روشی ہیں آئر طاقتور کی میں ماک نہیں ہو روشی ہیوا ہوتوں کے مطابق عام روشی پہاڑ سے نہیں گز رسکتی اور نہ بات طاقتور دوشی کی صوابہ یہ بروشی ہو اور یہ بات طاقتور دوشی کی صوابہ یہ بروشی ہو کہ وہ بہاڑ کے درمیان سے گز رکراسے متحرک کرسکتی ہے اور یہ بات طاقتور دوشی کی صوابہ یہ ب

اس نظریہ کی طبیعاتی وجہ کی وضاحت کہیں بھی نہیں کی گئے۔لیکن تمام قدیم اقوام کے درمیان سے عقیدہ موجود تھا اور جن نداہب کی تاریخ تک آج ہماری رسائی ہے ان کے وجود بیس آنے ہے پہلے بھی سے عقیدہ رائج تھا۔ کیونکہ نداہب پر ایمان لانے سے پہلے انسان جادوگری کا معتقد تھا اور دین اور جادوگری کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ اور بیعقیدہ کہ روثنی پردوں سے گز رکر اجسام کوشخرک کرسکتی ہے جاددگری سے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ اور بیعقیدہ کہ روثنی پردوں سے گز رکر اجسام کوشخرک کرسکتی ہے جاددگری سے لیا گیا ہے جسیں جادوگری کے اس عقیدے کی ابتدا کے بارے میں پہلے بھی معلوم نہیں اور جن لوگوں نے اس بارے میں پھی کھی کہا بھی ہے توشخس فرض کی حد تک مختصر یہ کہ کوئی ایسا ماخذ نہیں ملتا جس سے جمیں سے چیل بارے میں کے کہا بھی ہے توشخس سے جمیں سے چیل بارے میں دوور میں وجود میں اور ویٹس آیا۔

اگر ہم روشی کے توانا کی ہونے کے نظریے کو چھوڑیں تو جو پچھامام جعفرصادق می تھیوری ش روشی کی رفتار کے بارے میں کہا گیا ہے وہ وہ بی پچھ ہے جوآج ہم جانے ہیں روشیٰ کی رفتار تین لا کھکلومیٹر فی سینڈ کہی گئی ہے بیر رفتار اتنی تیز نہیں ہے کیونکہ جدید پیانوں کے مطابق ایک سینڈ ایک کمی مدت ہے اور ستاروں کے فاصلوں کو مرنظر رکھیں تو تین لا کھ کلومیٹر ایک مختصر فاصلہ ہے لیکن قدیم پیانوں کے لحاظ سے تین لاکھ کلومیٹر فی سینڈ اچھی خاصی تیز رفتار ہے۔ پس روشیٰ کی رفتار کو اخذ کرنے کے لحاظ سے بھی جعفر صادق "نے پہلی کی ہے جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ جعفر صادق" کی ثقافت چار ارکان پر استوار ہے اور ال ارکان کے نام بھی لئے ہیں۔اس ثقافت کی خصوصیات ہیں اسے ایک بیہ کہ بیہ خلک تعصب اور گاڑھے پن سے مہرا ہے۔ اور جعفر صادق اس کی فد ہمیں ثقافت کے بنیا دی محرکات میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ نے خلک تعصب اور گاڑھے بن سے دوری برتی اور شیعہ فرقے کے پیروکاروں کوکوئی ایسا بہانہ یا دستاویز نہیں دی جس کی وجہ سے شیعوں ہیں تفریق بیدا ہواور شیعہ فرقہ میں طرح طرح کے فرقے پیدا ہوجا کیں۔

امام جعفرصادت نے جب بھی پیغیراسلام یا اپنے آباؤ اجدادیں سے کی ہزرگ کا تعارف کراٹا چاہا تو آئیس ایک عام انسان کی ماند پیش کیاادران میں کی کوخدا کی ردیف ٹیس جانا۔ ادرائیس عالم بشرسے پر ترکوئی بخلوق شار نہیں کیا۔ اور نہیں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ اللہ اور انسان کے درمیان میں کوئی انوکی بخلوق ہیں۔ اگر آپ ایسانہ کرتے تو شیعوں میں اِختلاف پیدا ہوجاتا کیونکہ اس طرح یہ بحث جاری ہوجاتی کہ اللہ تعالی اور انسان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اگر خدا تعالی اور انسان کے درمیانی فاصلے کے ۱۸ موجاتی کہ اللہ تعالی اور انسان کے درمیانی فاصلے کے ۱۸ درجہ ہواور انسان کا پہلا درجہ ہوتو کیا پیغیر اسلام درجہ ۹ ہوگایا موجہ ۱۹ ہوگایا موجہ اسلام اور آپ کے اگر امام جعفر صادق سے کہ کہ پیغیر اسلام اور آپ کے آبا واجدا واللہ تعالی کے اور بی توج انسان کے درمیان ہے تو یہ بحث وجود میں نہ آتی کہ آپ خداست کے آبا واجدا واللہ تعالی کے اور بی توج انسان کے درمیان ہے تو یہ بحث وجود میں نہ آتی کہ آپ خداست کرد یک ترجی یا بی نوع انسان سے جنگ نہ ایس کے درمیان ہے تو یہ بحث وجود میں نہ آتی کہ آپ خداست کرد یک ترجی یا بی نوع انسان سے جائیں بعض خداج ہیں ایسی بحثیں وجود میں نہ آتی کہ آپ خداست کرد یک ترجی یا بی نوع و انسان سے جائیں بعض خداج ہیں ایسی بحثیں وجود میں آبی تھی ہیں۔

پس امام جعفرصاد ی بخیراً سلام اوران کے خولیش واقر باعام بشر ہی تتھاور انہوں نے ان کو بھی مجھی لبادہ الوہ بیت نہیں پہنا یا اور میہ ہرگزند فر مایا کہ دہ ہستیاں کوئی مانو ق البشر مخلوق تھیں۔ندہی کوئی ان کے بارے میں کوئی معنوی غلویا مبالغہ آرائی کی ہے۔

آپ کے بعد تیسری صدی میں شیعہ چند فرقوں ہیں بٹ گئے جوعرفانی فرقے کہلاتے ہیں ان فرقوں ہیں بٹ گئے جوعرفانی فرقے کہلاتے ہیں ان فرقوں ہیں اس قدرتعصب پیدا ہوگیا کہ گویاان ہیں سے ہرایک جدا نم ہب ہے اور ہم نے بیہ شاہرہ کیا ہے کہ جعفری ند ہب کی نقاضت کے ارکان ہیں عرفان ایک اہم رکن تفالیکن امام جعفر صادق کا عرفان معتدل تھا' آپ عرفان کوشیعہ کی بہتر شناخت کی حد تک مفید خیال کرتے تھے نہ ہے کہ عرفان اس حدسے تجاوز کرکے ایک نئے نہ جب کی صورت ہیں انجرے ۔لیکن وہ شیعہ عرفانی فرقے 'جو تیسری صدی کے بعد وجود ہیں ایک نئے نہ جب کی صورت ہیں انجرے ۔لیکن وہ شیعہ عرفانی فرقے 'جو تیسری صدی کے بعد وجود ہیں آگے انہوں نے مبالغد آرائی کی یہاں تک کہ وہ خالق وتخلوق کے ایک ہی ہونے کے معتقد ہو گئے ۔ جب کہ جعفرصاد قی اس کے صربی خلاف تھے۔

ان میں ہے بعض نے اس قدرمبالغہ آراء ہے کا م لیا کہ خالق وتخلوق میں ہے انسان کو خالق ہے بہتر خیال کرنے گئے۔ جوشیعہ ند ہب کے اصول کے لحاظ ہے کفر ہے۔ لیکن ان تمام عرفانی فرقوں نے جعفر ی فدہب کی ثقافتی آزادی سے فائدہ اٹھایا کیونکہ ہم نے عرض کیا ہے کہ اس ثقافت میں کسی کوکوئی نظریہ پیش کرنے کے جرم میں سز آئبیں دی جاتی تھی لیکن جعفر صادق اوران کے شاگر دوں نے 'معقد کے قول کوای طرح رد کیا جسطرح آپ کے شاگر دوں نے ابن راوندی کے قول کورد کیا ۔ امام جعفر صادق کے بعد وجود میں آنے والے تمام عرفانی فرقوں میں خالق اور مخلوق کی وصدت (ایک جونا) دیکھی جاتی ہے ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ بعض میں خالق ومخلوق کی وصدت کا تصور بال واسطہ ہے اور بعض میں بلا واسطہ۔

ان فرقوں میں ہے بعض کا بیاتصور ہے کہ آ دی جو بھی ہو خدا اور اس کے درمیان کوئی فرق خبیں۔دوسرے فرقوں میں عام افراد کا خداد ند تعالٰی کے ساتھ وحدت کا تصور نہیں بلکہ پیغیبر ،بارہ امام "اور خداد ند تعالٰی ل کرایک وجو د تفکیل دیتے ہیں۔بعض ایسے فرقے پیدا ہوئے کہان میں فرقے کا رہنما 'پیریا قطب یا مرشد یاغوث خداد ند تعالٰی سے ل کرایک ہی وجو د تفکیل دیتا ہے۔

ان شیعہ فرتوں کے پیرہ کاراپ نظب کا انتااحترام کرتے تھے کہ اے آئمہ اور حتیٰ کہ پینجبرے بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔لیکن ان کی زبان ہے بھی نہ سنا گیا نظب' آئمہ یا پینجبر سے برتر ہے یا وہ ڈرتے ہوں گے کہ اگر یہ کہیں گے کہ ان کا ہیرآئمہ یا پینجبرے برتر ہے تو وہ کا فرہوجا کیں گے۔

ان فرتوں کا عرفانی عقیدہ قدیم مصری لوگوں کے اوز پرلیس کے متعلق عقیدے ہے مشابہ ہے۔
یہ لوگ متعدد خداؤں کے قائل تھے۔لیکن آ مون را کو دوسرے خداؤں سے برتر خیال کرتے تھے او مختفراً
اے آ مون کہتے تھے۔مصریوں کے عقیدے کے مطابق آ مون خداؤں کا خدا تھا۔لیکن اوز پرلیس جوموت کا
خدا تھا اس کے باوجود کہوہ آ مون کے ماتخوں میں ہے تھا۔خداؤں کے خداسے زیادہ مقتدر تھا اور خداؤں
کے خدا سے برتر کام کرتا تھا۔اور اس کی قدرت اس قدرتھی کی وہ آ مون کوموت کی دھمکی دیتا تھا اور آ مون
جھی اس کی دھمکی کے آگے جھک جاتا تھا۔ حالا تکہ خداؤں کے خدا کے پاس اتنی طاقت ہونی چا ہے تھی کہ
سب اس کے سامنے سرتگوں ہوتے۔

امام جعفرصادق شیعہ فدہب میں متعدوفر نے پیدائیس کرنا چاہتے تھے۔ اگر چہ آپ کے بعد کی عرفانی فرقے پیدائیس کرنا چاہتے تھے۔ اگر چہ آپ کے بعد کی عرفانی فرقے پیدا ہوئے پیدا ہوئے کی ایسا خبیں ہوا کہ شیعہ نہ ہوئے اللہ تنہیں کی اور بھی ایسا خبیں ہوا کہ شیعہ نہ ہوئے کا دعویٰ کیا ہویا یہ کہا ہوکہ وہ اس فدہب کے آئمہ کا معتقد نہیں ہے۔ حتی کہ اسماعیلیہ فرقہ (بیا یک فدہبی فرقہ تھانہ کہ عرفانی) جوامام جعفر صادق تک شیعوں کے تمام آئمہ کو برحق سمجھتا ہے اور شروع میں اسماعیلی فرقے کی فرہبی ثقافت کی بنیاد جعفری فدہب کی تقافت کی بنیاد جعفری فدہب کی تقافت کی جاتب جعفری فدہب کی تقافت کی بنیاد جعفری فدہب کی تقافت کی جاتب ہوگہ تا ہے۔ اس فرقے میں توسیع ہوئی تو یہ چند فہبی ثقافت کی ماتب

میں تقسیم ہو گیا۔اس کے بعد کے ادوار میں حب جاہ و مال کی وجہ سے اساعیلیوں میں تفرقہ پڑگیا۔ بی تفرقہ اساعیلیوں میں بدعات رائج ہونے کا سبب بنا 'وگرنداساعیلیوں کی پہلی توت جو بعد میں چند فرقوں میں بٹ گئی اس کا تعلق امام جعفرصا دق کی ندہبی ثقافت سے تھا۔

فاظمی خلفاء جنہوں نے ۲۷۷ سال حکومت کی۔ انہوں نے امام جعفر صادق کی نہ ہی ثقافت سے طاقت حاصل کی، پہلا فاظمی خلیفہ عبید اللہ تھا جوشام بیں شیعوں کا پیشوا شار ہوتا تھا اس نے تیسری صدی ہجری کے دوسرے پچاس سالوں بیں عباس خلفاء کی مانند اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا۔ اس نے بعد بیں لیبیا پر قبضہ کیا اور اسے اپن خلافت کا مرکز قرار دیا۔

بعض لوگوں کا خیال تھا کہ فاطمیوں کی خلافت ایک مقامی حکومت تھی جبکہ شیعہ فاطمی ایک شہنشا ہیت وجود میں لائے تھے۔اور عبیداللہ کے جانشینوں نے آ ہتہ آ ہتہ جنوبی اٹلی میں واقع جزیرہ سیسل اور عربتان کے مغربی حصے فلسطین شام اور مصر پر قبضہ جمالیا۔اس طرح قاہرہ کا شہر فاطمیوں کی شہنشا ہیت کا وارالحکومت بن گیالیکن فاطمیوں نے بدعت ایجاد کی اور چھٹا فاطمی خلیفہ انگیم چوتھی صدی ہجری کے دوران کتی سے عرفان میں مشغول ہوگیالیکن یہ جعفرصادق ہے کا عرفان نہیں میلکہ وہ عرفان جس میں وحدت وجود کاعقیدہ تھا۔

وحدت وجود کے عرفانی عقیدے کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس مکتب کے پیروکارکوعارف کہتے تھے کہ اگر ہم کہیں کہ خدانے ونیا کو تخلیق کیا ہے لازمی بات ہے کہ کسی نے خدا کو بھی تخلیق کیا ہو گا اور اس طرح وہ بھی دوسری مخلوق شار ہوتی ہے اور یہ چکراور تسلسل ہر گرختم نہیں ہوتا اور ہر خالق جس نے کسی چیز کوخلق کیا 'ضرور اے بھی کسی دوسرے نے تخلیق کیا ہے۔

خداکی شناخت کے معالمے میں بیہ شکل صرف اس صورت میں طل ہوتی ہے کہ خالق وخلوق کی وحدت کا اقر ارکیا جائے اور جب اس بات کے قائل ہو جا کیں کہ خدااور بشمول انسان کے جو پچے اس نے حکلت کیا ہے۔ چھٹا فاطمی مخلیق کیا ہے۔ چھٹا فاطمی خلیق کیا ہے۔ چھٹا فاطمی خلیف کیا ہے۔ چھٹا فاطمی خلیف کر اس میں کمٹر ت مبالغہ کی وجہ سے اس فکر میں پڑ گیا کہ اپنے آپ کوخدا کہلوائے اور لوگوں سے کہے کہ وہ خداوند ہے۔

اس شمن میں ایک افسانہ بھی ماتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس افسانے کوقدیم مصر کے افراعنہ میں سے کسی ایک سے کہ جب انگیم سے کسی ایک سے منسوب کیا ہے جبکہ بیافسانہ انگیم سے مربوط ہے مختصراً اس طرح ہے کہ جب انگیم نے خدائی کا دعوی کرنا چاہاتو اس کے وزیر نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ لوگ تمہاری ربوبیت کوتشلیم نہیں کریں گے لیکن انگیم نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو خدا ہجھتا ہے اور لوگوں کو بھی اسے خدا کہنا چا ہے۔ وزیر نے کہا پس تم تھم دو کہ لوگ گندم کی بجائے با قلہ دال کی ایک قسم کا شت کریں تا کہ سب کی اصلی غذا گندم کے بجائے با قلہ ہو ۔ انگیم نے بھی قد غن لگائی کہ اب کسان با قلہ کا شت کریں گے۔ گندم کا شت نہیں کریں گے ۔ سمات سال بعد جب وزیر ایک بل پر سے گزرر ہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے قد والافخص ایک چھوٹے قد والے فخص سے لڑر ہا ہے وزیر ان دونوں کے قریب گیا اور انہیں چھڑا کر جھڑنے کے کا سبب در یافت کیا۔ چھوٹے قد والے فخص نے کہا اس فخص نے میرے بیٹے کو مارڈ الا ہے وزیر نے بڑے قد والے فخص سے لوچھا کیا واقعی تو نے اس فخص کے بیٹے کو مارڈ الا ہے؟ اس فخص نے ایک تعل اپنی جیب سے نکالا اور کہا کہ بیس نے بیٹے کو گاؤر اس کے میں ایک گھوڑا خریدوں گاؤر اس نحل کواس کے اور کہا کہ بیس نے بیٹے کو بائر قول کے سے نکالا اور کہا کہ بیس نے بیٹے کو بائر قال ہے کہ بیس ایک گھوڑا خریدوں گاؤر اس نحل کواس کے سے شریف کے ساتھ بائدھوں گا۔ سے میں نصب کروں گاؤر اس گھوڑ ہے کی ہاگواس درواز سے کی چوکھٹ کے ساتھ بائدھوں گا۔

چھوٹے قد والے خص نے کہا بید دروازہ میرا ہے اور یہاں میرا گھرہے اور میراارادہ ہے کہ شادی
کروں گا' پھر میرا بیٹا ہوگا' جب کھیلنے کے لئے گل میں فکلے گا تو اس دروازے سے بندھا اس شخص کا گھوڑا
اسے لات مارکر ماردے گا' اس طرح چھوٹے قد والا شخص دوبارہ بڑے قد والے شخص پر برس پڑا۔ وزید نے
ان دونوں کواپنے حال پر چھوڑ ااور انکیم کے پاس جا کر کہا کہ اب تم خدائی کا دعوی کر سکتے ہو کیونکہ لوگوں نے
سات سال تک گندم نہیں کھائی لہذا اب ان کی عقل زائل ہوگئی ہے۔ جو بات اس روایت کے افسانہ ہونے
کی نشاند ہی کرتی ہے وہ عقل پر با قلا کام فی اثر ہے جس میں صحت نہیں ہے کیونکہ با قلا کا زیادہ کھانے سے ممکن
ہے صحت پر برااثر پڑے لیکن اس سے عقل زائل نہیں ہوتی۔

انحکیم نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اگر کسی نے اس سے دلیل چاہی تو اس نے جواب دیا کہ خداوند
کا تنات وظلوق ایک ہی جیں اور چونکہ میری خالق کے ساتھ وحدت ہے لہٰذا میں خدا ہوں اور آپ کو میری
پرسٹش کرتا چاہیے کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین الیو بی نے فاظمی خلیفہ کو خدائی کا دعویٰ کرنے کی پاواش میں قمل
کرنے کے لئے معر پر بیلغار کی اور قاہرہ پر قبضہ کرلیا۔ لیکن انحکیم کے خدائی کا دعوی کرنے کے زمانے اور
صالح الدین الیو بی کے معر میں داخلے کے زمانے میں ایک سوا کا ون سال کا فاصلہ ہے۔ اور صلاح الدین
ایو بی انحکیم کے دعوی کرنے کے ایک سوا کا ون سال بعد قاہرہ میں وار د ہوالیکن میہ بات ٹابت شدہ ہے کہ
فاظمیوں کی خلافت کی مشینری کا صلاح الدین الیو بی کے ہاتھوں صفایا ہوا۔ انحکیم ر بو بیت کا دعوی کرنے کے
فاظمیوں کی خلافت کی مشینری کا صلاح الدین الیو بی کے ہاتھوں صفایا ہوا۔ انحکیم ر بو بیت کا دعوی کرنے کے
فاظمیوں کی خلافت کی مشینری کا صلاح الدین الیو بی کے ہاتھوں صفایا ہوا۔ انحکیم ر بو بیت کا دعوی کرنے کے
فاظمیوں کی خلافت کی مشینری کا صلاح الدین الیو بی کے ہاتھوں صفایا ہوا۔ انحکیم ر بو بیت کا دعوی کرنے کے
فاظمیوں کی خلافت کی مشینری کا صلاح الدین الیو بی کے ہاتھوں صفایا ہوا۔ انحکیم ر بو بیت کا دعوی کرنے کے
فید مراحل سے گزرا۔

پہلے مرطے میں اس نے وہی کچھ کیا جواس کے ہم مسلک عرفا کہتے تھے اس نے بیا ظہار کیا کہ

خالق ومخلوق ایک ہی ہے اوراس نے اس مرحلے سے تجاوز نہیں کیا اس کے بعداس نے کہا کہاس نے محسوں کیا ہے کہ خداوند نے اس کے اندر حلول کیا ہے اور پیر (اسکے بقول) کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ تمام مخلوقات میں موجود ہے لہٰذاوواس میں بھی ہے۔

انکیم نے شہرت طلب لوگوں کی طرح ایک گردہ کو مامور کیا جس نے معز شام کا تصلین اوران تمام مما لک میں جو فاطمیوں کی شہنشا ہیت میں آتے تھے میں پرا پیگنڈہ کیا کہ خدانے خلیفہ میں حلول کیا ہے میم مما لک میں جوتی صدی ہجری کے دوسرے بچاس سالوں کے دوران چلائی گئی یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی مما لک میں تصوف اور عرفان کے مسالک میں مشاکج اورا قطاب سے ہرزمانے سے زیادہ عقیدت یائی جاتی تھی۔

چوتھی صدی ہجری اسلامی ممالک میں علمی ترتی کی صدی ہے لیکن اس علمی ترتی کے ساتھ ساتھ اقطاب و مشارکے سے عقیدت میں بھی توسیع ہوئی ۔ تعلیم یا فتہ لوگ بھی تصوف اور عرفان کے فرقوں سے وابستہ ہور ہے تھے۔ اس زمانے کا تقاضا تھا کہ ہرکوئی کسی نہ کسی عرفانی یا تصوف کے فرقے سے وابستہ ہوتا کہ دوسر ہے لوگوں سے پسماندہ نہ رہ جائے اس وقت پی تصور تھا کہ اگر کوئی کسی عرفانی یا تصوف کے فرقے سے وابستہ نہیں تو اس کا مطلب ہے ہے کہ دہ زمانے کی جال نہیں چلا یعنی بے مرشد ا ہے۔

اس کے علاوہ جو باتیں اس زمانے کے لحاظ سے ضروری تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ جوکوئی تھیوف یا عرفان کے ایک فرسے کی رہبری کا دعویٰ کرتا اس کے لئے ضروری تھا کہ اس کے پاس کرامت بھی ہواوراس کے پیروکاراس میں غیر معمولی باتیں دیکھیں اور غیر معمولی باتیں تاریخی صورت میں نقل ہوتی تھیں اور اس سے سلسل ایس باتیں ہوتی رہی تھیں اور کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ اس نے ایک پیریا قطب میں غیر معمولی بات پائی ہے بلکہ یہ کہتا کہ اس نے پیچھلے زمانے میں اس طرح کیا ہے۔لیکن چونکہ اکثر اقطاب اور مشائح "پر ہیز گاراشخاص تھے۔ جب ان کے پیروکاران سے منسوب غیر معمولی باتیں سنتے تھے اگر چہ وہ آگھوں سے نہ بھی دیکھتے تو تبول کر لیتے تھے۔ ایک ایسے دور میں جب مختلف فرقوں کے مرشدوں کا کرامات دکھا تا ایک عام بات تھی لوگوں نے جب سا کہ خداوند نے خلیفہ میں حلول کیا ہے تو لوگ زیادہ خیران نہیں ہوئے اس کے بعد فاطمی خلیفہ رہو ہیت کے آخری مرحلہ میں داخل ہوا اور کھی الاعلان کہا کہ دہ خدا ہور کوگوں کواس کی برستش کرنا جا ہے۔

پہلے اور دوسرے مرطلے میں جو پھھائھیم نے کہا وہ اس زمانے کے عارفوں کے نظریات کے مطابق تھا اور اس کی بنیا و وصدت وجو دیرتھی۔لیکن جب انھیم نے کہا کہ وہ خداہے اور لوگوں کو اس کی عبادت کرنا چاہے تو لوگوں میں جیرت پیدا ہوئی اور نقادوں کی زبان کھل گئی۔جیسا کہ ہمیں معلوم ہے

که انگیم اور سارے فاطمی خلفا وشیعہ بتھے اور شیعہ عقیدہ بیہ کہ خدا وند تعالیٰ آٹھ صفات ٹیو تیر کھتا ہے اورآ ٹھرمنفی صفات رکھتا ہے جنہیں صفات سلبیہ کہا جا تا ہے جنہوں نے خلیفہ پراعتر اض کیا انہوں نے کہا کہ خدا کی صفات ثبوتیہ میں ہے ایک بیہ ہے کہ وہ حی ہے بینی بھی نہیں مرے گا جب کہ خلیفہ حی نہیں ہے جب اس کی عمر پوری ہوجا نیگی تواہے جہان ہے کوچ کر جائے گا۔خلیفہ اس تقیدے پیچھے نہیں مثا اور کہائی (زندہ) ہونے سے مقصود ہے کہ خدا دند تعالی ہمیشہ سے ہے لیکن اس کے ہونے کی بیدلیل نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی ہی نہیں آ لیگل ۔خداوند میں تبدیلی آتی ہے اور اس تبدیلی کوہم موت کی صورت میں دیکھتے ہیں لیکن ہماری موت حقیقی موت نہیں ہے بلکہ موت ایک ظاہری تبدیلی ہے اور میں حی ہوں مجھی نہیں مروں گا جو کچھ آپ کی نظر میں موت ہوگی وہ فقط میرے لباس میں تبدیلی ہوگی " مخالفوں نے کہا کہ خداو ند تعالیٰ قا در ہے اور جو پھھ جا ہے کرسکتا ہے پس خلیفہ کو بھی اس بات کا ثبوت پیش کرنا جاہے کہ وہ ہر کام کی قدرت زکھتا ہے۔خلیفہ نے مخالفوں کا جواب ویتے ہوئے کہا کہ چونکہ خداوند تعالیٰ عالم ہے اور اس نے ہر چیز کی پیشنگو ئی کر دی ہے جو کچھانجام دیتا جا ہے تھا وہ اس نے انجام دیا ہے اور ابھی کوئی ایسا کام باتی نہیں رہا جے انجام دینے کی ضرورت ہولہذا آج اور آئندہ خداوند تعالیٰ ہے کوئی جدید کا مہیں دیکھا جائیگا۔اوریہ کہ خدوا ند تعالیٰ کسی ناممکن کا م کوانجا مہیں دیتا اور کسی کواس ہے' ناممکن کام کی تو قع نہیں رکھنی جا ہیے خلیفہ ہے کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک بیہے کہ وہ عالم ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور اگر خلیفہ خدا وندہے اور عالم مجھی تو جو مسائل اس سے بوچھے جا کیں ان کا جواب دے اور دوسری اقوام کی زبان میں بھی گفتگو کرے۔خلیفہ نے کہا خداوند کے عالم ہونے کا ہرگزیہ مطلب نہیں ہے کہ خدااس علم ہے بھی واقف ہو جس تک ہرا یک کی رسائی ہو۔

خلیفہ بولا شرعی اور عرنی مسائل کا جواب دینا ' دوسری تو موں کی زبان میں کلام کرنا۔انسانی علوم کا حصہ ہے ' جبکہ خداوند کا اسے سے کوئی تعلق نہیں ہے ' خداوند تعالیٰ کاعلم وہ جس سے انسان آگاہ نہیں ' اور نہ ہی آگاہ ہو سے گا۔اور میرار تبداس ہے کہیں بلند ہے کہ تہمارے شرعی وعرفی مسائل کا جواب دوں اور دوسری اتوام کی زبان سے گفتگو کروں۔ کہا گیا کہ خلیفہ خداوند ہے ' اور علوم الہی ہے آگاہ' پس ان علوم میں ہے بچھ اور مارے لیے ارشاد کرے تا کہ ہم ان علوم سے بہرہ مند ہو تھیں۔خلیفہ نے کہا ' انسانی کان' خداوند کے علی اسرار کو سننے کے لائق نہیں۔اور انسانی عقل علوم الہی کا اور اکر میں اپنے علوم الہی کا ایک ایک اور آگر میں اپنے علوم الہی کا ایک فررہ آپ کے میں مرجا کیں۔لہذا بھی اپنی زندگی میں میرے علوم وزرہ آپ کے میا سے پڑھوں تو آپ سب لوگ ایک لیے میں مرجا کیں۔لہذا بھی اپنی زندگی میں میرے علوم

ہے متنفید ہونے کی تو قع نہ رکھنا۔

معزز لفرقد کے مشارخ میں ہے جس کا نام ابوطالب محر بن خویرتھا' کہا اگر مجبوب کی رفاقت میسر
آئے تو جان قربان کرنے میں کیا مضا لقہ ہے اور اگر خداوند تعالی اپنے علوم اللی میں ہے چھے حصہ مجھے
سکھائے اور مجھے اس سے آگاہ کرئے میں خوشی خوشی اپنی جاں اس پرفدا کردوں گا اور کہا جا تا ہے کہ جوکوئی
حقیقت پالیتا ہے مرجا تا ہے۔ کیونکہ حقیقت اس قدر بوی موثر اور روش ہوتی ہے کہ آ دی حقیقت سے آگاہ
ہونے کے بعد زئدہ نہیں رہ سکتا۔

خلیفہ کہنے نگا اے محمد بن خویر' میں تیری درخواست قبول کرتا ہوں اور تخجے اپنے علم کا ایک حصہ کھواؤں گالیکن یقین جان کہ تو مرجائے گا۔

محدین خور ہر روز منتظر رہتا تھا کہ خلیفہ اسے بلائے گا اور اپنے البی علوم ہے آگاہ کرے گالیکن اکھیم نے بھی اس محفی کو حاضر ہونے کا حکم نہیں دیا۔ حق کہ جمہ بن خور کسی تا گہائی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ صبح جب خلیفہ کو اس کے مرنے کی اطلاع علی تو انگیم نے کہا جس نے اس سے کہا تھا کہ انسانی جسم 'روح علم البی کو ہرواشت نہیں کرسکتا اور اگر میں اپنے علم کا تھوڑ اسا حصہ اسے سکھا دُن او وہ مرجائے گا۔ جبکہ اس نے میرے علم البی سے مہرہ مند ہونے پر مصر رہا اور اس اصرار کی وجہ سے جال دے دی۔ اس زمانے کے ساوہ لوح کوگوں نے خلیفہ کے قول پر یقین کر لیا 'اس گروہ کو بھی جے اس بات کاعلم تھا کہ خلیفہ خدا نہیں ہے جوعلم البی رکھتا ہو۔ اس زمانے کے نقاضے کے پیش نظر اس طرح اظہار کیا جیسے آئیس خلیفہ کی باتوں کا بھین ہو۔ اس زمانی وعود کے باوجود اس کی سلطنت میں جنے والے شیعوں میں جعفر صاوق "کی لیقین ہو۔ خلیفہ کے باوجود اس کی سلطنت میں جنے والے شیعوں میں جعفر صاوق "کی ذہبی نقافت کی دور حکم فرمائتی اور ہم نے دیکھا کہ جعفر کی ختیب کی نقافت کی خوبیوں میں سے ایک اظہار خیال کیوں کرتا ہے۔ خیال کی آزادی تھی اور کی کواس بات پر تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی کہ وہ ذہبی مسائل کے بارے میں اظہار خیال کیوں کرتا ہے۔

محمر بن خویر کی موت کے بعد تنقید ختم نہیں ہوئی اور لوگوں نے اٹھیم سے چاہا کہ مردے کو زندہ کرے اور اس سے کہا گیا کہ خداونداس بات پر قادر ہے کہ مردے کو زندگی بخشے اور خدا کے علاوہ کوئی بھی ایسی قدرت نہیں رکھتا' اوراگر خلیفہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدائی پرایمان لائیں تو اسے مردے کو زندہ کر تا ہوگا۔جولوگ خلیفہ کی قدرت کا مظاہرہ و کیھنے کے خواہشمند سے انہوں نے انگیم سے ایک گھاس بیچے والے کے باپ کو جے مرے ہوئے بین سال ہو بیکے سے زندہ کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس فخص کا باپ چونکہ مرتے وقت لوگوں پر ایسا حساب واضح نہیں کر سکا اور اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور قرض خواہوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اگر خلیفہ اس مردے کوزندہ کردے تو ندصرف یہ کہ ہم خلیفہ کی خدائی قدرت کا مشاہدہ کر لیس کے بلکہ ندکورہ اختلاف بھی ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ مرنے والا زندہ ہونے کے بعد فود بتادے گا کہ کس سے اس نے قرض لین ہے اور کس کوقرض و بیتا ہے۔ خلیفہ نے جبتو کی کہ اس گھاس بیچنے والے کی موت کے بعد اس کے بیٹے کے لئے کیا بچاہے؟ جب اے معلوم ہوگیا کہ گھاس بیچنے کی دکان کے علاوہ بیٹے کچھ ہوئی شہر میں ایک مکان اور شہر کے باہر ایک باغ باقی بچا ہے تو کہا کہ میں تو مرد سے زندہ کرسکتا ہوں کیکن اس کا بیٹا اس کے زندہ ہونے پرخوش نہیں ہے۔ کیونکہ اگر باپ زندہ ہوجائے گا تو بیٹا بین سال سے جس میراث پر بیٹھا ہے اسے وہ باپ کو واپس و بنا پڑے گی۔ جب گھاس بیچنے والے نے یہ بین سال سے جس میراث پر بیٹھا ہے اسے وہ باپ کو واپس و بنا پڑے گے۔ جب گھاس بیچنے والے نے یہ باتھ دھو بیٹھے اس نے خوف کھا کر کہ کہیں خلیفہ اس کے باپ کوزندہ نہ کردے اور وہ حاصل شدہ میراث بات سے خوف کھا کر کہ کہیں خلیفہ اس کے باپ کوزندہ نہ کردے اور وہ حاصل شدہ میراث بات سے خوف کھا کر کہ کہیں خلیفہ اس کے باپ کوزندہ نہ کردے اور وہ حاصل شدہ میراث بات سے خوف کھا کر کہ کہیں خلیفہ اس کے باپ کوزندہ نہ کردے اور وہ حاصل شدہ میراث

لیکن وہ لوگ جو ظیفہ کی قدرت و یکھنا چاہج تھے انہوں نے ظیفہ سے مردے کو زندہ کرنے پر اصراد کیا جب انگیم نے اپنے آپ کو دباؤییں و یکھا تو کلام خدا کی غلط تغیر بیان کی اور کہا کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ خدائے آسانی کتاب میں فرمایا ہے کہ وہ زندہ کومرد سے خارج کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔مسلمانوں کے اس عقید سے اور خدا کے قول کے مطابق خداوند تعالی مسلسل زندہ کومردہ سے انکال سکتا ہے لیکن انگیم نے کہا خداوند کے اس قول کے مطابق بھی خداوند زندہ کومرد سے مودہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے لیکن انگیم نے کہا خداوند کے اس قول کے مطابق بھی خداوند زندہ کومرد سے نکالتا ہوں تقید کرنے والوں سے نکالتا ہوں تقید کرنے والوں سے نکالتا ہوں تقید کرنے والوں سے نکال دیتے ہیں۔اگر خلیفہ بھیٹروں کو زندہ بھیٹروں سے نکال دیتے ہیں۔اگر خلیفہ بھیٹروں کو بھیٹروں سے نکال دیتے ہیں۔اگر خلیفہ بھیٹروں کو بھیٹروں سے نکال دیتے ہیں۔اگر خلیفہ بھیٹروں کو بھیٹروں کو بعد زندہ کرنا چونکہ بیں۔اگر خلیفہ بھیٹر ہوں کا کہا کہ کہی خاص وقت پر کرے گا۔جس کا تعین بھی وہ خود کرے گا۔لیکن چونکہ نقادوں نے اس کا بیچھانہ چھوڑ ااورائی طرح خلیفہ سے خدائی دعوی فابت کرنے پر مصرد ہے تو انجیم نے اس نقید سے بھیشہ بھیشہ کیلئے جان چھڑانے کی خاطر جعفری ند بہ کی شافت میں بدعت وجود میں لایا وہ بیک نقید سے بھیشہ بھیشہ کیلئے جان چھڑانے کی خاطر جعفری ند بہ کی شافت میں بدعت وجود میں لایا وہ بیک غابی مسائل کے بارے میں آزاد بحث پر بابندی لگادی۔

جیما کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ جعفری ند بب میں ہرطرح کی آزادی ند ہی بحث شیعہ ند بب کا

بنیادی رکن اوراس کی تقویت کا باعث تھا۔ جولوگ اعتراض کرتے تھے آئییں جعفرصادق" اوران کے بعد آپ کے شاگر داوراس کے بعدان کے دوسری اور تئیسری نسل کے شاگر د دان لوگوں کو جواب دیتے تھے۔اور تمام شیعہ قلم و میں کسی ایک بابصیرت انسان کوبھی نذہبی مسئلے پراعتراض کرنے کی بنا پر تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی۔

الحکیم نے بیآ زادی چین لی اوراس نے اپنے تھم کوشر کی تھم قرار دینے کے لئے کہا جو کوئی خدا کا منکر ہے اور خدا کے کاموں پراعتراض کرتا ہے وہ مرتد اور واجب القتل ہے اور خداوند تعالیٰ کی ثبوتیہ اور سلبیہ صفات کے بارے میں ہرشم کی بحث منع ہے۔

یہ پہلاقدم تھا جوانکیم نے جعفری ند ہب کی ثقافت کی آزادی کومحدود کرنے کیلئے اٹھایا اوراس کے بعد کسی کو جرات نہ ہوئی کہ خدائی دعوی کرنے والے کسی فخص کی صفات جُوتیہ اورسلیمیہ کے بارے بیس بحث کرے۔ انگیم کی یہ پابندی ان مسائل میں شامل ہوگئ جو خدا وند تعالی کی صفات جو تیہ اورسلیمیہ سے متعلق سے مختصر یہ کہ جو شیعہ انگیم کی خلافت کی حدود بیس رہ رہے تھے آئیس بیرحق حاصل تھا کہ تو حید کے متعلق بحث کریں البتہ صرف ای صورت میں نئے وہ انگیم کی باں میں باں ملاتے ہوں اور اس کے دعوی کی تائید کرتے ہوں۔

کین لوگ فد ہب شیعہ کے متعلق تمام مسائل کے بارے میں بحث کرنے کے لئے آزاد تھے اور خلیفہ انہیں ان بحثوں پر آزار نہیں بہنچا تا تھا۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ حسن بن صباح نے وعوی کرنے سے پہلے انگیم سے البہام لیا تھا۔ وہ فلطی پر ہیں کیونکہ انگیم کے خدائی دعوی کرنے اور حسن بن صباح کے تعلیم حاصل کرنے کے لئے مصر جانے کے درمیان اس • ۸سال کا فاصلہ ہے انگیم نے چوتھی صدی ہجری کے آخر میں خدائی کا وعویٰ کیا جبہ حسن بن صباح پانچویں صدی ہجری کے دوران علم میں خدائی کا وعویٰ نہیں کیا 'اس نے الموت میں ختقل موا تو خدائی وعویٰ نہیں کیا 'اس نے الموت میں ختقل ہوا تو خدائی وعویٰ نہیں کیا 'اس نے الموت میں ختقل ہوا تو خدائی وعویٰ نہیں کیا 'اس نے الموت میں ختقل ہوا تو خدائی وعویٰ نہیں کیا 'اس نے الموت میں ختقل ہوا تو خدائی وعویٰ نہیں کیا 'اس نے الموت میں ختقل کرنے سے بعد پہلے چندسال مسلسل چلے میں گذارے اور دوسرا ہے کہ جب حسن بن صباح تعلیم حاصل کرنے کیلئے معر میں ختقل ہوا تو اس نے قدیم ایرانی تاری ختا گائی حاصل کی۔

شاید قدیم ایرانی تاریخ نے آگاہی اس قدیم استندریہ کے علمی کمتب کی با قیات سے حاصل کی ہو۔ یہ کتب جو کسی تعریف کا مختاج نہیں اس نے قدیم یونان کے علم واوب سے استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بن صباح نے الموت میں قیام کے بعد جو ترکیک شروع کی وہ صرف ند ہی نہیں نہی بلکہ اس کا قو می پہلوجھی تھا۔ اس صورت میں جب امکیم کے خدائی وجو سے اور حسن صباح کی تحریک جو بعد میں وجود میں آئی کوئی

زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور میہ بات قابل قبول نہیں کدھن صباح نے انکیم سے الہام لیا تھا۔

سویڈن کی لوندلی یو نیورٹی کے ذہبی تاریخ کے شعبے کا اسٹاد پروفیسر بریم کہتا ہے کہ الموت کے اساعیلی ایرانی تاریخ سے دلچین رکھتے تھے۔اس سے پتہ چاتا ہے کہان کی تحریک میں قومیت کا مسئلہ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔

ا بیک عرصے تک نقادوں کی زبان بندرہی لیکن جونبی خلیفہ نے نرمی ختیار کی۔وہ پھر چلانے لگے اور کہا کہ وہ خدا کی صفات ثبوتیہ وسلبیہ کے بارے بیس پچھٹیں کہہ سکتے لیکن خلیفہ ان صفات کے مصداق نہیں ہے اور ان کا اعتراض ای موضوع کے بارے میں ہے نہ کرتو حید کے بارے میں کیونکہ کوئی بھی مسلمان خدا کی وحدانیت پراعتراض نہیں کرتا جب خلیفہ بھے گیا کہ بیچھوٹے چھوٹے اعتراضات بڑے اعتراضات كے لئے تمہيد جنيں كے تواس نے يابندى لكائى كەجوكوئى صفات شوسيداورسلديدى خليفدے مطابقت ير معترض ہوگا وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔اس پر جوز یا تیں کھلنے والی تعیس بکسرساکت ہوگئیں۔خلیفہ کی خرابی صحت کی بنا پراس کی تنقید پرنگرانی ست پزگنی جولوگ اعتراض کرنا جا ہے تھے لیکن وہ موت کے ڈرسے زبان کشائی نہیں کر سکتے تھے کہ خلیفہ تو خدا ہے لہذااس کا بیٹانہیں ہونا جا ہے کیونکہ آسانی کماب میں نہایت واضح الفاظ میں ارشاد ہواہے کہ خدانہ تو کسی سے پیدا ہوااور نہ کوئی اس سے پیدا ہوگا اس کے برعس خلیفہ کے چند بیٹے تھے۔جس سے وہ انکارنہیں کرسکتا تھا اور جو محبت ہر باپ کو اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے وہ اس کے ا نکار میں حائل تھی چونکہ وہ خدائی دعوے سے دستبر دارنہیں ہونا جا ہتا تھااور نہ ہی اینے بیٹوں کا اٹکار کرسکتا تھا۔ کہنے لگا اگر خدا کا بیٹا ہوتو کیا حرج ہے کیاعینی خدا کا بیٹانہیں تھااور کیا حدیث میں وار ذہیں ہوا کہ تمام بندے خدا کے بیٹے ہیں سے جو کھا الکیم نے عینی کے بارے میں کہااس کا مطلب بیہ ہوا کہ عیسائیوں کے عقا کد کا ایک حصہ شیعوں کے مذہب میں داخل کر دیا اور جولوگ اس کے باوجود کیمیٹی کو پیغیبر اور خدا کا جمیجا ہوا مانتے تھے بیعقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔شیعوں کے علاوہ کوئی دوسرامسلمان بھی نہیں مانتا تھا کہ خدا کا بیٹا ہوسکتا ہے۔لیکن فاطمی خلیفہ اتھیم نے محض اس لئے کہ بیٹوں کی موجودگی اس کے خدائی دعوے میں حائل نہ ہوکہا کہ خدا کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں اور چونکہ خدا کی اولا دہونا جائز ہے للبذا خدا کے بیٹے اس کے بعد خدا بن سکتے ہیں۔اس لحاظ سے انکیم کی حب جاہ و ہزرگی جعفری ثقافت کواس کی خلافت میں زبردست تخيس پنجانے كاباعث بى۔

لے لونڈ سویڈن کا ایک چھوٹا ساشیر ہے۔ یہال کی او ندر ٹی یورپ میں مشہور ہے۔ پر دفیسر بریم یہال شعبہ تاریخ کے مشہوراستاد ہیں۔ لے حدیث میں مجازی منتی مراد ہیں۔ کیونکہ خدا کہ بللہ و لہ یو للہ ہے۔

کیکن سین سین سین اور روحانی پہلو کی حال نہ تھی۔ کیونکہ کوئی بھی مقلند شیعہ اس بات کوتنکیم کرنے کیلئے تیار نہ تھا کہ خلیفہ خدا ہے' تمام شیعہ اس بات ہے آگاہ تھے کہ اس کا دعوی ہے بنیا و ہے۔ لیکن جان بچانے یا ان دونوں چیز دل کے لئے وہ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ انگیم نے محسوس کرلیا تھا کہ اگر مقلند طبقے نے اس کے خدائی دعوے پر خاموشی اختیار کی ہے تو اس کا مطلب ہرگزیہ بیس کہ انہوں نے اسے خدائشد م کرلیا ہے بلکہ انہوں نے تحض خوف کی وجہ سے الیکی روش اختیار کی ہے لیس اس نے اپنے خدائی دعوی کے حقیدہ کولوگوں کے دلول میں جاگزیں کرانے کیلئے جعفر صادق "کی ما نند ندہی تھافت وجود میں لانے کی ضرورے محسوس کی۔

یمی وجیتی کراس نے اہل علم فضل حضرات کے ایک گروہ کواپنی لائبریری ہیں جمع ہونے اورایک دوسرے کے علم کی مدوسے خلیفہ کے خدائی وعوی کے ثبوت کیلئے ایک کتاب لکھنے پر مامور کیا۔ تا کہ یہ کتاب اس کے پیروکاروں کا غربی سہارا قرار پائے بلکہ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگیم نے ایک گروہ کو قرآن کی ماندایک ایس کتاب لکھنے پر مامور کیا جواس کے خدائی وعوی کو ثابت کرے ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع ٹبیں ہے کہ جن لوگوں کواس کا م پر مامور کیا گیا تھا کیا وہ خود رہے تقیدہ رکھتے تھے یا ٹبیں؟

لیکن چونکہ یہ حضرات مسلمان شیعہ فدہب اوراہل علم تھے اس لئے تو فلیفہ نے انہیں ہیکام سونیا تھالبندا ہم گمان نہیں کرتے کہ وہ لوگ دل سے اس کی خدائی کے قائل ہو تگے فیصوصاً اس زمانے میں جب فلیفہ پیار بھی تھا۔ حالانکہ خداکو تھی پیار نہیں ہونا چا ہے تکدرتی و پیاری ان گلوقات کی صفات ہیں جوہم رکھتی ہیں اور ماحول کے اثرات یا کی غذا کے ناگواراثرات انہیں بیار کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ انکیم نے جب تسلیم کرلیا کہ خداوند تعالیٰ کا بیٹا بھی ہوسکا ہے جس انہیں بیار کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ انکیم نے جب تسلیم کرلیا کہ خداوند تعالیٰ کا بیٹا بھی ہوسکا ہے جس طرح عیلیٰ خدا کا بیٹا تھا تو اس کے بعداس نے عیسائیوں کیلئے بیت المقدس کی زیارات آزاد کردیں۔ اس نظر ہے کی تھیج کی ضرورت ہے۔ یہ جانا چا ہے کہ جب فاطمی خلفاء نے شہنشا ہیت بنا کی اورفلسطین سمیت چندمما لک بھی ان کے زیر تکین آ محمل ہوئی ہونے ہیں۔ المقدس کے مقامات مقد سہ کوعیسائیوں کے لئے چندمما لک بھی ان کے زیر تکین آ محمل کو اوراس سلسلے میں ان سے کوئی معاوضہ وغیرہ بھی طلب نہیں کیا جاتا تھا۔ عیسائی زائرین پر بیت المقدس جانے کی پابندی اس وقت عائد ہوئی تھی جب بھو قیوں نے فلسطین پر تسلط حاصل کرلیا اور جو نمی انہوں نے بیت المقدس پر قبط حاصل کرلیا اور جو نمی انہوں نے بیت المقدس کی مقداراتی بڑھادی گئی کہ ایک انہوں نے بیت المقدس کی مقداراتی بڑھادی گئی کہ ایک عیسائی زائر کے لئے اس کی ادائیگی ایک بو جو بین گیا۔

90 وا عیسوی میس عیسانی کلیسا سے بورپ اور بن دوم نے کیتھوکی فرہب کے ایک براے اجلاس

میں جوکلرمون شہر میں منعقد ہوا گہا' آج آیک فرانسیسی زائر جب زیارت کیلئے جاتا ہے تو اسے آنے اور جانے کا تین گنازیادہ تیکس ادا کرنا پڑتا ہے اورا گرفیس میں سے ایک پید بھی کم ہوتو اسے زیارت کی اجازت خہیں دی جاتی لہذا عیسائیوں کو آزادانہ طور پر بیت المقدی آنے جانے کیلئے جنگ کے سواکوئی چارہ نہیں ہے پوپ ہی تھا جو پہلی سلیسی جنگ کا باعث بنا' اورای سال ۹۵ واو میں کیتھولی فرہ بی تھی کونسل کلرمون میں تھی تھی کونسل کلرمون کی تھی ۔ اور بن ووم نے سلجو قبوں کے خلاف جنگ کیلئے آیک فوج بھیجی ۔ اس فوج کے آنے جانے میں ۹۹ واجیسوی تک کا طویل عرصدگا' لیکن میٹون سلجو قبوں سے بری طرح کیلئے اس خوج کا نام دیا بنا ویا جو کے اس جنگ کو پورپ کی تاریخ میں پہلی سلیسی جنگ کا نام دیا جاتا ہو کے جو اور بے صال افراد کے ساتھ والیس ہوگئی۔ اس جنگ کو پورپ کی تاریخ میں پہلی صلیسی جنگ کا نام دیا جاتا تا ور سے کیونکہ اس میں شریک تمام عیسائیوں نے اپ لباس پر کپڑے سے صلیب کا نشان می رکھا تھا اور عیسائیوں نے اس پہلی سلیسی جنگ سے کائی تائے تجربات حاصل کے بعض تجربات کی روشن میں انہوں نے عیسائیوں نے اس پہلی سلیسی جنگ سے کائی تاخ تجربات حاصل کے بعض تجربات کی روشن میں انہوں نے بعد کی صلیسی جنگیں لڑیں۔ بہرحال فاطمی خلفاء کے زیانے میں جب تک فلسطین رسلیو قبوں کا جنسے ہوا تھا۔ بید کی صلیسی جنگیں لڑیں۔ بہرحال فاطمی خلفاء کے زیانے میں جب تک فلسطین رسلیو قبوں کا جنسے ہوا تھا۔ بیسائی زائرین کو بیت المقدی میں داخل ہونے سے منع نہ کرتا تھا اور نہ بی ان سے کیل طلب کیا جاتا تھا۔

انگیم کے متعلق اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا خدائی دعوی بھی جعفری ندہب کی ثقافت کو اس قدر متزلز ل نہیں کرسکا کہ جعفری ندہب سرے سے نا بود ہوجا تا اور اسکی عرفے بھی اتنی و فانہ کی کہ وہ اپنے خدائی دعوے کے ثبوت میں اپنی کتاب کی تحمیل کرتا ہمیں معلوم نہیں کہ کتاب کا پچھے حصہ جوانحکیم کی زندگی کے دور ان لکھا گیا تھا وہ کیا ہوا؟ انگیم کے دور کی ایک اصطلاح قیامتہ القیامہ باقی رہ گئی کہ جب حسن بن صباح نے الموت میں اپنی تحریک کا آغاز کیا تو اس نے اس اصطلاح سے فائدہ اٹھایا۔

الحکیم کا مقصد میرتھا کہ جونبی اس کی کتاب اس کی خدائی کی تصدیق کرے گی۔ وہ قیامتہ القیامہ تخریک کا اعلان کردے گا۔ وہ اس معنی میں کہ دنیا تبدیل ہوگئی ہے اور کا نئات میں ایک نئے دور کا آغاز ہو نے والا ہے اور اس دور میں اس کی خدائی پرمبر تصدیق ثبت ہوچکی ہے اور تمام لوگوں کو اسے خداتشلیم کرنا جا اس کی خدائی کی تصدیق کرے گئ قرآن کی جگہ لے گی۔ جاس کی خدائی کی تصدیق کرے گئ قرآن کی جگہ لے گی۔

، کین انگلیم کی موت کے ساتھ ہی سیسارا پروگرام چو پٹ ہوگیا اگر چدانکیم کی وفات کے بعد فاطمی خلفاء نے اپنی بڑائی میں مبالغے سے کا م لیالیکن ان میں سے کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔

جب حسن بن صباح نے پانچویں صدی ججری کے دوسرے پچپاس سالوں کے دوران الموت میں اپٹی تحریک کا آغاز کیا تو اس نے قیامتہ القیامہ کا اعلان کرنے پر توجہ دی تا کہ لوگ بیرجا نیس کہ کا نتات میں ایک جدید دور کا آغاز ہوچکا ہے۔

### جعفري ثقافت اورتصور "زمانه"

جن مسائل پرجعفری ثقافت میں بحث ہوئی تھی ان میں ایک' زمانہ' بھی تھا۔جعفر صادق مجمع حکمت کا درس دیے تھے' زمانے کے بارے میں بھی بہت سے مسائل پرا ظہار خیال کرتے تھے۔جیسا کہ جمعیں معلوم ہے کہ فلنفے میں زمانے کے متعلق بحث فقد یم بحثوں میں سے ہاور قدیم یونان میں بیروضوع حکیموں کی توجہ کا مرکز بنار ہا ہے آج تک اس کے متعلق بحث کا خاتمہ نہیں ہوا قدیم یونان کے فلنفیوں کے ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ زمانہ وجوز نہیں رکھتا اور ان میں سے بعض زمانے کے وجود کے قائل تھے۔

جولوگ زمانے کے وجود کے مشر سے ۔ ان کے بقول زمانے کا ذاتی وجوذ نہیں ہے بلکہ دو حرکتوں کے درمیانی فاصلے کا نام ہے آگرانسان کی ما تندایک ذی شعوراور حساس وجوداس فاصلے کا احساس کر ہے تو یہ فاصلہ اس کے لئے زبانے کی صورت ہوتا ہے بصورت دیگر اسے اس کا احساس نہیں ہوتا ۔ ایک ہے حساور ہے شعور وجود کو تو دو حرکتوں کے درمیانی فاصلے کا احساس بھی نہیں ہوتا کیا جانور زمانے کے وجود کا احساس کرتے ہیں ؟ یونانی تھماء کے بقول اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ جانو ریا ان کی بعض اقسام کرتے ہیں ؟ یونانی تھماء کے بقول اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ جانو ریا ان کی بعض اقسام نمانے کا احساس کرتی ہیں کیونکہ وہ وقت کی پہچان کر سکتے ہیں اور اگر ذمانے کا احساس نہ کریں تو وقت کی بہچان نہیں کر سکتے ۔ ان کی وقت کی پہچان شاید بھوک یا دن کے نگلنے یا سورج کے غروب ہونے کی بنا پر ہو لیک کہ وہ وقت کی ہو گئی مہر حال جانوروں کی بعض اقسام کے بارے میں نہیں اس بات کا بخو نی علم ہے کہ وہ وقت کی شاخت کر سکتے ہیں جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ وہ ذرائے کا احساس دکھتے ہیں ۔

یونانی فلفہ نے زمانے کی بذاتہ عدم موجودگی کو ثابت کرنے کے لئے جو دلائل پیش کئے ہیں ان میں سے ایک میہ ہے جو دلائل پیش کئے ہیں ان میں سے ایک میہ ہے کہ جیسا انسان کے ہوش وحواس کھوجاتے ہیں تو وہ زمانے کے گذرنے کا احساس خہیں کرتا۔ اگر چندون ورات تک بے ہوش رہا اور پھر جووہ ہوش میں آئے تو اسے میہ بات بھی نہیں یا و آئی کہ وہ کتنا عرصہ بے ہوش رہا۔ اور اگر بذائی زمانے کا وجود ہوتا تو جب انسان ہوش وحواس میں آتا ہے تو اسے رہجی جانتا جا ہے تھا کہ وہ کتنی مدت بے ہوش رہا۔ گہری نیندسوجائے تو بھی جاگئے کے بعد محسوس نہیں کرسکنا کہ وہ کسی قدر سویا ہے؟ البتہ ون کوسورج اور رات کوستاروں کود کی کریہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کس قدر نیندگی ہے؟

زمانے کی موجودگی پردلائل دینے والوں کا کہنا ہے کہ زمانہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات پرمشمل ہے بیذرات اس فقدرچھوٹے ہیں کہ ہم زمانے کی موجودگی کا احساس بھی نہیں کر سکتے ہمارے حواس خمسان ذرات کا احساس کرنے پر قادرنہیں ہیں۔

زمانے کے ذرات مسلسل حرکت کررہے ہیں وہ ایک طرف سے آتے ہیں اور دوسری طرف نگل جاتے ہیں۔ ہم اگر چہان کے گزرنے کا احساس کرتے ہیں اور اس بات کو اچھی طرح درک کرتے ہیں کہ بچپن سے نو جوانی اور پھر جوانی کے بعد بڑھا ہے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ زمانے کے گذرنے کا احساس ہمیں ہمارے اردگر دکے جانوروں اور درختوں ہیں رونما ہونے والی تبدیلیوں ہے بھی ہوتا ہے۔

ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو پہلے دودھ پیتے تھے، بڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا قدم جوانی کے مرحلے میں رکھا' ای طرح بھیڑکا بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے جووفت گذرنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہوجا تا ہے اس ضمن میں درخت کے بودے کی مثال بھی دی جاستی کہ دہ پہلے ایک چھوٹا سا بودا ہوتا ہے اور پھر وقت کے گذرنے کے ساتھ ساتھ بڑا تناور درخت بن جاتا ہے۔ زمانے کی دوسری قتم وہ ہے جس کے ذرات حرکت نہیں کرتے مثلاً خاکی یا وہ ذرات جو کی نہر کی تہدیں پڑے ہوتے ہیں باقی رہتے ہیں۔ اس قتم کا زمانہ متحرک ہی نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اس بے حرکت اور تھم سے سے دانے کو ابدیت کا نام دیا جاتا ہے۔

قدیم بینانی فلاسفر کے عقیدے کے مطابق ابدیت خداوں کا زبانہ ہے اور متحرک زبانہ انسان سے سیست تمام موجودات کا زبانہ ہے چونکہ زبانہ فلا اور انسان متحرک زبانے میں ہیں لبنداان میں تبدیلیاں واقع میں کوئی تبدیلی ہیں آئی۔ لیکن درخت ، جاندار اور انسان متحرک زبانے میں ہیں لبنداان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور کی صورت میں بھی ان میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کورد کنا محال ہے۔ اور جب جھی ان میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کورد کا جاسکا تو وہ خداؤں کے ہم پلہ ہوجا محیظے ۔ کیونکہ وہ ہے حرکت اور ماکن زبانے سے بہرہ مند ہوں گے۔ کیا ہمکن ہے کہ اتفاق سے ایسا واقعہ دقوع پذیر ہولیتی پودے و جاندار ساکن زبانے سے بہرہ مند ہوں گے۔ کیا ہمکن ہے کہ اتفاق سے ایسا واقعہ دقوع پذیر ہولیتی پودے و جاندار ساکن زبانے سے بہرہ مند ہوجا کیں دوسر لفظوں میں پودے اور انسان سمیت تمام جاندار خدا بن جاندی کیا ہوا ہوئی کیا ہوا ہوئی کیا اور ہوں کے مقد مقد کے حصول جانکی اس بارے میں بونائی محل کا جواب مثبت ہے اور بیوبی بونائی عرفان ہے جس کے بعض بونائی محل کے مداور انسان میں ہو کہ ایک کہ ایک دوسر کے کھنے وکی اور ہوں کے مقد کے حصول کیا جانا ہے کہ وہ کہتا تھا (اس کے فلیے کو ایوائی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایجنٹر شن ایوان میں درس دیا تھا)

اس نے کہا تھا ایتھنٹر جیسے جمہوری ملک میں صرف قانون کی وساطت سے آزادی حاصل نہیں کی جاسکتی آزادی حاصل نہیں کی جاسکتی آزادی اور جب نفس علیہ ہے جب لوگ جہادا کبر کریں، بعنی جہاد بالنفس کریں اور جب نفس کچل دیا جائے اور سر کش لوگوں کی ھوٹی وہوں انہیں دوسر بے لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق پرڈا کہ نہ ڈالنے دیے تو تمام لوگ آزادی ہے بہرہ مند ہوسکتے ہیں۔

ای طرح ایک دوسرا حکیم جوزنون کے ایک سوپچاش سال پہلے اس دنیا بیں آیا 'اوراس نے ۲۷۰ قبل سے میں اس دنیا ہے کوچ کیا اس کے بقول انسان کو تمام لذات سے بہرہ مند ہونا چا ہیے لیکن اعتدال میں رہتے ہوئے تب ہی انسان خداؤں کار تبہ حاصل کرسکتا ہے۔

ا پیکورکا ہم عصرایک دوسرافلنی جس کانام دیوژن ہاس کے بقول خداؤں کے رہے تک رسائی حاصل کرنے کیا ہم عصرایک دوسرافلنی جس کانام دیوژن ہاس کے بقول خداؤں کے رہے تک رسائی حاصل کرنے کیلئے انسان کوتمام اشیاسے ہاتھ دھوکرایک کوشے بیس بیٹے جانا چاہیے تب ہی انسان غیر تتحرک زمانے تک رسائی حاصل کرکے خداؤں کا رتبہ پاسکتا ہے ایک دن اس نے ایک لڑ کے کواپنے دوہاتھوں سے پائی چیتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنالکڑی کا بیالہ دور بھینک دیا اور کہنے لگا بید دنیاوی اسباب بیس سے ہے لہذا خداؤں سے بیونتگی بیس مانع ہے۔

جونکتہ یہاں پر بجھ ٹیں آتا ہے وہ ہے کہ بونان اور مشرقی مما لک بیں خداؤں تک رسائی حاصل کرنے میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہوائے نئس ہے اس لحاظ قدیم بونان اور قدیم مشرق میں کوئی فرق خہیں، فرق صرف نفسانی خواہشات کورو کئے کے معیار میں ہے۔ دیوٹون جیسے بعض یونانی عارفوں نے شرمگاہ کو ڈھا ہے وہ والے کپڑے کے علاوہ کے لباس کوخداؤں سے ہوتگی میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ یوگر کیسے وجود میں آئی کہ یونان اور مشرق میں ایک ہی صورت میں ظاہر ہوئی ؟ جمیں معلوم ہے کہ جنا منشیوں سے پہلے میں آئی کہ یونان اور مشرق میں اقیانی رابطہ نہ آئی از جنائشی حکر انوں کے دور سے ہوالبذا ہم یہ نہیں کہہ سے کہ خدا کا درجہ حاصل کرنے کیلئے جہاد بالنفس کی گرمشرق سے یونان گئی یا یونان سے مشرق میں آئی۔ اس قتم کی سوچ جس میں کنفیوشس ہندوستان میں بدھ ذروشت کی ایران میں تحقیقی تعلیمات میں نہیں پائی جاتی ۔ اور انہوں نے ہرگز یہنیں کہا کہ اگر آپ خدائی رجہ حاصل کرنے کے خواہشند ہیں تو اپنوس کو گئی اور انہوں نے ہرگز یہنیں کہا کہ اگر آپ خدائی رجہ حاصل کرنے کے خواہشند ہیں تو اپنوس کو گئی اور انہوں نے ہی بدا ہوئی کیا اس سے یہنی ہوئی جو دنیاوی طاقت در ہوتی کہا م مفادات پر ان لوگوں میں پیدا ہوئی جو دنیاوی طاقت در ہوئے کے حال نہیں تھے۔ اور ای لئے کہتے تھے خداوند سے ہوستہ ہونے کا راستہ نفسانی خواہشات کی نفی اور جہاد بالنفس ہاورا گر حرفان کے طالب دنیاوی کھا ظ سے طاقت ور ہوتے کو استہ نفسانی خواہشات کی نفی اور جہاد بالنفس ہاورا گر حرفان کے طالب دنیاوی کھا ظ سے طاقت ور ہوتے کیا۔

تو خداوندتعالی ہے وابستہ ہونے کیلئے کسی دوسرے رائے کا انتخاب کرتے۔

کیکن ہمیں اس بات کونظر انداز ہیں کرنا چاہیے کہ بعض اہل عرفان دنیاوی طاقت بھی رکھتے تھے لیکن ہمیں اس بات کونظر انداز ہیں کرنا چاہیے کہ بعض اہل عرف اور درست نہیں کہ خداوند تعالیٰ سے متصل ہونے کیلئے اپنی نفسانی خواہشات کوزیر کرنا اورنش کے خلاف جہاد کرنا مصرف مادی لحاظ سے کمزور لوگوں کا خاصہ دہا ہے۔

بعدیش آنے والے ادواریش حکما زمانے کے وجود کے منکر ہو گئے اورانیسویں صدی میں بیا ٹکار بورپ کے عام سکالرز میں پیدا ہوا اورانہوں نے کہا کہ زمانہ موجود ہی نہیں جو پچھ ہے وہ مکان ہی ہے۔ ایک گروہ مکان کا منکر ہو گیا اور کہنے لگا مکان بذات وجو ذہیں رکھتا اس کا وجود مادی ہے اگر مادہ

ایک مروہ مرہ ن کا سر ہو تیا اور ہے لا مرہ و ایک اور کے اور کے اور کے اور ایک اور اور اور اور اور اساس کا انکا موجود ہے تو مکان بھی ہے اگر مادہ موجود نہیں تو مکان بھی نہیں عام لوگوں کی نظر میں بینظر بیا حساسات کا انکا رفقااور ہے جو شخص کسی ایسے کمرے میں جو چند میٹر لسبا اور چوڑ اہے ' بینظا ہوا ہے اور احساس کر رہا ہے کہ وہ ایک مکان میں ہے تو وہ اس مکان کی موجودگی کا ہرگز انکارنہیں کرسکتا۔

جب ایک دانشورہ بیسوال کیا جائے کہ اگر مکان دجو ڈنیس رکھتا تو کیے بیہوائی جہاز دینا کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اتن تیز رفتاری سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں؟اگر مکان نہیں تو یہ کس میں پرداز کرتے ہیں؟ وہ جوابا کہتا ہے کہ وہ مادے میں پرداز کرتے ہیں۔

عام ذہنوں اور طحی احساسات کے حال افراد کو میہ باور کرانا مشکل ہے کہ آج کل جورا کٹ مریخ یا زہرہ کی طرف جاتے ہیں مادے ہیں سے پرواز کرتے ہیں کیونکہ شاید زمین سے دو ہزاریا تمین ہزار کلومیٹر یک بلندی تک تو ہوا کے ذرات موجود ہوں محملیکن اس کے بعد ہوا کے ذرات نہیں ہیں اور جس فضا ہیں را کٹ سفر کرتے ہیں وہاں پر خلا ہے اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی سوائے شعاعوں کے مشلا روشنی برتی مقناطیسی اور قوت کشش کی شعاعیں پائی جاتی ہیں وہاں پر مادے کے کوئی آٹارٹیس ملتے کہ بیرا کٹ اس میں سے گزریں۔

نیکن وہ سائنس دان جومکان کے وجود کے مخالف ہیں ان کے بقول بی ظلاجس ہیں را کٹ پرواز کر رہے ہیں ایٹم کے مرکزے اور الکیٹرانوں کے درمیان فاصلے کی مانند ہے۔ایٹم اور الکیٹرانوں کے درمیان فاصلے کی لمبائی کوسورج اور سیاروں کے درمیانی فاصلے سے نسبت ہے۔

ای طرح جوفا صله زمین اورسورج یا زہرہ اورسورج دغیرہ کے درمیان موجود ہے مادے کا جزو ہے اور توت کشش )اس سے گذرتی ہے اور توت میا دبراس کے جزومادہ ہونے کا جوت سیہ کے توت جاذبہ ( توت کشش )اس سے گذرتی ہے اور توت جاذبہ مادے سے اور مادہ توت جاذبہ سے جدانہیں ہے۔اس تظریہ میں جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں توانائی

اور مادے کا درمیانی فرق ختم ہوجاتا ہے اور ہر دوایک ہی سمجھے جاتے ہیں کیونکہ اس بات کونہایت صراحت سے یہاں بیان کردیا گیا ہے کہ قوت جاذبہ مادہ ہے اور مادہ وقوت جاذبہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہا تھارویں صدی عیسوی سے سائنس دان اس نتیجے پر پیٹی چکے تھے کہ مادہ اور تو انائی ایک ہی چیز کے دورخ ہیں لیکن مادے کی خصوصیات کوتو انائی کی خصوصیات سے مختلف بچھتے ہیں سے جدید فزکس میں مادے اور تو انائی کی تعریف اس قدر مشکل ہوگئ ہے کہ یہیں کہا جا سکتا کہ مادہ کیا ہے اور تو انائی کیا ہے؟

بیسویں صدی کے آغازتک بیر کہاجا تارہا کہ مادہ کثیر مقدار میں جمع شدہ توانائی کا نام ہے اوراسی
طرح توانائی مادے کی اہروں کا نام ہے۔ لیکن آج کل بی تعریف مادے اور توانائی کی وضاحت کرنے کے
لئے کانی نہیں ہے کیونکہ جب قوت تجاذب وہی مادہ بن جاتا ہے جو آج تک ایک کثیر مقدار میں توانائی اور
لئے کانی نہیں ہے کیونکہ جب قوت تجاذب وہی مادہ بی جاتا ہے جو آج تک ایک کثیر مقدار میں توانائی اور
نہروں کے علاوہ کی چیز کی حیثیت سے پہچاتا جاتا تھاوہ بی آج اہروں کی صورت اختیار کر کے لا متناہی بن جاتا
ہے اور ہم اس تعریف کونا گزیرا قبول کرنے پر مجبور جی کہ کا نتات میں مادے کے علاوہ پھی ہم موجو دنہیں
ہے اور جہاز اور مصنوعی را کٹ مادے میں پرواز کررہے جی لیکن سے بات ابھی تھیوری کے مراحل میں ہے
کہ مکان کا کوئی وجو دنہیں اور جو پچھ ہے مادہ ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قوت جاذبہ کی اہروں کی تیزی
میں سیارہ لا متناہی ہوجا تا ہے اوراس نظریہ کی بنیاو پر مادہ لا متناہی ہے۔

جن لوگوں کا پہنظر ہیہ ہے کہ کا خات میں مکان کا وجود ٹیس جو پچھ ہے مادہ ہے ان کے اس نظر ہے
کی وضاحت کے لئے ایک دوسری مثال دیتے ہیں کہا جاتا ہے کا نئات میں انداز آ ایک لا کھ کہکٹا کیں
موجود ہیں۔ یہ بھی ایک اندازہ ہے۔ ممکن ہے کہکٹاؤں کی اصلی تعداد اس سے دوگنا یا تین گناہو۔ ان
کہکٹاؤں نے اپنی جسامت کے کا خات میں جگہ گھیری ہوئی ہے اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک
ہزار طبین کہکٹا کیں اور وجود میں آتی ہیں ، جبکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ اس میں ایک ہزار طبین کہکٹاؤں کے
لئے مزید جگہ ٹہیں ہے کیونکہ جس قدر جگہ تھی وہی پہلے ہے موجود کہکٹاؤں نے پر کر لی ہے اور کا نئات کی
مثال تماشا خانے کے اس ہال کی ہے جس میں تماشا نیوں نے ساری کر سیاں پر کر دی ہیں اور کس بیٹے
والے تماشا خانے کے اس ہال کی ہے جس میں تماشا نیوں نے ساری کر سیاں پر کر دی ہیں اور کس بیٹے
والے تماشا خانے کے اس ہال کی ہے جس میں تماشا نیوں نے ساری کر سیاں پر کر دی ہیں اور کس بیٹے
مثال تماشا فی نے کوئی جگر ٹہیں ہے اور کر سیاں بھی پچھاس طرح ہیں کہ دوتماشا تی ایک کری پڑئیں بیٹے
سے لیکن وہ لوگ جن کے بقول کا نئات میں مکان ٹہیں ہواور جو ہے وہ مادہ ہے ان کے کہنے کا مقصد سے
ہے کہاس مسئلے سے کوئی البجھن پیرائیس ہوتی کیونکہ جو ٹمی ایک ہزار طبین فالتو کہکٹان و جود میں آ تاہے ان فرکس

دانوں کے عقیدے کے مطابق لا متنائی کا ئنات میں مادے کی پچھ مقدار اگر موجودہ مادے پر بردھادی چائے تو کوئی مسئلہ پیدائیس ہوتا جب ہم کسی ایسے تماشا خانے کے ہال کا تصور کرتے ہیں جس کا طول ،عرض اور بلندی لامحدود ہوا در ایک ملین تماشا ئیوں کا موجودہ تماشا ئیوں اور بلندی لامحدود ہوا گرا کیک ملین تماشا ئیوں کا موجودہ تماشا ئیوں پر اضافہ کر دیا جائے تو کوئی خاص مسئلہ پیدائیس ہوتا اور ان کے بعد آنے والے ایک ملین یا ایک ہزار ملین مزید تماشا ئیوں کے لئے جگہ ہے۔

عام عقل کے حال اوگوں اور ان اوگوں کے درمیان جو یہ کہتے ہیں کہ مکان موجو دہیں ہے جو پچھ

ہے مادہ ہے ان دوطر رہ کے لوگوں کی بچھ ہیں قرق ہیہ ہے کہ عام عقل رکھنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے
مکان موجود ہوتا کہ اس میں کہکشاں وجود میں آئے گی وہی مکان ہوگی اس پرغور کرنے کے ساتھ ساتھ اگر

ہم طول وعرض اور اونچائی (یا ضخامت) کی گہرائی میں جا کیں تو ہم محسوس کریں گے کہ اگر ایک شعور طول کو
محسوس کر لیتا ہے تو اس کے لئے عرض کی گہرائی کو درک کرنا محال ہے اور ایک مربع جو طول وعرض پر مشتمل

ہم طول کی تعریف نہیں کرسکتا۔
عرض کی تعریف نہیں کرسکتا۔

اگرفرض کریں وہ طول وعرض کومحسوس کرلیتا ہے اورا یک مرابع یا دائرے کو بمجھ سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے ؟ لیکن اس کیلئے میں مجھنا محال ہوگا کہ ایک آنکھ جوطول وعرض اور بلند پرمشمتل ہے ایک کریٹ یا ایک ویکن سے کہاں نسبت رکھتی ہے؟

اس تیاس کی بنا پرہم عام انسان جو کسی چیز کو تین اطراف سے ماپ سکتے ہیں چو تھی طرف کو جود خہیں کر سکتے جب کدریاضی دانوں نے چو تھی طرف کا وجود بھی ثابت کیا ہے اچونکہ چو تھی طرف کے وجود کے قائل ہیں لہٰ ڈاپانچو میں اور چھٹی طرف کے بھی قائل ہوں سے لیکن تین اطراف کی کمیت رکھنے والی چیز ول کی مانندان کے وجود کو سننے والے اور پڑھنے والے کے لئے جسم صورت میں نہیں پیش کر سکتے جب سے انسان علی طور پر خلا میں گیا ہے مادے کے بارے میں اس کی معلومات میں اضافہ ہواان میں سے ایک میں انسان علی طور پر خلا میں گیا ہے مادے کے بارے میں اس کی معلومات میں اضافہ ہواان میں سے ایک میے کہ جننے اجسام موجود ہیں ان سے مسلسل انفرار پڈریز والے معلومات میں اضافہ ہوتی ہیں۔ زمین کے گرد جب کہ پہلے یہ تصور پایا جاتا تھا کہ خدکورہ شعاعیں صرف گرم چیز وال سے خارج ہوتی ہیں۔ زمین کے گرد جب کہ پہلے یہ تصور پایا جاتا تھا کہ خدکورہ شعاعیں صرف گرم چیز وال سے خارج ہوتی ہیں۔ زمین کے گرد محصوی سیاروں کی تحقیقات سے میہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بحر مجمد شالی اور بحر مجمد جنوبی

لے ریاضی والوں کے مطابق چوتھی پیائش کوزباند خیال کرتا ہے کربیا کیے تھیوری ہے اور اسے امجی تک قالون کا درجہ ٹیس ماہ کہ ہم یقین سے کہد سکیس کدکی شے کی چوتھی پیائش زباندہے۔

ے بھی مسلسل فدکورہ شعاعیں Infra Red Rays فارج ہور بی ہیں۔

سائنسی تحقیقات سے بہ بات پایڈ ہوت کو پیٹی جگی ہے کہ اگر کسی چیز کو سر دخانے ہیں رکھ دیا جائے تو یہ یہ وہ دو سری کے مطلق صفر درجہ تک بیشعا عیں خارج کرتی رہتی ہے لیکن جو نہی سردی کا مطلق صفر درجہ پہنچتا ہے ہے بیشعا عیں خارج ہونا بند ہوجاتی ہیں مطلق صفر وہ درجہ ہے جہاں پر الکیول کی حرکت رک جاتی ہے ہی ہے بیشعا عیں خارت ہو خارت کی وجہ ہے کہ دات کو ان دور بینوں کے ذریعے جو Infra Red Rays کو دیکھتی ہیں عام چیزیں نظر آتی ہیں اور جن لوگوں کے پاس بید در بین ہوتی ہیں ان سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی اور یہ بات خارج ہوتی ہیں اور جن لوگوں کے پاس بید دور بین ہوتی ہیں ان سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی اور یہ بات خارج ہوتی ہیں ان سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی اور یہ بات خارج ہوتی ہیں کہ دور کی کہ دور ہوتی ہوتی ہیں جو پی ہوتی کی دور نے کی ہوتی ہوتی ہیں جھپایا جا سکتا جس کے پاس چیز وں کوان کی ہم مثاخوں کو انفر ادر پر خارج کرنے کی بنا پر والی دور بین ہو کیونکہ دیشمن نے کورہ دور بین سے درختوں کی تمام شاخوں کو انفر ادر پر خارج کرنے کی بنا پر دکھیے دیکھتے ہوتی ہوتی تو وہ بین ہو کیونکہ دیشمن نے کورہ دور بین سے درختوں کی تمام شاخوں کو انفر ادر پر خارج کرنے کی بنا پر دکھیے لئے دائی گئی ہیں۔ دکھیے لئے دائی گئی ہیں۔ دکھیے اخذ کرتا ہے کہ بیس خارج کی بنا پر دائی بین ہو در کئی یا بکتر بندگاڑی کی چھپانے کے دائی گئی ہیں۔

ای طرح آج کے دور میں فوجیوں کو بھی میدان جنگ میں غدکورہ دور بین رکھنے والے وشمن کی نظروں سے بچانامحال ہے کیونکہ فوجیوں کے بدن سے Infra Red Rays خارج ہوتی ہیں۔

جیسا کہ ہم ذکر کر بچے ہیں تمام اجسام سے Infra Red Rays خارج ہوتی ہیں البتہ صرف ان اجسام سے یہ شعاعیں خارج نہیں ہوتیں جن کا جسم مطلق صفر در ہے تک شعنڈ اہور مطلق صفر در ہے تک شعنڈ اہور مطلق صفر در ہے تک کی سردی کو شفی ۲۵۳ در جے سنٹی گریڈ یا شفی ۴۵۹ درجہ فارن ہائیٹ کے مساوی ما تا جا تا ہے۔ اس در ہے تک کی سردی کو ابھی تک سائنس دان دباؤیس اضافہ کرنے کے باوجود وجود میں نہیں لا سکے۔البت لیبارٹریز میں ابھی تک اس پر ریسرچ جاری ہے۔

اس دنیا کی لیبارٹریزمنفی ۲۲۰ (دوسومیں درجے) سینٹی گریڈ تک کی سردی کو حاصل کرسکی ہیں کیکن اے سے زیادہ شخنڈک پیدا کرنے میں انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامناہے کیونکہ صرف 10 درجے شخنڈک حاصل کرنے کے لئے انہیں بڑے بڑے وسائل سے کام لینا پڑتا ہے تا کہ وہ بیجا نیس کہ مالیکو ل کا کھنڈک حاصل کرنے کے لئے انہیں بڑے بڑے وسائل سے کام لینا پڑتا ہے تا کہ وہ بیجا نیس کہ مالیکو ل کا کھمل طور پر جامد رکھنا اجسام پر کیا اثر ڈالٹا ہے؟ اور کیا مالیکولوں کا جامد ہوتا ایٹم پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اس

لے مالیکول کوایٹم ٹیمن مجھنا چاہیے کیونکہ دویادو سے زیاد وائیٹول کے ملئے سے ایک مالیکول وجود میں آتا ہے ادر جیسا کہ ذکر کیا گیا کمی جسم کا ساکن یا محرک ہوتا یا بخارات ہوتا اس جسم کے مالیکولول کی رفتار کے ہاعث ہوتا ہے۔

بات کے زیر اثر کہ چونکہ مادے کی شناخت ابھی ترتی کے مراحل میں ہے بید خیال آتا ہے کہ جن لوگوں كاعقيده بكركائنات ايك لامتنابي ماده كيسوا كيخبين كهجو يجهيمي خلانظرآتي بوه مادي تيموجيس مارنے کا زمانہ ہے'ان کا پی عقیدہ بے بنیا ذہیں لیکن جب تک یتھیوری علمی قانون کی شکل اختیار نہیں کر لیتی اسے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ موجودہ فزکس دانوں میں ہے ایک ایزاک آسیموف ایمیں جوروس میں پیدا ہوئے اور بعد ش امریکہ جمرت کر محنے اور آج کل وہ امریکہ کے شہری ہیں انہوں نے مکان کے بارے میں ایک جدید نظریہ پیش کیا جے علمی اصطلاحوں اور ریاضی کے فارمولوں کی مددے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ مکان ادے اور اس کی شعاعوں سے عبارت ہے۔ وہ اس ترتیب کے ساتھ کہ مادہ ایٹم کے مرکزے یا مجموعی طور پرایٹوں کے مرکز وں کا نام ہے۔اس مرکزے سے مسلسل شعامیں خارج ہوتی رہتی ہیں۔جب بیشعاغیں مرکزے سے قریب ہوتی ہیں توان پر مرکزے کی گرفت بخت ہوتی ہے لیکن جوں جول بیمرکزے ہے دور ہوتی جاتی ہیں تو ان پرمرکزے کی گرفت ڈھیلی پڑتی جاتی ہے البیتہ ان کی رفتار کم نہیں ہوتی ہم ایک مر کزے کو چراغ ہے تشبید دے سکتے ہیں کہ چراغ کے قریب روشن کانی زیادہ ہوتی ہے لیکن جوں جول میہ روشن چراغ سے دور ہوتی جاتی ہے۔ ماند پر تی جاتی ہے البنداس روشیٰ کی رفقار برکوئی ائر نہیں پر تا۔جس وقت ہم چراغ سے اتنے دور ہوجاتے ہیں کہ اس کی روشنی ہمیں دکھائی نہیں دیتی تب بھی اس کی روشنی موجود ہوتی ہے اور اسی رفتار ( تین لا کھ کلومیٹر فی سینڈ ) ہے پھیل رہی ہوتی ہے لیکن ہماری آ کھ تک نہیں پہنچی ۔ ہاے حواس خمسہ شعاعوں کو ایک حد تک درک کرتے ہیں اگر شعاعوں کی حرکت اس حدیث نہ ہوتو نہ ہی ہماری آ نکھ روشنی کو دیکھتی ہے اور نہ ہمارے کان آ واز کو سنتے ہیں اور نہ ہمارے بدن کی جلد گرمی کا احساس کر سکتی ہے مثلاً جب ہم کھر میں روثن چراغ سے دور ہوتے جاتے ہیں تواس چراغ کی روشی ماند پڑتی نظر آتی ہے حالانکہ اس کی روشنی اس رفتار سے لیعنی تین لا کھ کلومیٹر نی سیکنڈ کے حساب سے پھیل رہی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں پیضور پایا جاتا تھا کہ روشنی خطمتنقیم پر چلتی ہے لیکن بعد میں بیڈابت ہوا کہ بیطا قتور تو ت کشش رکھنے والے ستارے کی قربت میں خط مسحسنسی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ سورج جس کی قوت جاذب بهت زیاده باوراس کے زیرار الا اے چراغ کی روشن محننی راسته اختیار کرلیتی ہے کیااس سورج کی روشی اے اپنی طرف تھینچی بھی ہے؟ علم فزیس جواب دیتا ہے ہیں۔

ہم جران ہوتے ہیں کہ کیسے سورج اپنی مضبوط قوت کشش کے ساتھ ہمارے گھر کے چراغ کی روشن کو خط محسننی پرڈال دیتا ہے لیکن اسے اپنی طرف نہیں کھنچتا؟

ل مترج كاخيال ب كمايز اك آسيموف كالعلى نام اسحاق عظيم اوف تقار

ہرستارے کی قوت جاذبہ اس کی کمیت کے متناسب ہوتی ہے۔ اور سورج کی کمیت اس لخاظ سے بہت زیادہ ہے اگر سورج کی کمیت اس لخاظ سے بہت زیادہ ہے اگر سورج کی کمیت کوسو حصوں میں تقتیم کیا جائے اور پھر سومیں سے کسی ایک جھے کو دوبارہ سو حصوں میں تقتیم کیا جائے ' تو نظام ممسی کے باتی سیاروں کی کل کمیت اس سوویں جھے کے چودہ فیصد کے مساوی ہوگی۔ یہاں ہمیں اجسام کی کمیت کو ان کا مجم خیال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غبارہ جب اسے بھر دیا جائے تو اس کا مجم بڑھ تو جاتا ہے لیکن اس کی کمیت وہی رہتی ہے۔

اجسام کی کمیت کا ہم ان کے وزن سے اندازہ نگاتے ہیں جتنا ایک جسم بھاری ہوگا اس کی کمیت

بھی اتن ہی زیادہ ہوگی اور جنتی کسی جسم کی کمیت زیادہ ہوگی اتن ہی اس کی قوت جاذب بھی ہوگی۔ اور چونکہ

سورج کی کمیت بہت زیادہ ہے لہٰڈا اس کی قوت تجاذب بھی بہت زیادہ ہے بہر کیف سورج اپنی تمام قوت

کشش کے ساتھ بھی ہمارے گھر کے چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا لیکن اس کے

راستے کو ٹیڑھا کر دیتا ہے سورج کے ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی کو اپنی طرف کھینچ نہ سکنے کی وجہ ہمارے

گھر کے چراغ کی روشنی کی غیر معمولی رفتار ہے۔ چونکہ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی تین سوہزار کلومیٹر فی

سکنڈ کی رفتار سے چلتے ہوئے سورج کی روشنی کو بود کر کے اس کے پارپینی جاتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن بھی

بیسوال امجرے کہ جب ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی سورج کو بود کر تی ہے تو کس طرف جاتی ہے؟ تو اس

کا جواب بی ہے کہ بیروشنی نظام شمی ہے گذر نے کے بعد آیک دوسرے سورج کو بحود کر لیتی ہے البتداس کا

ماستہ ٹیڑھا ہوجا تا ہے لیکن بیروشنی اس سورج سے بھی آگے لگل جاتی ہے۔

کیاس بات کاامکان ہے کہ کی صورج کی قوت تجاذب اس قدر زیادہ ہو کہ وہ تہارے گھر کے چاغ کی روشی کو جو تین لاکھ کو میٹر فی سیکنڈ کی رفتارے چلتی ہے اپنے اندر جذب کر لے اورا سے دور نہ جائے دے؟

ہاں اس بات کا امکان پایا جا تا ہے کہ اگر بھارے گھر کے چاغ کی روشی ایک کو قولہ سے عبور کرے قواس میں جذب ہو جائے گی۔ نجو میوں نے بیٹا م بیسویں صدی کے آغاز میں ان ستاروں کیلئے متخب کیا ہے۔ جن کی کمیت اس قدر زیادہ اوران کی قوت کشش اتنی طاقتور ہے کہ روشی ان سے نہیں گذر متی اوران میں جذب ہو جاتی ہے کہ تولہ نامی ستاروں کی کمیت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ تولہ نامی ستاروں کی کمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی خہیں کر سکتے۔ فہ کورہ ستاروں کی کمیت اس لئے بہت زیادہ ہے کہ ان کے ایمٹوں کے الیکٹر ان نہیں ہوتے اور وہ صرف مرکزے پر شمتل ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چا ہے کہ این مرکزے پر شمتل ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چا ہے کہ ایش جو مادے کا چھوٹے ہوتے اور وہ صرف مرکزے پر شمتل ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چا ہے کہ ایش مرکزہ ہے اور باتی شمل کی نسبت ایک خالی فضا ہے۔ ایٹم کا اصلی حصد اس کا مرکزہ ہے اور باتی خالی فضا ہے۔ اور الیکٹر ان ایٹم کے مرکزے کے اردگر داس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح سیارے خالی فضا ہے۔ اور الیکٹر ان ایٹم کے مرکزے کے اردگر داس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح سیارے خالی فضا ہے۔ اور الیکٹر ان ایٹم کے مرکزے کے اردگر داس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح سیارے

سورج کے گروگروش کررہے ہیں۔اگر تمام الکیٹرانوں اور مرکزوں کا درمیانی فاصلہ ختم کردیا جائے تو کرہ ارض کا تجم فٹ بال کی گیند کے برابر ہوگالیکن اس کا وزن وہی ہوگا جوآج کرہ ارض کا ہے۔

کوتولہ نا می ستاروں کے ایمٹوں میں خالی فضائیس پائی جاتی اور نہ ہی ان کے الیکٹران ہیں ان کے الیکٹران ہیں ان کا وزن اس قدر زیادہ ہے کہ ندکورہ بالا مثال کے مطابق ان کا فٹ بال جتنی ایک گیند کی کمیت کا وزن آج کے کرہ ارض کے کل وزن کے برابر ہے ۔ چونکہ قوت بجاذ بو کو کمیت ہے اپندا ہمارے چراغ کی روشی کوتولہ ستاروں سے نہیں گذر سکتی کیونکہ ان کی کمیت آئی زیادہ ہے کہ یوتولہ ستاروں سے نہیں گذر سکتی کیونکہ ان کی کمیت آئی زیادہ ہے کہ یور وشی کوتولہ ستارے تاریک دکھائی کمیت آئی زیادہ ہے کہ یوتولہ ستارے تاریک دکھائی دریتے ہیں ۔ نہی وجہ ہے کہ کوتولہ ستارے تاریک دکھائی دریک ورد کرنے کیلئے اپنا چراغ جلاتے ہیں (اگر جل سکے ) تو بھی ہم دیکھیں گے کہ میں کہ بھی وکھائی نہیں دے دور کرنے کیلئے اپنا چراغ جلاتے ہیں (اگر جل سکے ) تو بھی ہم دیکھیں گے کہ میں کہ بھی وکھائی نہیں دے گااس کی وجہ یہ ہے کہ قبل اس کے ہمارے چراغ کی روشی اردگر دیکھیئے کے لئے حرکت کرے کوتولہ ستارے میں جذب ہوجائے گی کیونکہ کوتولہ ستاروں کی قوت تجاذب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ مہارا احول تاریکی میں کردشی کومتحرک ہونے اور اردگر دیکھیئے سے پہلے ہی جذب کر لے گی اور اس طرح ہمارا ماحول تاریکی میں دو وہارے گا۔

کوتولہ ستاروں کے تاریک ہونے کی وجہ یہ جسے کہ ان کے قرب وجوار میں روشن کی شعاعیں مہیں ہو تیں اگر ہوتی ہی ہیں تارے میں جذب ہوجاتی ہیں اور فلکیات کے ماہرین نے کوتولہ ستاروں کوان کے اطراف میں پائے جانے والے ستاروں کی مدوے دیکھا ہے لیکن آج جب کے ریڈ یو ٹیلی سکوپ ایجاد ہو چکا ہے۔ اس کی مدوے کوتولہ ستاروں کے وجود کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھروں میں روشن چراغ کی روشن کسی کوتولہ ستارے میں جذب نہ ہوتو وہ اپنے راستے پر چلتی ہے اس کا راستہ وا کیس طرف یا با تمیں طرف یا با تمیں طرف اوراو پریا نیچ بھی مؤسکتا ہے۔

آیزاک آسیموف کے بقول راستہ یعنی مکان وجود نہیں رکھتا بلکہ روشیٰخودا سے وجود میں لاتی ہے اور روشنی کی شعاعیں مکان ہیں۔اس ماہر طبیعات کے نظر رید کی بنا پر مکان کا کوئی وجود نہیں ہے جب تک کہ روشنی اس میں سفر نہ کرے۔ بلکہ روشنی اور اس کی شعاعوں نے مکان کو وجود دیا ہے۔اگر میں موال کیا جائے کہ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی کب تک محوسفر دہتی ہے؟

علم فزکس جواب دیتا ہے کہ اس کا سفر بھی ختم نہیں ہوتا اور اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھتی ہے جب تک وہ مادے میں تبدیل نہیں ہوجاتی۔ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی جوتو انائی (Energy) ہے

كيسے مادے ميل تبديل موجاتى ہے؟

آج تک علم فزکس اس سوال کا جواب دینے ہے عاری ہے اور اگر علم فزکس اس سوال کا جواب فرحیت نے عاری ہے اور اگر علم فزکس اس سوال کا جواب فرحیت فرحون نے لیے اور انتہا کے اور انتہا کے سین کر سے اور انتہا کی سے تبدیل ہوتی ہے اور انتہا کی سے تبدیل ہوتی ہے اور انتہا کی سے تبدیل ہوتی ہے اور انتہا کی میں تبدیل ہوتی ہے جہازوں گاڑیوں اور گھروں میں مادے کو اوا تائی میں تبدیل کرتے ہیں لیکن آج تک ہم تو انائی کو مادے میں تبدیل کہن کرتے ہیں لیکن آج تک ہم تو انائی کو مادے میں تبدیل کہن کہ ایک سے تبدیل ہوتی ہے؟ ہماری آخصوں کے سامنے تجلیق کا بہترین نمونہ سورج ہے لیکن سورج میں بھی تو انائی مادے میں تبدیل ہوتی ہے جمادی آخصوں کے سامنے تجلیق کا بہترین نمونہ سورج ہے لیکن سورج میں بھی تو انائی مادے وہ ان امری ہوتی ہے جس کے ختیج میں کافی حرارت وجود میں آئی ہے دو ای ہائیڈر دوجن کی مقدار ہیلیم (Helium) میں تبدیل ہوتی ہے جس کے ختیج میں کافی حرارت وجود میں آئی ہے دوس تبدیل ہوتی ہی معدار ہیلیم کی انہیت نہیں ۔ ہمیں اس کتے پر بھی فور کرتا جا ہے کہ جب ہم ہے کہتے ہیں کہ حد تک معدود ہے اس کی علمی انہیت نہیں ۔ ہمیں اس کتے پر بھی فور کرتا جا ہے کہ جب ہم ہے کہتے ہیں کہ حد تک مقاہدہ نہیں کیا کرتو انائی مادے میں تبدیل ہوجا تا ہے اس کا انہیت نہیں کہ سے کتے ہیں کہ مطلب ہے ہم نے ایک اور تبیس کہ سکتے کرتا تائی مادے میں تبدیل ہوجا تا ہے اس کا مقور پر بینیں کہ سکتے کرتا تائی مادے میں تبدیل ہوئی ہوگی۔

لیکن اس اندازے یا فرض کرنے اور بیتی علم کے درمیان زمین و آسان کا فرق ہے علم میں اندازہ لگانے یا مرضی کرنے کی گنجائش نہیں ۔ مخضر یہ کہ ایزاک آسیموف موجودہ زمانے کا ایک معروف سائنس دان مکان کے وجود کا منکر ہے اس کے بقول مکان کا کوئی وجود نہیں اور جو پچھ موجود ہے وہ مادہ یا اس کی شعاعیں جیں اور جم نجی نوع انسان مکان کوشعاعوں کے ذریعے محسوں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک آزاد فضا میں چل پھر ہے۔ اگر آپ ایک آزاد فضا میں چل پھر ہے ہورہ ہے کہ آپ شعاعوں کے فراح اس اس لئے ہورہ ہے کہ آپ شعاعوں کے فراح میں بیسے ہیں تو آپ کو مکان کا احساس اس لئے ہورہ ہے کہ آپ شعاعوں کے فراح میں بیس ہیں۔ کیا اس سے میں اور آگر شعاعیں رک نہ جا کیں اور آسیموف کے بقول ہم مکان کا احساس نہ کریں؟

علم فزکس کہتا ہے۔ نہیں چونکہ تاریک ترین راتوں میں بھی ہمیں روشنی کی ایسی شعاعوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ۔ اور خاموش ترین ماحول میں بھی مختلف النوع آوازوں کی لہریں مجنہیں ہم نننے سے بھی معندور ہیں ہمارے اردگر دمتحرک ہوتی ہیں اوران میں سے بعض ہمارے جسم کے پارچلی جاتی ہیں کیے گئی نوخ کریں اگر تمام شعاعیں (Rays) بھی کٹ جا ٹیں تو بھی عام قوت تجاذب کی شعاع نہیں کئے گئی جاز میں بے وزنی کی شعاع نہیں کئے تھی کہ جب خلاباز خلائی جہاز میں بے وزنی کی حالت میں ہوتے ہیں تواس حالت میں بھی خلائی جہاز کی رفتار اور زمین کی قوت کشش کے درمیان برابر کی وجود میں آتی ہے جس کی وجہ سے خلاباز (خلائی جہاز سے باہر نکلنے کے بعد ) نہیں گرتا۔ اور پرتضور می خیر کی مادے سے خلائی جہاز ہیں ہوتے ۔ قوت تجاذب کی مادے سے خلائی جہاز ہیں ہوتے ۔ قوت تجاذب کی مادے سے وابستگی اس قدر گہری ہے کہ خز کس کی روسے اگر قوت تجاذب مادے ہے جھین کی جائے تو مادہ باتی شدر ہے گا۔ اور محال ہے کر قوت تجاذب کی شعاعوں کے کٹ جانے کے بعد کوئی جائد را بے جان زندہ رہ سکے۔ گا۔ اور محال ہے کر قوت تجاذب کی شعاعوں کے کٹ جانے کے بعد کوئی جائد ریا ہے جان زندہ رہ سکے۔ گا۔ اور محال ہے کر قوت تجاذب کی شعاعوں کے کٹ جانے کے بعد کوئی جائد ریا ان ور مکان کے بارے میں نظریات سے نظریات کے بارے میں نظریات

یہ سے انیسویں صدی اور موجودہ دور کے طبیعات دانوں کے زمان اور مکان کے بارے پی نظریات اب اگر جمیں اطلاع ملے کہ زمان اور مکان کے بارے پی انمی نظریات کوآج سے ساڑھے بارہ سوسال پہلے ایک فخص نے پیش کیا تھاتو کیا یہ مناسب نہیں کہ ہماس فخص کوآ فرین کہیں اوراس یک عظندی کی داودیں؟

ز مان اور مکان کے بارے میں یہ نظریات دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران امام جعفرصا دق ؓ نے چیش کئے تھے۔جوآج کے نظریات سے مطابقت رکھتے ہیں۔

اس کے باوجود کہ امام جعفر صادق "کے زمان اور مکان کے بارے میں پیش کردہ نظریات میں آج کی اصطلاحات (Terms) اور فارمولے استعمال نہیں ہوئے پھر بھی آپ کے ان نظریات کوجدید نظریات کے ساتھ تنظیق کیا جا سکتا ہے۔

امام جعفرصادق" کے بقول زمان فی نفسہ وجو ذہیں رکھتا بلکہ ہمارے احساسات کے نتیج میں وجود میں آتا ہےاور ہمارے لئے دووا قعات کے درمیانی فاصلے کا نام زمان ہے۔

مکان کے بارے میں جعفر صادق" کا نظریہ بیتھا کہ مکان تابع ہے اس کا بھی ذاتی وجود نہیں مکان جمیں ایک ایک نضا کی صورت میں نظر آتا ہے جس کا طول وعرض و بلندی ہے اور اس کا بیتا کی وجود بھی زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف دکھائی ویتا ہے۔

ایک چھوٹا بچہ جوا یک چھوٹے ہے گھر میں رہ رہا ہے اس گھر کے محن کو وہ ایک بڑا میدان خیال کرتا ہے لیکن بھی چھوٹا بچہ ہیں سال کے بعداس گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے وہ محن بہت چھوٹا نظر آتا ہے وہ انگشت بدندان سوچتا ہے کہ بیسحن جو پہلے بہت وسیج تھا اب اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا ہے؟ مختصر بیر کہ جعفر صادق \* کی نظر میں مکان وجود طبعی رکھتا ہے اور آج بھی طبیعات دانوں کا گروہ (جیسا ہم نے ذکر کیا ہے) اس نظر ہے کا حامی ہے۔

## اسباب امراض بر گفتگو

جو نظریات امام جعفر صادق " کے علمی کمالات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں ان بیں ایک بیاری کا بعض روشنیوں کے ذریعے نتقل ہونا بھی ہے۔

امام جعفرصادق نے فرمایا بعض ایسی شعاعیں ہیں جواگرایک بیار مخف ہے ایک تندرست مخض پر پردیں تو ممکن ہے وہ تندرست آ دمی کو بیار کردیں۔

یہاں پراس بات کو طوظ نظر رکھیں کہ آب وہوا یا جراثیم کے نتقل ہونے کے بارے بیس گفتگو نیس موری ( کیونکہ دوسری صدی ہجری کے اوائل بیس لوگ اس سے بے خبر ہتے ) بلکہ شعاع کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ بھی تمام شعاعوں کے بارے بیس نہیں صرف چندا قسام کی شعاعوں کے بارے بیس جواگرا یک بیار انسان سے ایک تندرست انسان پر پڑیں تو ممکن ہے اسے بیار کرویں حیوانیات کے ماہرین بیار انسان سے ایک تندرست انسان پر پڑیں تو ممکن ہے اسے بیار کرویں حیوانیات کے ماہرین (Zoologists) اور ڈاکٹر صاحبان نے اس نظر ریکو بیہودہ خیال کیا تھا کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک بیار انسان سے تندرست انسان تک بیاری نشقل کرنے کا عامل بیکٹیر یا یا وائری ہوتا ہے خواہ سے بیاری کیٹر وں مکوڑ وں یا پانی یا ہوا کے ذریعے نشقل ہویا دو ( بیار یا تندرست ) انسانوں کے ایک دوسرے سے براہ راست دابط کرنے کے ذریعے۔

بیکٹیر یا اور وائرس کے وجود کی شاخت سے قبل یہ خیال تھا کہ بیار یوں کے نتقل ہونے کا سبب ہو

(Smell) ہے اور قدیم ادوار میں بیار یوں کو پھیلنے سے رو کئے کیلئے تمام اقد امات بوکور و کئے کے ذریعے انجام

پاتے ہے۔ تاکہ ایک بیار خض کی بیار کی ہو کے ذریعے ایک تندرست مخض تک ندی ہی پائے اور اسے بیار نہ کرے۔

میں نے بھی بھی بینہ کہا کہ بعض شعاعیں ایسی ہیں جواگر بیار مخض سے تندرست پر پڑیں تو

اسے بیار کر دیتی ہیں صرف جعفر صاوق "بی وہ انسان ہے جنہوں نے یہ فرمایا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ

اس نظر یہ کوسائنس دانوں نے ہودہ شار کیا لیکن جدید علمی تحقیقات نے بیٹا برت کر دیا کہ یہ نظریہ چقیق ہے

اور اگر بعض شعاعیں ایک بیار مخض سے ایک تندرست انسان تک پہنچیں تو وہ اسے بیار کر دیتی ہیں روس ہیں

اور اگر بعض شعاعیں ایک بیار مخض سے ایک تندرست انسان تک پہنچیں تو وہ اسے بیار کر دیتی ہیں روس ہیں

لے پرانے زیانے ٹی پیشرنو و۔ وہ میکا بونسک کے نام ہے موسوم تھاجب کہ ۱۹۲۵ء ٹیں اس کا نام تبدیل کر کے نوو۔ وو۔ سائٹیورک رکھ دیا گیا اور آج پیشرسائھر یا روس کے بیزے صنعتی اور علمی مراکز ٹی ہے ایک ہے اور انگلتان کے جغرافیائی مرکز کے مطابق جب ۱۹۹۳ء ٹیں اس شیرکی مروم شاری کی گئی تو اس شیرکی آبادی نولا کھنوے ہزارتی اور اس بات کا تو ی امکان ہے کہآئے اس سے زیادہ ہوگا۔ پہلی مرتبہاس حقیقت کا کھوج لگایا گیا ہے۔روس کے شہرٹو و۔وو۔سائیپر سک ایٹس جوروس کے میڈیکل سائنس' کیمیااور بیالو بی کے عظیم مراکز میں سے ایک ہے وہاں یہ بات ثابت پیک ہے کہ پہلے بیار شخص کے خلیات سے شعاعیں نگلتی ہیں اور پھر جونمی بیشعاعیں شدرست انسان کے خلیات پر پڑتی ہے تو اسے بیار کر ویتی ہے اگر چہ بیار مخص کے خلیات اور تندرست انسان کے خلیات کے درمیان معمولی سارابط بھی نہ ہواور نہ تی بیار مخص کے خلیات سے بیکٹیریا یا وائرس نکل کر تندرست انسان کے خلیات تک پہنچے ہوں۔

نوو۔وو۔مائیپر سک کے سائنس دان جو تحقیق میں مصروف تصان کا طریقہ کاریہ تھا کہ انہوں نے ایک ہی زندہ عضو (مثلاً دل یا گروے) سے خلیات کا انتخاب کیا۔اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کر کے دو حصوں میں تقسیم کیا اور دیکھا کہ ان خلیات سے چندا قسام کی فوٹان نکل رہی ہیں (جیسا کہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں روشنی کے ایک ذرے کوفوٹان کہا جاتا ہے )اور آج شعاعوں پر تحقیقات اتنی وسیح ہوگئی ہے کہ ایک فوٹان پر بھی محقیق ہوسکتی ہے۔ سائنس دانوں نے دوسرے جصے کے صحت مند خلیات کو لے کر دو محفوظ بکسوں محقیق ہوسکتی ہے۔ سائنس دانوں نے دوسرے جصے کے صحت مند خلیات کو لے کر دو محفوظ بکسوں (Silica) میں رکھ دیا جن میں سے ایک سیلیکا (Silica) لے کا بنا ہوا تھا اور دوسر انتخاف سے تیار کیا ہوا تھا۔

سلیکا میں بہ خاصیت ہے کہ اس میں سے سوائے الٹرا والٹ شعاعیں Ultra Violet سلیکا میں بہ خاصیت ہے کہ اس میں سے سوائے الٹرا والٹ Rays) کوئی شعاع نہیں گذر سکتی اور عام شختے میں بہ خاصیت ہے کہ اس میں سے الٹرا والٹ شعاعیں کے ملاوہ تمام شعاعیں گذر سکتی ہیں۔ چند گھنٹوں کے لئے بیار خلیات کی شعاعیں سلیکا اور شختے میں محفوظ خلیات بیار ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ صحت مند خلیات بیار ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ صحت مند خلیات ہو شاہے کہ بی محفوظ شخے، بیار نہیں ہوئے۔

چونکہ سلیکا میں سے الٹرا والٹ شعاعیں کے علاوہ کوئی شعاع نہیں گذر سکتی للذا انہی شعاعوں نے صحت مند خلیات تک پہنچ کرانہیں بیار کیا ہے۔ لیکن شخصے میں سے الٹرا والٹ شعاعیں کے علاوہ تمام شعاعیں گذر سکتی ہیں اور چونکہ وہ شعاعیں صحت مند خلیات پر اثر نہیں کرتیں للذا وہ صحت مند اور بیار نہیں ہوئے۔ یا در ہے کہ صحت مند خلیات پر پڑنے والی تمام شعاعیں بیار خلیات سے تکلی ہیں چونکہ صحت مند خلیات شعصے میں محفوظ شے اور بیار خلیات سے تکلی والی الٹرا والث شعاعیں کی زو میں نہیں آئے 'لہذا محفوظ اور تندرست رہے۔ یہ تجربہ مختلف بیار یوں اور ایک جے یا

ا سلیکا ۔ بدائی۔ معدنی پھر ہے۔ جوروی کے بورال پہاڑوں میں خاص طور پر زیادہ ملتا ہے اس کی ایک تم جوزیادہ پھیلی ہوتی ہے اے بورال کے ہیرے کانام دیا گیا ہے۔

یر روثنی کی مجموعی شعاعوں میں ہے ایک شعاع کا نامالٹرا دالٹ شعاعیں (Ultra Violet Rays) ہے ارتوانی رنگ کی شعاعیں ایک آلے کے ذریعے سورج سے حاصل کی جاتی ہیں۔

متفرق خلیات پر پیس سالوں کے دوران پانچ ہزار مرتبہ دہرایا گیا کیونکہ نو و۔ وو۔ سائیر سک کے تحقیقاتی مرکز کے سائنس دان چا جے تھے کہ تجربے کے نتیج ہیں ذرا بحرشک وشبہ کی گنجائش ندرہے۔

پانچ ہزار مرتبہ انجام پانے والے تجربے کا نتیجہ ایک ہی تھا اور وہ سے کہ بیار خلیات الٹرا والث شعاعیں سمیت تمام شعاعیں خارج کرتے ہیں اور دو سرا ہے کہ جب بھی صحت مند خلیات بیار خلیات سے خارج ہوئے والی الٹرا والٹ شعاعیں ) کی زدیش آتے ہیں بیار ہوجاتے ہیں اور دو سری الٹرا والٹ شعاعیں ) کی زدیش آتے ہیں بیار ہوجاتے ہیں اور دو سری ہے کے خلیات کی بیاری ہوتی ہے۔

رویان محت منداور بیار خلیات کی وانجام دیے میں بیس سال کا عرصدلگا' اس دوران صحت منداور بیار خلیات کے درمیان کسی فتم کا رابطہ نہ تھا جس سے بیر گمان ہوتا کہ وائرس یا بیکٹیر یا ایک گروہ کے خلیات سے دوسرے گردہ کے خلیات میں نفوذ کرتے ہیں' اور پانچ ہزار تجربات سے بیہ بات فاہت ہوگئ کہ صحت مند خلیات میں بیاری پیدا کرنے کا سبب دہ الٹر اوالٹ شعاعیں ہیں جو بیار خلیات سے خارج ہوتی اورصحت مند خلیات پر پڑتی ہیں۔
اگر بیارانسان کے خلیات سے خارج ہونے والی شعاعوں کو کسی طرح روک دیا جائے تو صحت مند خلیات بیار نہیں ہوں کے اورا ینٹی بائیونک (Antibiotic) ادویات (جو بیکٹیر یا یا وائرس کو مارتی مند خلیات بیار نہیں ہوں کے اورا ینٹی بائیونک (Antibiotic) ادویات (جو بیکٹیر یا یا وائرس کو مارتی ہونے والی الٹر اوالٹ شعاعیں کی شدت کو بھی کم کرتی ہیں۔ بیاں تک کہ ان خلیات سے خارج ہونے والی شعاعیں آئی کم اثر پذریموجاتی ہیں کہ دوہ مزید نقصان و دہیں رہیں۔

روی سائنس دانوں کے تجربات سے بینتجہ لکائے کہ ہمارے بدن کے خلیات میں سے ہرایک شعاعیں خارج کرنے دالا اور شعاعیں وصول کرنے والا ہے اگر ایک صحت مند خلیہ ایک پیمار خلیے سے شعاع کو وصول باریکارڈ کرے تو وہ بھی بیمار ہوجائے گا، لیکن اگر الٹر اوالٹ شعاعیں کو خارج کرنے والاخلیہ بیمار نہ ہوتو اس کی شعاعیں صحت مند خلیوں میں بیماری پیرانہیں کرسکتیں۔

متعدد تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آگر کچھ صحت مند ظیمات Toxin کے اثر سے بیار ہو
جا کیں اور الٹر اوالٹ شعاعیں خارج کریں تو ان کی شعاعیں ان صحت ند ظیمات کو بھی بیمار کردیتی ہیں جن کا ان
سے کسی شم کا کوئی رابط نہیں ہوتا۔ ٹاکسین (Toxin) ایک زہر کا نام ہے جو ہمارے جسم کے بعض اعضاء
پیدا کرتے ہیں اور ان کا خلیات کو بیمار کرنے کا طریقہ بیکٹیریا اور وائرس سے مختلف ہے اور خصوصاً نصف عمر
کے بعد بدن میں ٹاکسین بنانے کے جو عوامل ہیں ان میں ایک زیادہ اور مقوی غذا کھانا بھی ہے۔ بہر حال
کے احد بدن میں ٹاکسین بنانے کے جوعوامل ہیں ان میں ایک زیادہ اور مقوی غذا کھانا بھی ہے۔ بہر حال
Toxin

تاکسین Toxin کی وجہ ہے بھار ہوتے ہیں اور شعاعیں فارج کرتے ہیں وہ الٹراوالث شعاعوں کے ذریعے صحت مند خلیات کو بھی بھار کردیتے ہیں ' یعنی اس بات کا انتھار صرف ای پر نیس کہ وائر س اور بیکٹیر یا کے ذریعے بی بھار ہونے والے فلیات صحت مند ظیات کو بھار کرسکتے ہیں بلکہ ٹاکسین (Toxin) ذریعے بھار ہونے والے فلیات بھی الٹراوالٹ شعاعیں فارج کر کے صحت مند فلیات کو بھار کرسکتے ہیں۔ بھال بھار ہونے والے فلیات بھی الٹراوالٹ شعاعیں فارج کر کے صحت مند فلیات کو بھار کرسکتے ہیں۔ بھال اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ علمی حقیقت ہیں سال کے عرصے ہیں پانچ ہزار تجربات کے نتیجے اس باب کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ علمی حقیقت ہیں سال کے عرصے ہیں پانچ ہزار تجربات کے نتیجے ہیں پانچ ہزار تجربات کے نتیجے ہیں پانچ ہزار تجربات کی برابری نہیں کرسکتا اس کی وجہ سے ڈاکٹر وں اور سائنس واٹوں میں پانچ ہوت کو پیچی کوئی جدید نظر بیاس کی برابری نہیں کرسکتا اس کی وجہ سے ڈاکٹر وں اور سائنس واٹوں میں پانچ بھار پول کا علاج معالجہ کرئے کے سلسلے میں نتی راہیں کھلیں۔

وہ اس ترتیب کے ساتھ کہ بیاری کے نمودار ہونے کے بعدجم کے پکھ ظیات بیار ظیات سے خارج ہوکر صحت مند ظیات کی طرف رخ کرنے والی الٹر اوالٹ شعاعیں کے راستے میں رکاوٹ بنیں اور اس طرح بیاری کے پھیلنے میں رکاوٹ ہا ہو گیں۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ خیات کو بیاری نہ ہونے دیا جائے کہ وہ الٹر اوالٹ شعاعیں خارج کر کے تندرست ظیات کو بیار کر دیں۔ عام قاعدہ بیہ کہ جب کہ بی علاج معالجہ کی کوئی جدید روش وریافت ہوتی ہے تو اس روش پر انحصار کرتے ہوئے اس سے کائی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ تمام امراض کا اس روش کے ذریعے علاج ہوسکی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ تمام امراض کا اس روش کے ذریعے علاج ہوسکی ہے۔ لیکن ہم اس طبی روش کی دریافت کے بارے میں مبالغہ آرائی نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ سرطان ہے۔ لیکن ہم اس طبی روش کی دریافت کے بارے میں مبالغہ آرائی نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ سرطان سے سیت تمام بیاریوں کا علاج اس طریقہ کارے ہوسکتا ہے خصوصاً وہ سائنس وان جنہوں نے یہ روش وریافت کی ہے انہوں نے اس طریقہ کار کی شان دہی نہیں کی اور نہیں بیہ بتایا ہے کہ بیار ظیات سے خارج وریافت کی ہے انہوں نے اس طریقہ کار کی شان دہی نہیں کی اور نہی بیہ بتایا ہے کہ بیار ظیات سے خارج وریافت کی ہے انہوں نے اس طریقہ کار کی شان دہی نہیں کی اور نہی بیہ بتایا ہے کہ بیار ظیات سے خارج

بہرکیف بدوریافت علمی نقط دیگاہ سے قابل توجہ ہے اس پر اتنا کام اور خقیق ہوئی ہے کہ اب اس کی صحت پر کوئی شک و شہبیں محقق سائنس وانوں نے معلوم کرلیا ہے کہ خلیات کا ایک گروہ اگر چند بیار یوں بیس جنٹل ہو جائے تو ان بیس سے ہر بیاری ایک مخصوص قتم کی فوٹان خارج کرتی ہے بیر سائنس وان اب ان فوٹانوں کے اور ان کوڈز تیار کرنے بیس مشغول ہیں چونکہ بیکٹیریا یا دائرس اور ٹاکسین (Toxin) کے ذریعے پھیلنے والی بیاریاں کوڈن آیک یا دونیس الہذا اس جدول کے تیار کرنے بیس ایک عرصہ لگے گا البتہ جدول کی تیار کرنے بیس ایک عرصہ لگے گا البتہ جدول کی تیار کر جب بیر معلوم ہوجائے کہ انفلوائنز اکے کہ انفلوائنز اکے مارج کی بیار ہوئے والے خیرات کو بیار ہونے میں اور وہ کتنی ہیں یا ان کی نمبائی وغیرہ کتی وائرس سے بیار ہوئے والے خیرات کو بیار ہونے مندخیات کو بیار ہونے سے دو کئے کے سلسلے میں اقد امات ہے۔ تو انفلوائنز اکے علاج و محالجے اور صحت مندخیات کو بیار ہونے سے دو کئے کے سلسلے میں اقد امات

کئے جاسکتے ہیں۔اس سلسلے میں امریکہ میں بھی تحقیقات ہوئی ہیں اور جونتائج حاصل ہوئے ہیں وہ روی سائنس دانوں کے نتائج سے ملتے جلتے ہیں۔امریکہ کے علمی رسالوں (Magazines) میں بھی شائع ہو چکے ہیں اس موضوع پرڈاکٹر جوہن اوٹ نے ایک کتاب بھی کامبی ہے۔

اس بحث سے بیز تیجہ لکاتا ہے کہ دوسری صدی جمری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران اہام جعفر صادق کا بیز نظر یہ کہ دوشن کی بعض شعاعیں بھاریاں پھیلانے کے باعث بنتی ہیں۔ جے اس زمانے ہیں اور اس کے بعد بہودہ خیال کیا جاتا رہا۔ آخر کا رحقیقت ٹابت ہوا۔ اور آج ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ الٹر اوالت شعاعیں جب بھارہ جسام سے خارج ہو کر تندرست اجسام پر پڑتی ہیں تو آئیس بھار کردیتی ہیں جب کہ سورج سے خارج ہونے والی الٹر اوالٹ شعاعیں ہوا کی عدم موجودگی ہیں جانداروں کے بدن پر پڑیں تو ان کی ہیں خارج ہونے والی الٹر اوالٹ شعاعیں ہوا کی عدم موجودگی ہیں جانداروں کے بدن پر پڑیں تو ان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں لیکن بھی شعاعیں چونکہ ہوا کی موجودگی ہیں زمین پر جانداروں کے اجسام پر پڑتی ہیں تو کسی جاندار کو بھارٹیس کرتیں۔ بہر حال بیالورتی اور جد پیطبعی تحقیقات نے بارہ سو بچاس سال کے بعد جعفر صادق " کے نظر یہ کا جوت فراہم کردیا ہے۔

جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا ہے' پرانے زمانے میں بیاری کے نتقل ہونے کا واحد ذریعہ بیاری کی بوکوخیال کیا جاتا تھا'لیکن قدیم زمانوں میں انسان اس بات کا کھوج لگا چکا تھا کہ بعض امراض متعد ہیں اور ایک سے دوسرے تک پہنچتے ہیں۔

فرانس میں موجود ایک معری پالی اردس (دستاویز) جس کا تعلق پندرہویں صدی قبل میں سے بھو تھوں کے مصری لوگوں کو بیاریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ساحل پر نظرانداز ہونے والی کشتیوں کے مسافروں کو معرکے ساحل پراترنے کی اجازت نہ ہوتی تھی اس دستاویز سے پید چلنا ہے کہ پندرہوں صدی ق میں کشتیاں معرکی جانب سفر کرتی تھیں اور وہاں تک مسافر لے جاتی تھیں اور آج تھین ہزار پانچ سو سال پہلے بھی کم از کم بھیرہ روم اور بھیرہ احمر میں جہازرانی عام تھی اور اس بات کا احتال ہے کہ سمندری جہازاس فرست کدراستہ کم نہ ہو ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔اگر پائی روس کی دستاویز کے علاوہ کوئی اور دستاویز اس بات کا جوت فراہم نہ بھی کرتی کہ آدی قدیم زمانے سے متعدی امراض سے واقف تھا تو صرف بھی دستاویز سے بات کا جوت فراہم نہ بھی کرتی کہ آدی قدیم زمانے سے متعدی امراض سے واقف تھا تو صرف بھی دستاویز سے بات کا جوت فراہم نہ بھی کرتی کہ آدی قدیم زمانے سے متعدی امراض سے واقف تھا تو صرف بھی دستاویز سے بات کا جوت فراہم نہ بھی کرتی کہ آدی قدیم زمانے سے متعدی امراض سے واقف تھا تو صرف بھی دستاویز سے بات کا جوت فراہم نہ بھی کرتی کہ آدی تھ بھی ہیں۔جیسا کہ آجی علوم نے جعفرصادق کے اس نظر یے کی السے بیں جوایک انسان سے دومروں تک بھیلتے ہیں۔جیسا کہ آجی علوم نے جعفرصادق کے اس نظر یے کی

لے تاریخی اصطلاح بیں قدیم مصرکے بارے بیں ملنے والی اتمام دستادیز ات جودرختوں سے حاصل شدہ کاغذ پرکھی جاتی تھیں آئییں پاپی روس کہا جاتا تھا کیونکہ مصر بیس محی جس ورخت سے کاغذ حاصل کیا جاتا تھا اس کا نام پاپی روس تھا۔

تصدیق کردی ہے کدروشن کہ بعض اقسام بہاریوں کے پھیلانے کا باعث بنتی ہیں تو کیااس بنا پر بیفرض کیا جا سکتا ہے کہ متعدی بہاریاں جو کسی جگدا جا تک نمودار ہوتی ہیں وہ روشن کی وجہ سے نمودار ہوتی ہیں؟

کیونکہ الٹراوالٹ شعاعیں بیار خلیات ہے خارج ہونے کے بعدار دگر دیکھیل جاتی ہیں اورای وجہ ہے جھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں متعدی بیاری کے وجود کا شائبہ تک بھی نہیں ہوتا وہاں اچا تک ایک آ دی اس وبائی بیاری کا شکار موجاتا ہے۔الٹرا والٹ شعاعیں کے ذریعے روس اور امریکہ کے ماہرین جنہیں یقین ہے کہ بیاری بیار خلیات ہے الٹراوالٹ شعاعیں کے دریعے صحت مندخلیات تک پیچنی ہے کیکن ابھی تک وہ اس بات کوئیں سمجھ سکے کہ بہاری کا نفوذ کیے ہوتا ہے جب کہ انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ الٹرا والث شعاعيں جو بيار خليات سے خارج ہوتی ہيں۔ صحت مند خليات ميں بياري پھيلانے كاسبب بنتي ہيں۔ سائنس دان اس برغور کررے ہیں کہ روشی کی شعاعیں کیے صحت مند ظیے میں بیاری کوجم ویتی ہے؟ جب تک بیمعلوم ند ہو جائے اس وقت تک اس بات کو قبول نہیں کیا جاسکنا کر کسی علاقے میں نا گہاں چوٹ پڑنے والی متعدی بیاری جہاں اس بیاری کے پھوٹ پڑنے کا کوئی اختال نہیں ہوتا روشنی کی الٹرا والث شعاعيس كے ذريعے پھوتى ہے۔ چونكہ ہم الٹراوالث شعاعيں كے ذريع بيارى كے تھلنے كا تذكرہ كررم بين اوراب تك ميد معلوم نبين موسكا كربيه شعاعين ايك يمار غليه سے تندرست خليے بر بردتی بين تو ات كيے بياركروي بي بي بي بي بي بيل بيركهنا يوتا ہے كمانساني علم وائرس كے بيارى كھيلانے كمل كے ایک صے کے متعلق کوئی اطلاع نہیں رکھتا۔انسانی علم پیجانتاہے کدوائرس خلیے میں جگہ گھیر کراہے تباہ کرنے یرلگ جا تا ہےاور جب کوئی دوائی مریض کودی جاتی ہے تو وہ دوائی دائرس کی ٹایودی میں مدرکرتی ہے۔ بہر کیف اس بارے میں ابھی تک بعض چیزوں ہے انسانی علم آگاہ نہیں ہے۔ چونکہ علم نے نہ تو ابھی خلیے کو بخوبی بیجانا ہے اور نہ ہی وائرس کی شناخت کی ہے۔ اگر انسانی علم بیرجان لے کہ بدن کے خلیات کیے بوڑھے ہوتے ہیں تو ضرور بڑھا بے پر قابویا لے۔

امریکی اورروی سائنس وانوں کی تحقیقات کے نتیج میں ثابت ہو چکا ہے کہ فوٹان جوروثنی کا ایک ذرہ اگر اس کا شارالٹر اوالٹ شعاعیں میں کیا جائے اور بیا لیک بیار خلیے سے خارج ہوتو صحت مند خلیے کی بیاری کا باعث بنرآ ہے۔

جبر کیف شایدانسانی علم سنتقبل میں بیانداز ولگائے کہ فوٹان کے ذریعے بیاری کے پیدا ہونے کا سبب اس سے بالکل مختلف ہے جوہم آج خیال کرتے ہیں ۔فزکس سمیت مختلف علوم کے بارے میں امام جعفرصا دق میں کے نظریات یہاں تک ہی محدود ڈبیس ہیں بلکہ آپ کے فزکس سمیت دوسرے علوم کے بارے میں ایسے نظریات ہیں جن کی تائید آج کل کے علوم کرتے ہیں۔

امام جعفرصادق کے نظریات میں ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ خداوند تعالی کے علاوہ جننے وجوداس کا نتات میں پائے جاتے ہیں ان کی ضد بھی موجود ہے لیکن ان اضداد میں تصادم جبیں ہیدا ہوتا اگر تصادم وجود میں آجائے تو بعید نہیں کہ بیکا نتات ویران ہوجائے۔

مینظریہ آج کے مادہ اور صد مادہ کے نظر ہے ہے ملتا جاتا ہے جس کا جم محضرا گذشتہ صفحات ہیں فرکر کر بھی جیں۔ اور اب بحث کی مناسبت ہے جعفر صادق "کے نظر ہے کے بارے بیس گفتگو کریں گے اور بتا کیں گفتگو کریں گے اور بتا کیں گفتگو کریں گے اور بتا کیں گفتگو کری کے ماکنس معلق میں داخل ہو گیا ہے اور بتا درج سائنس دان محتیان فرق ہے کہ عاصر کے مادہ کو دریافت کرنے میں الکیشران پر شفی اور پروٹان پر ہمبت برقی بار ہوتا درمیان فرق ہے ہے کہ عام عناصر کے مادہ کے اینٹوں میں الکیشران پر شفی اور پروٹان پر ہمبت برقی بار ہوتا ہے۔ ابھی تک کسی نے تجر بنہیں کیا کہ اگر مادہ کا اینٹم ضد آدہ کے اینٹوں سے متصادم ہو وہا کیں اور دھما کہ بہوتو کیا ہوگا؟ اس بارے میں جو بھول کے دھا کے دھا کہ بہوتو کیا ہوگا؟ اس بارے میں جو بھول کے دھا کے کہا جا تا تھا۔ کیونکہ اس وقت تک امریکہ کرمیوں سے پہلے یور نیم کے اینٹوں کے دھا کے کہا جا تا تھا کہا جا تا تھا۔ کیونکہ اس وقت تک امریکہ نے اپنے ملک میں اینٹری کی مرتبدا پٹی اور ہائیڈ روجی دھا کے بیں فرق پایا جا تا ہے کیونکہ اینٹم بم یا ہائیڈ روجی میں فرق پایا جا تا ہے کیونکہ اینٹم بم یا ہائیڈ روجی میں تبدیل کرنے کا قانون جے آئن سائن نے بھش تبدیل کرنے کا قانون جے آئن سائن نے میں تبدیل کرنے کا قانون جے آئن سائن نے وضع کیا ہہے۔

#### E=mc2

اس قانون کے مطابق جو بھی ایک ایٹم ہم یا ہائیڈروجن ہم میں ہے اگر وہ سب بھی توانائی میں اسلام ہوجائے تو بہت زیادہ تو اٹائی وجود میں آئی ہے۔ انگلستان کے آبیہ طبیعات وان جول (Jule)

المادہ تر اسپی لفظ مائے ارکیا تھرین لفظ Matter کا ترجمہ ہادر ضد مادہ فر اسپی لفظ ایٹی مائے ازیا تھریزی لفظ Antimatter کا ترجمہ ہے دور ضد مادہ فر اسپی لفظ ایٹی مائے ازیا تھریزی لفظ عالم ان کو انگی ہوجاتی ترجمہ ہے جیساں بات کا احتراف ہے کہ ضد مادہ انٹی مائے ازیا ایٹی میٹری سے کی البتاس سے مطلب کی دوائی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ جب مادے کی توانائی میں تبدیلی کے قالون کو توانائی کی بیانے سے مابی جائے ہے مابی ان ویشن کی رفتار جب ہیں بیائش حاصل ہوئی تو اے گرام سے مشرب و یا جاتا ہے تا کہ توانائی کی بیائش کی جائے ہے میاں پر یہ بات توجہ طلب ہے کہ جو تو انائی حاصل ہوئی تو اس طرح آسانی سے مشرب و یا جاتا ہے اور دوان کو ایک میں تبدیل ہوجائے تو دہ کئی تو انائی سرف ہوئی ہے اے ادر کہ کہاجا تا ہے اور دواس طرح آسانی سے مساب کیاجا سکتا ہے کہ اگرا کی کو گورام مادہ تو تو انائی میں تبدیل ہوجائے تو دہ کئی تو انائی بیدا کر سے اور دواس طرح آسانی سے کہ کہاجا تا ہے اور دواس طرح آسانی سے حساب کیاجا سکتا ہے کہ گرام اور کو گو انائی میں تبدیل ہوجائے تو دہ کئی تو انائی بیدا کر سے کا ان کیا جاتا ہے اور دواس طرح آسانی سے کہ کو ان کی کو گرام مادہ تو انائی میں تبدیل ہوجائے تو دہ کئی تو انائی بیدا کر سے کا کہا جاتا ہے اور دواس طرح آسانی سے کہ کو گرام کو کیا تو انائی میں تبدیل ہوجائے تو دہ گئی تو انائی بیدا کر سے گا کہا جاتا ہے کہ کو گرام مورد کو گرام کو کا کو گرام مورد کی کو گرام کو کو گلی کو گرام کو کو گرام کو کو گا کو گرام مورد کی کو گلی گرام کو کی کو گا کو گرام کو کو گرام کے کہ کو گرام کو کو گرام کو کو گلی کو گرام کو کر کو گرام کو کو گرام کو گرام کو گرام کو کو گرام کو کر کو گرام کو کر گرام کو گرام کو گرام کر کر کر گرام کو گلی کر گرام کو کر گرام کو کر گرام کو گرام کو کر گرام کر کر گرام کو کر گرام کو کر گرام کر گ

نے انیسویں صدی عیسوی میں کہااگر ایک کلوگرام مادہ تمام کا تمام توانائی میں تبدیل ہوجائے اس طرح کہ اس سے دھواں اور را کھ بھی وجو دہیں نہ آئے تو کا کنات محوجوجائے گی۔

کین ایک اور طبیعات دان 'آئن سٹائن نے بیسویں صدی میں مادے کو توانائی (Energy) میں مادے کو توانائی (Energy) میں تبدیل کرنے کے قانون کے ذریعے اسبات کی نشاندی کی کداگرا کیکوگرام مادہ کمل طور پرتوانائی میں تبدیل ہوجائے تو کا کتات فنائمیں ہوگی کیکن بی نوع انسان آج تک ایٹمی اور ہائیڈروجنی مبول کے ذریعے مادے کو کمل طور پرتوانائی میں تبدیل کرنے کے قابل ٹمیس ہوسکا۔

اگست ۱۹۴۵ء پی ہیروشیما پر جو بم گرایا گیا تھااس کی کمیت کے ہزار حصوں پیس سے انیس ھے تو انائی بیس ہونے تو انائی بیس ہوئے ہوئے ہائیڈروجنی بموں بیس مادے کے تو انائی بیس تبدیل ہونے کے اندازے کے بارے بیس ہمیں اطلاع نہیں اور وہ حکومتیں جن کے پاس یہ بم ہیں انہوں نے ان پر تجر بات کئے ہیں ان کے بقول اس راز کو افشانہیں کیا کہ بم کی گنتی مقدار کمیت تو انائی بیس تبدیل ہوتی ہے اس بارے بیس ان حکومتوں کی خاموشی کی وجہ دفائی راز ول کی حفاظت ہے۔

آئن سٹائن کے اس قانون کے باوجود کہ اگر ایک کلوگرام مادہ کمل طور پر تو انائی ہیں تبدیل ہو جائے تو زہین نیست و نا بود نہیں ہوگی ، جب امریکی سائنس وان ۱۹۳۴ء ہیں ایٹی تجربہ کرنا چاہیے تھے تو اس بلڈنگ میں موجود سائنس وان اس بات سے گھبرا گئے تھے کہ کرہ ارض فنا ہوجائے گا۔ آج بھی جب فزکس میں بادہ اور ضد مادہ کی بحث سامنے آئی ہے تو طبیعات وان کہتے ہیں کہ مادہ اور ضد مادہ کا کلراؤ دونوں کو کمل طور پر تو انائی میں تبدیل کردےگا۔

ان سائنس دانوں کے بقول ایک کلوگرام مادے کا ایک کلوگرام ضد مادہ بیں تبدیل ہوئے ہے اس قدر توانائی دجود میں آئے گی کہ کرہ ارض تباہ ہو کر گیس میں تبدیل ہوجائے گا اور چونکہ اس گیس کی حرارت بہت زیادہ ہوگی لبندا بیسورج تک بھیل جائے گی۔ لیکن پردفیسر آلفن 'جوسویڈن کی لوغہ یو نیورٹی میں فزکس کے استاد ہیں اس نظر بے کے خالف ہیں۔ ان کے بقول آئندہ بی نوع انسان کی توانائی کا منبع نہ تو یورا نیم کا برتی کا رخانوں ہیں استعال ہے اور نہ دریاؤں اور سمندروں سے ہائیڈروجن حاصل کر کے، بلکہ بی نوع انسان آئندہ مادہ اور ضد مادہ کے تصادم کے ذریعے توانائی حاصل کر لے گا بینی پچاس کلوگرام مادہ اور پچاس کلوگرام مادہ کے ایک سال کے کافی ہوگا۔

جیباہم نے ذکر کیا ہے کہ ابھی تک مادہ اور ضد ماوہ کوآپس میں فکر ایانہیں گیا جس سے بیمعلوم ہو

سکتا کہ کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ کیکن پر وفیسر آلفن کی تعیوری کے مطابق تو اٹائی کے علاوہ کوئی ایسی چیز وجود میں آئے گی جو ماحول کوآلودہ کرے۔

پروفیسرآلفن نے اس توانائی کوجو مادہ اور صد مادہ کے تصاوم کے نتیج میں وجود میں آتی ہے میٹر

۔ گی (Matergy) کا نادیا ہے جیسا کہ عام توانائی کو (Energy) کہا جاتا ہے۔ اس سائنس دان کے نظریے کے مطابق آگر آ دھا کلوگرام مادہ آ دھے کلوگرام ضد مادہ کے ساتھ تصادم کر بے تو ایک ارب درجہ حرارت وجود میں آئے گا اور دنیا میں کوئی ایبا منع یا ذریعے نہیں ہے جو اتنی حرارت پیدا کر سے علم نجوم کے ماہرین کے بقول سورج کے مرکز کا درجہ حرارت دس ملین درجہ ہے کیا بی فوع انسان آئی زیادہ حرارت کو ماہرین کے بقول سورج کے مرکز کا درجہ حرارت دس ملین درجہ ہے کیا بی فوع انسان آئی زیادہ حرارت کو درجہ حرارت میں کی پیدا کی جاسمتی ہے ' ناکھل دھا کے سے اس کی مرادا یہی بموجاتا ہے بادہ اور ضد مادہ درجہ حرارت میں تعلق اور کو جو چیز تھیوری کی صدود ہے آئے نہیں ہو صف دی ہوجاتا ہے مادہ اور ضد مادہ کیون کا وقت اور توانائی میں تبدیل ہوتا ہے جب کہ باقی حصہ ضائع ہوجاتا ہے مادہ اور توانائی میں تبدیل ہوتا ہے جب کہ باقی حصہ ضائع ہوجاتا ہے مادہ اور توانائی میں تبدیل ہوتا ہے جب کہ باقی حصہ ضائع ہوجاتا ہے مادہ اور توانائی میں تبدیل کے دو اور تندہ مادہ کے دو میں تبدیل ہوتا ہے ہو ہوتا ہے ہو ہوتا ہے ہوتا تا ہے مادہ اور تبدیل ہوتا تا ہے مادہ اور تبدیل ہوتا ہے جب کہ باقی حصہ ضائع ہوتا تا ہے مادہ کے دو اس کا اقتصادی کیا تجر بہر نے پر تیار نہیں ہے تا کہ پر دفیسر آلفن کی اصطلاح کے بیدا کرنے پر تیار نہیں ہے تا کہ پر دفیسر آلفن کی اصطلاح کے مطابق مادہ کے تصادم کا تجر بہر کرایا دہ اور ضد مادہ کے تصادم کا تجر بہر کرایا دہ اور ضد مادہ کے تصادم کی احصول آ سان ہوجائے گا۔

جس طرح ایٹی توانائی سے فائدہ اٹھانے کے لئے تمام عناصر میں سے بورانیم (Uranium) کا انتخاب کیا گیا تھا'ائ طرح خیال کیاجا تا ہے کہ مادہ اور ضد مادہ کے دھا کے سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ہمیلیم (Helium) کے عضر سے استفادہ کیا جائے گا کیونکہ روی طبیعات واٹول حاصل کرنے کے لیے ہمیلیم اور دس میں ہمیلیم کے مادہ اور ضد مادہ کے دھا کے کی ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہماراخیال ہے کہ اس بارے میں مزید بحث فضول ہے۔

## ستاروں کی روشنی

جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ملمی بحثوں میں ہے کوئی ایسی بحث نہیں جس کے بارے میں جعفر صادق ٹے اظہار خیال ندفر ما یا ہوا درآپ کے بعض نظریات جواب تک ہمارے سامنے آئے ہیں آپ کے کمال علم کی دلیل ہیں۔

آپ کے نظریات میں سے ستاروں کے بارے میں آپ کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جوستارے ہم رات کوآ سان پر دیکھتے ہیں ان میں سے ایسے ستارے بھی ہیں جواس قدرِنورانی ہیں کہ سورج کی روشی ان کے مقالبے میں لیج ہے۔

ستاروں کے متعلق بی اور علاوہ معلومات امام جعفرصادق اوران کے بعد آنے والے دور سے لے کراب بک اس حقیقت کو بیجھے ہیں رکاوٹ بنی رہیں اس زمانے ہیں انسان کا خیال تھا کہ جو پچھے امام جعفرصادق سے ستاروں کی روشن کے متعلق کہا ہے وہ عقل سے بعید اور نا قائل قبول ہے اور بیہ بات محال نظر آتی ہے کہ بیر چھوٹے تورانی نقطے جنہیں ستاروں کا نام دیا جا تا ہے اس قدرروش موں کہ صوری ان کے سامے بے نورنظر آئے ۔ آج جب کہ امام جعفرصادق سے کو گذر سے ہوئے ساڑھے بارہ سو سال موجو جی بی ہے کہ جو پچھاس بزرگ فخص نے کہا سے جاور دنیا ہیں ایسے ستار سے موجود ہیں جن کی روشنی کے سام سے ہماراسوری بے نورنظر آتا ہے۔

یدروش ستارے کوازرائے نام ہے موسوم ہیں ان میں ہے بعض کا زمین تک فاصلہ 9 ہزار ملین انوارب) نوری سال ہے اور آج دن ورات میں ریڈ یو شلی سکوپ کی آ تکھ تک پہنچنے والی شعاعیں '9 ہزار ملین سال کا فاصلہ طے کرنے کے بعد زمین تک پہنچتی ہیں۔ ہم نے یہاں پردن ورات بنائے ہیں اور ممکن ہے کہ بید نیال کیا جائے کہ ہم نے ناطعی کی ہے۔ کیونکہ ستارے و صرف رات کونظر آتے ہیں۔

ا بیلفظ چندانگریزی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جس کے معنی ستارے کی مانتدا کی چیز جوشعاعوں کا سرچشمہ ہے اور وہ انگریزی الفاظ بیرجی۔ کوازی پسفلر ریٹر یوسورس چونکہ فلکیات کی تحقیقات باہر کے ممالک کے سکالرز کرتے ہیں تپذا جدیدا صطلاحات بھی باہر کی زبانوں کی ہوئی ہیں' جن کا متبادل اردوز بان میں نہیں ہے۔

لے ریڈ یوٹیل سکوپRadio Tele Scope کی عظمت کوچسم کرنے کے لئے ہم انتانا دینا جا ہتا ہیں کدفٹ بال کے ایک میدان کی لمبائی سومیٹر ہے جب کردیڈ یوٹیل سکوپ کی وسعت فیٹ بال کے میدان کے طول کے ٹین گڑتا ہے۔

نین اب وہ زمانہ گذر گیا جب انسان کے پاس رید ہو ٹیلی سکوپ انہیں تھی جب کہ آئ تین سو
میٹر قطر کی ٹیلی سکوپ پورٹو یکو بیس موجود ہے۔ اس کی مدد سے دن بیس بھی ستاروں کود یکھا جا سکتا ہے۔
بعض کو آزر نامی ستاروں کی روشی ہمارے سورج کی روشی سے دس بڑار ارب گنا زیادہ ہے۔
یہاں پر ہم نے نہ فلطی کی ہے اور نہ بی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ ستاروں کی روشی ناپنے کے لئے
ہمارے پاس پیاکش کی واحدا کائی ہمارے سورج کی روشی ہے۔ بعض کو آزرستارے اس قدرروش ہیں کہ
ان کی روشی ہمارے سورج کی روشی سے دس بڑار ارب گنا زیادہ ہے لہذا کی مبالغہ آرائی کے بغیر ہم ہے کہہ
سکتے ہیں کہ ہمارا سورج کی روشی سے دس بڑار ارب گنا زیادہ ہے لہذا کی مبالغہ آرائی کے بغیر ہم ہے کہہ
سکتے ہیں کہ ہمارا سورج کو آزرستارے کے مقابلے ہیں بچھا ہوا آیک چراغ ہے اس کو اچھی طرح تصور ہیں
لانے کیلئے آیک کا ہند سرڈ الیس اور اس کے وائیس جانب سولہ صفرائی دیں۔

بیستارے جن میں سے پہلاستارہ ۱۹۳۳ میسوی میں دریافت ہوا اور اب تک ان میں سے دوسو سے زیادہ دریافت ہو پچے ہیں۔ اب سائنس دان ایک الی ریڈ یو ٹیلی سکوپ بنانے میں گئے ہوئے ہیں جس کا عرض تمیں ۳۰ کلومیٹر عرض والی دور بین کے برابر ہو۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمیں کلومیٹر (تمیں ہزار میٹر) عرض والی دور بین کی ما تند ہونہ کہ خود وہ تمیں کلومیٹر عرض رکھتی ہو۔ کیونکہ ریڈ یو ٹیلی سکوپ کے لئے کوئی الی دور بین نہیں بنائی جاسکی جس کا عرض تمیں کلومیٹر (تمیں ہزار میٹر) ہو۔

اس عظیم ریڈ یو ٹیلی سکوپ کی سائنس دانوں نے منصوبہ بندی اس طرح کی ہے کہ ریڈ یو ٹیلی سکوپ کے انٹینا (Antenna) کی پچھ تعداد کوا یک علاقے میں انگریزی کے دائی یا فرانسیسی کے ایگرک (۷) کی شکل میں اس طرح لگایا ہے کہ اس دائی یا ایگرک کی تینوں شاخوں میں سے ہرایک اکیس کلومیٹر ہو اور بیانٹینا (Antenna) لوہے کی پیڑی پررکھے جا کیں تا کہ ان کر مرضی سے ادھرادھر حرکت دے کر معین فاصلے پر کھڑا کیا جا سکے ان انتخاب کا مجموعی رقبہ جو اکیس کلومیٹر ہوگا' اس کی قوت ریڈ یو ٹیلی سکوپ محین فاصلے پر کھڑا کیا جا سے اس کا مجموعی رقبہ جو اکیس کلومیٹر ہوگا' اس کی قوت ریڈ یو ٹیلی سکوپ کے نظارہ کرنے کی قوت کے مساوی ہوگی۔ پھر اس عظیم ریڈ یو ٹیلی سکوپ کوکو آذر کے دیکھنے کیلئے استعال کریں گے تا کہ اس کے ذریعے انجھی طرح اس کا مشاہدہ کرئیں۔

نجومیوں نے اٹھارویں صدی عیسوی کے بعد آہتہ آہتہ عادت بنالی تھی کہ کا نئات میں دریافت ہونے والے بڑے بڑے اور روش ستاروں کے بارے میں جرت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

پر بھی جب ۱۹۲۳ء میسوی میں پہلاکوآ زر دریافت ہوا تو فلکیات کے ماہرین کی عقل دنگ رہ گئی اور جب انہوں نے دور دراز ایک کوآ زر پر تحقیق کرنے کے لئے ٹیلی سکوپ کی آ کھ سے آ کھولگائی تو انہوں نے اپنے سرکواپنے دو ہاتھوں سے پکڑلیا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ ان کی عقل ان کے سرسے اڑ جائے اور وہ

و بوائے ہوجا کیں۔

جیسا کہ ہم ذکر کر بچے ہیں دور دراز موجود کو آزرزمین سے نوارب نوری سال کے فاصلے پرواقع ہیں۔ جب کہ آئن سٹائن کا کہنا تھا کہ کا نئات کا قطر تبن ارب نوری سال سے زیادہ نہیں ہے فضائی وسعت جے روشی 9 ہزار کمین سال میں طے کرتی ہے اس کے لئے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ روشنی ہرسال ۹۵۰۰ ارب کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔اس طرح ہمیں کو آزراور زمین کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنے کیلئے ۹۵۰۰ ارب کلومیٹر کو 9 ارب سال سے ضرب دینا جا ہے۔

اس فاصلہ جس کا انسانی عقل احاطہ نیس کر سکتی اس سے بھی زیادہ جبران کن چیز کوآ زر کی روشی ہے جس نے سائنس دانوں کی عقل مبہوت کر دی ہے بیرروشنی جوسورج کی روشنی کے دس ہزارارب گنا کے برابر ہے اور سائنس دان ابھی تک اس بات کا کھوج نہیں لگا سکے کہوہ کوئی تو انائی ہے جواس روشنی کو دجود میں لاتی ہے۔

پردفیسر آلفن کا کہنا ہے کہ کا نئات میں مادہ اور ضد مادہ کے دھاکوں کے علاوہ کوئی ایسا ذریعی نہیں جواس قدر توانائی پیدا کر سکے۔ اور وہ تجربہ جس کی تمہید روس میں باندھی جا رہی ہے اگر عملی صورت میں سامنے آ جائے اور سیلیم کا دھا کہ ہوتو نہ صرف میر کہ توانائی کا ایک بیش بہا ملیح بنی توع انسان کے ہاتھ لگے گا بلکہ ممکن ہے کہ کوآزر کی توانائی (Energy) کا ملیح بھی معلوم ہوجائے۔

شایدآپ بد پوچیس کردوس میں عضر (Elememt) اور ضد عضر (Antielement) کا دھا کہیں کیا جاتا اور میلیم اور ضد میلیم کوئی کیوں اس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں؟

اس کا جواب رہے کہ موجودہ زمانے میں ضد میلیم (Anti Helium) بآسانی دستیاب ہے جب کہ آسیجن یا ہائیڈروجن کا اپنٹی عضر دستیاب نہیں اور آج جب کہ امریکا میں پہلے اپنٹی دھاکے کے جب کہ آسیجن یا ہائیڈروجن کا اپنٹی عضر دستیاب نہیں اور آج جب کہ امریکا میں پہلے اپنٹی دھاکے کے تجربے کو انتیاب ۲۹ سال ہو بھے ہیں ابھی تک یورا نیم اور پلا ٹینم (جسے یورا نیم سے حاصل کرتے ہیں) اور ہائیڈروجن ہیں کسی دومرے عضر کے اپیٹوں کے ہائیڈروجن میں کو اپنٹی دھاکوں ہیں استعمال کرتے ہیں اور ہلا ٹینم کی طرح اسے تکڑے کو کے۔
ادعام کے ذریعے تو انائی حاصل کی جاتی ہے نہ کہ یورا نیم اور پلا ٹینم کی طرح اسے تکڑے کو کے۔

سب سے زیادہ پائے جانے والے عناصر میں لوہا بھی ہے لیکن ابھی تک لوہے کے ایٹوں کا دھا کہ بھی مکن ہے لیا جاسکا اور اس کے باوجود کہ تھیوری کے لحاظ سے لوہ اور تا نے وغیرہ کے ایٹوں کا دھا کہ بھی ممکن ہے لیکن ابھی تک کسی ایٹی طاقت نے ان دھا توں کے ایٹوں کے دھا کے کے لئے کوئی اقدام نہیں کیا ۔ پس میلیم اور ضد میلیم کے دھا کے کی وجہ ضد ہمیلیم کی فراہمی ہے۔ ریڈ یو ٹیلی سکوپ نہ صرف دور دراز کی شعاعوں کوریکارڈ کرتا ہے بلکہ خلا میں موجود مالیکیولوں تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ اور اب تک اس عظیم

کائنات میں تقریباً عمیں تم کے مالیکیول دریافت ہوئے ہیں جن کا پچھ حصد مشہور تیز ابوں ادر پروٹین کے فام مال (Raw Material) پر مشتمل ہے ادر سادہ الفاظ میں ہم یہ کہد سکتے ہیں کہ جا تداروں کی ساخت میں استعال ہونے دالے فام مال کے فلیات پر مشتمل ہے۔ ان مالیکیولوں کی ہاری زمین پر موجودگی میں استعال ہونے دالے فام مال کے فلیات پر مشتمل ہے۔ ان مالیکیولوں کی ہاری زمین پر موجودگی ایک معمولی بات موجودگی میں اس دوئے زمین پر موجودگی ایک معمولی بات ہیں۔

آج ہم یقین ہے ہی کہ سکتے ہیں کہ شروع ہیں زمین ہیں زندگی کے کوئی آٹار نہ تھے کیونکہ زمین ایک انتہائی گرم سیارہ تھا لہٰذا اس میں کسی زندہ وجود کا پایا جانا محال تھا۔ لیکن جونجی زمین شعندی ہوئی اورکا نتات میں پائے جانے والے زندہ جرثوے زمین پر چینچنے گئے تو وہ نا پورٹیس ہوئے اوران ہے جاندار خلیات وجود میں آئے خصوصاً پارٹی مالیکو ل جن کا نام'' پورائیل'' ہے یعنی کوآئین' ٹی مین' اور نین' سیٹورین خلیات وجود میں آئے خصوصاً پارٹی مالیکو ل جن کا نام'' پورائیل'' ہے یعنی کوآئین' ٹی مین اور نین سیٹورین 'جن ہے بحن میں بھی مشہور تیزاب اور پروٹین نی اور پھر ان سے حیوانوں کے خلیات کے لئے جن میں انسانی خلیات بھی شامل ہیں اور اس علمی دریافت کے تھمن میں ہم ریڈیو ٹیلی سکوپس کے ممنوع احسان ہیں۔ انسانی خلیات بھی شامل ہیں اور اس علمی دریافت کے تھمن میں ہم ریڈیو ٹیلی سکوپس کے ممنوع احسان ہیں۔ فلکی دور بین کے ذریعے انسان آج تک ستاروں کا مشاہرہ کرتا تھا اورستاروں میں پائے جانے والے عناصر کووریافت کرتا تھا اس طرح انسان ستارے کے درجہ ترارت کو بھی اخذ کر لیتا تھا۔

کین انسان اس بے کراں خلامیں موجود مالیکیولوں کا پیتنہیں چلاسکتا تھا اور بیہ الیکیول جن کا پچھ حصد زندگی کی تولید کرنے والے مالیکیولوں پر مشتمل ہے ریڈیو ٹیلی سکوپ کے در یافت ہو چکے ہیں۔
کیونکہ آج ہمیں معلوم ہے کے زندگی زمین پرکوئی کا میاب وجو دئیں لہذا ہم ان دومر سے سیاروں پر بھی زندگی کی موجودگی کے امیدوار ہوسکتے ہیں۔ جن کی کیفیت کرہ ارض جیسی ہے اور شایدوہ معیار زندگی کے لحاظ سے ہزاروں ملین سمال ہم پر سبقت رکھتے ہوں اور چونکہ دہ اس کا نتاب بیس ہم سے ہزاروں ملین سمال پہلے وجود بیس آئے ہیں لہذا انہوں نے وہ مسائل بھی حل کردیے ہوگئے جنہیں ہم ابھی تک حل کرنے میں کا میاب میس آئے ہیں لہذا انہوں نے وہ مسائل بھی حل کردیے ہوگئے جنہیں ہم ابھی تک حل کرنے میں کا میاب مہیں ہو سکے اگر چے زیادہ وقت زندہ رہنا ہی ذیادہ علم رکھنے کی دلیل نہیں کیونکہ بنی نوع انسان نے تقریبا اس خبیں ہو سکے اگر چے زیادہ وقت زندہ رہنا ہی ذیادہ علم رکھنے کی دلیل نہیں کیونکہ بنی نوع انسان نے تقریبا اس خبیل ہو ہے۔

بہرکیف آج چونکہ جمیں معلوم ہے کہ صرف ہم ہی اس کا نتات کے شاہد نہیں اور شاید ایسے کی ارب دوسرے سیارے موجود ہوں جن میں بے شار جاندار اور با ہوش مخلوقات پائی جاتی ہوں جن کے علوم اور تجربات سے ہم استفادہ کرسکیں۔اور موجودہ زمانے میں ہمارے پاس ریڈیو ٹیلی سکوپس ہی دوسرے سیاروں کی ساتھ دا بطے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ امام جعفرصاد تی نے فر بایا بعض ستاروں کی روشی آئی زیادہ ہے کہ سورج ان کے سامنے ماند ہے۔
آج ہم آپ کے فر مان کی تائید کرتے ہوئے کہ سکتے ہیں کہ جمارا سورج ان ستاروں کے سامنے ایک بجھا
ہوا چراغ ہے اور آپ کی سوچ اور فکر میں وسعت اور گہرائی کا اندازہ اس امرے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے
دوسری صدی ہجری کے پہلے بچاس سالوں کے دوران میں اس حقیقت کو پالیا تھا جس سے ہم آج مطلع ہو
سکے ہیں۔ یہ کو آذر جن سے بعض زمین سے نو ہزاد سال نوری فاصلے پرواقع ہیں کیا میکا تنات کی ابتدا میں
واقع ہیں یا کا نئات کے وسط یا آخر میں؟

ہماراسورج ان کوآ زر کے سامنے ایک بجھے ہوئے چرائع کی ما نند ہے۔ جبکہ سورج ہمارے چوہیں محسنوں کے دوران زمین اور دوسر سے سیاروں کو حرارت اور روشن پہنچانے کیلئے چارسوارب ٹن ہائیڈروجن کو سیسیم میں تبدیل کرتا ہے اور مزید دس ارب سال تک بیاسی طرح جبٹمارے گا۔

جب ہارے سورے کی عراتی لی ہے تو ہم انداز آب کہ سکتے ہیں کدایک کوآزرکی عرکتی ہوگی اہم
ایک نہایت ہی سادہ تخیینے سے یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ کوآزرجوز بین سے ۹ ہزار طبین توری سال کے فاصلے پر
واقع ہیں ان کی عمر ہزار ارب سال سے زیادہ ہے اور چونکہ اس کا نکات میں ہارے سورج کی ماندا لیے
دوسرے سورج بھی موجود ہیں جودس ارب سال بعد بچھ جا کیں گے۔ تو ناگز برعلم وعقل کے تھم کے تحت اس
بات کی تقد این کرتے ہیں کہ اس کا نکات میں صرف ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ دوسری دنیا کیں بھی
موجود ہیں۔

اگرچہ ہمارے فلکیات کے ماہرین (Astronomists) کی نظر میں بعض ستارے نہیں بجھے اور نہ ہی تاپید ہوئے پھر بھی دویا دوسے زیادہ سور جول کے درمیان پائے جانے والے فاصلے نے یہ بات ثابت کردی ہے کہ سرف ایک ہی ونیانہیں بلکہ ہماری دنیا کے علاوہ بھی دنیا کی موجود ہیں۔ ایام جعفر صادق نے فرمایا! دنیا کیں صرف ایک یا دو ہی نہیں بلکہ متعدد دنیا کیں موجود

U!

\_\_\_\_\_ آپ کار فرمان آج نا قابل تر دید حقیقت ہے۔ اور ہمارے نظام مشی کی مانند ہزاروں دنیا کیں مٹ جاتی ہیں لیکن کوآ زر باقی رہتے ہیں۔

امام جعفرصادق کے نظریہ کے مطابق یہ متعدد دنیا ئیں دوگر دہوں بیں تقسیم ہوسکتی ہیں ایک کا نام عالم اکبراور دوسرے کا عالم اصغرے۔

بماراخیال بے چونکہ عوالم اکبراورعوالم اصغرموجود ہیں للذاعوالم اوسط بھی ضرورموجود ہوں گے۔

کین جعفرصادق نے عوالم اوسط کا نام بی نہیں لیا۔ بلکہ صرف عوالم اکبراور عوالم اصغر کا نالیا ہے کیونکہ دوعوالم میں سے ضرورا یک عالم بڑا اور دوسرا چھوٹا ہو گاجب آپ سے عوالم اکبراور عوالم اصغر کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب فر ہایا خداوند تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ان کی تعداد سے مطلع نہیں ہے اور کسی طرح بھی عوالم کی تعداد کوشار نہیں کیا جاسکتا۔ آج کا علم جعفر صادت تا کے اس فریان کی تقید ایق کرتا ہے۔

کیونکہ علم فلکیات جب ترقی کرتا جاتا ہے' ماہرین کو کہکٹاؤں اور سورجوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے آگائی ہوتی جارہی ہیں کہ کہکٹاؤں اور سورجوں کی تعداد ہے جارے شمان کا پہلاتصور غلط تفااور کا نئات کے سورجوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جوارشمیدس نے تیسری صدی قبل از سے میں ذرات کی تعداد کے باہم سالگی ارشمیدس نے کہا تھا کہ اگر ہم اکے ہند ہے کو سلکا اور کی جانے ہانے جانے والے ذرات کی تعداد کا ہے جارہ سکتا ہوتا ہے جارہ تقسیم ہیں کیا جا سکتا ہوتا ہے جے مزید تقسیم ہیں گیا جا سکتا ہوتا ہے جے مزید تقسیم ہیں کیا جا سکتا ہوتا ہے جے مزید تقسیم ہیں جا جا تا تھا۔

اڈینکٹن ،ایک انگریز طبیعات دان جو ۱۹۳۳ء میں پیدا ہوا اس نے کہا اگر ،ا کے عدو کو اٹھائ (۸۸) مرتبدائی ،ایک ساتھ ضرب دیں تو کا کتات میں ایٹوں کی تعداد معلوم کی جاسکتی ہے جس دن اڈینکٹن نے کا کتات کے ایٹرین کے اس فار مولے سے حساب لگایا تو فلکیات کے ماہرین مختقد سختے کہ کہکٹاں کی تعداد ایک ملین ہے اور اس وقت تک فلکی دور بین جوکوہ پالومرکی رصدگاہ پرنصب ہے اور جس نے کہ کہکٹاں کی تعداد ایک ملین ہے اور اس وقت تک فلکی دور بین جوکوہ پالومرکی رصدگاہ پرنصب ہے اور جس نے دو ہزار ملین نوری فاصلے پرواقع دنیا کو ماہرین فلکیات کی آٹھوں تک پہنچایا ہے ابھی ایجا ذبیس ہوئی محمل میں طرح اس ذمانے میں دیڈیو ٹیلی سکو پھی ایجا ذبیس ہوا تھا۔

اگرآج اڈینگٹن زعمہ ہوتا اور یڈیو ٹیلی سکوپ کے ذریعے کوآ زرکود کیھنے یس کامیاب ہوجاتا تو اس کا مُتات میں ایٹوں کی تعداد کو شار کرنے کے لئے جوفار مولہ دیا تھا اس پرنظر ثانی کرتا۔ کیونکہ ۱۹۰۰ میں ماہرین فزکس اوفلکیات کا کا مُنات کے بارے میں جوتصور تھا اگر اس کا موازند آج کے تصورے کیا جائے تو ہم بلام بالغہ کہدسکتے ہیں کہ پہلے تصور کو دومرے تصورے وہ نسبت ہے جو یانی کی ایک پیالی کو ایک سمندرے ہے۔

کوآزرکی دریافت کے بعد فلکیات کے ماہرین کا یہ نظریہ ہے کہ تمام وہ کہکٹا کیں جنہیں انسانی آگھدد کیے سکتی ہوں دریافت کے بعد فلکیات کے ماہرین کا یہ نظریہ ہے کہ تمام وہ کہکٹا کی سرحدان فہ کورہ کوآزر سے شروع ہوتی ہے جس میں سے بعض کا زمین سے 9 ہزار ملین نوری سال فاصلہ ہے بتا ہراین چونکہ ہمارے ریڈ یو نیلی سکوپ 9 ہزار ملین نوری سال سے زیادہ فاصلے تک نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو کھے کوآزر سے آگے یا

اوپرواقع ہے ہاری آنگھائے بیں ویکھ عتی۔

اس نظریے کے مطابق ایک لاکھ لین کہاناں جس میں سے ہرایک دی ہزار طین سورج کی حامل ہے اور انسانی ٹیلی سکوپ کی ان تک رسائی ہے وہاں تک اصلی دنیا نہیں بلکہ کا نئات کی سرحد کے باہر کھر ہے ہوئے نہایت ہی گلیل سیارے ہیں۔اور اصلی کا نئات تو کو آزروں سے شروع ہوتی ہے کوئلہ اگر اصل نہ ہوتی تو ہر کو آزر کی روشنی ہمارے سورج کی روشنی سے دی ہزار ارب گنا زیادہ نہ ہوتی ہے ہوئی۔ ہمارے سورج میں چوہیں گھنٹوں کے دوران جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ چارسوارب ٹن بائیڈروجن دھا کوں کے نتیج میں وجود میں آتی ہے۔اور ایک کو آزر میں چوہیں گھنٹوں کے دوران سورج کی روشنی ہو ہیں گھنٹوں کے دوران سورج کی بائیڈروجن دھا کوں کے نتیج میں وجود میں آتی ہے۔اور ایک کو آزر میں چوہیں گھنٹوں کے دوران سورج کی روشنی بائیڈروجن درکارہوتی ہے (آگر کو آزر کی روشنی بائیڈروجن درکارہوتی ہے (آگر کو آزر کی ایک سادہ حساب کے ذریعے ہم چارسو روشنی بادہ اور اس کے دار ایک مارہ وہ سے ہم چارسو ارب ٹن کووٹ ہزار ارب سے ضرب و ہی تو ہمیں چارکا ہند سہ اور اس کے دائیں طرف ستائیس صفر ملتے ہیں اور پیعدداس قدر بڑار ارب کہ ہم اسے ذبان پڑئیں لا سکتے۔

لیکن ہم کہ سکتے ہیں کہ قاعدے کی روسے ہر کوآ ذریش چوہیں تھنٹوں کے دوران سورج ہے دس ہزار ارب گنا زیادہ ایندھن جاتا ہے البندا اصلی دنیا کوآ زرہے بیتی اصلی دنیا کوآ زرہے شروع ہوتی ہے اور چونکہ ریڈ بو ٹیلی سکوپس ابھی تک اس پر قادر تہیں ہیں کہ کوآ زرہے آھے دیکھ سیس لبندا ماہرین فلکیات اور طبیعات دان کوآ زرہے شروع ہونے والی اصلی دنیا کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکے اور چونکہ جہان کی وسعت کا اندازہ لگا تا بھی محال ہے اس لئے سورجوں کی تعداد کا اندازہ لگا تا بھی ان کے لئے محال ہے چہ جا تیکہ دہ ارشمیدی اوراڈ ینگٹن کی تقلید ہیں جہان میں موجودا پیٹوں کا حساب لگا سکیس۔

ای بنا پر بنزی اور چھوٹی دنیاؤں کی تعداد کے بارے پیس منطقی ترین نظریہ وہی ہے جس کا جعفر صاق نے اظہار فر مایا اور کہا کہ خداوند تعالی کے سواکوئی بھی دنیاؤں کی تعداد سے مطلع نہیں ہے اور اس نظریہ کا دوسرامفہوم یہ ہے کہ بنی نوع انسان عوالم کبیر اور صغیر کے اور اس نظریہ کا دوسرامفہوم یہ ہے کہ بنی نوع انسان عوالم کبیر اور صغیر کے درمیان فرق جعفر اصاد تی ہے کہ خرد کی سرور میں اور انہیں شار نہیں کرسکتا ۔ عالم کبیر اور صغیر کے درمیان فرق جعفر صاد تی ہے کرد دیک صرف جم کے لحاظ سے بادر کے مار قربی سے کہ کہا تا ہے اور آجے علم فرکس اس نظریہ کی بھی تقد این کرتا ہے۔

جم نے گذشتہ صفحات میں ذکر کیا ہے کہ اگر الیکٹر انوں اور مرکزے کے درمیان پائے جانے والے خلاکو درمیان سے بٹادیا جائے تو کرہ ارض فٹ بال کے کرابر ہوجائے گا۔ لیکن اس فٹ بال کی گیند کا

وزن کرہ ارض کے موجودہ وزن کے مساوی ہوگا۔فٹ بال مثال ہم نے اس لئے دی کہ اس سے ذہن آشنا ہے در نہ اگر الیکٹر انوں ادر نیوکلیس (Nuclius) کا در میانی خلافتم کر دیا جائے تو کرہ ارض کا تجم فٹ بال ہے بھی کم ہوجائے گالیکن اس گیند کا وزن کرہ ارض کے موجودہ وزن کے برابر ہوگا۔

اس طرف بھی توجہ کرنالا زم ہے کہ خلامیں کرہ ارض بے دن ہے اور ہم صریحاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلا میں کرہ ارض کا دن اس مرغ کے ایک پر جتنا ہے۔ اور زمین پر ہی کیا شخصر ہے تمام سیار سے جوسورج کے اردگرد گردش کررہے ہیں اور لبطور کلی تمام اجرام 'وسیج خلامیں دوسرے اجرام کے گردگردش کررہے ہیں بے وزن ہیں اور ان کے اس بے وزن ہونے کی دلیل ان کی حرکت کی دفار ہے۔

امام جعفرصادق ی کے نظریہ کے مطابق جو پچھ عالم اصغریں ہے وہی عالم اکبریں بھی ہے اور جو کے کی عالم اکبریں بھی ہے کیے دیا دہ ہے اور جو کے کی عالم اکبریں ہے اس کا مجم اصغر کے موجودات کے مجم سے زیادہ ہے اور جو خواص عالم اکبریس یائے جاتے ہیں بس خواص عالم اصغریس بھی یائے جاتے ہیں بس فرق صرف اثنا ہے پہلے عالم کا مجم دوسرے عالم کے حجم سے زیادہ ہے۔

اس بنا پراگر قدرت ہوتو ہر عالم اصغر کو عالم اکبراور ہر عالم اکبر کو عالم اصغر بیں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔جس وقت ہم ان نظریات کو سنتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم فزکس کے کسی استاد سے سبق من رہے ہیں یا یہ کہ فزکس کی کسی جدید کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جب کہ بیدوہ فظریات ہیں جنہیں ساڑھے بارہ سوسال پہلے چیش کیا گیا تھا۔

امام جعفرصا دق ہے سوال کیا گیا کہ جہان کب وجود میں آیا؟

آپ نے جواب میں فرمایا 'جہان شروع سے موجود ہے۔ آپ سے جہان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں سوال کیا گیا 'جعفر صادق" نے جواب دیا 'میں جہان کی تاریخ پیدائش نہیں بتاسکا۔

چونکہ شیعہ اپنے اماموں کے مجزات کے قائل ہیں البذاان کاعقیدہ ہے کہ جعفرصادق میں اسکتے تھے کہ جہان کب وجود شیں آیا ؟ شیعوں کا اپنے آئمہ کے مجزات کے بارے میں جوعقیدہ ہے اس میں ایک علم امامت بھی ہے جووسیج معنوں میں علم مطلق ہے۔

مومن شیعہ جوامام کے مجزات کے قائل ہیں ان کاعقیدہ ہے کہ جعفرصادق ونیا کی تاریخ پیدائش بتانا نہیں چاہیج تنے حالانکہ وہ علم امامت کے ذریعے جہان کی تاریخ پیدائش سے آگاہ تھے شیعوں کے عقیدے کے مطابق (جوعلم امامت اورامام کے اعجاز کے قائل ہیں) جعفرصادق سے نہ نصرف اس موقع پر جواب نہیں دیا بلکہ بہت سے دوسرے مواقع پر بھی سوال کرنے والوں کے جوابات نہیں دیئے۔ کیونکہ آپ نے بنی نوع انسان کی مسلحت اس میں مجھی کہ انسان پچھا سرار سے نا آگاہ رہے کیونکہ بعض اسرار سے آگاہی انسانی زندگی کاشیرازہ بکھیرنے کا سبب بن جاتی ہے۔

بعض دوسرے مون شیعہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں چونکہ جعفر صادق " نے تمام علوم عوام کی دسترس میں دیئے تھے لبندا انہوں نے کوئی ضرورت محسول نہیں کی کہ جہان کی تاریخ بیدائش کے بارے میں اظہار خیال فرماتے ۔ لیکن علم امامت ناممکنات کا اصاطر نہیں کرسکتا اس لئے امام ناممکن کام بجانہیں لا سکتا۔ شیعوں کے ایک گروہ کا قول ہے کہ امام تو امام مقدا بھی ناممکنات کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس موضوع پر مشیعہ علاء میں صدیوں سے فلسفیانہ بحثیں جاری ہیں کہ کیا خداو تد تعالی ناممکن کام کرنے پر قادر ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں کرسکتا۔ جن کا قول ہے کہ خداو تد تعالی ناممکن کام کرنے پر قادر ہے انہوں نے یہ اظہار خیال کیا ہے کہ بی اللہ کی وجہ سے بعض کام اسے ناممکن دکھائی دیتے ہیں ہے خیال کیا ہے کہ بی اللہ خیال کیا ہے کہ بی دور قوانائی کی وجہ سے بعض کام اسے ناممکن دکھائی دیتے ہیں ہے

لہُذا محال کا م بذائۃ ناممکن ٹیس بلکہ بنی ٹوع انسان کی محدود تو اتائی کی وجہ ہے اسے بعض کا م ناممکن وکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح ایک دوسالہ لڑ کے کیلئے ہیں کلوگرام وزن اٹھانا محال ہے لیکن شیعہ علماء کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہر کیف بعض ایسے کا م ہیں جو محالات کے زمرے بیس آتے ہیں مثلاً کل (Total) کو جزوکے برابر کرناء کیونکہ تھلی لحاظ سے بیمکن ٹہیں۔

کین وہ اوگ جواس بات کے قائل ہیں کہ ضداد ندتھالی ہر محال کام کوانجام دے سکتا ہے ان کا کہنا ہے کل اور جز وہاری عقل کے لئاظ سے غیر مساوی ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک دوسری عقل کل اور جز وکو مساوی خیال کرے۔ ان اوگوں کا کہنا ہے کہ خدا بھری ہوئی اور خاک میں ملی ہوئی بڈیوں کو اکٹھا کرے گا اور انسان سے اعمال کے حساب کے لئے زندہ کرے گا۔ تا کہ انسان اپنے اعمال کی سز ایا جز آپائے۔ بیکام محال ہے لیکن بہر کیف خداو ند تعالی اس محال کام کو انجام و بتا ہے جو کوئی خداو ند تعالیٰ کی طرف سے اس محال کام کی انجام وہی کامحر ہو مسلمان نہیں کیونکہ معاود مین اسلام کے اصولوں میں سے ہے مختصر سے کہمؤس شیعہ معتقد ہیں کہ جعفر صادق میں جان کی تاریخ پیراکش سے آگاہ تھے۔لین اس کے بارے میں اظہار خیال نہیں کرنا جا سے سے تا کہا وگوں میں پریشانی نہیں کہ تاریخ پیراکش سے آگاہ تھے۔لین اس کے بارے میں اظہار خیال نہیں کرنا جا سے تا کہا وگوں میں پریشانی نہ ہونے یائے۔

امام جعفرصادق کافرمان ہے کہااگرآج سے لے کرمیری زعد کی کے آخری مرحلے تک جھ

ا بے نظر پیش سے دورتیس ہے کیونکہ بن توع انسان آج الیجا لیے کام کرد ہاہے جو آج سے ایک صدی پہلے نامکن خیال سے جاتے تے شکل جا نداد دوروسرے سیار دل پر جانا وغیرہ۔

سے یہ ہو چھاجائے کہ جہان سے پہلے کیا چڑمو جودتھی تو بیں کہوں گا کہ جہان موجودتھا۔ اس موضوع سے واضح ہوتا ہے۔امام جعفر صادقؓ جہان کو ازلی مانتے ہیں۔امام جعفر صادقؓ کا جہالوں کے بارے بیں ایک دلچسپ نظریہ جہانوں کی وسعت اور سکڑنے کے متعلق ہے۔

# جس میں آپ نے فر مایا ہے کہ جو دنیا کیں موجود ہیں ایک حال میں نہیں رہیں۔ بھی وہ وہ سے ہوجاتی ہیں اور بھی ان کی دسعت کم ہونے کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں۔

امام جعفر صادق کا بینظریہ بھی ان کے دوسر نظریات کی مانندالل علم حضرات کے لیے بے بنیاد تھا۔ سائنس دانوں نے اس نظریے کوا یک تخیل سمجھااور کہا کہ امام جعفر صادق نے ایک ایسی بات کہی ہے۔ جس کے درست ہونے کے وہ پابئد نہیں ہیں۔ جب کہ ایک سائنس دان جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی صحت کا پابند ہوتا ہے۔ اورا یک دانشمند کے لئے مناسب نہیں ہے کہ کوئی السی بات کے جے دہ حقیقی اور سمجے نہ جھتا ہو۔

جب اٹھار ہویں صدی عیسوی کے بعد فلکی دور بینیں زیادہ طاقتور بنائی کئیں۔اور ماہرین فلکیات نے ان دور بینوں کے ذریعے نہ صرف نظام مشی کے سیاروں کا پہلے سے بہتر مشاہدہ کیا بلکہ نظام مشی سے باہر کی دنیا کا بھی بہتر نظارہ کیااورانیسویں صدی ہیسوی کے نصف ٹیں سیاروں کی روثتی کے ذریعے ان ٹیں موجود بعض عناصر کا بھی پند چلالیا۔

بیسوی صدی عیسوی کے آغازیں ایک پورٹی ماہر فلکیات جس کانام ایم پیمیٹر ہے۔جو تہ ہی لباس مجھی پہنٹا تھا اور بیٹی کی پونٹوں میں پروفیسر بھی تھا۔ اس نے جدید علم کے ابتدائی مراحل میں جان لیا تھا کہ کہکشاؤں کا ایک گروہ جو ہمارے نظام مسی سے کافی قریب ہیں اور انہیں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے وہ بتدریج وورہوتا اور اطراف میں بھرتا جارہا ہے۔ ایم پیمیٹر نے اپنے مشاہدات کی اطلاع رصدگاہ میں موجود دوسرے ماہرین کودی اور ان سے درخواست کی کہ وہ یہ معلوم کریں کہاں نے صبح اخذ کیا ہے یانہیں؟

ماہرین فلکیات جب فضاء میں کی ایسی چیز کود کھتے ہیں جو پہلے دکھائی ندی ہوتو وہ اس کی اطلاع دوسروں کو دیتے ہیں تا کہ انہیں یہ پہتے چلے کہ انہوں نے جو استباط کیا ہے وہ سیجے ہے یا خلط ہے؟ اور اگر دوسرے بھی اس نئی چیز کو دیکھیں یا استباط کر لیس تو یہ بات ٹابت ہوجاتی ہے کہ خلطی نہیں ہوئی۔ جو پچھ اس نئی چیز کو دیکھیں یا استباط کر لیس تو یہ بات ٹابت ہوجاتی ہے کہ خلطی نہیں ہوئی۔ جو پچھ اسلیم نے دیکھا تھا۔ اس کی تقد این چند یور پی اور اس کی صدرگا ہوں نے کی اور معلوم ہوا کہ کہکشاؤں کا ایک گروہ جو نظام مشمی کے قریب تر ہے اور اسے انہی طرح دیکھا بھی جاسکتا ہے۔دور ہتنا جارہا ہے۔ کویا وہ نظام مشمی ہے۔ بتدرت کی اور معلوم ہیں ہارا نظام مشمی ہے۔ بتدرت کی اور معلوم ہیں ہارا نظام مشمی ہے۔ بتدرت کی اور معلوم ہوں کے بتدرت کی اور اسے اس میں ہارا نظام مشمی ہے۔ بتدرت کی اور اس کی سے جس میں ہارا نظام مشمی ہے۔ بتدرت کی اور اس کی اور اس کی کھائی ہے جس میں ہارا نظام مشمی ہے۔ بتدرت کی کھائی ہے۔

پڑھتا جار ہاہے۔ا پہلیمیٹر اور دوسرے سائنس دان جومتعد دصدر گاہوں میں آسانی سیاروں پڑتھیں کررہے تھے۔ کہکشاؤں کے ہمارے نظام شمسی کی کہکشاں سے دور پٹنے کے مسئلے کے بارے میں بھی ایک دوسرے ے رابطہ رکھتے تھے پہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم کے شعلے بھڑک اٹھے اور ان میں سے بعض جو اس موضوع سے خصوصاً دلچیسی رکھتے تھے ۔مثلاً ایبلیمیٹر اور انگلستان کا طبیعات وان اڈینکٹن اس ونیا سے رخصت ہو چکے تھے لہذا کہکشاؤں کے دور ہونے کے مسئلے بر تحقیق ۱۹۷۰ عیسوی تک کھٹائی میں بر گئی۔ کیونکہ دوسر نے بیں جا ہتے ہے کہ جس کام کی ابتداء البلیمیز نے کی تھی اسے اس کے نام سے جاری رکھیں۔ 1940ء عیسوی کے بعد کہکشاؤں کے ہمارے نظام شمی کی کہکشاں سے دور ہونے کے مسئلے کے بارے میں تحقیق دوبارہ شروع ہوئی۔ دوسری مرتبہ معلوم ہوا کہ جو کہکشا کیں ہاری کہکشاں کے نزویک ہیں اور ماہرین فلکیات انہیں اچھی طرح و مکھ سکتے ہیں ہماری کہکشاں سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ لہذا ماہرین فلکیات کواس میں کوئی شک نہیں کرونیا ہاری کہکشال کے اردگردوسیج ہوتی جارہی ہے کیونکہ ہماری کہکشاں کے تمام اطراف میں کہکشا تیں دور ہوتی جارہی ہیں لیکن سائنس دان نہیں جانتے کہ دوسری جگہوں پر بھی كهكشا كيس حالت كريز بيس بين اوردور موري بين يانبين؟ ان كى اس مسئلے سے بے خبرى كى وجد كا نئات كاوسىج ہونااوراجرام فلکی کازمین سے دورہونا ہے۔ہم نے گذشتہ صفحات میں ویکھا کہ بعض اجرام فلکی جن کا نام کوآ زر ہے ہم سے نو ہزار ملین سال نوری فاصلے پر واقع ہیں اگران کوآ زروں میں سے اچا تک آج ایک تباہ ہو جائے تو ہارے ماہرین فلکیات نو ہزار ملین سال کے بعداس کی تباہی سے مطلع ہوں گے للبذا ہمارے ماہرین فلکیات کے لئے پیجاننا نامکن ہے کہ دور دراز واقع اجرام فلکی نز دیک ہورہ میں یا ہم سے دور ہورہ ہیں؟

جو بات تحقیق سے ہابت ہو ہیں ہے دوہ یہ ہے کہ وہ کہکٹا کیں جو ہاری کہکٹال کے زود کیے ہیں اور ماہر بن فلکیات انہیں اچھی طرح و کھے سکتے ہیں۔وہ اطراف میں بھر تی جاری ہیں لہذاو نیا کے اس کا نات میں سکڑنے اور چھیلنے کی جعنر صاوق " کے نظر ہے گی ہماری کہکٹال سے تصدیق ہوجاتی ہے اور چونکہ اس علاقے کی تمام کہکٹا کیں دور ہورہی ہے ہمیں معلوم نہیں کہ میددور ہونے علاقے کی تمام کہکٹا کیں دور ہورہی ہے ہمیں معلوم نہیں کہ میددور ہونے کا عمل کی زمانے ہے شروع ہوا ہے جاری کھی چھیلتے ہیں کا عمل کس زمانے سے شروع ہوا ہے۔ چعفر صاوق " نے ساڑھے بارہ سوسال پہلے کہا جہان بھی چھیلتے ہیں اور بھی سکڑتے ہیں۔ اس کا چھیلنا نہ صرف یہ کہ امام جعفر صادق " کے در میں ان جراروں یا لاکھوں سال پہلے شروع ہوا۔ ہمیں ان جراروں یا لاکھوں سال سے فرق پر چران نہیں ہونا چا ہے کیونکہ ہمارے نزد یک واقع کہکٹاؤں کے در میان اتنا زیادہ فاصلہ سال کے فرق پر چران نہیں ہونا چا ہے کیونکہ ہمارے نزد یک واقع کہکٹاؤں کے در میان اتنا زیادہ فاصلہ سال کے فرق پر چران نہیں ہونا چا ہے کہونکہ ہمارے نزد یک واقع کہکٹاؤں کے در میان اتنا زیادہ فاصلہ سال کے فرق پر چران نہیں لگا سکتے وہ کہکٹا کیں جراروں سال پہلے دور بٹنی شروع ہوئیں یا لاکھوں سال پہلے

؟ کا نگات کے اس جھے بیں کہکشاؤں کے دور ہونے کا پیانہ ہمارے پاس روز افروں فاصلہ ہے جو ایہلیمیر کے مشاہدے سے لے کرآج تک کرہ زیبن اور ان کہکشاؤں میں وجود میں آیا ہے۔ ماہرین فلکیات کا نکات کے تمام حصوں سے مطلع نہیں ہیں۔وہ نہیں جانے کہ دوسری کہکشا کیں بھی حالت گریز میں ہیں یا صرف کا نکات کے اس جھے میں ایسا ہور ہا ہے لیکن ان ستاروں کا وجو وجن کا نام کو تو لے اور جن کا ذکر گذشتہ صفحات میں ہوچکا ہے ۔ان کا سکر ناما ہرین فلکیات کے ہاں ثابت ہے ماہرین فلکیات نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ستارے اس قدر سکر تے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

جیسا کہ ماہرین فلکیات کہکشاؤں کے سکڑنے اور چھلنے بعنی فاصلوں کی زیادتی اور کی کے بارے میں پچھٹیں جانتے کہ کس وقت بیمل شروع ہواہے۔ای طرح وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کوتو لہ ستارے کس زمانے میں کس قدر سکڑ مسے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے۔جس طرح دنیاؤں کاسکڑ نا اور پھیلنا تدریجی ہے۔ ای طرح ان ستاروں کاسکڑنا بھی تدریجی ہے اور کوتولہ ستار ہے لیل عرصے میں وجود میں تہیں آئے بلکہ ان کے ایٹوں کے الیکٹرانوں کےمفقو دہونے اور ایٹوں کے مرکزوں کوآپس میں پیوست ہونے میں ایک طویل مدت کی ہے۔ بنابریں اس حالت میں کہ کا نئات کے ایک ھے میں اجرام فلکی تھیل رہے ہیں۔اور دوسرے حصول میں سکڑ رہے ہیں یا بیر کدان کے سکڑنے کا زمانہ فتم ہو چکا ہے اور وہ ہماری زمین کی مانند زعر کی کے كاردبار بين مشغول بين -حالانكه ابيا هونا جميس محال نظرآ تا ہے ـ ماد بے كی حقیقی موت كوتو له ستاروں میں واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ ان ستاروں میں ماوہ کلمل طور پر ساکن ہوتا ہے۔ ظاہرا مادے کی آخری منزل ہیہ ہے کہ وہ کوتولہ کی شکل اختیار کرلے اور اس کے الکیٹر ان ٹتم ہوجا ئیں اور صرف ایٹوں کے مرکزے باقی رہ جا تیں جو آپس ش جڑے ہوئے ہوں۔اوراس طرح ایک الی کمیت وجود ش آئے۔جو ہماری زمین پر پائے جائے والےسب سے زیادہ کمیت والے میٹیریل سے کھر بول گنا زیادہ کمیت کے حامل ہوں مختفر ہے کہ موجودہ زمانے میں علم نجوم اور فز کس جعفر صاوق کے جہانوں کے تصلینے اور سکڑنے کے نظرید کی تائید کرتے ہیں۔ ا مخاردیں صدی عیسوی تک بورپ والے ہندوستان کے تمام لوگوں کے دینی فلفی اعتقادات ے مطلع نہیں تھے اور صرف ہندوستانی مسلمانوں کے عقائدے آگاہ تھے اٹھارویں اور انیسویں صدی میں یورپ کے پچھ دانشوروں نے ہندوستان کی قدیم فلسفی اور دینی کتابوں کا بورپی زبانوں میں ترجمہ کیا اوراس طرح بورپ دالے مندوستان کے قدیم دینی اورفلسفی عقائد کے اصولوں ہے آگاہ ہوئے اورانہوں نے جانا کہ ہندوستانیوں کے قدیم عقائد میں سے بیعقیدہ بھی تھا کہ دنیا بیداری اور جوش وخروش کا مرحلہ ہے اور کا بلی کا دور جو آہتہ آہتہ جمود میں تبدیل ہو جاتا اور آخر کارخوابیدگی پر منتج ہوتا ہے۔ دنیا کی بیداری کے

زمانے میں اس قدروسعت بیدا ہوگی کداس کی ابتدااور انتہا کے بارے میں ہم نہیں سوچ کئے۔اس دوران کونا گوں اقسام کے بے شار در فت اور جانور دنیا میں وجود میں آئیں گے۔اس دنیا کی وسعت کی ابتدا لا کھوں سال پہلے ہو چکی ہے اور مختلف انسام کا مواد درخت اور جانور وجود میں آ چکے ہیں۔ ایک زمانے کے بعد جس کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ بدونیا پھیلی رک جائے گی اورسکڑنا شروع ہوگی۔ پھرونیا میں مختلف انتسام کامواد ٔ درخت اورجد بدنتم کے جانور وجود بین نہیں آئیں گے۔موجودہ مواد ٔ درخت اور جانور بھی بتدریج ختم ہوتے جا کیں مے۔ دنیا کی وسعت روبہ زوال ہوگی اور دنیا اپنے آپ کوسمیٹ لے گی اور ایے مرکز کی طرف رجوع کرے گی۔ایے آپ کوسمٹنے اورائے مرکز کی طرف جانے بیں بھی لا کھول سال لگیں کے۔اور پیدت بھی اس قدرطویل ہوگی کہ ہم اس کو متعین کرنے کے بارے ہیں سوچ بھی نہیں سئتے۔ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا ہے حرکت ہوکراہنے اندرڈوب جائے گی۔اس طرح کہ کی تتم کے مواد ورخت ادر جانور کا نام ونشان نہیں رہے گا۔اس مر حلے کو دنیا کے ڈو بنے یا خوابید کی کا دوسرا مرحلہ شار کیا جا سكتا ہے۔كوئى نہيں جانتا كەدنيا كتے عرصے تك غفلت ميں رہے كى يا حالت خواب ميں رہے كى ۔ شايد بيد مت بلین ہاسال طول کینچے اوراس کے بعد دنیا کو جھٹکا لگے اور دنیا خواب سے بیدار ہوجائے اور دوبارہ وسیج موجائے جدید مواد درخت اور جاندار دجود ش آئیں اور دنیا کی توسیع میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے۔ دنیا کی بیداری کے جدید مرحلے کے دوران وہ موادر خت اور جا تدار وجود میں آئمیں گے۔جو پہلے وجود میں نہیں آتے تھے پیقدرتی امرہے جوانسان جدیدمر ملے میں وجود میں آئے گا۔وہ پہلے انسان سے مختلف ہوگا لیخی اس سے برتر ہوگا۔ کیونکہ دنیا جب بیدار ہوگی اور اس میں توسیع پیدا ہوگی تو دوائی اشیاد جود میں لائے گی جو سلے سے ترتی زیادہ یافتہ ہوں کی کیونکہ قدیم ہندوستانیوں کے عقیدے کے مطابق اگر دنیا تھٹیا چزیں وجود یں لائے گی تو وہ زوال اور شیاد کا باعث ہے گی اور ٹابود ہوجانے کے بعد پھر دوبارہ خواب سے بیدائیس ہو گ ۔ بنا بریں جس مرحلے ہی ونیا خواب سے بیدا ہوگی اور انسان سمیت جو پھی بھی اس میں بیدا ہوگا۔وہ ملے سے زیادہ ترتی یا نتہ ہوگا۔

اس عقیدے کے مطابق انسان کے مقدر کی ایک خاص حالت تھی۔قدیم ہندوستانیوں کے عقیدے کے مطابق انسان دنیا کی خوابیدگی کے دوران میٹرئیل درختوں اور جا تداروں کے برعکس ختم نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعدانسانی روح دوسرے مراحل طے کرتی ہاور آخر کار جمیشہ کی سعادت کے مرسطے تک پہنچتی ہاورد نیا کی بیداری کے دوسرے مرسطے میں پہلے سے بہتر انسان وجود میں آتے ہیں جوموت کے بعد جنت یا کے بعدایتی روح کے ذریعے باقی رہ جاتے ہیں اوران کی روح چندمراحل کو طے کرنے کے بعد جنت یا

دوزخ میں دوسری ارواح سے جاملی ہے۔قدیم ہندوستانیوں کے عقیدے کےمطابق انسانی روح دنیا کے خواب اور بیداری کے قانون کی مطیع نہیں ہے اور جب خوابیدگی کے دوران تمام مواد درخت ادر جاندار مرجاتے ہیں تو انسان کی روح باتی رہ جاتی ہے۔ دنیا کی خوابیدگی کے موقع پر ہرچیز فنا ہوجاتی ہے۔ محرانسانی روح بہشت ارواح باقی رہتی ہے۔ کیا قدیم ہندوستانیوں کے اس عقیدے کوان کی حب ذات اورخود پر تی کا نتیجہ خیال کیا جاسکتا ہے یانہیں ۔ بظاہر بیرعقبیدہ حب ذات اورخود پرتی کا نتیجہ ہےلیکن اگرتھوڑ اساغور کیا جائے تو معلوم ہوجا تا ہے کہ جن لوگوں کا پیعقیدہ تھا۔وہ روح کوموا ڈور فتوں اور جا نداروں کے برعکس ایک الی چیز بچھتے تھے۔ جے موت نہیں آتی کیونکہ وہ مادی نہیں ہے کہ مرجائے اورای وجہ سے موت کے بعد انسان مادی دنیاہے بالاتر دنیا میں رہتا ہے۔اور جس دن تاریخ لکھی گئی ہے اس دن سے لے کرآج تک جسمعاشرے میں آخرت کے بارے میں عقیدہ رہاہاس میں روح کی بقا کاعقیدہ بھی موجودر ہاہاور كوئي أيك معاشره بحي ايسانبين السكتاجس مين آخرت كاعقيده تو هوليكن روح كي بقا كاعقيده نه يإياجا تا هو\_ مرکزی افریقہ کے سیاہ فام قبائل سے لے کرتو حیدی ندا ہب کے پیرو کاروں تک سمایقہ اور موجودہ تمام معاشرے روح کی بقا کاعقیدہ اس لئے رکھتے تھے اور رکھتے ہیں کہ وہ روح کو مادے ہے جدا خیال كرتے إلى-ان كاعقيده ہے كه ماد بے كوموت آجاتى ہے ليكن انسانى روح نہيں مرتى ، جو كچھ بم نے عرض كيااس كاماحصل ميرب كدونياك بصينے اورسكرنے كے بارے ميں نظريد قديم مندوستاني عقائد كے رنگ مي رنگا كيا ہے۔

ینظر بیچا ہے امام جعفرصادق" نے پیش کیا ہویا قدیم ہنددستانیوں کاعقیدہ ہو۔ آج کے علم نجوم اورفز کس کے انکشافات اسے ایک علمی حقیقت قرار دیتے ہیں۔

اگرساری کا نتات سکڑیا پھیل نہیں رہی تو بھی اس کے پچھے جہاں پھیل اور پچھسکڑر ہے ہیں جس مقام پر جہاں سکڑتا ہے وہاں اس کے بعد مادے کا وجو ذکیں رہتا۔ کیونکہ مادہ تو کیت کا نام ہے جو ایٹوں شن موجو وہوتی ہے۔ اورایٹم جواس مقام کو چھوڑ گئے اسے ماوہ نہیں کہا جاسکا۔ کیا پیرٹر وہ ستارے جن کی کیت اس قدر زیادہ تھی قدیم ہندوستان کے عقیدے کے مطابق ایک دن زعمہ ہوں گے۔ کیونکہ ان ستاروں کی حالت ولی ہے جیسے قدیم ہندوستانیوں نے دنیا کے قواب میں جانے یا سائس روک لینے کے ستاروں کی حالت ولی ہے جیسے قدیم ہندوستانیوں نے دنیا کے قواب میں جانے یا سائس روک لینے کے بارے میں کی ہے کیے نام کی جانے ہیں بتا تا کہ بیم روہ ستارے جن کا میزان کمیت اس صد تک پینے کے بارے کے ان کے ذرات کے درمیان تھوڑی ہی خالی جگہ بھی نہیں ہوں گے۔

## آلودگی ماحول (Pollution)

امام جعفر صادق کے زمانے میں صنعتیں دی آلات تک محدود تھیں اور آئے کے کارخانوں کی مانند
ایک کارخانہ بھی موجود نہ تھا دھاتوں کوآگ کی چھوٹی چھوٹی جھٹیوں میں پھلایا جاتا تھا اور تمام دھا تیں حتی کہ
لو ہا بھی ککڑی سے پھلایا جاتا تھا الہذا ماحول میں آلودگی وجود میں نہیں آئی تھی ہے گی کہ اگر لو ہے کو پھر کے
کو کلے کے ساتھ بھی پھلانے پھر بھی اتنا کو کا نہیں جلایا جاتا تھا کہ ماحول آلودہ موتا 'اٹھارویں صدی عیسوی
کے آغاز سے لو ہے اور فولا دکی کافی مقدار کو مغربی جرمنی فرانس 'انگلستان اور تمام بور پی ممالک میں ماحول کو
کو کا خار میں لایا جانے لگا اور لو ہا پھلانے والے تمام کارخانے جرمنی فرانس اور انگلستان میں پھرکا
کو کلہ جلاتے تھے اور سمال کے آغاز سے آخر تک کارخانوں کی چینیوں سے دھواں ایک لیے کے لئے بھی نہیں
درکا تھا۔ پھر بھی پھر کے کو کلے کے دھوئیں سے ماحول آلودہ نہیں ہوتا تھا جب کہ امام جعفر صادق کے زمانے
شی تو آئے کے کارخانوں کی ماندا کیک کارخانہ بھی نہیں تھا اور نہ بی کو کی بھتر کا کو کلہ جلاتا تھا۔

پرامام جعفر صادق نے اس طرح تا کید کی جس طرح کوئی آج کے ماحول کود کھے کر کرے۔فرمایا 'آدی کواس طرح زندگی گذار ناچاہئے کہ اس کاماحول آلودہ نہ ہو۔ کیونکہ اگر اس کاماحول آلودہ ہو گیا تو ایک دن آئے گا کہ اس کے لئے زندگی گذار نامشکل اور شاید ناممکن ہوجائے گا۔

ماحول کی آلودگی کا موضوع تیس سال پہلے بھی موجودنہ تھا یہ موضوع اس وقت سامنے آیا جب پہلا ایٹم بم پھٹا اور اس نے فضا کر آلودہ کیا۔ اگر صرف وہی پہلا دھا کہ بوتا اور مزید دھا کے نہ کئے جاتے تو ماحول آلودہ نہ ہوتا اور مزید دھا کے نہ کئے جاتے تو ماحول آلودہ نہ ہوتا۔ لیکن ایٹمی طاقتوں نے بعد میں بھی اس اسلح پر تجربات جاری رکھے اور ان تجربات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایٹمی بجلی گھر بھی چلاٹا شروع کردیئے اور اس طرح فضا کی آلودگی آ ہستہ آ ہستہ بڑھ گئی ۔ اس دور ان خصوصاً امریکہ اور پورپ میں صنعتوں نے ماحول کو آلودہ کیا اور دریا نے رائن (جومغر لی پورپ میں واقع ہے) کی مانشر بعض دریاؤں کا پانی اس قدر آلودہ ہوگیا ہے کہ چھلیوں کی نسل اس میں ختم ہوگئی ہو اور ای طرح شالی امریکہ کے بڑے برے بڑے دریا (جن کا پانی میٹھا ہے) میں چھلی کی نسل تقریباً تا پید ہو چکی اور ای طرح شالی امریکہ کے بڑے برے بڑے دریا (جن کا پانی میٹھا ہے) میں چھلی کی نسل تقریباً تا پید ہو چکی

آسندہ پچاس سالوں تک سمندروں کے پانی کی آلودگی کی وجہ سے انسانوں اور جا نداروں کے سانس لینے کی کیفیت الی ہوگی جس طرح ایک مضطرب انسان کی ہوتی ہیں۔ آئندہ پچاس سال تک آگر کوئی دیا سلائی (ماچس) جلانا چاہے گا تک کہ سگریٹ سلگائے یا چولھا جلائے تو دیا سلائی نہیں جلے گی کیونکہ ہوا جس اس قدرآ سیجن نہیں ہوگی کہ وہ دیا سلائی جلا سے۔ اور یہ تول کوئی علمی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے ہوا جس اس قدرآ سیجن نہیں ہوگی کہ وہ دیا سلائی جلا سے۔ اور یہ تول کوئی علمی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے ایزاک آسیموف (شاید اسحاق عظیم اوف) امریکی طبیعات وان کا قول ہے کہ امریکہ ہیں ہوا ہے سے ابراک آسیمون فر شاید اسحان ہیں تیمن سوفیصد کا اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ تو کی امکان ہے کہ ذرخی فضا ہیں آسیجن کی مقدار ہیں مسلسل کی ہوری ہے بہی سائنس وان کہتا ہے کہ اگر یہی عالت جاری وہی تو ایک صدی بعد مقدار ہیں مسلسل کی ہوری ہے بہی سائنس وان کہتا ہے کہ اگر یہی عالت جاری وہی تو ایک صدی بعد ورخت اور جانداروں کی موت ہے بہی سائنس وان کہتا ہے کہ اگر یہی عالت جاری وہی تو ایک صدی بعد مقدار ہیں مسلسل کی موری ہے بھی سائنس وان کہتا ہے کہ اگر یہی عالت جاری وہی تو ایک میں گی بلکہ تمام مقدار ہی مانور ہو جا تیں گے کوئکہ سمندری جانور نہیں ہے جے زندہ وہنے کے لئے آسیجن کی ضرورت نہ ہوا گر چہوہ جانور دو تین سومیش گہرائی ہیں ہی کیوں نہرہ رہا ہو۔

آج جو جہاز افریقہ کے مغرب سے جنوبی امریکہ کی طرف جاتے ہیں 'سمندر کے کافی ہوئے دتے۔ (ہزار کلومیٹر) ہیں'لوگوں کی رہائش گاہوں کے کوڑے کرکٹ کے درمیان رہتے ہیں اس رقبے کا زیادہ حصہ پلاسٹک پر مشتمل ہے جونہ تو مٹی میں حل ہوتی ہے نہ سمندر ہیں' یہ سمندری موجین ہیں جواردگر دسے خس و

غاشاك بها كروبال لے تى ہیں۔سندری خس وخاشاك صرف ای جگہ تک محدود نہیں۔ بلکہ گوآؤ ہزیرے اورامریکہ کی بری بحری اور فضائی چھاؤنی کے نزدیک ساکن سمندر پیٹس وخاشاک سے بنی ہوئی ایک اور جگہ جس کا طول اور عرض ہزاروں کلومیٹر ہے بھی وجود میں آئی ہے اور اس علاقے میں جننے بلامکٹن تھے۔ تا بود ہو گئے ہیں۔ کیونکہ سندری ریلے صرف خس و خاشا ک وخصوص علاقوں میں جمع نہیں کرتے بلکہ مٹی کے تیل کو بھی جوان علاقوں میں یانی کے اوپر پایا جا تا ہے۔ان علاقوں میں جمع کرتی ہیں۔جس کے منتبے میں چند خلیے والے حیوانات جو برے سمندرول میں زندگی بسر کرتے ہیں ۔اورآ سیجن پیدا کرتے ہیں۔ بھی معدوم ہو جاتے ہیں۔ بن نوع انسان سمندروں کو آلودہ کر کے ایک ایسا خطرہ مول لے رہاہے جوایٹی اسلح سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ ایٹمی اسلح کے بارے میں ایک توازن موجود ہے۔ جن لوگوں کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے وہ ایک دوسرے کے خوف سے اس کا استعمال کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ امر ممکن ہے بیتوازن برقرار رب اور حزید ایک زمائے تک ایٹی اسلے کوکام میں ندلایا جائے۔جس طرح دوسری جنگ عظیم میں اس کے با دجود کہ خالف حکومتیں کیمیائی گیس اور کولیاں رکھتی تھیں مگر ایک دوسری کے خوف سے کام میں نہیں لا تھیں۔ لیکن انسان کی طرف ہے سندروں کی آلودگی مزید ایک صدی تک انسان کی مطلق بناہی کا باعث ہوگی علمی كلترنكاه سے يحقيقت اس قدرنا قابل ترديد بے كداكر بي حالت جارى ربى اورسمندراى طرح آلوده موتے رہے تو انسانوں اور جانوروں کی زندگی آئندہ پھاس سال تک دشوار ہو جائے گی۔ چونکہ آئسیجن کی مقدار خاصی کم ہوجائے گی اورلوگ اس طرح سائس لیا کریں گے۔جس طرح کسی نے ان کے ملے کودونوں ہاتھوں ے ذورے پکڑا ہوا ہوتا کہ وہ سانس ندلے عیس بیربات واضح ہے کہ جب انسان کے سانس لینے کی بیرحالت جوتو وہ آج کی ما نند کا منبیں کرسکتا اور ہرانسان کی پیداواری صلاحیت جاہے وہ جو کام بھی کرتا ہو کم ہوجائے گ اور انسان کی معلومات کی سطح تیزی ہے روبہ زوال ہوگی کیونکہ جب ایک طالب علم کلاس میں بے چینی کی حالت میں ہوتا ہے تو کوئی قابل غور چیز یا دہیں کرسکتا۔ایک کسان بھی جو کھیت میں کام کرتا ہے اور مزدور جو کارخانے میں کام کرنے میں مشغول ہے اگر آسیجن کی کافی مقداراس کے پھیپر وں تک نہیں پہنچتی ۔اوراس کے علاوہ وہ دائی طور پر بے چینی کا شکار بھی ہے تواسے میعسوس ہوگا کہاس کے بدن کا کوئی عضوا چھی طرح کام مہیں کررہا۔ اور نہ بی اس کے ارادے کی ممل طور پر اطاعت کررہا ہے۔ چونکہ بدن کے سی عضو تک کافی مقدار میں آئسیجن نہیں پہنچتی اور کافی مقدار میں آئسیجن کے بدن تک نہ کافینے کے نتیج کا امریکہ کی ہارورڈ یو غورش کے بیالوجیل اسٹیٹیوٹ میں فرگوش سیت بعض جانوروں پر تجربہ کیا گیاہے جس معلوم ہوا ہے كه جب د ماغ كے خليات كوكا في مقدار ميں آسيجن نہيں پہنچتی تو وہ تمام احكامات جو د ماغ كى طرف سے تمام

بدن كے اعتصاء كوصا در كئے جاتے ہيں تاخير سے وہنچتے ہيں۔

اگرہم آسیجن کے دماغ کے خلیات تک پوری طرح نہ وینچنے کے اثرات کا جائزہ لیں تو ہم کہ کے بیں کہ آسیدہ پچاس سال میں موٹر سازی کے کارخانے میں اگر آیک مزدور آیک چابی کو کام کرنے کے لئے اٹھا تا ہے تو اسے چابی کو اٹھانے پر حائل ہونے اور اس لمے جس لمیے وہ اٹھائے گاکے لئے چند سیکنڈور کار ہوں گے جن کہ دوہ اٹھائے گا کے لئے چند سیکنڈور کار ہوں گے جونک دوہ اپنے متعلقہ اعصاب کو چابی مول کے چونک دوہ اپنے متعلقہ اعصاب کو چابی کو را اٹھانے کا تھے دے تا کہ اس طرح اس کے ہاتھ اس لمیے چابی کو اٹھالیں۔

اس طرح کی تا خیرتمام انسانی کا موں میں ظاہر ہوگی اور ایک گاڑی کا ڈرائیور جس وقت اپنے سامنے کی چیز کود کیھے گا اور بر یک لگا نا چاہے گا تو جس لیے وہ بر یک لگانے کا ارادہ کرے گا اس سے لے کر اس کے پاؤں کے بریک کے اصطفا پیز روندی جائے گا ایک پائلٹ جوائز پورٹ سے پرواز کرنا چاہتا ہے اس کا بھی بہی حال سامنے آنے والی چیز روندی جائے گی ایک پائلٹ جوائز پورٹ سے پرواز کرنا چاہتا ہے اس کا بھی بہی حال ہوگا۔ جس لیے اسے عمودی ہینڈل گھما نا چاہئے تا کہ جہاز کا اگلہ حصداد پر اٹھے اور پہنے ائیر پورٹ سے جوا ہوں تو وہ یہ کا مہیں کرسکتا بلکہ وہ عمودی ہینڈل کو چند سکنڈوں کے بعد حرکت میں لاتا ہے جس کے نتیج میں جواز جس نے تمام راستہ ملے کیا ہوتا ہے اور حرکت کے لئے مزید جگر نہیں ہوتی چونکہ جہاز ائر پورٹ کے جہاز جہاز جہاز کا کردھا کے سے اڑ جاتا ہے جس کے نتیج میں جہاز کا اگلٹ اور اس میں سفر کرنے والے مسافر جل جاتے ہیں۔

جس طرح جب دماغ کے خلیات کوکائی مقدار پس آسیجن نہیں ملی تو وہ متعلقہ اعضاء کوتیزی سے کام کرنے پر مائل نہیں کر سکتے ای طرح نہایت حساس اعضاء بھی تیزی سے کام انجام دینے سے قاصر ہوتے ہیں مثلاً کان اور آنکے فوراُ سن اور دیکے نہیں سکتے اور ناک سو تکھنے ہیں دیر لگاتی ہے ، قوت حافظ بہت کر در ہوجاتی ہے اور تمام لوگ فراموثی کی بیامی کا شکار ہوجاتے ہیں ان کی یا دراشتیں کھوجاتی ہیں اوراگر وہ چیزوں کوتا نہ ہی اوراگر وہ جیزوں کوتا نہ وہ کی ایس کا فی تعلیف محسوس ہوتی ہے۔

زئدگی کے ماحول کوآلودہ (Pollute) کرنے دالی چیز دن میں سے ایک پورائیم یا بلاٹینم کے ایٹوں کی افزودگی ہے جس سے ایسا مواد خارج ہوتا ہے جو ماحول میں پھیل کر آلودگی ایٹوں کی افزودگی ہے۔ اورائیٹی بجلی گھر مسلسل اس مواد کو باہر پھیننے ہیں جب کہ ایٹی بجلی گھر مسلسل اس مواد کو باہر پھیننے ہیں جب کہ ایٹی بجلی گھر خود بھی احتا کا خارت ہوسکتا ہے۔ ایٹی بجلی گھر بناتے وقت غیر معمولی احتیاط سے کا م لیا جا تا ہے اور تمام لواز مات کا خیال رکھا جا تا ہے پھر بھی میرخطرہ موجود رہتا ہے کہ بین کی حادثے کے نتیج میں سل (

Cell) دھا کے کا شکار نہ ہوجائے۔ سیل ایک بکس ہے جس میں گریفائید کے ساتھ یورا نیم یا پاٹھیم موجود ہوتا ہے اور ترارت پیدا کرتے کا مرکز توانائی کا منتج کہلاتا ہے۔ اورایٹی بیکی کے کار فانے کے تیل جوجو بی انگلتان میں موجود ہیں۔ اگران میں دھا کہ ہو جائے تو اس کے چاروں طرف ایک سوساٹھ کلومیٹر تک ہر تتم کے جائدار ختم ہوجا کیں گے اور دھا کے کے جائدار ختم ہوجا کیں گے اور دھا کے کے بیٹے جس پیدا ہونے والی حرارت چاروں طرف ای سوساٹھ کلومیٹر تک کھروں کو دیرانوں میں تبدیل کردے تیجے جس پیدا ہونے والی حرارت چاروں طرف ای (۸۰) کلومیٹر تک گھروں کو دیرانوں میں تبدیل کردے گی اور جنگلوں کو کمل طور پرختم کرنے کے علاوہ دریاؤں اور سمندروں کوخٹک کردے گی۔ ابھی تک ایسا حادث پیش نہیں آیا لیکن ایسے حادثے کے لئے کسی ایک سیل میں گریفائیٹ (جوموجودہ ذیانے میں ایٹی توانائی کو چیش نہیں آیا لیکن ایسے جادثے کے لئے کسی ایک سیل میں گریفائیٹ (جوموجودہ ذیانے میں ایٹی توانائی کو جیسے جس کے منتبے میں بیریک لگانے کے لئے استعال ہوتا ہے ) کا کسی وجہ سے ختم ہونایا ناکارہ ہوجانا کا فی ہے جس کے منتبے میں وجہ کے تیم مونایا ناکارہ ہوجانا کا فی ہے جس کے منتبے میں دھا کہ دوقر عیڈ بر برہ وجائے گا۔

ہمیں امید ہے کہ سی ایٹمی بجلی گھر میں جومختلف مما لک میں واقع ہیں ایسا واقع رونمانہیں ہوگا۔ کیکن افسوس ہے کہ ان مما لک بیں ایٹمی بچلی پیدا کرنے والے کارخانے مسلسل شعاعیں خارج کرنے والا مواد با ہر چھینکتے ہیں اور ماہرین کومعلوم نہیں کہاس مواد کو کہاں رکھیں کہ زندگی کا ماحول آلودہ نہ ہو۔ شعاعیں خارج كرنے والےمواد كور كھنے كے لئے ماہرين كے ذہن ميں جو پہلا خيال آياوہ بير تفاكه اس مواد كو صندوقول(Boxes) میں رکھ کرسمندروں کی گہرائی میں غرق کر دیں لیکن انہوں نے سوچا کے ممکن ہے یانی کے دباؤ سے ان صند وقول میں شکاف پڑجا کیں۔ یا یانی کا دباؤ انہیں تو ڑپھوڑ دے اور شعاعیں خارج کرنے والامواد پانی سے مخلوط ہوکر پلائکٹن سمیت نمام سمندری جا تداروں کی ہلا کت کا باعث ہے۔ دوسرا یہ کداگر یانی کا دباؤ صندوقوں کو نہ تو ڑے تو بھی وفت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ صندوق کھل جا کیں گے اورسمندر کے پانی کوشعاعیں خارج کرنے والامواوز برآلود کرے گا اورسمندر کے تمام جانور ہلاک ہو جا کیں گے۔ بھی وجہ تھی کہ دوشعاعیں خارج کرنے والےمواد کوسمندر میں ڈالنے سے بازرہے اور جب ماہرین چاند پر گئے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ شعاعیں خارج کرنے والے اس مواد کو جاند پر بھیج دیں۔ کین تین وجوہات کی بنا پر بیکام آج تک انجام نہیں یا سکا پہلی میرکہ ایٹی بیکل پیدا کرنے والے کارخانے پرائیویٹ ہیں بیعنی وہ حکومتی نہیں صرف روس اور دوسرے تمام سوشلسٹ مما لک کے سوا کارخانے وار اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ شعاعیں خارج کرنے والے مواد کومضبوط صندوتوں میں بند کرنے کے بعدرا کٹ کے ذریعے زیٹن کی قوت تجاز ب سے نکال کر جاند کی حدود بیں پہنچا دیں۔ کیونکہ صرف امیر حکومتیں ہی شعاعیں خارج کرنے والے مواد کے صندوق کو چائد پر بیجیجے کا خرچ برداشت کر سکتی ہیں اور بیاکا م کسی ایسے محکمہ کے بس کا روگ نہیں جس کے پاس محد و دسر مایہ ہو۔

ووسری چیز جوابیے صندوق کو چاند پر بھیجے میں رکاوٹ ہوہ یہ کہ اطمینان نہیں کہ جس راکٹ کے فرریعے وہ نہ کورہ صندوق کو گئی رہے ہیں وہ کی حادثے کا اشکار نہ ہوا ور زمین کے محیط سے خارج ہوئے سے پہلے گرنیس جائے گا ایسی صورت میں شعاعیں خارج کرنے والا مواو زمین پر بھر کر جانوروں اور درختوں کو مسموم کر دے گا تیسری رکاوٹ بیہ کہ جا نمائی موادے آلودہ ہوجائے گا اوراہی تک بیم معلوم نہیں کہ چاندا قضادی کی لظ سے بی نوع انسان کے لئے فائدہ مندہ بیائیس ؟ اگر چاند فائدہ مندہ بیائیس ؟ اگر چاند کی نوع انسان کے لئے فائدہ مندہ بیائیس ؟ اگر چاند کی نوع انسان کے لئے فائدہ مندہ بیائیس ؟ اگر چاند کی نوع انسان کے لئے اقتصادی کی ظ سے مفید ہوتو شعاعیں خارج کرنے والے مواد کے صندوقوں کا دہاں پر ڈھیر لگانے کا مطلب بیہ ہے کہ انسان آئندہ چاندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر چہ چاند پر ہوائیس ہوشعا عیس خارج کرنے والے مواد کے ادرچاندگی تو سے خارج کرنے والے مواد کے اورچاندگی تو سے خارج کرنے والے مواد کے والے مواد کے مواد کے مواد کے مواد کے مواد کے مواد کے والے مواد کے مواد کے مواد کے مواد کے مواد کے والے مواد کے مواد کے مواد کی وہد سے ابھی تک انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو تا کہ نوس کی مورک کے والے مواد کی مورک کا باعث بنی تا ہوں کی وجہ سے ابھی تک انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو تا کہ نوب کی اور کم تو تا ہوں کی وجہ سے ابھی تک انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو تا کے در کے والے مواد کو تا کہ نوب کی در سے ابھی تک انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو تا کہ نہیں کر سیا کہ اس کرنے والے مواد کو تا کہ نوب کے انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو تاکہ کو تا کہ نوب کی انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو تا کہ نوب کی انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو تا کہ دیا ہو تا کہ دور سے ابھی تک انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو تا کہ نوب کی انسان شعاعیں خارج کرنے والے مواد کو تا کہ دی کے کام نہیں کر سیا تا مورک کی اور کی اور کی اور کی انسان شعاعیں خارج کی دور سے ابھی تک انسان شعاعیں خارج کی دی کے دی مورک کی دی سے دی کو تا کہ دی کو تا کی کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کی کو تا کہ

سیجانے کے لئے کہ امام جعفر صادق کی اس وصیت یعنی انسان کو اپنا ماحول آلودہ نہیں کرنا چاہئے پڑتل نہ کرنے کی وجہ سے کس طرح ایک دولت مند تو م مشکلات سے دو چار ہوگئی ہے اس کے لئے ہم جاپان کی مثال دیتے ہیں 'جس وقت دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جاپان نے اس میں مخلست کھائی اس زمانے ہیں ایک جاپائی کو متوسط آمدنی تھیں ڈالر سالانہ تھی جب کہ آج آیک جاپائی کی متوسط آمدنی کی حد پانچ ہزار پانچ سوڈ الر ہے۔ جاپان کی تجارت اس قدر عالمگیر ہے کہ اس یکہ جیسے صنعتی مخل میں بھی فروخت ہونے والے ہیں ہزار موٹر سائیکلوں ہیں سے اٹھارہ ہزار جاپائی ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہونے والے ایک ویژن بنانے کی صنعت ہیں بہت آگے ہوادر آج مغربی جرمنی میں فروخت ہونے والے ایک سودتی ریڈ ہوجاپائی ہیں۔ آج جاپان آٹو موبائل اور کم پیوٹراور ریان یعنی ہونے والے ایک سودتی ریڈ ہوجاپائی ہیں۔ آج جاپان آٹو موبائل اور کم پیوٹراور ریان یعنی درختوں کے مصنوی ریشوں سے تیار کردہ کپڑوں کی صنعت ہیں امریکہ کے بعد پہلا ملک ہے اور ریڈ ہوئیل ویژن شیل ریشوں ہے اور ریڈ ہوئیل صنعت ہیں امریکہ کے بعد پہلا ملک ہے اور ریڈ ہوئیل ویژن شیل میں دنیا کا پہلا ملک شارہ ہوتا ہے۔

اگرہم بے بیان کرنے لگ جا کیں کہ جاپان نے کس طرح نہایت مخضر عرصے میں صنعت اور تجارت میں اس قدر ترقی کرلی تو ہم اپنے اصلی موضوع ماحول کی آلودگی ہے ہٹ جا کیں سے مخضراً ہم میہ کہد سکتے ہیں کہ جاپان کی اس تی ہیں دو توال کا رفر ماہیں۔ ایک ہاصلاحیت قیادت اور دو مراجا پائی سر دور کی اسے کام میں آئن۔

لکتن اس دولت مند اور تحقیق قوم نے چونکہ اپنے ماحول کو آلودگی سے تحفوظ رکھنے کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں کیا تھا لہٰڈا آج نہ صرف یہ کہ ایک بڑے مسئلے سے دو چار ہے بلکہ اس کے معاشر سے کی صحت بھی خطر سے میں پڑگئی ہے اور ماحول کی آلودگی کی وجہ سے جاپان میں ایسے ایسے امراض نے جنم لیا ہے جن کی علم طب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مشہور ایونانی طبیب بقراط سے لے کر آج تک ڈاکٹروں نے بین کی علم طب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مشہور ایونانی طبیب بقراط سے لے کر آج تک ڈاکٹروں نے اپنی حقیق سے چالیس ہزار مختلف بیماریوں کے نام درج کئے ہیں اور علامتیں کھی ہیں جن میں انسان مبتلا ہو سک ہے اس کے ساتھ داکٹروں نے ان بیماریوں کے لئے دوا کیں بھی جویز کی ہیں لیکن جن بیماریوں ہے سے جاپان میں ماحول کی آلودگی کی وجہ سے جنم لیا ہے ان میں کی بیماری کا بھی علم طب میں ذکر نہیں ہے۔ نے جاپان میں ماحول کی آلودگی کی وجہ سے جنم لیا ہے ان میں کی بیماری کا بھی علم طب میں ذکر نہیں ہے۔ ان بیماری کا تام جاپا نیوں نے ایتائی۔ ایتائی رکھا ہے چونکہ مریض ورد کی میں انسانی بدن میں شدت کی وجہ سے بہت زیادہ آء و دزاری کرتا ہے ہی بیماری (Cadmium) عضر کی انسانی بدن میں شدت کی وجہ سے بہت زیادہ آء و دزاری کرتا ہے ہی بیماری (Cadmium) عضر کی انسانی بدن میں شدت کی وجہ سے بہت زیادہ آء و دزاری کرتا ہے ہی بیماری کو اور کھیتوں کو آلودہ کرتے ہیں۔

اس بیاری کی پہلی علامت جم میں ایک شدید اور نا قابل برداشت درد کا احساس ہا اور تھوڑی مدت کے بعد انسانی جم کی بڈیاں شخشے کی مائند ٹو شاشروع ہوجاتی ہیں اور حض ہاتھ لگانے ہے ہی ٹوٹ کر شخشے کی طرح ریزہ ہوجاتی ہیں۔ ہڈیوں کی اس تم کی بیاری کا تذکرہ علم طب کی کی بھی کتاب میں ٹہیں ملٹا واکٹر پرانے زبانوں ہے موجودہ زبانے تک (Ostheomaliat) کی اقسام (لیخی انسانی جم کی ہٹیوں کی خرابیوں ) ہے آگاہ شخصا اور ہیں لیکن اس تم کی بیاری انہوں نے نہیں دیکھی تھی جس کے نتیجے میں انسانی بدن اس قدر کر ور ہوجائے کہ اگر اسے ہاتھ دلگایا جائے تو وہ ایک نازک شخشے کی مائندریزہ ریزہ ہو جائے ۔ ایک دوسری بیاری جو جزیرہ کیور جاپان کے چار بزے جزیروں میں سے ایک جزیرہ) میں پائی جائے گئی ہے۔ جس سے پچھانسان ہلاک ہو بچکے ہیں اور پچھ ہلاکت کے دھانے پر ہیں۔ اور جولوگ اس بیاری میں جنال ہوتے ہیں ان کی بیٹائی ضائع ہوجاتی ہو اور ان کے عضلات اس طرح کور کور کے ہوجاتے میں بیاری کی جوجاتے ہیں کہ ان کی بیٹائی ضائع ہوجاتی ہو اور ان کے عضلات اس طرح کور کور سے جوبعض کا رخانوں ہیں۔ ڈاکٹر وں کا خیال ہے کہ یہ بیاری پارے (Murcury) کی وجہ سے جمتے گئی بیٹ ہے جوبعض کا رخانوں سے ضارح ہو کر آب و ہواکوآلودہ کرتی ہو اور آب و ہوا کے ذریعے انسانی بدن میں داخل ہو جاتے ہیں کو مکن ہے پارہ انسانی آگھری بیمائی ضائع بدن میں داخل ہو جاتے ہیں کو مکن ہے پارہ انسانی آگھری بیمائی ضائع کر دے۔

سر جویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں یور بی ڈاکٹر سفلیس ( Syphlus) آتشک کی

بیاری کا علاج پارے سے حاصل ہونے والی دواؤں سے کرتے تھے بعد میں جب انہیں علم ہوا کہ پارہ آگھ کی بینائی کواس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے کہ مکن ہے بیار شخص کھمل طور پرنا بینا ہوجائے تو پارے سے علاج کرنے سے احر از کرنے گلے اور انہوں نے پارے کو صرف جلدی بیاریوں اور جلنے کی صورت میں جسم کی اوپری جلد کے علاج تک محدود کر دیا ہے لیاس کے علاوہ دواور بیاریاں بھی ہیں جن کی مثال اس سے قبل نہیں ملتی سائس لینے میں وشواری کی بیاری جا پان میں بھی کانی کھیل بھی ہے۔

جبیها که ہم نے گذشتہ صفحات میں تذکرہ کیا ہے، ایزاک آسیموف امریکہ کا ایک طبیعات دان تھا۔امریکہ ش سانس لینے میں دشواری کی بیاری کی وجہ ہوا میں آئسیجن کی کی کوخیال کرتا ہے لیکن جایا نی ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ جایان میں سانس لینے میں دشواری کی بیاری میں توسیعے کی دجہ کا رخانوں کا دھواں ہے جونصا میں بعض گیسوں کو ہوامیں شامل کر دیتا ہے۔ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ جایانی لوگ اپنے ملک کی خوبصورتی پر نازکرتے تھے اور اپنے ملک کے قدرتی مناظر کو دنیا کے خوبصورت ترین خیال کرتے تھے۔لیکن اب وہ خود کہتے ہیں کہ ماحول کی آلودگی نے جاپان کے قدرتی مناظر کی وقعت کم کر دی ہے بعض جگہوں پرآب وہوااورز مین کی آلودگی نے خوبصورتی کوختم کر کے رکھ دیا ہے بلا شک وشبرزندگی کے ماحول کی آلودگی کسی حد تک سمندری جانوروں ہے بھی انسانوں ہیں داخل ہوئی ہے۔اس همن ہیں! یک تا قائل تر دید دلیل موجود ہے اور وہ ایک انگریز ڈگلس رابرٹسن کے سفر کا حال ہے جواس کی بیوی، بیٹے اور ایک مسافرنے طے کیا ہے بیگر دہ با دبانی کشتی کے ذریعے کرہ ارض کے اردگر دچکر لگا تا جا ہتا تھا۔اس گروہ كے سفر كى داستان طويل ہے۔ بيلوگ سفر پررواند ہونے كے بعد بحرا لكابل كے علاقے ميں بہنچے جہاں ے ساحل کا فاصلہ چھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ تھا وہاں پران کی مشتی ٹوٹ گئی جس کے بنتیج میں انہیں اس مشتی کو خیر باد کہدکر ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہونا پڑا جواس کشتی میں موجود تھی۔ان کے پاس کشتی میں جتنا سامال تھاسب بہد گیا اور ان کے باس صرف بلاسٹک کے چند برتن جو ینے کے یانی سے بھرے ہوئے تنے فتے سکے تا کہ دوران سفر کام آسکیل لیکن کھانے پینے کا سامان جوکشتی میں تھا جلدی شتم ہو گیا اور مسافر بھوکے ہو گئے لیکن چونکہ موسم بارانی تھا للبزاجب بارش ہوتی تو وہ اپنے پلاسٹک کے برتنوں میں پیٹھا یانی جمع کر لیتے ۔قدرت کی ستم ظریفی و کیھئے کہ وہ بحرالکاہل جیسے وسیع سمندر میں تیرر ہے بتھے اور ان کے ہر طرف پانی تفالیکن دہ اس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے تھے۔اگر چہبھش کشتیوں میں سمندری پانی کو

ا بھے چوٹی عمرے یاد ہے کہ ادارے ملک کے ڈاکٹر مقلیس (Syphius) آتشک کے مریضوں کا پارے کے حقے سے علائ کرتے تھا س طرح کد دویارے سے حاصل کئے گئے موادگومریش کے لئے تجویز کرتے اوراے کہتے کہ دوجھے کے ذریعے اسے پینے۔

صاف کرنے کے لئے ایک چھوٹی ی مشین ہوتی ہے جس کی مدد سے سمندری یانی کوصاف کر کے استعمال میں لایا جاسکتا ہے اس مشین سے صاف کیا ہوا یانی اگر چکسی صد تک پھیکا ہوتا ہے کین پینے کے قابل ہوتا ہے۔ااس یانی میں تمک نہیں ہوتا لیکن ڈکلس رابرٹسن اوراس کے ساتھیوں کی زندگی بیجانے والی کشتی میں اس فتم كى مشينرى نديقى \_البعة چونكه بردويا تين دن بين ايك مرحبه بارش بوتى تقى للنذااس زندگى بيانے والی کشتی کے مسافر پیا سے نہیں ہوتے تھے لیکن انہیں بھوک ستاتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ سمندری مسافر پلا مكٹن كھا كرنەصرف بەكە كى گى دنوں اور ہفتوں بلكەم بينوں تك اپنے آپ كوزندہ ركھ سكتا ہے۔ليكن جس رائے ہے وہ گذرر ہے تھے وہاں پلامکنن کا وجودنہ تھا۔جس کی وجہ سے سمندر کی آلودگی تھی۔ (جیسا کہ ہم گذشته صفحات میں ذکر کر چکے ہیں کہ پلامکٹن چندخلیات پرمشتمل جانوروں کو کہاجا تا ہے جوسطح سمندر پر ہتے ہیں )لیکن دواقسام کے سمندری جانور زیادہ پائے جاتے تھے۔ایک ڈیوراڈ نا می مچھلی اور دوسرا سمندری کچھوا وہ ڈیوراڈ مچھلی کو کانٹے کے ذریعے شکار کررہے تھے جب وہ ایک مچھلی کا شکار کر چکے اور دوسری مچھلی کے لئے کا نٹا سندر میں ڈالا تو وہ مچھلی ان کا کا نٹا لے کر چلی گئی اس سے وہ ڈیوراڈ کے شکار ے محروم ہو گئے لیکن جو نمی کوئی کھواان کی کشتی کے نز دیک آتا تھا توان میں سے ایک یانی میں چھلانگ لگا کراس کچھوے کو پکڑلیت تھااور پھر دوسروں کی مدد سے اس جانو رکوشتی میں لے آتا اور سارے اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اڑتیں دن تک ڈمٹس رابرٹس ادراس کے ساتھیوں کی خوراک کچھوے کا گوشت ر ہا۔ یہاں تک کدایک جایاتی ماہی گیرنے انہیں دیکھا اور انہیں نجات دلائی پھر انہیں مرکزی امریکہ میں واقع بال بواکی بندرگاہ تک پہنچایا۔جونمی بیلوگ بندرگاہ پہنچ بہار پڑ گئے۔ان میں پارے سےجنم لینے والی بیاری کی علامتیں دکھائی دیے لگیس۔ جب انہوں نے اس علاقے کے کچھوے کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بیرجانور بارے ہے آلودہ ہے اور جوکوئی اس کا گوشت کھائے۔ پارے کی بیماری میں جتلا ہوجائے گا اور چونکدسمندر کے درمیان میں بارے کے وجود میں آنے کی جگہنیں ہوتی پس معلوم ہوا کہ بیجا نور کسی دریا کے دوآ بے میں اعثرے سے باہرآتا ہے۔جس کے کنارے کافی کارخانے واقع ہیں۔اورچونکدوریا کا یانی پارے ہے آلودہ ہوتا ہے لہذاوہ کھوے میں سرایت کرجا تا ہے اور جب وہ دوآ بے سے دورسمندر میں نکل جاتا ہے تو ایک عرصے تک پارہ اس کے بدن میں رہتا ہے ای لئے اس کا کوشت کھانے سے انسان بہار پڑ جا تا ہے۔اور بلاتر وید جو محھلیاں ایسی جگہوں پر رہتی ہیں وہ بھی بہاری کا سبب بنتی ہیں۔جو

لے سندرکے پانی کی بیٹنی تعلیر کی جائے اس کا ذا کفتر ہیں جاتالیکن سے پانی خصوصاً بڑی ممرکے لوگوں کی محت کے لئے بہت مفید ہے اورخون صاف کرتا ہے۔

کیخیراتی ترقی کرکیااس سے معلوم ہوا کہ جاپانی لوگوں نے تمیں سال سے بھی کم عرصے بیں قد رقی وسائل کے بغیراتی ترقی کر لی ہے۔ کہ آئ امریکہ اور دوس کے بعد تیسرا بڑا امیر ملک کہلاتا ہے۔ باوجود کہ دنیوان کے پاس لو ہا اور پھر کا کو کلہ ہے اور دندی مٹی کا تیل و غیرہ۔ پھر بھی اس کی صنعتوں نے دنیا کی مارکیٹوں کو مخرکر لیا ہے۔ لیکن جاپانیوں نے اپنے ماحول کو آلودہ کر کے اپنے لئے مشکلات پیدا کر لی بیں اور اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنا صنحی نظام کمل طور پر تبدیل کریں اور صنحتی یونٹوں کو بڑے برٹے شہروں میں لگا کئیں اس کے لئے آئیں ایک نقشہ تیار کرتا ہوگا ، جس پراگروہ آئی سے فکال کرچھوٹے شہروں بیں لگا کئیں اس کے لئے آئیں ایک نقشہ تیار کرتا ہوگا ، جس پراگروہ آئی سے فکال کرچھوٹے شہروں بیں تو مناسب کے اس نقشے کی تفسیلات کی تحریح ان صفحات میں تعال ہے۔ بہرحال ماحسل ہے کہ بڑے شہروں مثلا ٹو کیوجو چندسال پہلے تک آبادی کے لئا تا ہوں کہ کہلاتا ہوں (جب کہ آئی کل شکھائی آبادی کے لئا ظرے دنیا کا بڑا شہر کہلاتا تھا (جب کہ آئی کل شکھائی آبادی کے لئا ظرے دنیا کا بڑا شہروں کی زیادہ سے زیادہ آبادی صرف دولا کھ تک محدود کر جب سے اور ان تظامیہ کا دارے وغیرہ سب شہریس ہیں اور ہرسال ان کی تعداد شیں اضافہ ہور ہا ہے کیونکہ تربیت اور ان تظامیہ کا دول کے لئے دوزگار کے مواقع بھی زیادہ فراہم ہوتے ہیں۔

لیکن جاپان پس جونقشہ تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق مختلف تھکموں کے مراکز کو صفحتی مراکز سے نیز تعلیم و تربیت اور بھیتی ہاڑی کے مراکز کوجدا کیا جائے گا۔ تمام صنعتی مراکز جن کے بارے پس خیال ہے کہ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں ان بیس صفائی کے آلات نصب کئے جا کیں گے تا کہ جو چیز بھی کا رضانے سے فارج ہوکر فضا، زبین یا دریا ہیں شامل ہو پہلے اس کی ممل طور پر تطبیر ہوجائے۔ اگریہ مصوبہ بندی جاپان میں کامیاب ہوجائے اور اس کے شبت نتائج برآ مد ہوں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ دنیا کے دوسر سے ممالک بھی اس کی تقلید کریں گے۔ بنی نوع انسان نے زندگی کے ماحول کو آلودہ کرنے والے خطرات خصوصاً زبین دریا وال اور سمندروں کو آلودگی کا باعث بنے والے اسباب پرحال ہی ہیں توجہ دی ہے۔ خصوصاً زبین دریا وال اور سمندروں کو آلودگی کا باعث بنے والے اسباب پرحال ہی ہیں توجہ دی ہے۔

لیکن امام جعفرصادق کی مانندگذشته دانشورول نے بارہ سوسال پہلے اس بات کی طرف نشائدهی کردی تھی کہ بنی نوع انسان کوالیں زندگی گذار نی چاہیے جس سے اس کا ماحول آلودہ نہ ہو۔

قدیم آریاز مین اور پانی کوآلودہ کرنے سے پر ہیز کرتے تھے جب کہ اس زمانے میں آج کل جیسی صنعتیں موجود نے تھیں اور انسان تعجب کرتا ہے کہ وہ کیسے اس موضوع سے آگاہ تھے۔ کیا جس طرح

ہمار بعض دانشوروں نے کہاہے کہ ہم زندگی میں جو پھے سکھتے ہیں اس کا ایک حصداس تدن پر مشتمل ہوتا ہے جوہمیں اپنے آباؤ اجداد سے درقے میں ملتائے میا لگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف توجیبیں دیے 'پس ہارے آباؤ اجداد سے ہمیں جومعلومات اور تجربات ورثے میں ملے ہیں ان میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ انسان کواپنا ماحول آلوده نهیں کرنا چاہیئے کیونکہ جب ماحول آلودہ ہوگا تو زندگی مشکل بلکہ ناممکن ہوگی وہ نتمام تویں جنہیں بور بی مورضین نے ہندوستانی اور بور پی تو موں کا نام دیا ہے انہوں نے اپنے ماحول کو آلودگی ہے بچانے کے لئے بہت محنت کی ہے ان کی ریوئشش وسوسے کے درج تک بھٹنے گئ تھی۔ ایک فرانسیسی محقق ماریجن موتے جوآج سے جارسال پہلے فوت ہوا۔اس کے بقول ہندوستان کے شہروں میں گندے یانی کی میلی نالی اس طرح تعمیر ہوئی کہ ہندوستانی لوگ زمین کوآلودگی سے بچانا جا ہے تھے لیکن معتک خیز بات مید ہے کہ اس قوم نے اس طرف توجہ نیں کی کہ آخر کار آلودگی تو تھلے گی کیونکہ بینالی دریا میں جا کر گرتی تھی۔ لكين ايك جرمن "نولد ك" كاخيال ب كه بهندوستاني فالتوياني كى نالى كودريا بس اس لئے والے تھے كمان كاعقيده تقاہرياك چيزگندى چيزكوصاف كرتى باس لئے وہ دريائى يانى بين نباتے تے تاكه اپنے آپكو صاف کرلیں اور آج جب کہ ابتدائی ہندوستانی اور پور بی تندن جو ہزاروں سال پرانا ہو چکا ہے پھر بھی صفائی کے لئے پانی ہی استعال کرتا ہے جب کہ صفائی کے لئے مختلف اقسام کے کیمیائی ذرائع اور آسیجن موجود ہے لیکن صفائی کے لئے لوگ یانی کا استعمال کرتے ہیں جمیں سابقہ ادوار میں اٹلی کے شاعر اور مصنف دا تونز ہو اِ جیسا محض کو کی نہیں ماتا جوا پی تمیضوں کو آسیجن سے دعوتا ہو۔ دا تو نزیو کا طریقہ کاریہ تھا کہ اپنے لباس کوخالص آسیجن میں ڈیوویتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ آسیجن کے بغیر کوئی چیز بھی لباس کوصاف متھرا کرنے یر قادر نہیں۔اس کی کوشش بہی ہوتی تھی کہ اس کا لباس اچھی طرح دھلا ہوا ہو۔عمر کے آخری جھے میں اس نے لباس دھوتاتر ک کرویا تھالیکن جولباس وہ ایک بار پہنتا تھااسے اتار کر دور پھینک دیتا تھا۔ ہندوستانی اور پور پی اقوام باوجود کد آئسیجن کونہیں پہچانتی تھیں اور نہ ہی اس بات سے آگاہ تھیں کہ پانی میں آئسیجن پائی جاتی ہے جو کسی چیز کوصاف کرنے کی خاصیت رکھتی ہے۔ لیکن بیتو میں قدیم زمانوں سے یانی کے پاک كرنے كى خاصيت سے آگا چھيں اورنولد كے كے بقول ان كاعقيدہ تھاچونك يانى يا كيزہ كرنے كى خاصيت ر کھتا ہے لہذا جب گندا یانی دریا میں گر کر جاری یانی میں شامل ہوجاتے ہیں تو یانی آلودہ جیس ہوتا۔اس جرمن

ا بیشن ۱۹۳۸ء بیسوی بی فوت ہوا بیسویں مدی کا انوکھا انسان شار ہوتا ہے واتو نزیوکا شارشر درگیں اٹلی کے فاشفوں میں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں اس نے فاشنوں سے علیمر گی اختیار کر لی اور سیاست کو خبر یاد کہ کرتصنیف و تالیف اور سروسیاست میں لگ حمیا اس نے بھی بھی ایک قبیس اور ایک جوڑ الباس اور ایک جوتا و وہار بھی ٹیس پہنا اس کے پاس بھیشہ ایک بٹرار لباس اور ایک بٹرار جوثوں کے جوڑے ہوئے تھے۔ اس کے ملازموں میں سے بھی کی صرف بیڈیوٹی بوتی تھی کہ اس کے کمیضوں لباس اور جوثوں کی دیکھ بھال کریں۔

آولد کا نظریہ کی صدتک سی جے کیونکہ گذر بانی کی نالی جب وریا بیس گرتی ہے قوجاری پانی کو آلودہ فیس کرتی۔ اس لئے کہ پانی جس پانے جانے والے جراثیم دریا کے پانی جس بھر جاتے ہیں کیکن اگر ایک دریا جس گذر بانی کی پین بیس بھر جانے ہیں کی کی آلودہ کردیتی ہیں۔ کیونکہ پانی جس پائی جانے والے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جہ والی جس کر کیف اس ذرائے جس کی بیائی موادجس قدر وریاؤں کے پانی کو آلودہ کرتا ہے۔ اس قدر گذر بانی کی نالی نہیں کر سکتی۔ کیونکہ کیمیائی مواد پانی ہیں دریاؤں کے پانی کی نالی نہیں کر سکتی۔ کیونکہ کیمیائی مواد پانی ہیں ہوئے جانے والے جراثیم انجوں کوختم کر دیتا ہے۔ اور پانی جانداروں کی صفائی کے عوائل سے محروم ہوجاتا ہے۔ ہود سانی اور پورپی اقوام کو اپنی ماحول کو آلودگی سے محفوظ کرنے کا اس قدر اندیشہ تھا کہ وہ اپنی میتوں کو جندوستانی اور پورپی اقوام کو اپنی ماحول کو آلودگی سے محفوظ کرنے کا اس قدر اندیشہ تھا کہ وہ اپنی میتوں کو زبین میس ورین نہیں کرتے تھے ۔ بابلکہ آئیس یا تو زندہ جلادیے تھے یا شہر سے دور کسی بلند جگہ کر پر کھا اس قدر اندیشہ تھا کہ وہ اپنی میتوں کو دیتا ہے۔ اور میلی ہوئی کے میاں تک کہ جب اس کی خشک ہڈیوں کے سوا پچھ بھی یا تی شربہا تو وہ پھر سے ایک قبر برنا کر اس سے اس طرح زبین کی تھے۔ کہ اس کا خیال تھا۔ اس طرح زبین کو جانو التے اور یا پھر کسی بلند جگہ پر گئے سرنے کے جاتے چھوڑ دیتے تھے اور کسی ایسا ہوتا تھا کہ زبین ایک سے دوسرے کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو وہ لوگ خشک ہڈیوں کو بھی ڈنینیس کر سکتے تھے اور یہ ہڈیاں اس کے خشک ہڈیوں کو بھی ڈنینیس کر سکتے تھے اور یہ ہڈیاں اس کی خشک ہڈیوں کو بھی ڈنینیس کر سکتے تھے اور یہ ہڈیاں اس کی خشک ہڈیوں کو بھی ڈنینیس کر سکتے تھے اور یہ ہڈیاں اس کی خشک ہڈیوں کو بھی ڈنینیس کر سکتے تھے اور یہ ہڈیاں اس کی خشک ہڈیوں کو بھی ڈنینیس کر سکتے تھے اور یہ ہڈیاں اس کی خشک ہڈیوں کو بھی ڈنینیس کر سکتے تھے اور یہ ہڈیاں اس کی خشک ہڈیوں کو بھی دوسرے کے ہاتھوں میں جاتی تھوں ور سے کہ کو بھی جو ٹر دیتے تھے اور یہ ہٹی تھی دوسرے کے ہو تھے اور یہ ہٹیاں کو بھی دوسرے کے ہو تھے اور یہ ہٹیں کر بھی دوسرے کے ہو تھے اور یہ ہٹی کو بھی دوسرے کے ہو تھے تھے اور یہ ہٹی کی دوسرے کے باتھوں میں جاتی کی جو تھی دوسرے کے ہو تھے کی کو بھی کی کو بھی کی کی کی کی دوسرے کے باتھوں میں کو بھی کی کی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کی

ہندی اور بور پی اقوام کا جب دوسری اقوام ہے میل جول پیدا ہوا تو انہوں نے دوسری اقوام سے مردوں کو فن کرنا سیکھا۔ بہر کیف پھر بھی وہ مضطرب ہوجاتے اگر جنگ چھٹر جاتی اور بہت سے مرداس میں کام آجاتے تو چونکہ اس صورت میں وہ لاشوں کو کسی او نچے مقام پر لے جا کرنہیں رکھ سکتے تھے لہذا آنہیں فن کر دیتے تھے۔ وہائی امراض پھوٹ پڑنے کی صورت میں بھی چونکہ وہ متبتد ں کو نہتو کسی او نچے مقام پر رکھ سکتے تھے البذا آئہیں فن کر دیتے تھے۔ وہائی امراض پھوٹ پڑنے کی صورت میں بھی چونکہ وہ متبتد ں کو نہتو کسی او نچے مقام پر رکھ سکتے تھے اور نہیں جل کا جنگ البیار آئیوں فن کر دیتے تھے۔

جس وقت اسکندر ہندوستان گیا اور وہاں اس نے جنگ کی تو ہند والوں نے اسپے سینئر افسروں مقتولین کی لا ہند والوں نے اسپے سینئر افسروں مقتولین کی لاشوں کوجلا ڈ الا اسکندر کے اس خط سے پہتہ چلا ہے جواس نے اسپے استادار سطو کے تام کھا ہے ، اسکندر نے اسپے اس خط ہیں لکھا ' ہیں نے ہند یوں سے سوال کیا کہ کیوں ان اجساد کوجلا تے ہو فی محتر ہے ایس خط ہیں تکھا ' ہیں نے ہند یوں سے سوال کیا کہ کیوں ان اجساد کوجلا تے ہو فی محتر نے اس خط ہیں کھا آئی ایرانی محتر نے ایس نے اس فرق آئی ہیں جو ۱۹۳۵ ہیسوی ہی فوت ہوا کی تالیف ایرانی شخص نے اور محتر نے اس خط ہیں ہوگئی کرتے تھاس زمانے کے تام معالمین جھول کورڈی اور داریوں کے دور میں اور کی بیانے گئے میں مائیوں کے زمانے ہی تھا ہے دوگل میں اور کی بیانے گئے میں ہوڑ دیے تھے۔

اور فن نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا آگر ہم ان اجساد کو فن کردیں تو زیمن آلودہ ہوجائے گی جو ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ اگر آپ زیمن کو آلودہ نہیں کرنا چاہجے توسیا ہیوں کے اجساد کو کیوں فن کیا ہے۔

ہند ہوں نے جواب دیا سپاہیوں کے اجساد سے زمین زیادہ آلودہ نہیں ہوتی گرچونکہ بیا اسپالا جیں لہذا اگر ڈنن ہوں تو زمین زیادہ آلودہ ہو جائے گی۔ بعد میں اسکندرخود کہتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس لئے افسران بالا کے اجساد کو ڈن نہیں کرتے کہ اس طرح ان افسروں کا احترام مجروح ہوتا۔ اسکندر کے خط نے ارسطو پر کافی اثر ڈالا اور اس نے اس موضوع کو اپنی کتاب اور گانوں (جو چھ رسالوں پر مشتمل ہے اور منطق پر کھی گئی ہے) میں لکھا ہے کیا ہے بہتر نہیں کہ ہندیوں کی ما نشدا جساد کو جلا ڈالیں ؟

مندی اور پورپی اتوام نے اپنے ماحول کوآلودگی ہے بچانے کے لئے اس وقت تک و دو کی جب ماحول کی آلودگی بنی نوع انسان کی زندگی کے لئے مصر نہتھی کیونکہ اس زمانے میں ونیا کے بڑے سے بڑے شہر کی آبادی شاید ایک لاکھ سے زیادہ نہ ہوگی۔ ہمیں ہندوستان اور ایرانی شہروں کی قدیم زمانوں میں آبادی کاعلم نہیں لیکن قدیم مصر کے دار الحکومت 'وطیس'' کی دو ہزار سال ق م میں آبادی ایک لاکھ بھی نہتی جب کہ میہ شہر کم از کم ایک ہزار سال سے دار الحکومت چلا آرہا تھا۔

چینیوں کے بقول' دو ہزارسال قبل سے پیکنگ شہر کی آبادی پانچے لا کھافراد پرمشمل تھی لیکن قول محض روایت ہے اور اس کی کوئی تاریخی سندنہیں ملتی' خود چینیوں کی معتبر تاریخ میں اس موضوع کے بارے میں ذکر ٹہیں ہوا۔لیکن فرض کریں آگرا کیک ہزارسال قبل سے پیکنگ کی آبادی پانچے لا کھافراد پر مشمل تھی تو بھی یہ تعداد موجودہ دور کے بڑے شہروں کی آبادی کے مقابلے میں قابل اعتنائہیں ہے۔ بہر کیف ہم دیکھتے ہیں کہ کنفیوشس جیسافلنی' معلم اخلاق اور معروف چینی قانون وان بھی لوگوں کو تھم دیتا ہے کہ اپنے ماحول کو آلوزہ ندکریں۔

کنفوشس ای آبان کی بیدا ہوا اور ۹ کے جل کے بیں اس و نیائے فانی سے رخصت ہوا جس وقت کنفیوشس نے دنیا بین قدم رکھا تو اس وقت تک ہندی اور پورپی اقوام کو ہندوستان بیس رہتے ہوئے صدیاں بلکہ شاید ہزاروں صدیاں ہیں ہیت گئی ہوں گئی ہم نے صدیاں یا ہزاروں صدیاں اس لئے کہا ہے کہ ہیس آریا قوم کی ججرت کی جارت کی جارے ہیں آریا قوم کی ججرت کی جارت کی حکوم ہیں یا حتی کہ ہم اس قوم کی ججرت کی تاریخ کے بارے ہیں مخید بھی نہیں لگا کتے مورجین کے بقول آریائی اقوام نے بین ہزار سال یا دو ہزار سال قبل سے ہیں ججرت کی میں ججرت کی سے میں ججرت کی اس میں جارت کی میں میں جارت کی میں جارت کی میں جارت کی میں جارت کی میں میں کر اس کی تاریخ میں اس کی تاریخ میں گئی ہوں گئی

ے ہندوستانی اور بور پی اصطلاح پر جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے اعتراض کیا گیا ہے کیونکہ تمام مورقین اس بات کی تقعد بق کرتے ہیں کہ آر بیاؤں کی پہلی تیا م گاہ ہندوستان نہ تھی وہ اس وقت ہندوستانی اور بور نی کہلائے جب وہ پہلے ہندوستان اور پھر بورپ مکے اس کے بعد ہندوستان شررہ جانے والوں کو ہندی اور بورپ چلے جانے والوں کو بور پی کہا گیا۔

۔اے ہم تخمینی تاریخ شارنہیں کر سکتے ۔ چونکہ تخمینی تاریخ دہ ہے جس کی دورقبوں میں پیچاس سال یا زیادہ سے زیادہ سوسال کا فرق ہواورا گریے فرق ہزار سال تک ہوتو پھر ہم اس تاریخ کوخمینی تاریخ نہیں کہ سکتے۔

قبل از تاریخ کے زمانوں میں اگر دس ملین سال کا فرق بھی ہوتو بھی اسے قابل اعتناسمجھا جاتا ہے چونکہ حقیقی تاریخ کواخذ کرنے کا کوئی ماخذ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ تاریخ ہے قبل بڑے جا نوروں کی نسل آج سے ساٹھ ملین سال یا پچاس ملین سال پہلے معدوم ہوگئی۔اس کے باوجود کہ ان دورقبول کے درمیان دس ملین سال فاصلہ موجود ہے کھر بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا لیکن آریاؤں کی بجرت قبل از تاریخ کوامیک صدی کے فرق کے ساتھ متعین کرتے ہیں جے تخمینی تاریخ نہیں کہا جا سکتا۔ بہر حال کنفیوشس' جوا یک بڑا آ دمی تھا' جب اس نے اپنا وعظ ونصیحت شروع کیا تو ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہوئے آریائی قوم کوایک مدت بیت چکی تھی \_للبذا بعید نہیں کے کنفیوشس جس نے دنیا اور انسانوں کی ایک مدت تک سیر کی تھی۔ اس نے ماحول کو آلودگی ہے بیانے کی ضرورت کوآ ریاؤں ہے۔ بچھا ہو۔ کیا آریا جواپنے ماحول کوآ لودہ ہونے سے بچاتے تھے انہوں نے رپہ سبق کسی دوسری قوم سے سکھا آج زندگی کے ماحول کو آلودگی سے بچانا ہماری نظر میں عام ہی بات ہے چونکہ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے آلودگی کے خطرات کی طرف توجہ مبذول کی ہے۔ کیکن جس زمانے میں آریا وُل نے ہجرت کی اور ایران و ہندوستان میں سکونت اختیار کر لی اس زمانے میں دنیا کی آبادی اس قدرزیادہ نہتھی کہ آلودگی کا سئلہ ایک خطرناک موضوع بن چکا ہوتا دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک کرہ ارض کی آبادی زیادہ تھی اور نیویارک' لندن اور ٹو کیوجیسے شہروں کی آ با دی گئی گئی ملین تک پہنچ چکی تھی لیکن بہر کیف آ لودگی کا مسئلہاس وقت تک وجود میں نہیں آیا تھا اور پیمسکلہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدید صنعتوں کے وجو د میں آنے اورا یٹمی تو ا نائی کواستعال میں لانے کے بعد پیدا ہوا۔

فرض کیا قدیم زمانے میں آبادی زیادہ تھی لیکن آج کی ماند صنعتیں موجود نہ تھیں' کہ آلودگی خطر ٹاکٹٹٹل اختیار کر لیتی سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آر بائی اقوام نے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لئے اتنی سنجیدگی کیول دکھائی کہ آلودگی سے پر ہیز کرنا اپنے غذا ہب کا اصول بنالیا ہندوستان وایران غرضیکہ جہاں جہاں آریائی اقوام آباد تھیں انہوں نے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لئے اپنی پوری کوشش کی۔اور جسیا کہاک سے پہلے اشارہ کیا جاچکا ہے کہ ان کی ریکوشش اندیشے کا درجہ اختیار کرگئی۔

كيا ہم بيسوچ سكتے ہيں كه آرياؤں كى جرت سے پہلے اس كرہ ارض پر ايك ايبا تدن موجود تھا

جس نے ماحول کوآلودہ کیااور آلودگی کے نتیج میں وہ تدن مث کیا یا اسے شدید نقصان اٹھا تا پڑا۔ ہما را خیال ہے یہ بات تقلندوں اور دانشوروں نے گھڑی ہے تا کہ آئندہ آنے والے لوگ زندگی کے ماحول کوآلودہ کرنے سے پر ہیز کریں۔

اگریفرض کر آیا جائے کہ یہ بات صرف تخیل کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ
ناصحوں نے صرف آریائی اقوام کو دیکھا ہے اور دوسری قوموں کا مشاہدہ نہیں کیا چونکہ ان کی تھیمت صرف
آریائی اقوام تک بی محدود ہے انہوں نے کسی دوسری قوم سے بیائدیشہ گا ہر نہیں کیا کہ دہ بھی اپنی زندگی کے
ماحول کو آلودہ کر سکتی ہے اگر چہ بیآلودگی اس در ہے تک نہیں پہنچتی تھی کہ لوگوں کے لئے خطرہ پیدا ہوتا جعفر
صادق " نہ صرف علمی مسائل میں تا بغیر دونگار شار ہوتے تھے اور آپ نے نہ صرف السی با تیں کہیں کہ آج ہم
بارہ سو سال بعد بھی ان باتوں کو من کر جیران ہوتے ہیں بلکہ آپ ایک قابل نظریاتی انسان
بارہ سو سال بعد بھی ان باتوں کو من کر جیران ہوتے ہیں بلکہ آپ ایک قابل نظریاتی انسان
بارہ سوسال بعد قابل توجہ ہیں اگر چہر تو سوسے میں سال بعد قابل نظریاتی انسان
بارہ سوسال بعد قابل توجہ ہیں اگر چہر تو سے سوری کے بعد دنیا ہیں ہوئے نظریاتی لوگ پیدا ہوئے۔
بارہ سوسال بعد قابل توجہ ہیں اگر چہر تو سے میں صدی کے بعد دنیا ہیں ہوئے دوسے نظریاتی لوگ پیدا ہوئے۔

### عقيده اور كردار

امام جعفر صادق کے نظریات بیں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ برخض کا عمل اس کے حقید نے کے مطابق ہوتا جا اور ہرخض کے عقید نے کواس کے افکار کی عکای کرتا چا ہے جعفر صادق " نے فر مایا انسان شروع بیں صدیق پیدا ہوتا ہے۔ اور اپنے عقید نے کہ خلاف کوئی عمل انجام نہیں دیتا لیکن بعد بیل بعض اشخاص بیں بیہ بات نمودار ہوتی ہے کہ ان کا عمل ان کے عقید نے کہ کرتا ہوتا اور وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ جعفر صادق " نے فر مایا ، چھوٹا بچہ جھوٹ نہیں بواتا اس کا عمل اس کے عقید نے کام کاس ہوتا ہے اگر اسے کوئی ہوا گئے تو اس کی کود بیس چلا جا تا ہے اور اگر اسے کوئی ہرا گئے تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھا تا ہے اور اگر اے کوئی ہرا گئے تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جس چیز کو پہند کرتا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھا تا ہے اور جس چیز سے نظر سے کرتا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھا تا ہے اور جس چیز ہیں کہ انسان ابتدا ہیں صدیق ہوتا ہو تے ہیں۔ لیکن جب بلوغت کی منزل پر اور اس کے اعمال اس کے نقصور کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن جب بلوغت کی منزل پر اور اس کے اعمال اس کے نقصور کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن جب بلوغت کی منزل پر آتا ہے تو بعض لوگوں کا کر دار ان کی سوچ کے برعکس ہوتا جا تا ہے۔ اور جموٹ سچائی کی جگہ لیتا ہے۔

آج بشریات Anthropologists اور حیوانیات Biologists ماہرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ شروع میں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور نہ ہی اپنے عقیدے اور سوچ کے برکس کوئی کام انجام و سے سکتا تھا جو چیز اس کے جھوٹ بولنے اور اپنے عقیدے کے برکس ممل کرنے کا سبب بی وہ اس کی گفتگو ہے۔ جس دن تک انسان نے بولنا نہیں سیکھا تھا 'وہ جس انداز سے سوچتا اسی انداز سے ممل کرتا تھا اور جھوٹ نہیں بول سکتا تھا جو پچھاس کے باطن میں ہوتا اسے ظاہر کردیتا۔

بنی نوع انسان کی اجماعی حالت ٔ جانوروں کی اجماعی حالت جیسی تھی مثلاً جیسا کہ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب دو جانورا کیک دوسرے سے ملتے ہیں تو اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تو آپس میں دوئی گانٹھ لیتے ہیں لیکن اگر ایک دوسرے کونا پسند کرتے ہوں تو آپس میں لڑنا جھکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر جانور کا دوسرے جانور کے متعلق باطنی احساس ایسا ہے کہ گویا وہ اس جانور کے بدن پر لکھا ہوا ہے اور جونمی اسے دوسراجانور دیکھا ہے تو وہ اس باطنی احساس کوفورامحسوس کر لیتا ہے۔

شروع شروع شروع میں انسان بھی ایسا ہی تھا اور بیریا کاری سے کام نہیں لے سکتا تھا ہو پچھاس کے
باطن میں ہوتا فورا اسے ظاہر کر دیتا تھا الیکی جب اس نے بول چال سکھی اور بیا ہے مدعا کوا ہے کلام کے
ور سے دوسرے تک پہنچانے کے قابل ہو گیا تو اس وقت اس نے جھوٹ بولٹا اور واقعات کو غلط ملط بیان کر
ناسکھا چونکہ کلام کرنے کے نتیج میں اس نے اپنے تجربات دوسروں تک پہنچائے اور اسی طرح دوسروں
ناسکھا چونکہ کلام کرنے کے نتیج میں اس نے اپنے معلومات میں اضافہ کیا گئین بھی کلام جس کے
تجربات سے خورسیق حاصل کیا اور بوں انسان نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا گیکن بھی کلام جس کے
ور سے بی نوع انسان کی ترتی کی راجیں کھلیں بی نوع انسان کے جھوٹ بولئے ریار کاری سے کام لینے
عقیدے اور تخیل کے برعکس کر دارسازی (منافقت) کاباعث بھی بنا۔

موجودہ زمائے کے مشہور معروف ڈنمار کی محقق (Research Scholar) اور مصنف پالووان مولد کے بقول انسان شروع میں اپنی زندگی سے وابستہ دو چیزوں سے مطلع نہیں رہا۔ ایک جھوٹ اور دوسری موت۔

اس ڈنمار کی مصنف نے مرگ ہائیل کے نام سے ایک کتاب تحریر کی ہے جے اہل اوب نے موجودہ زمانے کے اجتھے ادلی آٹار میں شار کیا ہے کیہاں اس کتاب کی تفصیل تو نقل نہیں ہو سکتی بہر کیف خلا صہ کا ذکر بے گل نہیں ہے۔

پالووان مولدا ہے ناول میں لکھتا ہے کہ قائیل اپنے بھائی ہائیل کوتل کرنے کے بعدرونے لگاس پرحواا ہے جئے ہائیل کی طرف گئی اوراس کے مرکوز مین سے بلند کرنے کے بعدا سے ولاسا دیا اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا سویا ہوا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب آ دم صحرا سے واپس آیا تو حوانے اسے کہا کہ معلوم نہیں یہ ہائیل نیندسے بیدار کیوں نہیں ہوتا؟

آ دم نے کہا'کس وقت سویا؟ حوانے کہا'ظہر کے بعد سویا۔ آ دم بولا ضرور یہ کا تھ کا ہوا ہے اس لیے اسے سونے دوتا کہاس کی تھا وٹ کھٹل طور پر دور ہوجائے اس وقت تک ہائیل خیمے کے باہر پڑا ہوا تھا گھر وہ اسے اٹھا کر خیمے کے اندر لے مجے اور اس کے بعد آ دم اور حواجی سو مجے جب بید ونوں سو کر صح کے وقت اٹھے تو دیکھا کہ ہائیل تو اس طرح سور ہا ہے۔ آ دم نے حواسے کہا کہ میرا خیال ہے ہائیل دوبارہ ورخت سے گرا تھا تو ایک دن ورات سوتا رہا تھا ،حق درخت سے گرا تھا تو ایک دن ورات سوتا رہا تھا ،حق کہا سورج نکل آیا ہے لہذا آپ ہائیل کو خیمے کہا سورج نکل آیا ہے لہذا آپ ہائیل کو خیمے کہا سورج نکل آیا ہے لہذا آپ ہائیل کو خیمے سے نکال کر دھوب میں تھیں تا کہ سورج کی حوارت سے اس کا جسم گرم ہو چونکہ اس کے ہاتھ مختذ ہے

جیں شاید سردی نے اس کی بیرحالت بنائی ہے آ دم نے بیٹے کواٹھایا اور خیمے سے باہر نکال کر دھوپ میں رکھ ویالیکن ہائیل سورج کی حرارت پہنچنے پر بھی نیند ہے نہیں اٹھا۔ آ دم نے بیٹے کوآ ہت ہے ہلایا اور کہا ہائیل بیدار ہوجا دَ اور کھانا کھاؤ۔ تم کل سے سوئے ہوئے ہواور ابھی تک کھانا نہیں کھایا 'کیا تمہیں بھوک نہیں لگ رہی اٹھو کھانا کھاؤ' ہائیل نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی آئیسیں کھولیس۔

اس دن ہا بیل سورج غروب ہونے تک دھوپ میں پڑار ہا۔ جب شام کوآ دم صحرا سے لوٹ کر گھر آیا تو اپنے بیٹے کی طویل نیند پر جیران ہوااور حواسے مخاطب ہو کر کہنے لگا جب پہلی دفعہ درخت سے گرا تھا تو دن رات گذرنے کے بعد نیند سے جاگ گیا تھا لیکن مجھے جیرانی ہور ہی ہے کہ اس دفعہ کیوں ٹہیں اٹھ رہا۔ جب رات پڑگئی تو آ دم بیٹے کواٹھا کر خیمے میں لایا اورا سے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آ دم اور حوادونوں سو کئے جو نمی وہ صح بیدار ہوئے آئییں خیمے سے ناگوار ہوآئے گئی۔

یہ بوان کے لئے ٹی نہ بھی کیونکہ دہ یہ بوئی مرتبہ صحرا بیں جانوروں کی لاشوں سے سونگھ بچکے تھے اور ایک مرتبہ آدم نے تین دن مسلسل بارہ سینگا کا شکار کیا اور حوا کے لئے لایا چونکہ چند دنوں بیں ان سب بارہ سینگوں کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے لہذا جو گوشت باتی بچااس سے بد بوآنے گئی اوراس پرحوانے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس فاسد گوشت کو خیمے سے باہر نکال کر پھینک دے اس پرآ دم نے گوشت کو خیمے سے باہر نکالا اور دور صحرا بیں لے جا کر بچینک دیا۔

آدم وحواکواتی بجھآ گئی تھی کہ جو بد بووہ خصے ہیں سوتھ رہے ہیں وہ کی جانور کی الاش کی ہے لیکن اس خصے ہیں کی جانور کی الاش کا وجود تہ تھا جس کی بد بوہ سوتھ ہے۔ آخر کارآدم وحواکی بجھیں سے بات ق آگئی کہ رہید بھر ہائیل کہ رہید بھر ہائیل کہ رہید بھر ہائیل کواٹھایا اورا سے خیے ہے باہر لے آیا تا کہ اسے دھوپ ہیں رکھے اور حواسے خاطب ہو کر کہنے لگا ہائیل کا بدن بہت شخندا ہے جھے امید ہے کہ جب اس کا بدن دھوپ ہیں گرم ہوجائے گا تو یہ نیند سے بیدار ہوجائے گا کو یہ نیند سے بیدار ہوجائے گا کو یہ نیند سے بیدار ہوجائے گا۔ لیکن جب وہ بیٹے کو دھوپ میں لایا تو اس کی شکل وصورت بدل گئی اور اس کا رنگ سیاہ پر چکا تھا۔ آدم کا رنگ ہیں تو بیک ہوگا ہائیل کا رنگ تو سیاہ پر چکا تھا۔ آدم کے رنگ ہیں تبدیل کی رہید جو ایمی بیٹے کہ میں اس دور ان جب کہ یوی خاوند دونوں ہائیل کی سیاہ صورت کا مشاہدہ کررہے تھاس اور اس سے آئے والی بد بو پر خیجر سے چندگدھ آسان پر نمودار ہوئے۔ جو نمی آدم نے صحرا کا رنگ کیا اور حواجی ذرای خصے سے دور ہوئی کہ ھنہایت تیزی سے ہائیل تک پنچے اور اگر آوم کی آواز پر کا رخ کیا اور حواجی ذرای خصے سے دور ہوئی کہ ھنہایت تیزی سے ہائیل تک پنچے اور اگر آوم کی آواز پر کا دور شت زدہ نہ ہوجائے تو ہائیل کی تکا ہوئی کردیتے۔

صرف قائیل ایسافخص تھا جوائیں یہ بتاسکا تھا کہ ہائیل کیوں بیدارٹیں ہور ہااوراس سے بدیو کیوں آر بی ہے؟ لیکن جس دن سے ہائیل گہری نیندسویا تھا اس دن سے قائیل کا پچھا نہ پیتہ نہ تھا مال اور ہاپ دونوں طویل عرصے تک اس کی عدم موجودگی پر حیران نہ تھے کیونکہ بعض اوقات شکار کے تقاضے ایسے ہوتے تھے کہ اے صحرا میں رکنا پڑجا تا تھا اور وہ کئی گئی دن تک خیے کووا پس ٹبیں لوشا تھا۔

حوانے مشاہرہ کیا کہ بچھ کدھ آ کر قریب ہی زمین پر بیٹھ گئے جو نبی وہ دونوں ہائیل کوچھوڑ کراپنے کام كاج يسممروف مونے كا اراده كرتے تو وه كدھاؤكر بائيل كے قريب آجاتے اوراس پر جھيٹنا جا ہے ليكن جب ده د مکھتے کدوه دونوں پھر خیمے کی طرف لوٹ آئے ہیں تو دورہث جاتے غرضیکہ بی آ کھے پچولی جاری رہی۔ اس کے باوجود کہ مابیل کی فش سے بد ہوآ رہی تھی پھر بھی آ دم دحواکواس کی موت کاعلم ندتھا انہوں نے بیہ بدیوصحرا میں مگلے سڑے ہوئے جانوروں کی لاشوں سے سوٹھی تھی اور ا ننا جانے تھے کہ وہ جانوراب حركت نبيس كريحة بتصاورنه بي غذا كها سكته تصيعن بهلي حالت يرتمهي بهي واپس نبيس آسكته تصليكن انهول نے بھی یہ سوجا بھی ندتھا کہانسان بھی جانوروں جیسا ہوسکتا ہے'اس پراہیاوفت آسکتا کہنے تو وہ چل پھر سکے اور ندکھانی سکے غرضیکہ موت آ دم اور حوا کی مجھ میں نہیں آ رہی تھی جیسا کہ آج کرہ ارض پرانسان کی پیدائش کے کم از کم جاریا نچ ملین سال گذرنے کے بعد بھی موت جاری مجھ میں نہیں آتی اور یہاں تک کہوہ ممالک جہاں تعلیم یافتہ مرداور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے وہ لوگ بیٹیس سوچے کہ آ دی مرتا ہے بلکہ ان کا خیال ہے کہ زندہ جاوید ہے لیکن چونکہ طبعی لحاظ ہے موت کے دجود کا اٹکارنہیں کیا جاسکتا کیونکہ موت کے بعد انسان کا جسم گل سرٔ جا تا اورختم ہوجا تا ہے یہاں تک کہ بچھ عرصے بعداس کی بڈیاں بھی خراب ہوجاتی ہیں پھر بھی آج کا انسان زندگی جادید کا مفتقد ہے اور اس کی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔لبنراانسان کہتاہے کہ وہ اپنی روح کے ساتھ زندہ جاوید ہے۔ جولوگ روح کے وجود سے منکر ہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ آ دی کمل طور برختم نہیں ہوتا بلکہاس سے پچھے چیز باتی رہ جاتی ہے خواہ وہ شعاعوں (Rayş) کی شکل میں ہی کیوں نہو۔

بھیجیئم کا رہنے والا میٹر لینگ جواس صدی کے فلسفیوں میں سے ہے اگر چرا کیک مادہ پرست انسان تھالیکن وہ کہتا تھا کہ بینکڑوں لمبین سال پہلے اگر کسی ستارے کا تکس پانی پر پڑا ہے تو وہ نہیں ختا تو پھر انسان کیسے مٹ سکتا ہے۔ اور یہی مادہ پرست انسان ارواح کی حاضری کے جلسوں میں حاضر ہوتا تھا چونکہ بیاس ہاست کا مختقد تھا کہ حماً انسان سے کوئی چیز ہاتی رہ جاتی ہے اور جو چیز انسان سے باتی رہتی ہے شابیداسی کے ذریعے انسان اس جہاں میں اپنے عزیز وں اور دوستوں سے رابطہ قائم کرسکتا ہے۔ آئے ہے ایک سوسال پہلے بھکاری را تو ل کو پین فرانس اور اٹلی کے گی کو چوں میں صدالگایا کرتے سے کہ اے لوگو جھس میں اور لوگ بھی مفتقد ہے کہ جہیں زندہ ہیں اور انہیں غذا وغیرہ کی مفتقد ہے کہ جہیں زندہ ہیں اور انہیں غذا وغیرہ کی مفتقد ہے کہ جہیں زندہ ہیں اور انہیں غذا وغیرہ کی مفرورت ہے لہذا لوگ انہیں کچھ غذا اور تھوڑ کی بہت رقم و بے دیے تھے۔ اور بھش رحم دل خوا تین تو شراب کا جام بھی پلاتی تھیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جہیں پیاسی ہیں اور انہیں پینے کی ضرورت ہے اس جسی فرانس بسین اور اٹلی جیسے ممالک میں لوگ اپنی میتوں کے لئے خیرات و بے ہیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ لوگ میتوں کی زندگی کے مفتقد ہیں چونکہ اگر دہ ہیہ جھیں کہ دو واقعی شتم ہو بھے ہیں توان کے لئے خیرات ندیں۔

مرحوین کے زندہ ہونے کے بارے میں اوگوں کا عقیدہ اس قد رپنتہ ہے کہ آن دنیا کے سب

ے زیادہ مہذب مما لک میں بھی لوگ اپنے مرحویین کی غذا کے لئے فقرا میں کھانا تقسیم کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اگر بھو کے کو کھانا کھلا یا جائے تو ان کی میٹیں جنہیں غذا کی ضرورت ہے سیر ہوجاتی ہیں ۔ لہذا بہل سے جمیں اس پر جیران نہیں ہونا چاہے کہ آدم اورحوا موت سے کیوں مطلع نہ ہے؟ باوجود کہ انہوں نے ہائیل کی سام صورت دیکھی تھی اور اس کے جمد سے بد بو بھی سوٹھی تھی بھر بھی انہیں علم نہ تھا کہ وہ مردہ ہے ۔ نہ تو آدم صوارت دیکھی تھی اور اس کے جمد سے بد بو بھی سوٹھی تھی جی بھی نہ وہ گھر بیلو کام کان کرنے سے بھی صوارت دیکھی تھی اور اس کے جمد سے بد بو بھی سوٹھی تھی جی تھی کہ وہ گھر بیلو کام کان کرنے سے بھی عام آئیل طمرف جا سکنا تھا اور نہ بھی حوا فیے کو واپس جا سکتی تھی جی کہ بیل تو وہ فور آ جیلے کے جھیٹ بھی تھی تھی جہ نہیں چاہتے کہ ہمارا گوشت ان عاجز آگئے کیونکہ جو نہیں گو وہ فوراً جیلے کے جارا گوشت ان جا نوروں کے کام آئے اس طرح ہا تیل کو بھی مٹی کے دیتے جن نہیں جا ہے کہ ہمارا گوشت ان کہ جب و چکا تھا کہ جب ان نہوں کے باس نے اس نہا تھی تھی نہیں تھی تھی نہ گھر اور پر گی ڈوال کرا سے کہ بھر کو سے کہ بھر گوشت کے ساتھ گی نہ گے اور گوراد پر گی ڈوال کرا سے دیتے تھے اورا کیک یا دوون بعدا سے تھو ظاکر نے کے لئے آئیل گو مور کہ گوراد پر گی ڈوال کرا سے ڈھانپ دیتے تھے اورا کیک یا دوون بعدا سے تھو ظاکر نے کے لئے آئیل گوراد پر گی ڈوال کرا سے تھے اورا کیک یا دوون بعدا سے تھو ظاکر نے کے لئے آئیل گورد کی دیتے تھے اورا کیک یا دوون بعدا سے تھو نے شے اس مٹیل گیں لاتے تھے تھا درا کیک یا دوون بعدا سے تھی بھی فرن کر دیا جائے۔ گو

آ دم پھر کی خودساختہ کدال لا یا اور زمین کھودنا شروع کردی جب وہ تھک جاتا تو کدال حواکودے دیتا اور پھر وہ زمین کھود ڈالی اور اتنی مٹی باہر نکال دی جو ہائیل کو دیتا اور پھر وہ زمین کھود ڈالی اور اتنی مٹی باہر نکال دی جو ہائیل کو دی کرنے کے لئے کافی نظر آنے گئی۔ جب انہوں نے ہائیل کو اس گڑھے میں ڈلنا چاہا تو اس کی صورت فرن کرنے کے لئے کافی نظر آنے گئی۔ جب انہوں نے ہائیل کو اس گڑھے میں ڈلنا چاہا تو اس کی صورت بالکل سیاہ پڑگئی تھی آ دم اپنے بینے کا سیاہ چرہ دیکھ کرسوچ میں پڑگیا اور بیوی سے کہنے لگا بجھے ایک الی بات بالکل سیاہ پڑگئی تھی کر اس میں بیٹ میں سے خداوند تعالی نے فرمایا تھا کہ فلاں پھل آ دم نے کہا جھے یا دہے جس وقت ہم بہشت میں سے خداوند تعالی نے فرمایا تھا کہ فلاں پھل

سپر میں ان اسلام منوع ہےا سے نہ کھا تا اور اگر کھاؤ گے تو مرجاؤ کے کیا تہمیں بھی یا دہے؟

حوا کہنے لکی میں تو بھول کئی تھی لیکن چونکہ اب تم نے یادولایا تو مجھے یاد آگیا کہ خداوند تعالیٰ نے بہشت میں ہم سے بیات کی تقی۔

آدم كہنے لگا ميراخيال بي جارابياجس كرى نيندے بيداريس مور باده دى بيجس كے متعلق خداوند تعالى نے بہشت ميں جميں بتايا تھا۔حوانے خيال ظاہر كيا اليكن اس ونت تو ہايل پيدا بھى نہيں ہوا تھا چہ جائیکہ وہ منوع محل کھا تا میں اورتم نے وہ میوہ کھایا ہے البذا جمیں موت آنا جا ہے نہ کہ ہائل کو آدم بولا وہ ہمارا بیٹا ہے اور ہمارے عمل کی سزا بھکت رہاہے حوابولی میں اس بات کوتسلیم بیں کرتی ' ہائیل نے تو وہ پھل نہیں کھایا کہ اسے موت آ جائے' آؤ دونوں مل کراہے مٹی تلے دفن کر دیں تا کہ پرندے اس پرحملہ نہ كريں۔ اوركل اے مٹى كے ينجے سے نكال ليس كے شايداس وقت تك وہ نيندسے بيدار ہوجائے۔ آوم نے بیوی کی بات مان لی جب ہابیل کو گڑھے میں رکھا گیا تو اس کے اوپر مٹی ڈال کر بیوی اور خاوندایے اینے کام کاج میں مشغول ہو گئے جب گدوں نے دیکھا کفعش کومٹی کے پنچے فن کر دیا گیا ہے تو وہ بھی اڑ مسئے۔ چونکہ وہ آ دم اور حواہے کی ملین سال پہلے وجود میں آئے تھے لہذا انہیں علم تھا کہ موت کیا ہے اور نعش جو موت کا پھل تھی اے کھاتے تھے اور موت کے متعلق کسی شک وشبہ میں نہیں پڑے تھے آئیدں علم تھا ہا تیل نیند ہے بیدارنہیں ہوگا اور جونمی انہوں نے ہائیل کی نعش کی بدیوسونکھی وہ مجھ گئے کہ وہ لڑ کا مردہ ہے وہ اس کا جد کھا کتے ہیں۔ دوسرے دن میح آ دم نے پھر کی کدال ہاتھ میں لی اور حوا کے ہمراہ اس کر سے تک کیا جہاں انہوں نے ہابیل کی نعش رکھی ہو تی تھی۔ آ دم نے کدال سے مٹی ہٹا کرایک طرف کی تا کہ ہابیل کی مٹی کے نیچ سے باہر تکالیں۔

آج ہم حوااور آ دم کی سادگی پر جیران ہوتے ہیں کہوہ کیوں نہیں مجھ سکے کہان کا بیٹا مردہ ہے جبکہ آج بھی جب ایک آ دی مرتا ہے تو کھیلوگ اس کے زندہ ہوجانے کے منتظر ہوتے ہیں۔

آج موت کی علامتوں سے سبآگاہ ہیں اور ڈاکٹر دوسروں سے زیادہ آگاہی رکھتے ہیں کیکن پھر بھی بھی بھارڈ اکٹر ان تمام علائم کا مشاہرہ کرنے کے باوجود سوچتا ہے کہ شاید جس محض کووہ مردہ مجھ رہا ہے وہ ندمرا ہو۔ ہی جسیں اس بات پر جیران جیس ہونا جا ہے کہ کیوں آ دم اور حوا ہائیل کے زندہ ہونے کی توقع رکھتے تھے جوند یانہوں نے مٹی ہٹائی اور ان کی نظریں ہابیل پر پڑیں تو انہوں نے اس میں تعش کی علامتیں دیکھیں اب اس نعش ہے آنے والی بد بوتیز ہوتی گئی اس وقت حوانے کہامیرا خیال ہے جو پھیتم نے كهاب وه حقيقت ٤ أور ما بمل مر چكاب اب بهم اس مزيد چاتا كهرتا أبات چيت كرتا و بنتا اور كهانا كها تا

نیں دیج عیس مے. میں دیج عیس مے.

بیاس ناول ایکا خلاصہ تھا جوڈ نمار کی مصنف پالووان مولہ نے پہلی موت کے بارے بیس لکھا۔اور جیسا کہ مشاہدہ ہوا جب آ دم اور حوا بچھ گئے کہ ان کا بیٹا مردہ ہے تو وہ نہیں روئے چونکہ ابھی تک ان کے جذبات اپنے ایک عزیز کی موت پر روٹل طاہر کرنے کے لئے تیار نہ تھے اور مردے پر رونا انسان نے بعد بیس سیکھا ہے وہ بھی تمام مردوں پر نہیں بلکہ صرف ان مردوں پر جوان کے بہت قریبی عزیز ہوتے ہیں جبکہ بیگانوں کی موت ان کی نظر میں اس قدرا ہمیت نہیں رکھی کہ اس پر آنسو بہا کمیں بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے نزد یک ترین عزیز دوں کی موت پر بھی آنسونہیں بہاتے اور میدان جنگ اور سپتالوں جیسی جگہیں کہ اس پر جہاں پرکوئی مردے پر آنسونہیں بہاتے۔

ہم نے کہا کہ

امام جعفر صادق " نے فرمایا آدی جب پیدا ہوتا ہے تو فطر تا صدیق ہوتا ہے اس کا کرداراس کے عقیدے کے مطابق ہوتا ہے۔

اورجیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے آدی جس کی تخلیق کی ابتدا کے بارے بیں ابھی تک سائنس دان جانے بیں کامیاب نہیں ہوسکے اس ابتدا بیں انسان جموث نہیں بول سکتا تھا۔ انسان کی پیدائش کے آغاز کے متعلق سائنس دانوں کے درمیان ساٹھ ملین سال کا اختلاف پایا جا تا ہے بعض انسان کی تخلیق کو خیال کرتے ہیں جو آج ہے پینے مسل بزاریا ستر بزارسال پہلے کا زمانہ ہے اور بیزمانہ بردی جسامت والی چھپکیوں (ڈائیوسار) کے خاتمے کے فوراً بعد کا زمانہ ہے۔ انسانی بدن کا پھر میں محفوظ ڈھانچہ یا سکیلٹن (ڈائیوسار) کے خاتمے کے فوراً بعد کا زمانہ ہے۔ انسانی بدن کا پھر میں محفوظ ڈھانچہ یا سکیلٹن سال پرانی ہے اگر اس کی قدامت آئی ہی ہے تو جن لوگوں کے بقول انسان تیسر سے عہد کے آخر میں وجود سال پرانی ہے اگر اس کی قدامت آئی ہی ہے تو جن لوگوں کے بقول انسان تیسر سے عہد کے آخر میں وجود میں آیا وہ لوگ میچ ہیں اور تیسراع ہدکرہ ارض کا وہ دور ہے جس میں زمین کی موجودہ شکل بنائی گئی ہے جس کے بعد نہ تو جمیش بارش برسی اور نہ بی پہاڑوں میں دراڑیں ڈالنے والے بڑے بڑے دریا وجود میں آئے تھے اور

ل سيناول اسلام تكة نظر كے مطابق نبيس ب

ع سم نام نسل: آگریز سائنس دان ڈارون کے نظریئے کے مطاب کم نام نسل ایک ایسی نسل بھی۔ جوایک بڑے بندراورانسان کی درمیانی نسل ہے۔ جس کا ڈھانچ ابھی دریافت نبیش ہوایا درہ کہ جو کچھ ڈارون نے موجودہ جانوروں کے ہارے بی اظہار خیال کیا ہے۔ وواہمی تک تھیوری کے مراحل بیں ہے۔ اورعلی قوانین کی صف بیس اس کا شارٹیس ہوسکا اورخصوصا انسانی نسلوں کی انواع وانسام کا موضوع اس تصور ہی کو تھیوری کے مراحل بیں ہوری دانسام کا موضوع اس تصور ہی کو تھی کہ اس کے تک علم میڈین جان سکا کے زندگی کے پہلے جراؤے بیس اسکی کؤی تبدیلی آئی کہ انسان کسلوں کی بہت کی اقسام بن سمجنی واجہ کے لیمن اوکول کا خیال ہے۔ سفید قام باسیاہ فام ایک دومری و نیا ہے اس و نیا بیس آئے ہیں۔

دریا اور سندرتقریا آج جیسی حالت پر سخ اس مرسلے میں انسان نے اپنے گمنام آباء واجداول کے بعد دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اس زمانے میں انسان جو پایا تھا اسے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں وہ کوں کی مانند جھوں بھوں کرتا اور چکھاڑتا تھا۔ اس زمانے میں انسان آسانی سے آدم خور جانوروں کا نوالہ بن جاتا تھا چونکہ اس میں میزی سے فرار ہونے کی صلاحیت بھی یہاں تک کہ انسان آدم خور جانوروں کے مقابلے میں فرگوش کی مانند بھا گئے کی صلاحیت بھی ندر گھتا تھا۔ اس کا بدن بھیڑوں کی مانند سرسے پاؤں تک اون سے ڈھکا ہوتا تھا تا کہ وہ مردی کا مقابلہ کرسکے کین بھیڑکا بدن تو کیڑوں کو دور کے انسان کا کام بی جسم کی خارش کرنا ہوتا تھا جو نجی اس کا پیٹ میروں کو میں اس کا بھی جسم کی خارش کرنا ہوتا تھا جو نجی اس کا پیٹ بھرتا اور دہ اس طرف سے مطمئن ہوجا تا تو جسم کی خارش کرنا شروع کر دیتا تھا۔ پیٹ بھرتا بھی شروع شروع میں انسان کے لئے ایک طویل کام ہوتا تھا کیونکہ انسان گھاس کھا تا تھا اور چونکہ حرارے (Calories) مہیا کرنے والا گھاس کم میر آتا لہٰ انسان عام گھاس کھاتا تھا اور چونکہ حرارے (Calories) مہیا کرنے والا گھاس کم میر آتا لہٰ انسان عام گھاس کھاتا تھا اور چونکہ حرارے (Calories) مہیا کرنے والا گھاس کم میر آتا لہٰ انسان عام گھاس کھاتا تھا اور کیا بھی بھرے۔

اگرڈارون (Darwin) کانظر سے جھے ہے توانسان اپنی تخلیق کے آغاز میں زمین ہے کوئی چیزا تھا کراسے منہ تک لے جانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ انسانی انگلیوں کی شکل آج کی ما نشر نہتی اور انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لئے مجبوراً بھیٹروں کی ما نشر چرتا تھا اور کئی ملین سال گذرنے کے بعد آ دی کی انگلیوں کی موجودہ حالت بنی تا کہ انسان کوئی چیز زمین سے اٹھا کرمنہ میں ڈال سکے۔

موجودہ زبانے کے معروف سائنس دان بارشل با ٹیک لوھن کے بقول انسان کا وحشت گری سے موجودہ دور بیں داخل ہونے کا سبب بہی چار ہاتھ اور پاؤں سے چلنا تھا۔ چونکہ چار ہاتھ اور پاؤں سے چلنا بیار وہ ہوں اور پاؤں کو کام بیں لا نا انسان کے دماغ بیں دو کروں کو کام بیں لانے کا سبب بناجس کے نتیج بین آ دی کی عشل پختہ ہوئی اور اس بیں ذہانت وجود بیں آئی اور انسان نے نت سے کام متدن دور بیل شقل ہوتے کے لئے انجام دیے ہیں ذہانت اس کے لئے ضروری تھی۔ بارشل ما ٹیک جوجن کہتا ہے آگر علمی اور تھا فتی میدان جو جمیں اسلاف سے پہنی ہے جنگ یا کسی اور ہوئے امرائل ما ٹیک جوجن کہتا ہے آگر علمی اور بالغ افراد جوگی باتوں سے آگاہ ہیں دہ بھی ختم ہو جا تیں اور مرف نیچے دہ جا کیں اور ان کے سامنے بھی متدن افراد جوگی باتوں سے آگاہ ہیں دہ بھی ختم ہو جا تیں اور مرف نیچے دہ جا کیں اور اس طرح اپنے کام کومر صلے تک نہیں زندگی کا نمونہ نہ ہوتو انسان آیک و شی جا تو رہی تبریل ہو جائے گا اور اس طرح اپنے کام کومر صلے تک نہیں نہیا سے گا کیونکہ آ دی کے دماغ کا آ دھا حصہ آجھی طرح کام کرتا ہے آ دھا حصہ ساکن ہے۔ کیونکہ انسان یا تھ سے کام کرتا ہے ایس باتھ سے کام کرتے ہیں نہ صرف ان کا بایاں باتھ سے کام کرتے ہیں نہ صرف ان کا بایاں باتھ ہیں گار ہوتا ہے اس بات کو دہ اس وقت محسوں کرتے ہیں نہ صرف ان کا بایاں باتھ ہیں دہ نہیں کرتا بلکہ بایاں ہاتھ ہیں کرتا ہے اس بات کو دہ اس وقت محسوں کرتے ہیں جس وقت وہ فٹ

بال کے گراؤنٹہ میں یا ئیں پاؤں سے گیند کوٹھوکر مارنا جا ہے ہیں پھر جا کرانہیں علم ہوتا ہے کہان کے بائیں پاؤں ادر باز ومیں کوئی زیادہ فرق نہیں کیونکہ وہ بائیں پاؤں سے گیند کوٹھوکر لگانے پر قا در تہیں۔

کیکن سوشیالو جی کے کینڈین ماہر کے بقول چونکہانسان آ غاز ہیں دو ہاتھاور دویاؤں ہے چاتا تھا اوردو یا وُں سے درختوں پر چڑھتا تھااور تمام کاموں کورو ہاتھوں ہے انجام دیتا تھالبذااس کے دونوں نصف كرے كام كرتے تھے جس كے نتیج ميں انسان كى ذكاوت اتنى بڑھ كئى كداس نے اپنے آپ كو دحتى كے مرطے ہے نکال کرتدن کے مرطے میں پہنچا دیا ہبر حال وحشت گری کے اس دور میں جب انسان زمین پر چار ہاتھ یاؤں سے چاتا تھا آج کے انسان کی نسبت اخلاقی لحاظ ہے برتر تھا۔وہ اس طرح کہ نہ تو مجموث بول سکتا تھا اور نہ بی اپنے باطن کو چھپا سکتا تھا۔لیکن وہ اخلاتی قاعدے قوا نین نہیں رہے اور کوئی ان پڑمل نہیں کرتا۔موجودہ دور میں دیکھا گیا ہے کہ جتنا ایک معاشرہ تلان سے پیمائدہ ہوگا اتنا ہی اس میں جھوٹ<sup>،</sup> ر یا کاری اور بناوٹ کم ہوگی۔وہ اقوام اب بھی نیم وحثی ہیں جو نیوگئی کے مرکز اورسمندر کے بعض جز ائر میں زندگی بسر کررہی ہیں۔جوجھوٹ نہیں بولتے اور دوسروں کی نسبت ریا کاربھی نہیں ہیں۔مرکزی افریقہ کے ساہ فام بھی انبیویں صدی کے دومرے عشرے تک جھوٹ نہیں بولتے تھے یعنی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ جو چیزاس حقیقت کو ٹابت کرتی ہے وہ ڈاکیرلا یونک''اسٹون کی یا دداشتیں ہیں جس نے دریائے نیل کے مرچشموں کو دریافت کیا اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ان سرچشموں کی دریافت کے بعد اس فے صرف جغرافیائی نقشے ادرایے مقالات انگلتان کی جغرافیائی یونین کو بھیجاورخودافریقہ کے مرکز سے باہر نہیں آیا اور جس طرح اس دور میں ڈاکٹر شوایٹ زرنے اپنی زندگی سیاہ فاموں کی خدمت میں صرف کی ڈاکٹر لا ئيونك اسٹون نے بھى اپنى عمرسياه فامول كى خدمت ميں وقف كردى اس كے مقاصد ميں سے ايك بيرتھا کہ دہ نہیں جا بتا تھا کہ بردہ فروش تا جرجوا فریقی عرب تھے۔سیاہ فام لوگوں کومرکزی افریقہ سے اغوا کر کے مسى اورجگەنچ ۋاليس\_

ڈاکٹر لائیونک اسٹون نے افریقہ میں واقع علاقے تا نکانیکا میں سیاہ فاموں کو ہر دہ فروش تاجروں کے خطرے سے محفوظ کرنے کے لئے انگلتان کا پرچم نصب کر دیا تھا تا کہ بر دہ فروش تاجروہاں کے سیاہ فاموں کوانگشتان کے شہری مجھ کرانہیں بروہ فروٹی کے لئے اغوانہ کریں۔

ڈاکٹر لائیونک اسٹون کے مخالفین اور انگلتان والوں نے کہا کہ دریائے نیل کے منبوں کو دریافت کرنے والے کا انگلتان کا پر چم نصب کرناسیاہ فاموں کو تحفظ فراہم کرنا نہ تھا بلکہ براعظم افریقہ کے مرکز کوانگلتان کے حوالے کرنا تھا بعد میں انگلتان نے تا ٹکانے کا کوسرکاری طور پراپنے قبضے میں لے کراسے

برطانيه كانوآ بادى قرارديا\_

در یائے نیل کے سرچشموں کے دریافت کنندہ کا ذکر کرنے سے ہمارا پچھاور مطلب ہے اور وہ بیہ ہے کہ اس نے سیاہ فاموں سے کہ رکھاتھا کہ جہال کہیں وہ بردہ فروش تا جروں کے ہاتھ چڑھ جا نمیں اور وہ انہیں ہنوا کرنے کی ٹھان لیں اور سیاہ فام اس کی مدد بھی نہ حاصل کرسکیں تو انہیں چاہئے کہ وہ کہیں کہ وہ انگستان کے شہری ہیں اس طرح بردہ فروش تا جرانہیں انموا کرنے کی جرات نہیں کرسکیں سے کیکن وہ بینیں کہ سکتے سے کہ دہ انگلینڈ کے شہری ہیں جب کہ انہیں علم تھا کہ اگر وہ بیجھوٹ بولیں سے تو آزادی اور جان کے چھن جانے کے خطرے سے دوج ارنہیں ہوں گے۔

ڈاکٹر لائیو نیک اسٹون نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ ایک تا نگانیکا سیاہ فام ہرگر جھوٹ نہیں بول
سکتا اگر چاپی جان کے تحفظ کے لئے بھی کیوں نہ بولنا پڑے اور ایک سیاہ فام کواگر ہاتھی کے دودانت (جو
مرکزی افریقتہ کی گراں بہا اجناس میں ہے ہے) دیئے جا ئیں تو تب بھی دہ جھوٹ بولنے پرآ مادہ نہیں ہوگا۔

اس علاقے کے سیاہ فام کے لئے جھوٹ بولنا ایک ایسا محال کام ہے جس سے دہ عبدہ برآ نہیں ہو
سکتا ہم نیوریارک ہیر الڈٹر ائیون کے نامہ نگار (وہ بھی دریائے ٹیل کے سرچشے دریافت کرنے کے لئے
افریقہ کیا تھا۔) ڈائری میں لکھتا ہے کہ اگر چہ افریقی سیاہ فاموں (جوم کری افریقہ میں وحشیانہ زندگی
گزارتے ہیں نہ کہ وہ جوافریقہ کے سواحل پرآ با دمتمدن سیاہ فام ہیں) کی جان پر بن آتی تب بھی وہ جھوٹ
شہیں بولتے تھے۔

جولوگ دریائے ٹیل کے سرچشموں کی دریافت کی تاریخ ہے آگاہ ہیں وہ یہ بھی جانے ہیں کہ انگریز ڈاکٹر لائیونک اسٹون جب انیسویں صدی ہیں دوسرے پہاس سالوں کے دوران دریائے ٹیل کے سرچشموں کی دریافت کے لئے مرکزی افریقہ گیا تو اس نے دس سال تک کوئی خبر ہیروئی دنیا کوئیں بھیجی اور روز نامہ نے یارک ہیرالڈٹرائیون کے ناشر نے ایک قابل نامہ نگاراشینے اکوڈاکٹر لائیونک اسٹون کے دوونڈ نے کے لئے افریقہ بھیجا تا کہ یہ معلوم ہو سے کی وہ مردہ ہے کیا زندہ؟ جب بینامہ نگار مرکزی افریقہ بہتھاتواں نے دریائے نیل کے سرچشے دریافت کرنے ڈالے محض کوڈھوند نگالا۔

اس نامہ نگارنے دومر تبدافر یقنہ کا سفر کیا ایک مرتبہ دریائے نیل کے سرچشموں کو دریافت کرنے والے والے والے دوسری مرتبہ وہ ایک والے والے والے دوسری مرتبہ وہ ایک آبٹار دریافت کرنے سے لئے دوسری مرتبہ وہ ایک آبٹار دریافت کرنے میں کامیاب ہواجس کا نام وکٹور یہ ہے اور جو دریائے نائیجریا میں واقع ہے۔

ل. استظے کے سوکا حال اس کے اپنے سیاحت نامے میں چھپ چکاہے۔

دوسرے سفر کے دوران اشیطاپنے قافے کا قاضی بھی تھا اور فیصلے کرتا تھا اس نے سیاہ فاموں میں سے ایک کوئل کرنے اور دوسروں کو دھمکی وینے کے جرم میں پھانسی کی سزا دی اس نے پھانسی کے آخری کھات میں سیاہ فام سے کہا اگرتم وعدہ کرو کہاس کے بعدا پنے رفقا کواڈیت نہیں پہنچاؤ گے تو میں تمہیں پھانسی کی سزانہیں دیتا لیکن اس سیاہ فام مختص نے کہا کہا گروہ زندہ رہا تو اپنے رفقا کوئل کرے گا۔

میخص جوایئے رفقاء کو آل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اگر جھوٹ پولٹا اور کہد دیتا کہ بیس نے اپناارادہ ترک کر دیا تو وہ زندہ رہ سکتا تھا لیکن وہ جھوٹ نہیں پول سکا اوراس کی زبان جھوٹ بولئے کے لئے نہیں کھل سکی مرکزی افریقہ کے بہی سیاہ قام قبائل جو دریائے ٹیل کے سرچشے دریافت کرنے والے ڈاکٹر لائیونک اسٹون اورامر کمی نامہ نگارا شینئے کے بقول جھوٹ نہیں بول سکتے تھے آج جب متمدن دور ہیں داخل ہوئے تو انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔

ا مام جعفرصا دفّا جھوٹ اور ریا کاری سے بخت نتنفر منصاور کہا کرتے تھے کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاونہیں ہونا چاہئے اور ہرا یک کاعقیدہ اس کے خیالات کا عکاس ہونا چاہئے لینی جو کچھانسان کے باطن میں ہووہ ہی فلاہر میں ہو۔

امام جعفرصادق ریا کاری یا دکھلاوے سے نفرت کرتے اوراسے کی صورت بھی تشکیم ہیں کرتے اور سے کار بنا پہندا ای بنا پرآپ نے سے اور نہ ہی اپنے عقیدے کو چھپاتے تھے لبذا ای بنا پرآپ نے اپنے عقیدے پرجان قربان کردی۔

# علم وفلسفه كى توضيح

اب ہم اس نا بغتملی شخصیت کے شائدار نظریات میں سے ایک اور نظریے کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ ہے آپ کا تحکمت اور علم کے درمیان فرق کا نظر ہیں۔

امام جعفرصاد تی خربی پیشوا عالم فلسفی بھیم ادرادیب تھے۔جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بھے ہیں آپ ان چاروں علوم کو اپنے حلقہ درس میں پڑھاتے تھے آپ نے حکمت اور علم کے درمیان فرق کے بارے میں ایسا نظر میڈیش کیا ہے آج ایک ہزار دوسو پچاس سال گزرنے کے بعدا در ہزاروں فلسفیوں کے دنیا میں آنے کے بعد بھی خاص پر کشش ہے امام جعفر صادق وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے حکمت ادر علم میں فرق کی وضاحت کی آپ سے پہلے کی نے بھی اس جانب توجہیں کی تھی۔

قدیم بوتانی فلسفیوں کی نظریں جو چیز معلوم ہوجاتی تھی فلفے بیں شار ہوتی تھی جیسا کہ میں معلوم ہے اسکندر بید کا کمنب جوقد بم زمانے میں دنیا کے بڑے علمی مکا تب میں شار ہوتا تھا وہاں پر فلفے اور علم کے ورمیان کسی فرق کی نشاند ہی ٹیس کی گئی تھی وہ اس طرح کہ تمام علوم کو حکمت اور فلفے ) میں شار کیا جاتا تھا یہاں تک کے علم طب بھی حکمت کا جزوتھا۔

قد ما کی نظریس فلسفد وہ نہیج تھا جس سے علوم کے سرچشے پھوٹے اور وہ علم العلوم شار کیا جاتا تھا جو فلسفے ہیں ماہر ہوتا وہ نما معلوم ہیں ماہر ہوتا تھا لیکن آگر کوئی شخص صرف علم طب جات اتو وہ بید وکی نہیں کرسکتا تھا کہ وہ فلسفہ بھی جات تھا۔ ایک فرانسیں فلسفی ثران دولا کر داجو بھی زندہ ہے کے بقول قدیم پوتان ہیں شروع شروع شروع ہیں ادب اور ہنر بھی فلسفہ کا جزوشار ہوتے شخصاور پوتا نیوں کا عقیدہ تھا کہ شعر موسیقی مجمد سازی اور نقاشی بھی فلسفہ سے فلطے ہیں لیکن بعد میں بوتا نیوں نے ادب اور ہنر کوفلسفہ سے جدا کرلیا چونکہ وہ معتقد شخص کے تمام علوم فلسفہ سے فلے لہذا ان کی نظر ہیں علم کو تھست سے جدا کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

بینظریداس وقت تک قائم رہاجب تک امام جعفرصادق " نے علم اور حکمت میں اتمیاز کی نشا عدی نہ کردی آج جب کہ علم کی حدود معلوم ہوگئی ہیں ہمیں اس بات پرکوئی جیرت نہیں کہ فلسفہ کو علم سے جدا کیوں سمجھا جاتا ہے جس دن امام جعفر صادق " نے فلسفے کو علم سے جدا کیا ہے اس وقت سے آپ کا نظرید ایک انقلابی نظرید ایک انقلابی نہ کہ مجازی کیونکہ امام جعفر صادق نے فرق کے متعلق ایک ایس انقلابی نہ کہ مجازی کیونکہ امام جعفر صادق نے فرق کے متعلق ایک ایس

ل وه ببطن دائے میں واکثر ول کو تک مراجا تا تھا البت موجوده وورش تکیم کی اصطلاح صرف جڑی او ٹیول سے علاج کرنے والے کیلے مستعمل ہے۔

بات كى جس في برفك في كوبلا كرد كدويا:

امام جعفرصادتؓ کا یہ نظریہ دوحصوں پر مشتمل ہے اور دہ اس طرح ہے۔علم کسی حتی نتیج تک پہنچا ہے اگر چہدوہ نتیجہ بہت مختصرا ورمحد د دہی کیوں نہ ہولیکن فلسفہ کسی منتیج پر نہیں پہنچا۔

امام جعفرصادق کے نظریے ہے اس مصے سے ان فلسفیوں کی کاوش باطل ہوجاتی ہے جوساری عمر فلنفے کی محقیاں سلجھانے میں صرف کردیتے ہیں۔

اس ارشاد کا سادہ مفہوم ہیہ کہ دنیا کے (فلاسفروا) جو پھیتم نے پڑھا اور کسب فیض کیا ہے وہ سب فضول تھا اور فضول ہے اور تم لوگوں نے اپنی زندگی فضول چیزوں میں ضائع کردی ہے کیونکہ جو چیزتم نے حاصل کی ہے اس کا نتیج ہیں کوئی فائدہ ہے اور ندبی دوسر بے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمیں مطوم ہے جس زمانے میں کسی نے دوسروں کے علم کی قدرو قیمت کا انکار کیا وہ تمام لوگ اور ان کے حامی اس کے دشمن بن گئے اگر کوئی کی خص کے گھریا تھیتی کی قدرو قیمت کا انکار کرے تو وہ اس شخص سے حامی اس کے دشمن بن جاتا ہے چونکہ جن کے سخت دشمن بن جاتا ہے چونکہ جن کے بیاس علم ہوتا ہے وہ اس برفخر کرتے ہیں اور دہ ہرگز اپنے علم کی بے قدری برداشت نہیں کر سکتے۔

یہاں تک کے تخطیم انسان بھی جب سنتے کہ ان کے علم کی قدرہ قیمت نہیں ہوئی تو انہیں بے حدر کج ہوتا تھا بزرگان اسلام میں سے ماکئی فرقے کے بانی ما لک بن انس اجو چارمشہور اسلامی فرقوں ماکئی شافعی حفی اور منبلی میں سے ایک کے بانی ہیں۔

جب امام جعفرصادق کا پرنظریہ کہ حکمت (فلسفہ) نتیجہ حاصل کرنے کے لحاظ ہے۔ بے فاکدہ ہے (البعثہ ابھی جعفرصادق کے کے نظریے کا صرف پہلا حصہ ہی لوگوں تک پہنچا تھا) جو نہی اس نظریے کو مالک بن انس ایک آئیٹیا یا اور ان سے کہا کہ جو پچھ آپ نے انس ایک آئیٹیا یا اور ان سے کہا کہ جو پچھ آپ نے حکمت سے سیکھا اس کا کوئی فاکد و نہیں روایت ہے کہ دہ نیک سیرت انسان ابراہیم غزی سے اس قدر رنجیدہ خاطر ہوا کہ ابراہیم غزی کے مرنے تک اس سے نالال رہا۔

جب مالک بن انس جیساانسان اپنے علم کی قدرہ قیمت پراس قدرر نجیدہ ہوتا ہے تو دوسر ہے لوگوں پر کیا شکوہ مشہور فرانسیں ہم عصر فلٹ فی ژان دولا کرواءامام جعفر صادق کے نظریے کے پہلے جھے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کواپنے نظریے کے پہلے جھے کواس طرح بیان کرنا جاہئے تھا کہ آپ کہتے اگر فلسفہ علم کی صورت میں سامنے نہ آئے تو یہ سود ہے لیکن جب علم کی صورت میں سامنے آتا ہے تو اس سے مفید نتیجہ حاصل

ا خود ما لکستن انس ۹ ساجری قمری ش ۲ ۸ سال کی تمرش فوت ہوئے۔

کیا جاسکتا ہے فرانسین فلسفی اور حقق کہتا ہے کہ نہ صرف فلسفہ کمی صورت میں سامنے نہ آنے کی بنا پر بے سود ہے بلکہ ہروہ علم بھی جوصرف تھیوری کی حد تک محدود ہے بعنی اس کا عملی استعمال نہیں ہے تو وہ بے سود ہے۔

کمبھی کمی علم میں مستقل تو انین دریادت ہوتے ہیں تو جب تک ان تو انین کاعملی اجرانہ ہوگا وہ بے سود ہیں مشہور ماہر فلکیات کیلر جس نے سورج کے گر دسیاروں کی حرکت کے بین تو انین وضع کے فلکیات اور فزکس کے ماہرین میں سے کوئی بھی ایسانہ تھا جوان تو انین کوشک کی تگاہ ہے دیکھیا سائنس دان جانے تھے کہ بیتو انین تھیوری نہیں بلکہ علم اور حقیقت ہیں ۔ لیکن نہ ہی کہلر کے تو انین سے کوئی نتیجہ برآ مہ ہوتا ہے اور نہ نیوٹن کے دریافت کر دہ تو تنجاذ ب کے قانون سے ہی کوئی نتیجہ لکاتا ہے۔

لیکن ۱۹۵۷ء عیسوی ہیں جب روس نے اپنا پہلامصنوی سیارہ خلاء ہیں بھیجا تو کیلر کے تین قوانین اور قانون تجاذب سے نتیجہ حاصل ہونا شروع ہوا اور تمام سیار ہے اور تمام خلائی جہاز جوز مین یا دوسر سیار وں کے گردگھو مے ہیں ان قوانین کے تالع ہیں اور بی نوع انسان کوان قوانین کاعملی نتیجہ بید طا ہے کہ آج ایک ٹیلو بڑن کے پروگرام کوسیاروں کی مدد ہے کرہ ارض کے تمام لوگوں تک پہنچایا جاسکتا ہے اور مصنوی سیاروں کی مدد سے طوفانوں کے بارے ہیں کمل ہیشن کوئی کی جاسکتی ہے اور اس طرح فلط جغرافیا کی نقشوں اکو بھی درست کیا جاسکتا ہے۔

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ امام جعفر صادق اپنے حلقہ تدریس میں فلسفہ بھی پڑھاتے تھے البذایہاں
سے اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جو محف کہنا ہے کہ فلسفہ تقیقی اور عملی نتیجہ حاصل کرنے کے لحاظ ہے ہے سود ہے وہ
خوداس کو کیوں پڑھا تا ہے امام جعفر صادق جیسے انسان (جو عملی مقام رکھنے کے علاوہ فہ بھی چینوا بھی تھے ) نے
کیوں اپنے شاگر دوں کو ایک عرصہ فضولیات میں مشغول رکھا جن کا کوئی عملی فائدہ نہ تھا اس موضوع کے سبب
کیوں اپنے شاگر دوں کو ایک عرصہ فضولیات میں مشغول رکھا جن کا کوئی عملی فائدہ نہ تھا اس موضوع کے سبب
کیوں اپنے شاگر دوں کو ایک عرصہ فضولیات میں مشغول رکھا جن کا کوئی عملی فائدہ نہ تھا اس موضوع کے سبب
کیوں اپنے شاگر دوں کو ایک عرصہ فضولیات میں مشغول رکھا جن کا کوئی عملی فائدہ نہ تھا اس موضوع کے سبب
کو تھا ہے تھا ہے دور سے دور سے دھے بعنی فلسفے اور علم کے فرق پر نظر ڈ النا ہوگی۔

جب ہم امام جعفرصا وق کے نظریے کے دوسرے مصے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہے بات مدنظر رکھنا چاہئے کہ آپ قلسفہ وعلم کے شمن میں اس موضوع کو زبان پر لاتے ہیں نہ کہ ند ہب کے ضمن میں چو تکہ جعفرصا دق "ایک ند ہی چیٹوا تھے بلاکسی تر دید کے حقیقت کو ند ہب اور اس کے مبدا جو خدا ہے میں جھتے تھے۔

لیکن اپنے نظریے کے دوسرے مصے کو فلے والم کے تحور پر ذکر کیا ہے اور وہ اس طرح ہے۔ "علم دور کی حقیقت کو مدنظر نہیں رکھ سکتا جب کہ فلے اس حقیقت کو فدنظر رکھتا ہے"

ل امريك علاقائم ان معنوى سارول ك نقول ك بار ي من تفسيل درج كرجكا ب-

اس نظریے کو طلحی نظر سے ندد کھھے اور اس سے تیزی سے ندگز رجا ہے کیونکہ جب تک انسان اس نظریے کی گرائی میں نہ جائے بھی نظر سے ندری کے تیزی سے نیزی سے ندگز رجا ہے کیونکہ جب تک انسان اس نظریے کی گہرائی میں نہ جائے بھی نہیں سکتا کہ اس عظم انسان نے علم اور فلسفہ کا درمیانی فرق کس چیز کو قرار دیا ہے اور اس کے باوجود کہ وہ فلسفے کے مملی فائد سے سے انکاری ہے اسے کیوں قدریس کرتا ہے؟

امام جعفر صاوق نے فرمایا! علم حقائق کا کھوج لگا سکتا ہے جا ہے وہ حقائق کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہو

ایک ایبافض جو کہتا ہے کہ علم دور کی حقیقت کا پیٹر بیس چلاسکتا کیاں فلسفہ ایبا کرسکتا ہے اور کیا دو

ام جوعلم اور فلسفہ کے فرق بینی ایک موضوع سے متعلق بین کیاان بیں تصادم نہیں پایاجا تا؟

ام جعفر صادبٌ فرماتے ہیں کہ علم حقائق کا کھوج لگا سکتا ہے اور اگر بڑے حقائق کا کھوج دی گا سکتا ہے اور اگر بڑے حقائق کا کھوج کھوج دیں اسے تو چھوٹے حقائق کا پیتہ چلاسکتا ہے لیکن اس حقیقت کو جود بیں لانے کا مقصد بیان نہیں کرسکتا شاہد اس بات کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ علم آئکھ کی ما نشر تمام جیزوں کا مشاہدہ کرسکتا ہے لیکن اپنے آپ کوئیس دیچے سکتا اور نہ ہی ہے جھے سکتا ہے کہ حقائق کے اور اگر سے اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن فلسفہ جو اس کے باوجود کہ ابھی تک کسی حقیقت کو مذاخل رکھتا ہے اور جا بتا ہے کہ ہے جھٹنا جا ہتا ہے کہ و نیا اور اس بیل بی تو ج انسان کیوں وجود بیس آئے اور خالق کون ہے اور دنیا کو خلق کرنے کا کیا اور اس بیس بی تو ج انسان کیوں وجود بیس آئے اور خالق کون ہے اور دنیا کو خلق کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس دنیا جس بی تو ج انسان کیوں وجود بیس آئے اور خالق کون ہے اور دنیا کو خلق کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس دنیا جس بی تو ج انسان کیوں وجود بیس آئے اور خالق کون ہے اور دنیا کو خلق کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس دنیا جس بی تو ج انسان کیوں وجود بیس آئے اور خالق کون ہے اور دنیا کو خلق کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس دنیا جس کی گور ج انسان کا انہا م اور خود دنیا کا انہا م کیا ہوگا؟

اس کلام کوساڑھے ہارہ سوسال گزر بھے ہیں آج بھی ایک ایساانٹیازی نشان ہے جونام کوفلفے سے جدا
کرتا ہے آج بھی علم نہیں جانا کہ کس لئے حقائق کی جبتجو ہیں ہے اور کس منزل مقصد و دنگ وینینے کا خواہاں ہے
اس بات سے بھی آگاہ نہیں کہ کہاں سے آیا اور کہا جارہ ہا ہے اور ایک ایسانز از وہے جس میں ہر چیز کواچھی طرح
تولا جا سکتا ہے لیکن اگر اسے سے پوچھیں کہ اس دوڑ وہوپ اور جبتجو سے تیرا مقصد کیا ہے تو جواب دیے سے
عاری ہے جب کہ فلسفہ جواب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس لئے ہاتھ یاؤں ماررہا ہے اور کس منزل کی جانب
دوال دوال ہے اگر چے فلسفہ کے آغاز سے لے کرآج تک فلسفہ کی ایک حقیقت کا سراغ بھی نہیں لگاسکا۔

جوتعریف امام جعفرصاوق علم فلنفه کی بیان فرماتے ہیں اس سے یہ بات سجھ آتی ہے کہ انسان علم کی نسبت فلنفه کی قدرو قبت کا زیادہ قائل رہا ہے۔ کیونکہ آپ کے بقول (علم دور کی حقیقت کو مدنظر نہیں رکھ سکتا جب کہ فلنفہ اس حقیقت کو مدنظر رکھتا ہے۔

می حقیقت خداوند تعالی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ کیونکہ جب تمام فلسفیاند مراحل طے ہو

محے تو فلسفہ اس مرطے میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کے جانے کی ضرورت ہے کہ خداوند تعالیٰ کون ہے اور ان کا تخلیق کرنے کا کیا مقصد ہے اور اس خلقت کا آخری نتیجہ کیا ہوگا؟

پی جیسا کہ ہم آج فلسفہ کو بیجھتے ہیں وہ بیہ ہے کہ فلسفہ امام جعفر صادق کی نظر میں خداو ثد تعالیٰ کی طرف راہنمائی کرتا ہے جب کہ علم اس طرح کی رہنمائی نہیں کرتا ۔بس اگر ہم علم کے عمومی معنی ہی مرادلیس لین واٹائی کو اس صورت میں علم فلسفہ میں بھی شامل ہوجا تا ہے۔

یہاں اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ جعفر صادق ہوتو حید پرست اور ایک ندہبی پیشوا تھے خداوند تعالیٰ کی معرفت کو ندہب کے ذریعے جائز بچھتے تھے نہ کہ فلسفہ کے ذریعے۔

ہمیں معلوم ہے کہ پہلی صدی ہجری ہیں نہ ہب اسلام ہیں فلنفے کا وجود ندتھا بعد ہیں آنے والے زمانوں ہیں بھی فلنفہ ہرگز دین اسلام کے اصول وفر وع کا ہز وہیں بتالیکن علمانے کوشش کی کہ دین اسلام کے فلنفہ اصول و فر وع کوفلنفے کے ساتھ مطابقت دیں اور اس سے دین کے اصول وفر وع کی تعریف کے لئے مدولیں۔

یہ اقد ام دوسری صدی ہجری کے ادائل سے شروع ہوا اور جن لوگوں کو فلنے میں دسترس حاصل تھی انہوں نے دین کے اصول وفروع کی تعریف کے لئے فلنفہ سے مدد حاصل کرنے کی جانب توجہ دی اور اس موضوع نے اس بات کی نشا تد ہی کی کہ مسلمان پہلی صدی ہجری سے زیادہ روش فکر ہوگئے سے کیونکہ پہلی صدی ہجری میں کسی نے فلنے کودین اسلام کے اصول وفروع پر تطبیق کرنے کی جانب توجہ نیس دی تھی اس مدی ہجری میں کہ ویشنی دی تھی اس مدی ہجری میں کہ ویشنی کہ عرب مسلمانوں کی دوسری اقوام سے آمیزش نے مسلمانوں کو احکام دین کی فلنے کے فقطہ نگاہ سے تعریف کرنے کی فلر دلائی ہو ۔ وہ اسلامی دانشور جنہوں نے دوسری صدی ہجری کے آغاز سے فقطہ نگاہ سے تعریف کرنے کی فلر دلائی ہو ۔ وہ اسلامی دانشور جنہوں نے دوسری صدی ہجری کے آغاز سے فلنے کی دین کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی جانب توجہ دلائی تا کہ وہ فلنفہ سے اسلام کے اصول وفروع کی تعریف وقوجہ کے لئے مدد حاصل کریں انہیں متنظمین کے نام سے پیادا گیا ۔ اور ان کے علم کوعلم الکلام کہا گیا اور علم کلام کے اسلام میں معنی فلنے کی وین کے ساتھ قطیق ہے۔

عیسائیوں نے فلیفے کی دین پرتطیق مسلمانوں سے پیکھی صلیبی جنگیں جوتقریباً دوسوسال جاری رہیں مسلمان دانشوروں کی کتابوں کے لاطین زبان میں تراجم نے بور پی لوگوں کو فلیفے کوعیسائیت کے ساتھ تظبیق کی جائب توجہ دلائی۔ اگر صلیبی جنگیں نہ چیڑتیں تو شاید بور پی ستر ہویں صدی عیسوی تک مسلمانوں کے علوم سے بے خبر رہے جس طرح مشرقی سنر بوں ادر پھلوں کے وہ اقسام جواس سے پہلے بورپ میں کاشت جیں ہوتے تھے اس براعظم میں کاشت نہ ہوئے۔

بعض بور بی دانشوروں نے مسلمان دانشوروں کی کمابوں کے تراجم بڑھنے کے بعد بہت کوشش

ک ہے کہ فلیفے کو بی تعلیمات پر تطبیق کریں اور آج ہم بلا شک وشبہ کہد سکتے ہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے جسم اور روح کی دوئی مسلمان متکلمین سے لگئی ہے۔

جن لوگوں نے فلسفہ کو مذہب پرتظیق کر نامسلمانوں ہے سیکھا ہے ان میں ایک فرانسیسی مالبرانش بھی ہے۔ جو ۱۹۳۸ اعیسوی میں پیدا ہوا اور ۱۵ اے میں فوت ہوا۔ پیخص جس نے مسلمانوں سے رہنمائی لی کارنزیاں کے فلسفے بعنی ڈکارت لے کے فلسفے کا حالمی تھا۔

ڈ کارت کا فلفہ بورپ میں اتنی تیزی ہے پھیلا کہ ۱۹۵ عیسوی جوڈ کارت کا سال وفات ہے تک ڈ کارت کا فلفہ تمام بور فی مما لک میں ایک قابل احترام کمتب کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔

ڈ کارت کے فلنی کمتب کی بنیاداس پڑتی کہ تمام چیزوں کوشک کی نگاہ ہے دیکھنا چاہیے۔ ڈ کارت کہنا تھا (کو کی الی چیز نہیں ہے جس میں شک نہیں کیا جاسکتا 'اگر کو کی ہے تو وہ خود شک ہے ) طاہر ہے جو شخص تمام چیزوں کوشک کی نگاہ ہے دیکھنا ہوئیسی کے آئین اور خداوند کے وجود کو بھی شک کی نگاہ ہے دیکھنا ہوگا۔ ہم بیوضاحت اس لئے کررہے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ مسلمانوں مشکلمین کے نظریات کس قدر موثر تنے کہ مالبرائش جیسا شخص جوڈ کارت کے فلنی کمتب کا مرید تھا' اس سے متاثر تھا۔

کارتزیان کے فلفی کھتب کو وجود ہیں لانے کے لحاظ سے ڈکارت انٹامشہور ہے کہ لوگوں کو گان

بھی نہیں کہ وہ ایک فلفی تھا بلکہ ریاضی وان اور فوج کا انسر تھا ڈکارت نے ریاضی اور روشنی پر شخیق کے

بارے ہیں چند تو انہیں وضع کے جن کا نام اس کے نام پر کارتزیان کے توانین ہے۔ لیکن ماہرین کے علاوہ

کسی اور کو ان تو انہیں کے بارے ہیں کوئی اطلاع نہیں اور فلفے ہیں ڈکارت کی شہرت اتنی زیادہ ہے کہ علوم

ریاضی اور روشنی کا مطالعہ اس کے سامنے ماند پڑچکا ہے ڈکارت کی موت کے وقت اس کے فلفی محتب کا

مریڈ مالبرائش بارہ سال کا تھاوہ جو نہی بلوغت کو پہنچا ڈکارت کے فلفے کی شخیق کی روشنی کے متعلق کھسی گئی

مریڈ مالبرائش وارت کے فلفی مکتب کا بیروکارتھا۔ فلفے کودین عیلی سے فلیق کی روشنی کے متعلق کھسی گئی

روش سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان شکامین کے نظریات سے متاثر ہے۔

ا فرکارت کالا طبی زبان بین نام کارزیا نوش ہادرای لئے فلسٹی کتب اے کارزیان کہتا ہادرائ فلسٹی کتب کے اصول فلنے میں ریاضی کے قواعد پر استوار میں اور ڈ کارت کے بقول فلنے میں حساب مندسہ الجبرا میومیٹری اور ریاضی کے تمام علوم کے قواعد کے ور بیچ چھوٹے سے بڑے مبتدی سے خراور استدلال سے استفاق تک پہنچایا جاتا ہے اور آج جینے علوم بھی مہارت کے ور بیچ وجووش آئے جیں وہ ڈ کارت کے فلنے کی تحقیل کے مرجشے سے حاصل ہوتے جیں لا کمپنی زبان میں ڈ کارت کا فلسفیا زنعرہ یہ ہوتا تھا (کوز خو۔ارکو سیوم) ''ایسی میرافیال ہے کہی ہیں جوں''

مسلمان متنظمین نے فلنے کی دین اسلام کے اصول اور فروع پر تظین کی انہوں نے اسلامی احکام کے مطابق جسم اور روح کاعقیدہ پیدا کیا جسم کوفانی اور روح کوجا و پیدا در باتی قرار دیا۔ان کے عقیدے کے مطابق انسانی زندگی کے دوران جسم اور روح آئیں میں وابستہ ہیں کین جب انسان مرجا تا ہے تو روح اور جسم کا پیوند ٹوٹ جا تا ہے جسم ختم ہوجا تا ہے گئیں روح باقی رہتی ہے اور وہ روح ان تمام خصوصیات کی حال ہوتی ہے جور دح اور جسم دونوں کی وابستگی کے دوران پائی جاتی ہیں۔ای بنا پر دوح باتی اور جسم دونوں کی وابستگی کے دوران پائی جاتی ہیں۔ای بنا پر دوح باتی اور دور باتی اور جسم دونوں کی وابستگی ہو وہاں پائی جاتی ہیں۔ دراک اور اس کے اس وقت کے ادراک جب وہ جسم سے وابست تھی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گر صرف انتا ہے کہ بعد ہیں وہ خوراک اور پوشاک کی جاتی نہیں رہتی ۔ بہاں توجہ طلب بات ہیہ کہ مسلمان شکلمین کے درمیان بھی عقیدے کا فرق پایا جا تا ہے اگر بیفرق نہیں اصول اور فر درع پر تطبیق کرتے ہیں تو ان کے درمیان فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اپنی سوچ کے مطابق قلنے کو اصول اور فر درع پر تطبیق کرتے ہیں تو ان کے درمیان فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اپنی سوچ کے مطابق قلنے کو اصول اور فر درع پر تطبیق کرتے ہیں تو ان کے درمیان فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اپنی سوچ کے مطابق قلنے کو اسلام کے اصول اور فر ورع پر تطبیق کرتے ہیں تو ان ہے۔ اپندا بعض شکلمین کے بقول روح آگر چیہاتی اور جاوید ہے لیکن وردوان ہے جسم دوران ہے جسم سے وابست ہوتی ہے اس دوران اس میں ادراک کی صلاحیت نہیں ہوتی۔

ان کا کہنا ہے کہ انسان کی موت کے بعدروح انسان کی زندگی کے دور کے ادراکات یا محسومات کی حامل ہے ان کے بقول اگرروح اس دنیا کے ادراکات کی حامل ہوگی تو روز جز اکے دن کیسے حساب کے لئے تیار ہوگی البذا ہی لازی بات ہے کہ روح موت کے بعداس دنیا کے ادراکات کی حامل ہوگی۔ تمام مسلمان متعلمین جنہوں نے فلنفے کو دین اسلام پرتطبیق کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے بیکوشش بھی کی ہے کہ ان کی تطبیق الی ہوجس سے دین اسلام کے اصول کا انکار نہ ہواور چونکہ اسلام کے اصول بیس سے ایک قیامت بھی ہے ہائہ اتمام مسلمان مسلمان متعلمین نے موت کے بعدروح کی بقا کوشلیم کیا ہے کیونکہ فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے معادیا ہوت کے البذا تمام مسلمان متعلمین نے موت کے بعدروح کی بقا کوشلیم کیا ہے کیونکہ فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے معادیا ہوت کے الب

ہم یہاں اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ فلسفیانہ نقطہ نگاہ ہے آخرت کواس وقت تک تسلیم نہیں کیا جاسکتا جب تک روح کی بقائے بغیر جاسکتا جب تک روح کی بقائے بغیر جاسکتا جب تک روح کی بقائے بغیر بھی قیامت کا وجود تسلیم کیا جائے۔ ایک مسلمان جو فلفے سے بے خبر ہے اس کا ایمان ہے کہ اگر چہ انسان مرنے کے بعد قائی ہوجا تا ہے اور اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی لیکن خداد شدتھائی روز جز اانسان کواس دنیا والی شکل اور جسم کے ساتھ بیدا کرے گاتا کہ وہ حساب دے لیکن فلسفی انسان کے روز جز اکوموجودہ شکل و صورت میں زندہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد انسانی جسم کا ڈھانچے خراب ہوجا تا اور

ہٹریاں ختم ہوجاتی ہیں اور مضبوط سے مضبوط ہٹریاں بھی ایک دن خاک بیں ل جاتی ہیں ہوائی اورسیلاب انسانی جسم کے ذرات کو دنیا کے اطراف میں بھیر دیتے ہیں فلسفداس بات کو تبول نہیں کرتا کہ وہ بھرے ہوئے ذرات جن کی ماہیت کمل طور پر تہدیل ہو بھی ہوا کیا گھے جس ایک جگہ اکتھے ہوکراس شکل وصورت کے انسان کا روپ دھارلیں جواس دنیا ہیں موجود ہے۔لیکن فلسفہ روح کی بقاکو تسلیم کرسکتا ہے۔

اہل کلام مسلمان جوفل فہ کودین اسلام پرتطبیق کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جوچیز انسان سے باقی رہتی ہے وہ روح ہےاور معاوروح کی بقا کے ہمراہ ہی ممکن ہے۔ یعنی چونک روح باتی ہے لبندامعاد وقوع پذیر ہو یکتی ہے۔

الل کلام حفرات نے فلے کودین اسلام پر نظیق کرتے ہوئے اصول دین سے مخرف ہونے سے نہجے کے لئے روح کی بقا کو تعلیم کیا ہے تا کہ فلے فیانہ نقط نظر (نہ کہ فہ ہی ) ہے آخرت یا معاد کا امکان موجود رہے جوائل کلام فلفے کودین اسلام پر اس طرح تطبیق نہیں کرسے کہ اصول دین باقی رہے تو ان پر مرتد ہونے کا فتوی لگا دیا گیااور مسلمانوں نے انہیں مرتد کا فرسمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جوکوئی مشکلم فلفے کودین اسلام پر تظبیق کرنے کی جانب توجہ کرتا تو وہ ایک دشوار کام کواپنے ہاتھ یس لیتا کیونکہ ہے کام دفت طلب ہونے کے پر تظبیق کرنے کی جانب توجہ کرتا تو وہ ایک دشوار کام کواپنے ہاتھ یس لیتا کیونکہ ہے کام دفت طلب ہونے کے ساتھ ساتھ قدر سے خطر ناک بھی ہے۔ مختم رہے کہ مسلمان اہل کلام حضرات کا عقیدہ تھا آدی جسم اور روح کو آئیں یس جوڑ تا اور پھر دونوں کو کام پر شرکت کے لئے آبادہ کرتا ہے وہ وہ زندگی ہے جب تک وہ پوند ہاتی ہے آدی زندہ ہے اور جونمی فدکورہ پوندٹو فائے انسان مرجا تا ہے۔ موت کے بعد جسم اور روح جدا ہوجاتے ہیں اور ہرایک آزاد زندگی اختیار کر لیتا ہے لیکن جسم جلد ہوسیدہ ہوکر موت کے بعد جسم اور روح جدا ہوجاتے ہیں اور ہرایک آزاد زندگی اختیار کر لیتا ہے لیکن جسم جلد ہوسیدہ ہوکر موت کے بعد جسم اور روح ہوتا تا ہے جب کہ روح باتی رہی ہے۔

مسلمان روح کی بقا کا عقیدہ رکھنے کے لئے اپنے آپ کوشکلم علماء کی ما نند فلسفیانہ دلائل سے
تعکا نے نہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند تعالی نے قرآن ہیں فر مایا ہے روح امر رنی ہے اور چونکہ بیر فدا سے مربوط
ہے لہذا ہے باقی اور جاوید ہے۔ اب فلسفے کی عیسی کی تعلیمات پر تطبیق کے بارے میں مالبرائش کے کام پر آیک
نظر ڈالتے ہیں۔ مالبرائش جوڈ کارت کا مرید تھا 'اصولا اسے ہر چیز ہیں شک کرنا چاہے تھا لیکن وہ مسلمان
متعلم علماء کے نظر ہے کے مطابق انسانی وجودکوروح اورجم سے متشکل جانتا ہے اور اس بات کا معتقد ہے کہ جو
پوند جسم اور روح دولوں کے مشتر کہ کام کرنے کا سبب ہے وہ زندگی ہے اور جب جسم اور روح کا پیوند ٹوٹ
چاہے توان دوہیں سے ہرایک آزاوزندگی کا آغاز کرتا ہے اور جسم کھمل طور پرختم ہوجا تا ہے۔

اس ترتیب سے مالبرانسش کاعیسوی دین پر فلسفے کی تطبیق کا متیجۂ مسلمان متکلمین کے فلسفے کی اسلام پرتطبیق کے متیج کےمطابق ہے۔

### شك اور يقتين

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ امام جعفر صادق فلنفے وعلم سے برتر مانتے ہیں: انہوں نے یہ بھی کہا کہ علم بعض جگہوں پریفین تک پہنچا تا ہے لیکن فلنفہ ابھی تک شک سے با ہر نیس نکلا ہے۔

آپ بینیں فرماتے کہ علم جمیشہ یقین تک پیٹھا تا ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ علم بعض مقامات پر یقین تک پہٹھا تا ہے لیکن فلسفہ اپنے وجود میں آنے کے دن سے لے کراب تک شک سے با ہر نہیں نگل سکا فلسفے کے بارے ٹیں جعفرصادق کا فرمان درست ہے بشر ملیکہ جوعلوم فلسفے سے وجود میں آئے اور جن علوم نے انسان کوبعض ایقان تک پہٹھایا ہے آئیس غلطی سے فلسفہ نہ سمجھا جائے۔

جس دن سے بونان میں فلسفہ وجود میں آیا اس دن سے لے کر آج تک سے بحث پائی جاتی ہے کہ یقین کیا ہے اور دکک کیا ہے؟ کیا بی نوع انسان ایسے مقام تک بھٹے سکتا ہے کہ شک نہ کرے اور کیا شک اور یقین کے درمیان پایا جانے والے فرق ظاہری فرق نہیں ہے؟

#### امام جعفرصادق فرماتے ہیں کہ شک جہل سے عمارت ہے اور یہ بات درست ہے۔

ہم ریاضی کے کسی قاعدے کے بنتج کے بارے میں شکٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں علم البقین ہوتا ہے البتہ نفسیات کے قاعدے کے متیجہ کے بارے میں شک کرتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق ہمیں علم البقین نہیں ہوتا۔

نفیات کے قاعدے کا نتیجہ ریاضی کے قاعدے کے نتیجے کی مانٹرنیس ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم البقین رکھیں (مثلاً کو اسے ضرب دی جائے تو جا رہوتے ہیں) نفسیات کے قوانین کا مسئلہ اس قدر استثنائی ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے علم نفسیات حقیقی معنوں ہیں قوانین نہیں رکھتا 'عادات واطوار طرز فکراور سلیقے کے لحاظ ہے ہرانسان انفرادی حیثیت کا حامل ہے اور دوافرادا لیے نہیں ال سکتے جن کی عادات واطوار طرز فکراور سلیقہ ایک دو سرے سے ملتا جاتا ہو' لہذا نفسیات کے متعلق ایسے قواعد وضع نہیں ہو سکتے جن کا اطلاق تمام افراد پر ہوسکے۔

لوگوں میں نسلی اور توی فرق کے علاوہ ایک معاشرے میں لوگوں کے درمیان عاوات واطوار اور

طرز فکر میں بھی بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے اور اگر لوگوں کے ایک گردہ کے درمیان فکری مشابہت مشاہدہ کی جاتی ہے و جاتی ہے تو وہ اس لئے کہ وہ اشخاص اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتا جا ہے ہیں وہ اس طرح کہ وہ ان افراد کی طرز زندگی اختیار کر کے ان کے ساتھ اپنے نظریدا ورسلیقے کی مطابقت پیدا کر لیتے ہیں جن کی پیروی سے ان کی زندگی کی ضروریات پوری ہو کتی ہیں۔

ایک خاندان کے قریب ترین افراد مثلاً باپ بینا' ماں اور بیٹی بین شکل وصورت طرز فکراور سلیقے کی شاہرت نہیں پائی جاتی ہے بیوی اور خاوند کے درمیان بھی عادات واطوار طرز فکراور سلیقے کی مشاہرت نہیں پائی جاتی حتی کی عاشق اور معثوق بیں بھی عادات واطوار اور سوچ کے انداز کے لخاظ ہے مشاہرت نہیں پائی جاتی اور اس وجہ سے عاشقوں کی آپ بیتی کا آغاز شیریں ہوتا ہے نہ کہ انجام' اگر داستان کو عاشقوں پر بیتی ہوئی اور استان انجام کا ذکر نہ کریں اور صرف بھی کہیں کہ ان کی زندگی میں خوشی ہی خوشی ہی خوشی میں ان کے بال بہت کی اولا و پیدا ہوئی اور پھر اگر داستان کو ان کے بال بہت کی اولا و پیدا ہوئی اور پھر اگر داستان کو ان کے انجام کا بھی تذکرہ کر بے تو سام سمجھتا ہے کہ شروع میں وہ پھواور انظر آتے متے اور آخر میں بھواور بن میں ایون کے انجام کا بھی تذکرہ کر بے تو سام سمجھتا ہے کہ شروع میں وہ پھواور انظر آتے متے اور آخر میں بھواور بن میں اس کا فرق ہوتا ہے۔

بیسویں صدی کے اوائل بیں ایک فرانسیں فلنفی برکسون (جوبین الاقوامی شہرت کا حال ہے)

کے بقول وحثی اور ٹیم وحثی اقوام پرنفسیات کے قواعد صادق آتے ہیں اور ٹیم وحثی اقوام پروحثی اقوام کی نسبت یہ قواعد کم صادق آتے ہیں۔ برکسون کے بقول وحثی اقوام بیں لوگ ہر چیز کے بارے ہیں ایک جیسی موج رکھتے ہیں لیعنی ان کی سوچ ہیں مشابہت پائی جاتی ہے اور چونکہ ان کی معلومات اور مفادات کی صدود محدود ہوتی ہیں لہٰذاان کی سوچ مختلف نہیں ہو سکتی لیکن جو نمی وہ ترتی کرتے ہیں اور ٹیم وحثی ہوجاتے ہیں تو ان کی معلومات اور مفادات کی صدود ہیں ہو سے جی ترق کرتے ہیں اور ٹیم وحثی ہوجاتے ہیں تو ان کی معلومات جی اضافہ ہوجاتا ہے اور ان کے مفادات کی صدود ہیں ہی وسعت آجاتی ہے۔

ایک نفسیات دان جب کسی تبیلے کے لئے نفسیات کے تواعد وضع کرتا ہے تو اسے یقین ہوسکتا ہے کہ بیتو اعد تبیلے کے تمام افراد کے لئے ہیں۔

کین ممکن ہے وہ ایک ٹیم دھتی قبیلے کے تمام افراد کے لئے مشتر کہ قواعد وضع نہ کرسکے بہر کیف ہم نفسیات کے سارے قواعد کا افکار نہیں کرتے بشر طیکہ نفسیات دان بید دعویٰ نہ کرے کہ جو قواعد وہ وضع کر رہا ہے وہ تمام افراد کے لئے ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ نفسیات کے قواعد لوگوں کے ایک گروہ پر تو صادق آ سکتے ہیں لیکن نفسیات کا کوئی قاعدہ ایسانہیں جوتمام انسانوں پرصادق آسکے۔

مثال کے طور پرنفسیات کے قواعد میں سے ایک قائدہ لوگوں میں ترجیج کے نتائج ہیں اس طرح کہ اگر ایک کارخانے میں مزدوروں کا ایک گروہ کام میں مشغول ہے اوران کا کام کیت اور کیفیت کے لحاظ سے

مساوی ہے لیکن ان میں سے پچھمز دور دوسروں کی نسبت دوگنا مزدوری پاتے ہیں تو اس ترجیح کی وجہ سے
اکثر مزدوروں میں کام سے گئن کم کر دے گی کیونکہ دہ دیکھیں گے کہ جومز دور کی ان چند مزدوروں کو ملتی ہے
اس پر ان کاحق نہیں بنما ہم تصور کرتے ہیں کہ ترجیح کے اثر ات تمام معاشروں میں ایک جیسے ہیں اور سے
نفسیات کا دہ قاعدہ ہے جو ہرجگہ صادق آتا ہے۔ جب کہ ایسے معاشر سے ہوگذر سے ہیں اور شاید آج بھی
موجود ہوں جن پرترجے اثر انداز نہیں ہوتی ہو۔

انگریز مصنف ولز جو ۱۹۲۱ عیسوی میں ۹ کے سال کی عمر میں فوت ہوااور لوگ اسے جہانوں کی جنگ اور زمانے کی مثین کے مصنف کے نام سے پہلے نتے ہیں اور اب جب کہ ولز نے تقریباً ایک سوساٹھ کتا ہیں مختلف موضوعات کے بارے ہیں کئی ہیں اپنی کتاب سیاحت نامے ہیں لکھتا ہے ' ہندوستان کے شہرا مرتسر میں انگریزوں کی طومت میں انگریزوں کی طومت میں انگریزوں کی طومت میں انگریزوں کی طومت میں مردوروں کے وردوں کے دوروں سے زیادہ اجرت ملتی تھی۔ جب کہ نہ تو ان کے کام کے گھنے ان سے زیادہ اجرت ملتی تھی۔ جب کہ نہ تو ان کے کام کے گھنے ان سے زیادہ اجرت میں میں دوروں کے واضائی تخواہ سے خروم سے دوراس پر ممل طور پر راضی سے اوران میں زیادہ اجرت میں میں نیادہ اجرت سے نیادہ اجرت سے انہ ہوران میں زیادہ اجرت سے نیادہ سے نیادہ اجرت سے نیادہ اجرت سے نیادہ اجرت سے نیادہ سے نیادہ سے نیادہ سے نیادہ اجرت سے نیادہ اجرت سے نیادہ اجرت سے نیادہ سے نیادہ

پانے والے سے کوئی حسر نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہر کوئی اپنی قسمت لیتا ہے اور اگر اس کی قسمت میں دوسرے سے کم حصر ککھا ہوتو اسے دوسروں سے حسد نہیں کرنا چاہئے۔

ممکن ہاس طرح کی سوچ کوکوتاہ اندیثی کا نام دیا جائے لیکن اگرلوگوں کے درمیان عادات و اطوارا درسوچ کا فرق نہ ہوتو ہم بھی نہیں کہ سکتے کہ نفسیات کے قواعد تمام لوگوں پرلا گؤئیں ہو سکتے بیاعادات واطوارا ورسوچ کا فرق ہے جس کی وجہ ہے ہم کہتے ہیں بھی ہزارا فراد کے درمیان بھی نفسیات کا ایک قاعدہ لا گؤئیں ہوسکتا۔

مثال کے طور پرعلم الجمال لا طینی میں جے اسٹر فیک کہا جا تا ہے۔اس علم میں خوبصورتی کی پہچان کے لئے پچھ قواعدوضع کئے گئے ہیں لیکن تمام پور پی اقوام ان قواعد سے متفق نہیں ہیں چہ جائیکہ دوسری قومیس ان سے متفق ہوں۔

بور پی لوگوں میں پھی علم الجمال کے ماہرا نسے ہیں جوجنو بی سوڈان میں بسنے والے بلند قامت لوگوں کودنیا کےخوبصورت ترین لوگ قرار دیتے ہیں۔

ایک امریکی سیاح اُنقونی ال نیوگئ کے قبائل کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہاں پر کومپیا نامی ایک قبیلہ ہے جس کے مرد ایک طرح کارتص کرتے ہوئے ایک اُڑ دھا سے کھیلتے ہیں اور وہ اڑ دھارقاص کے سرکواپے منہ میں ڈال کر نگلنا چاہتا ہے اور رقاص نے اپنے آپ کواس کالقمہ بنے سے
پیانا ہوتا ہے اور بیدا ٹر دھا جس کا نام ہوآ ہے دنیا کا سب سے امبا سخت ترین سانپ ہے اگر چہ زہر یلانہیں
ہوتالیکن اگر کمرکے گردلیٹ جائے تو کمر کے اوپر کی ہٹریوں کو ہیں کر رکھ دے رقاص کوجسمانی طور پر طاقتور
ہونے کے علاوہ ایک عرصے تک اس قتم کے سانچوں کے ساتھ مشق کرنا ہوتی ہے۔ رقص کی مشق کا آغاز ہو
آسانیوں کی چھوٹی اقسام سے کرتے ہیں اور آہتہ آہتہ اپنی مشق کے لئے بڑے سانیوں کا انتخاب کرتے
ہیں تاکہ قبیلے کے جشن میں بڑے سانپ کے ساتھ رقص کر سکیں۔

اس قبیلے کے مردادر عورتیں اپنے آپ کو دنیا کے خوبصورت ترین افراد خیال کرتے ہیں اور پور پی خوبصورت سفید فام لوگوں کوا چھانہیں بچھتے۔امریکی سیاح انھونی بل کے بقول کومپیا کا بیر عقیدہ کہ دہ دنیا کے خوبصورت ترین لوگ ہیں دوٹوک اور پختہ ہے گمان بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس زمانے ہیں کوئی قائل کر سکے۔ دنیا ہیں الی اقوام ہیں جوخوبصورتی ہیں ان کی برابری کرسکتی ہیں چہ جائیکہ انہیں بیرکہا جائے کہ ان سے زیادہ خوبصورت اقوام موجود ہیں۔

اگرایک فرانسیس سے پوچھاجائے کہ دنیا ہیں خوبصورت ترین چیز کیا ہے تو وہ بے دھڑک جواب دے گا انقل ٹاور۔ اِاور بہی سوال اگرایک اٹالین (Italian) سے کریں تو وہ کہے گا کہ اٹلی بیل ٹابلی کی بندرگاہ کا علاقہ جب خوبصورتی کے بارے میں انسان کا نظر بیا تنافخلف ہوتو علم الجمال کے عام تو اعدہ جو اس حیثیت سے کمل ہوں کیے وضع ہو سکتے ہیں بہی وجہ ہے کہ ریاضی کے تو اعد سی اور ہروہ قاعدہ جو اس نرمرے میں آتا ہے پہلے زبانے میں اس پر یفین نہیں کیا جا تا سکتا تھا کہ وہ علم الیقین تک پہنچ سکتا ہے۔ نرمرے میں آتا ہے پہلے زبانے میں اس پر یفین نہیں کیا جا تا سکتا تھا کہ وہ علم الیقین تک پہنچ سکتا ہے۔ امام جعفر صادق کی نظر میں جس چیز کے علم الیقین ہونے میں کوئی شک نہیں وہ دین اسلام کے اصول ہیں جو سارے کے سارے خداوند کی طرف سے ہیں۔ کے اصول ہیں جو سارے کے سارے خداوند کی طرف سے ہیں۔ آتپ کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک اور دنیا کا خالق اور محافظ ہے اور دنیا کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق جی نادان ہیں اور ایسے نادان ہیں کہ گویا جاہل مطلق ہیں۔

ل جیری کا المفل ناور قرانسیسیوں کی نظر میں خوبصورت ترین چیز ہوئے کے علاوہ قرائس کے لئے آمدن کا ذریع بھی ہے اور میں نے ایک اسر کی رسالے میں پڑھا ہے وہ السر کی رسالے میں پڑھا ہے 18 السروی میں تین طین سیاح اس پر چڑھے اور اس طرح پندرہ المین فرا تک آمدنی ہوئی اس جہ کہ اس ناور کی میں ایک و فصہ بینتا کیس آدی اے دیگ کرتے ہیں۔
کی همیرکو ۹۴ سال کا عرصہ ہوچا ہے اس کی تھیر پر پکھ بھی خرج نہیں ہوا البنہ سات سالوں میں ایک و فصہ بینتا کیس آدی اے دیگ کرتے ہیں۔
ع ریاضی کے کیڈر Cadra میں موجود وہ تمام تو اعدم او ہیں جو فز کس کیسٹری امیکا کیس اور علوم میں موجود ہیں اور جن کے تو اعدو قارمولے علم ریاضی کی مددے وضع ہوتے ہیں۔

امام جعفرصادق فرماتے ہیں وہ کو نگے اور بھرے ہیں نہتو کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں اور نہ بی س سکتے ہیں چونکہ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں البذانہ خودا پنی عقل کو خالق کے وجود کی معرفت حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور نہ دوسروں کی راہنمائی ہے خداو یم تعالی کی معرفت سے بیرہ مند ہوسکتے ہیں ان کی زندگی کھانے ،سونے اور دوسری حیوانی خواہشات تک محدود موتی ہان کی زندگی کا اٹی حیوانی خواہشات کوسکیس پہنچانے کے علاوہ کوئی مقصد تبیں ہوتا اور ای طرح ان کے دن رات گذرتے رہے ہیں ان کی زعدگی میں ہرگزیہ موج پیدانہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو بھیں اور بی لوگ جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ حیوان یا ان سے بھی بدتر ہیں وہ خدا کی جاندار اور اینے سمیت بے جان مخلوق کا مشاہرہ نہیں کرتے تا کہ آئیں پند چلے کہ خداوند تعالیٰ نے پھر مخلوق کوالی خصوصیات سے نواز اے جو صرف اس سے مربوط ہیں اور پیخصوصیات اس لتے پیدا کی تی جیں کہ وہ تلوق باقی رہے اور اگر درخت جاندار رہے تو وہ افز آئی نسل کے ذریعے اپنی س کوختم ہونے ہے بیا تا ہے خدا وند تعالیٰ نے اپنے علم اور طافت کے ذریعے ایسے جا تور پیدا کئے ہیں جو گرمیوں کی گرم ترین حرارت کو گرم علاقوں اور صحراؤں میں برواشت کر لیتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی سر دعلاقوں میں رہنے والے ایسے جا توریھی پیدا کئے ہیں جو خداوند تعالیٰ کے علم اور قدرت سے سردیوں کے تمام عرصے کے دوران سور بچے ہیں بھوکے پیاہے بھی نہیں ہوتے اور اس طویل خوابیدگی کے عرصے میں وہ مکرور بھی نہیں ہوتے موسم مر ما بیں سر دعلاتوں کے وہ جانور جو جیر یا سات ماہ سوتے ہیں ان میں سے بعض كاول كرميول كيموسم عن وهزكما بيكن يكي جانور جب سرد يول عن جوسات مجينول کے لئے سوجاتے ہیں ہیں توان کا دل ساٹھ ستر مرتبہ نی گھنٹہ سے زیادہ نہیں وھڑ کتا۔ یمی جانورموسم کرمامیں جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو دو بزار جارسویا دو بزار یا یکی سو مرتبہ فی محنشہ کے حساب سے سائس لیتے ہیں لیکن جب سردیوں کے موسم میں سوتے ہیں تو ان کاسینہ پھیں مرتبہ نی گھنشہ سے زیادہ نہیں چلاا اگر کوئی ان جانوروں کی خوابید کی ہے موقع یران کے قریب جائے اوران کے جسم پر ہاتھ در کھے تو شدید سردی کا احساس کرتا ہے ان کی سردی برف کی ما نندمعلوم ہوتی ہے بہر کیف وہ جانور زندہ ہوتے ہیں اور کئی کئی مبینے زندہ رہیجے ہیں یہاں تک کدمر دیاں فتم ہو کر بہارشروع ہوجاتی ہے کیکن اگر انسانی جسم کا درجہ

حرارت عام ورجہ حرارت ایکا آ دھا ہو جائے تو آ دمی مرجائے گا۔ یہ خداوند تعالی ہی ہے جس نے سر دعلاقوں میں پائے جانے والے جانوروں کو چھ یا سات ماہ سونے کی صلاحیت بخشی تا ہے اور ان کے جسم کی سر دی برف کی مانند ہو جاتی ہے اور پھر بھی وہ زندہ رہے ہیں لیکن آ کیہ بے وقوف جائل مطلق اور نابینا و بہرہ ہے کہ خدا دند تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ مہیں کرتا اور چونکہ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا البذاوہ دوسروں سے خدا کی ان نشانیوں اور قدرت کے بارے میں نہیں سکتا۔

اونٹ بیں پانی کی ٹی کومسوں کرنے کی صلاحیت اس قدرزیادہ ہوتی ہے کہ دہ بڑے بڑے کنوول سے خارج ہوئے ہیں پانی کی ٹی کومسوں کرنے کی صلاحیت اس قدرزیادہ ہوتی ہے کہ دہ بڑے ہوئے کنووا سے سے خارج ہونے والی ٹی کو دور دراز سے محسوں کرلیتا ہے اورا گراس کے تھے ماندے سوار بیس صبر ہوتوا سے کنو کیس تک پہنچا دیتا ہے لیکن انسان وور سے پانی کی موجودگی کا اس وقت تک پہنچیں چلاسکتا جب تک وہ یائی کی موجودگی کا اس وقت تک پہنچیں چلاسکتا جب تک وہ یائی کی موجودگی کا اس وقت تک پہنچیں چلاسکتا جب تک وہ یائی کی جشمے کو اپنی آنکھوں سے ندد کھے لے۔

میر آواتا کی جوانسان میں نہیں لیکن اونٹ میں پائی جاتی ہے خدائے اسپے علم اور قدرت سے اس جانور کو انسانی بدن کا عام درجہ ترارت ۲۵ درج من کرید ہے اگر بیدرجہ ترارت کم ہوکر چیس درجہ اور حق کدا کر پھیس درجہ ترارت تک بھی تھی۔ جائے آوانسان کی موت واقع ہوجائے گی۔

ع سردعلاقوں میں رہنے والے بعض جالوروں کا حالت خوابیدگی میں درجہ ترارت صفرے تمین درجہ زیادہ ہوتا ہے اور جو پیجھ امام علیہ السلام نے قرمایا ہے اس سے زیادہ چشکف نہیں ہے۔ ود بعت کی ہےتا کہ جب وہ گرم بیابا توں میں بیاسا ہوتو اپنے آپ کو پائی تک پہنچا کرسیراب ہوسکے اگراونٹ کو سے اس میں بیاسا ہوتو اپنے آپ کو پائی تک پہنچا کرسیراب ہوسکے اگراونٹ کو سے امیں جے نے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ ہزگز بیاسا نہیں ہوتا جو چیزاس کو بیاسا کرتی ہے دہ انسان کا اس پرسامان لا دنا یا سوار ہونا اور اسے بیابا نوں میں سنر کرانا ہے در نہ آزاد حالت میں وہ جا نہا ہے کہ کون کی جگہ پائی کے نزد یک ہے جہاں اسے جہنا چیا ہے اگر وہ اپنے سوار کا فر مال بردار ہوادر اسے بچھیں آئے کہ اس نے اپنے سوار کے ساتھ ہے آب و گیا ہ بیابان میں ایک لمباسفر کرنا ہے جس میں ممکن ہے کئی دن ورات تک بغیر پائی ہے سفر کرنا پڑے دو وہ احتیاطا اس قدریا نی پی لیتا ہے جواس کے گیا دن ورات کے لئے کا فی ہو۔

خداوند عالم نے اوئٹ کو بیاستعداد اپنا علم اور قدرت سے عطا کی ہے تا کہ وہ گرم اور خشک صحراؤں میں زندہ رہ سکے اور اس کی نسل پانی کی قلت او بیاس کی وجہ سے ختم نہ ہولیکن ایک ناوان میہ بات نہیں مجھ سکتا وہ خیال کرتا ہے کہ اوئٹ خود بخو د پیدا ہو کر ان صلاحیتوں کا حامل ہو گیا ہے جعفر صادق " کے نظریہ کے مطابق جب تک کوئی جہل مرکب میں گرفتار نہیں ہوگا وہ خداوند تعالیٰ کا اٹکار نہیں کرے گا اور جو کوئی عشل رکھتا ہوا تا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا اٹکار نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کا ور دو اتا ہو جو اگر چاس کی وانائی ایک حد تک بی محدود کیوں نہ ہووہ مجھتا ہوا تا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے وجو دمیں شک جا رنہیں ہے۔

امام جعفرصادق ؓ نے ساڑھے ہارہ سوسال پہلے دنیا کے نظام کے ہارے میں وہ بات کہی ہے جو موجودہ ڑیانے کے طبیعات دانوں کے نظریے سے ذراہمی مختلف ٹہیں ہے۔

امام جعفرصا دق نے فرمایا جب آپ دنیا کے حالات میں بنظمی پائیں اور مشاہدہ کریں کہ اچا تک طوفان آگیا ہے اور سیلاب آگیا ہے یا زلزلہ گھروں کو بربا دکر رہا ہے تو ان با توں کو آپ دنیا کی بنظمی برمحول نہ کریں اور اس بات سے آگاہ رہیں کہ یہ غیر متوقع واقعات ایک یا گئی مستقل اور نا قابل تغیر قواعد کی اطاعت کا متیجہ ہیں۔

ان قواعد سے ثابت ہے کہ مذکورہ واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں آج طبیعات وان (میمنی وہ سائنس وان جو صرف ریاضی کے قواعد کی ہیروی کرتے ہیں اوران کے علاوہ دوسر بے قواعد کاعلم نہیں سیجھتے ) بہی عقیدہ رکھتے ہیں اورجعفر صادق "اس لحاظ سے قابل احترام ہیں کہ انہوں نے ساڑھے ہارہ سوسال پہلے یہ نظریہ چیش کیا تھا۔

ماہرین طبیعات اور جیولوجسٹس (geologists) کے بقول طوفان زلزلہ اور آتش فشال پہاڑوں کا پھٹناغیر معمولی واقعات نہیں ہیں بلکہ فطری تو انین کے تالع ہیں اور زلزلہ ہماری نظر میں غیر معمولی اس لئے ہے کہ ہم اس کے قانون سے مطلع نہیں ہیں۔ بی نوع انسان کی نظریس ہزاروں سال کے دوران غیر متوقع واقعات بیں ایک واقعہ آب وہواکی تبدیلی تھااور انسان اسے دنیا بیں بنظمی ہجھتا تھااس کا خیال تھا کہ گرمیوں کے درمیان آب وہوا فوراً تبدیل خبیل ہونی چاہئے لیکن آج آب وہوا کی تبدیلی انسان کی نظر میں غیر متوقع نہیں ہے اور دنیا کی بنظمی سے عبارت نہیں ہے چونکہ انسان آب وہوا کی تبدیلی کے قانون کو بچھ چکا ہے اوراگر چاس قانون کو اچھی طرح خبیل ہجھسکالیکن پھر بھی کہ وہ کرہ ارض کے گرد چکر لگانے والے مصنوعی سیاروں کی عدد سے آب وہواکی تبدیلی کی پیش کوئی کر لیتا ہے یا

زلز نے کا دقوع پذیر ہونا اور آتش فشاں کا پھٹنا بھی آب و ہوا کی تبدیلی کی مانند ہے اور جس ون انسان ان دو کے قوانین سے آگاہی حاصل کر لے گا تو وہ یہ پیشن گوئی کر سکے گا کہ زلزلہ کس جگہ اور کہاں پر آئے گا اور کونسا آتش فشال کس ونت لا واا گلے گا۔

امام جعفرصاد تی نے اپنے شاگر دول سے فرمایا کہلوگوں کو دنیا میں برنظمی نظر آتی ہوہ دراصل ایک یا چند مستقل اور نا قابل تغیر تو اعد کے تحت ہے۔

دنیا کے تواعد کے مستقل اور نا قابل تغیر ہونے کی تمام فلسفی تائید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ تہدیلیاں جوانسان کونظر آئی ہیں۔ وہ صرف اس کی نظر اور عقل کا دھوکہ ہے جب کہ خداوند تعالی کے زویک دنیا دنیا کی کسی چیز میں کوئی تبدیلی وجود میں نہیں آئی خداوند تعالی دانا کے مطلق ہے اور اس نے جو قانون بنایا ہے وہ ابدی ہے خدا کی معرفت رکھنے والے فلاسفر کے نظریہ کی بنا پر تبدیلیاں بشری قوانین وجود میں آئی ہیں کیونکہ آ دی یہ پیٹ کوئی نئیس کرسکتا کہ پچاس سال بعد دنیا ہیں وہ انسان کی جہالت کی بنا پر وجود میں آئی ہیں کیونکہ آ دی یہ پیٹ کوئی نئیس کرسکتا کہ پچاس سال بعد دنیا کوایک لیے جی انوانسان بھی قوانین کوئیدیل کر دیتا ہے لیکن خداوند تعالی نے کا تنات کے تمام قوانین کو ایک لیے میں اور بھیشہ کے لئے وضع کیا ہے چونکہ وہ دانا ہے لہذا اس نے ابد تک رونما ہونے والے تمام دافعات کی پیشن گوئی کی ہے اور وہ ایسے قوانین وضع کرتا ہے جن کو آئندہ پچاس سال کے بعد بھی تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اے معلوم ہے کہ پچاس سال بعد کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور خیال ہے کہا سے شروع ہی میں معلوم تھا کہ اور خیال ہے کہ اس نے تمام پیغیروں کوئی ہے تھی تیونٹ گوئی کر لئتی اسے شروع ہی میں معلوم تھا کہ اور خیال ہے کہ اس نے تمام پیغیروں کوئی سے تیفر کوئی دور ہیں بیجے نہ صرف خدا کی معرفت رکھنے والے فلاسفر نامنے کے نقاضے کے مطابق کون سے پغیر کوکس دور ہیں بیجے نہ صرف خدا کی معرفت رکھنے والے فلاسفر نامنے کے نقاضے کے مطابق کون سے پغیر کوکس دور ہیں بیجے نہ صرف خدا کی معرفت رکھنے والے فلاسفر

لے یہاں قار نین کرام کی خدمت میں بیوش کرتا پھائیں ہے کدامر یکہ کے میکزین Science Digest میں پاکستان میں آئے والے سیلاب کی ممل طور پر پڑھنکو کی گئی تھی۔اگر چہاس میں پاکستان کانا مہیں لیا گیا تھا کیکن بید کر میوں کی بارشیں ہندوستان میں میں مدید ہوں گی۔ پاکستان اور ہندوستان پر ہر سال گرمیوں میں ہر سنے والی بارشوں کے باول فلیج فارس اور بحیرہ محان سے اٹھتے ہیں لیکن چنو پی ایران میں مہیں ہرستے اور موسی ہوا کیں بادلوں کو پاکستان اور ہندوستان کی جانب لے جاتی ہیں۔

کا نئات کے قوانین کو منتقل اور نا قابل تغیر جانے ہیں۔ بلکہ وہ فلاسفر جو خدا پر ایمان رکھتے وہ بھی معتقد ہیں کہ دنیا اگر کے قوانین مستقل ہیں مٹرلینک اے جوایک لا دین فلسفی تھا اور خدا کا معتقد نہ تھا اس کا کہنا تھا کہ دنیا اگر ایک مرتبہ و بران ہوجائے اور اربوں کہکٹا کیں جن میں سے ہرایک اربوں سورج کی حامل ہے بھی تباہ ہو جا کیں تو کا نئات میں بہتاہی بھی غیر متوقع نہیں بلکہ ایک خاص قانون کے تحت ہے اور جوکوئی اس قانون سے آگاہ ہووہ بیشن گوئی کرسکتا ہے کہ دنیا کس وقت و بران ہوجائے گی گذشتہ زمانے میں جعفر صادق آگے علاوہ کی نے بھی غور نہیں کا کہ دنیا کے قوانین مستقل اور نا قائل تغیر ہیں۔

گذشتہ لوگوں کاعقبیدہ تھا کہ جہان ہیں موجود ہر قالون تبدیل ہوتا ہے اور جب ارسطوآیا تو اس نے اس گذشتہ عقبیدہ کواپنے فلنفے کے ذمرے ہیں شامل کرکے فلنفے کے قواعد کا حصہ بنالیا۔اور اس کے بعد ونیا کے قواعد میں تبدیلی ہرجگہ ایک نا قابل تر ویدحقیقت قرار یا گئی۔

ارسطونے کہا دنیا دو چیز ول سے وجود پیس آئی ہے ایک مادہ اور دوسری شکل کیکن بید دونوں تا قابل تقسیم ہیں اور اور دوسری شکل کیکن بید دونوں تا قابل تقسیم ہیں اور ایک دوسرے سے جدانہیں ہوتے ۔ یہاں تک ارسطوکا نظر بیاس بات کی نشا عربی نہیں کرتا کہ وہ دنیا کے قوائین بیل وہ دونیا کے قوائین بیل وہ دنیا کے قوائین بیل تعدیل کا معتقد ہے چونکہ اس کے بقول شکل کو مادہ پر تظییق کرنے کے لئے ضروری ہے کہ شکل حرکت کرتی ہو اور اس میں تبدیل واقع ہوتی ہو کیونکہ شکل کی حرکت اور تبدیل کے بغیراسے مادے پر تطبیق نہیں کیا جا سکتا اور چونکہ بیحرکت اور تبدیل موجود ہے لامحالہ دنیا کے قوائین بھی تبدیل ہوتے ہیں ہے ا

ینظر بیارسطو کے دوسر نظریات کی ما نندستر ہویں صدی کے عشرے علم کے ارکان ہیں سے تخااور کوئی سائنس دان اس کے انکار کرنے کے بارے ہیں سورج بھی نہیں سکتا تھا اور جس محض نے ارسطو کے نظریات کو باطل قر اردیا وہ ڈکارت تھا جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور جو • ۵ کا عیسوی ش فوت ہوا ارسطو کا استاد افلاطون تھا کی جس محتوں میں مطلع نہیں ہیں۔ افلاطون کے نظریا ہے اور جس محتوں میں مطلع نہیں ہیں۔ ہم جانے ہیں کہ افلاطون کے نظریات آئندہ اسلوں کے لئے مکالے کی صورت میں باتی ہیں اور ان

ا اسٹرابرگ کے اسلامک اسٹٹریز سنٹر کے علاء منڈلینک کے متعلق غلاقتی کا شکار ہوئے ہیں میڈلینک خداشتاس انسان تھااس نے اپنی کتاب''ایک بڑے و ماخ کی سوچ'' کے شروح شن آلعا ہے کہ اگر آپ کی سوچ موجودہ سوچ سے ہزار گنا طاقتوراوروسیج ہوجائے تو آپ کی سوچ سے ہرگز ایسا خداوجود بٹن تیس آئے گا جو بھوٹا' کیشاور پخش کا حالل اور انتقام لینے والا ہوجس سے آپ ڈریں میٹرلینگ کی کتابوں میں الیے مضاش نے یادہ ملتے ہیں جماس کی خدائی معرفت کی سند ہیں۔

لے یہاں پرارسطو کے فلسفیان نظریے کو گزشتہ فلاسٹروں جن ش ابن مینا جوارسطو کے کٹر پیروکاروں بٹس سے ہیں کو فلسق اصطلاحات سے جدا کیا گیا ہے تا کہ وہ قاری جوطالب علم ہیں یا انہوں نے فلسفہ کا مطالعہ ٹیس کیا ارسطو کے نظریے کواچھی طرح بجو سکیں ورنہ مصطفین فلسفیا نہ اصطلاحات ہے آگاہ ہیں۔ یس دنیا کے قوانین میں تبدیلی کے متعلق کوئی اشارہ میں ہے اور یہ موضوع افلاطون کی نظریات کی قدر وقیمت کا باعث نیس بنرآ جب تک انسانی تدن باتی ہے افلاطون کوقد یم زمانے کے مقلم مفکروں میں شار کیا جائے گا اس کے بیان کے اسلوب (Style) کی خوبصورتی جوانسانی تدن کے وجود تک باتی رہے گی اسے خراج تحسین بیش کرتی رہے گی ۔ افلاطون یونان کے اشراف میں سے تھا جب کہ ارسطو کے علاوہ باتی شاکر دوں کا شار اشراف میں سے ہوتا تھا افلاطون کہتا ہے کہ جب ایک قوم خوش بخت ہوجاتی ہے تواس توم کی خوشی میں اس کا اشراف میں میں اس کا طلق بیش بیش ہوتا ہے اس کے مراد یہ ہے کہ اس کی قوم کو خوش تک پہنچانے میں اس کا بردا ہا تھ ہے۔

محتفریہ کہ ذکارت کے زمانے تک سمائنس دانوں کا عقیدہ پھا کہ دنیا کے توائین ہیں میتفل نہیں ہیں اور یہ تغیر پذیر ہیں عام لوگوں کواس سے کوئی واسط شرقا کہ وہ یہ جانے کی کوشش کرتے کہ دنیا کے توائین جابت یا تا تا بل تغیر ہیں یا تغیر پذیر ہیں عام لوگوں کواس سے کوئی واسط شرقا کہ وہ بہجانے کی کوشش کرتے کہ دنیا کے توائین کے دنیا کے توائین کے دنیا کے توائین کے دنیا کے توائین کے بعد ستاروں کے کہ دنیا کے توائین دانوں کی تحقیقات روز پر دنی پڑی ہیں سر بھویں صدی عیسوی کے بعد ستاروں کے بارے بیس سائنس دانوں کی تحقیقات روز پر دنی پڑھی گئیں یا در ہے کہ ان تحقیقات کی ابتدا کرنے والے کو بارے بیس سائنس دانوں کی تحقیقات روز پر دنی بڑھی خان بیل خالا اللہ اور کیا گئی یا در ہے کہ ان تحقیقات کی ابتدا کرنے والے کو بر خیج پہنچ کہ کا نتات اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے جس قد رقد یا کا تصورتھا انہوں ہوئے تو آئیں معلوم ہوا کہ ان کہ کہ کا کات اس ہوئے تو آئیں معلوم ہوا کہ ان کہ کہ کا کات اس ہوئے تو آئیں معلوم ہوا کہ ان کہ کہ کہ کا کات اس کہ کہ کہ کا کات اس قد رہوں کے ہمراہ دیکھا تو یہ تیجہا فذکہ کیا گویا یہ کہ کا کات اس قد رہوں کے ہمراہ دیکس ان کی جا تھیں کی حال ہے کہ کا کات اس قد رہوں گئی ہیں ہوئے تو سب دی کھا تو ہوں ہوئی ہوئی کا میاب ہوئی تا ہو جائے تو سب حتی ہیں تاروں پر اثر ہوگی یا دنیا پر قوائین مستقل تو ایمن کی حال ہے کہ اگر کا کات بیں ایک طرف ایک سورتی تباہ ہوجائے تو سب سے تر بیاب تر بین ستاروں پر اثر سیس کے دور کو کہ تاروں پر اثر ان کی دنیا پر قوائین کے ماتحت ہے۔

انیسویں صدی کے دوسرے عشرے اور بیسوی صدی کے پہلے عشرے بین بنی نوع انسان نے چھوٹی ونیا بعنی ذرے کی دنیا کے بارے بیس معلومات حاصل کیس اور معلوم کیا کہ ذرے کے اندرایسے تو انین تھم فرما ہیں کہ جو ہمیشہ لاگورہے ہیں ایٹم بیس پایا جانے والا الیکٹران ہر تین کیٹریلین امرتبہ نی

ا افلاطون کے اسلوب بیان کا مدعالیتانی میں ہے نہ کہ اس کرتر اہم اور ان تر اہم میں افکاطون کے بیان کی خوبصور تی باتی تہیں رہی جیسا کر اہم اور بیا ہے ہے۔ کہ ایلیا د (جومر) کے ترجمہ نے اس کی ساری خوبصور تی جیس لی ہے اور بیا ہے ہے جیسے شاہنامہ فردوی کوئٹر میں ترجم ک ع اس رقم کی بڑائی کود کیمنے کے لئے تا ہند سر تکھیں اور اس کے داکمی جانب پندر ومغر لگادیں

سینڈی رفتارے اپٹم کے اردگرد چکرنگاتا ہے اورکوئی واقعہ ال گردش کوئیس روکتا ۔ اوہ ہے کے ایک ذرے میں الیکٹران ہر سینڈ میں تین کیٹریلین مرتبہ اپٹم سے مرکز کے گرد چکرلگاتا ہے اگر اوہ کو پکھلایا جائے تو پھر بھی پچھلے ہوئے نو ہے کے اپٹم کے الیکٹرانوں کی گردش تین کیٹریلین مرتبہ فی سیکنڈ ہوگی جتی کہ اگر لوہ کو اس قدرگرم کیا جائے کہ دو گیس میں تبدیل ہوجائے تو پھر بھی الیکٹران کی ایٹم کے مرکز کے اردگر درفتارتین کیٹریلین مرتبہ فی سیکنڈ ہوگی۔

اس دائی اور بجیب وغریب حرکت بین خلل ڈالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ اپنم کی تو ڑپھوڑ کی جائے اس صورت بیں الیکٹران مرکز سے دور ہٹ جائے گالیکن اس صورت میں بھی الیکٹران کی حرکت ختم نہیں ہوجائے گی بلکہ الیکٹران ایک دوسرے مرکز کے گردگھومنا شروع کردے گا۔

جس قانون کے تحت الیکٹران تیزی ہے ایٹم کے مرکزے کے گردگھومتا ہے اس قانون کے تحت زمین سورج کے گردگھومتا ہے اس قانون کے تحت زمین سورج کے گرد چکرلگا تا ہے چکرلگا تا ہے اور سورج ساروں کے جموعہ کے گرد جس ہے ہم آگا نہیں ہیں کی تا اور بید جموعہ کہکشاں کے گرد اور کہکشاں کی دوسری چیز کے گرد جس ہے ہم آگا نہیں ہیں لیکن اس میں کوئی شک و شہر نہیں چکر ضرورلگاتی ہے کیونکہ کہکشاں کی حرکت عملی کیا قاط سے تا بت ہوسکتی ہے اور اجرام فلکی کی گرد شک کو کھنے کرد شک کی مدت کو و کھنے کرد شک کے مدارج کی مدت کو و کھنے کے ہمارے سورج کی عمرنا کافی ہے۔

کہاجا تا ہے کہ علم فلکیات کی ما نندکوئی ایساعلم نہیں ہے جس سے انسان خداوند تعالیٰ کے وجود اور مستعقل اور نا تا بل تغیر تو انین کی موجودگی کا قائل ہوتا ہے اور سے بات سیجے بھی ہے۔

کہکٹائیں جس چیز کے گردگردش کر رہی ہیں وہ بھی کی چیز کے گردگلوم رہی ہوگی کیونکہ آئ تک سائنس دانوں نے آسان پر جو چیز بھی دریافت کی ہے وہ ضرور کی دوسری چیز کے گردگلوم رہی ہے لہذا گمان سے کہ کہکٹا کیں جس چیز کے گردگردش کر رہی ہے وہ چیز ضرور کی دوسری چیز کے گردگردش کر رہی ہوگی۔ جس وقت ذیمن کی عمر کے بارے بی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ زیمن کی عمر انداز پانچ ارب سال ہو قت نہیں جرانی ہوتی ہے اور بیع جمہوں کے حماب کے مطابق آیک ہمین جرانی ہوتی ہو گئی ہوگا ہے کہ کہلٹاں کواپنے مطاف کے گردایک چکر پورا کرنے میں ایک سال کا عرصہ لگتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش کو وی بڑارسال ہوئے ہیں۔ کہکٹاؤں کی این مارے گردار کے میں اور دنیا ہیں آ دم کی پیدائش کو چچ بڑارسال ہو بھے ہیں۔ کہکٹاؤں کی این مارے گردار کے گئی اور دنیا ہیں آ دم کی پیدائش کو چچ بڑارسال ہو بھے ہیں۔

ل ستارول كماس مجوع كويور والم بركول كانام ديت بي-

صدی کے شروع میں خیال کی جاتی تھی کیونکہ اس صدی کے آغاز میں ابھی تک کہکشاؤں کی گردش کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے اور آئیس وسیع خلا میں ٹابت ستارے خیال کیا جاتا تھا اب فلگیات کے ماہرین اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ کہکشا کیں اپنی وضع کی مناسبت سے تحرک ہیں اور اپنے گردہمی گردش کررہی ہیں۔
کے قائل ہو چکے ہیں کہ کہکشا کیں اپنی وضع کی مناسبت سے تحرک ہیں اور اپنے گردہمی گردش کررہی ہیں۔
کہکشاؤں کی اپنے مطاف کے گردگردش کی مدت کی طوالت فرضی ہے نہ کہ علمی۔

کہکشاں کی اپنے مطاف کے گروگروش کی مدت کا حساب لگانے کے لئے اس کے گھونے کا مدار دریافت کرنا ہوگا اور بیجاننا ہوگا کہ جس مداریش کہکشاں اپنے مدار کے گرد چکر لگاتی ہے وہ کتنا وسیجے ہے۔ ایسی کی بال معان میں ایس ایساں کی تاریخ کے ایساں میں تاریخ کھینے میں مدر مردیس تاریخ

اسداری طول معلوم کرنے کے لئے مدار سے ایک توسی جنی جائے تا کہ چومیٹری کے قواعد کے مطابق مدار کا قطر معلوم ہوسئے آگر بنی توع انسان مزید پانچے سوسال اس دنیا ہیں رہے تو بھی وہ کہشاں کے مدار کی آیک توسی کرسکتا۔ چہ جا تیکہ کہ وہ اس کے ذریعے مدار کی آیک توسی کرسکتا۔ چہ جا تیکہ کہ وہ اس کے ذریعے مدار کی آیک تک ان کی تعداد معلوم نہیں ہو تکی اور صرف تمام مدار کا حساب لگائے دنیا ہیں اس قدر کہکتا کیں ہیں کہ آج تک ان کی تعداد معلوم نہیں ہو تکی اور صرف انداز آکہا جاتا ہے کہ دنیا ہیں ایک سوار ب کہکتا کیں پائی جاتی ہیں اور کوئی نجومی اس انداز سے پراعتا دئیں کرتا ہیں اعتاد کرنے کی وجہ کے دواسیاب ہیں۔

پېلا به کهانجی تک عام ٹیلی سکوپس اور ریڈیو ٹیلی سکوپس کی دیکھنے کی طاقت اتی نہیں کہ انسان کا نئات کی گہرائیوں کا اچھی طرح مشاہدہ کر سکے۔

آج کی دنیا کی سب سے بڑی ریڈ یوٹیلی سکوپ اجزام فلکی کو ہزار طبین ٹوری سال کے فاصلے تک د کیے سکتی ہے اور اس کے دیکھنے کی طاقت و ہزار طبین ٹوری سال سے زیادہ نہیں ہے اور ایک انداز ہے کے مطابق اگر ایک ایسی ریڈ یوٹیلی سکوپ بنالی جائے جس کے دیکھنے کی طاقت ہیں ارب یا تمیں ارب ٹوری سال ہوتو الیمی کہکٹاؤں کا پیند لگایا جا سکتا ہے کہ جوابھی تک دریافت نہیں ہو سکیس دوسرا ریکہ جو کہکٹا کیں آج ہم دیکھتے ہیں شاید دوسری کہکٹاؤں کودیکھنے بیں جائل ہوں جوان کے پیچے واقع ہیں۔

جب ضد مادہ کا وجود ثابت ہوا تو یہ نظر بیدا بجاد ہوا کہ بیہ جہان جوایک سوارب کہکشاؤں پر مشمل ہے اس کے علاوہ دوسرا جہان بھی موجود ہے جس کی وسعت اس جہان کے مساوی ہے یا وہ اس ہے بھی زیادہ وسیع ہے کہ جس کی وسعت اس جہان کے مساوی ہے یا وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے کہ جس کی وسعت کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا اس ہمزاد کو مانٹر کہ جس کے بارے میں قد ما کا عقیدہ تھا کہ ہرزندہ وجود کا ایک ہمزاد ہوتا ہے لیکن اس جہان کو ابھی تک کسی ذریعے ہے محسوس نہیں کیا جا سکتا کہ جرزندہ وجود کا ایک ہمزاد ہوتا ہے لیکن اس جہان کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ آیا وہ اس جہان کے سکا اس طرح ضد مادہ کی دنیا میں لا گوفز کس اور کیمیا کے قوانین کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ آیا وہ اس جہان کے قوانین کی مانٹر ہیں یاان کی کوئی اور شکل ہے۔ سائنس دان ان کے متعلق صرف نظریات پیش کرتے ہیں جو

علمی افسانوں کے مانز ہیں اگر چیطمی افسانوں میں فرکور بعض نظریات علمی حقیقت کاروپ دھار گئے ہیں۔
مثال کے طور پر ایک انگریز مصنف رابرٹ کلارک جوعلمی انسانوں کا مصنف تھا اس نے
۱۹۲۸ عیسوی میں ایک علمی افسانہ لکھا جس میں اس نے ایک ایسے سیارے کا ذکر کیا جولندن کے اور چھتیں ہزار
کلومیٹر پر واقع تھا چونکہ زمین کے گرداس سیارے کی حرکت زمین کی چوہیں گھنٹوں کے دورا اپنی حرکت کے
مساوی تھی لہذا اس کے بادجود کہ دہ سیارہ زمین کے گردگردش بھی کرر ہاتھا بھیشہ لندن کے اوپر داقع ہوتا تھا۔

۱۹۴۸ء عیسوی ش سیاروں کو زمین کے مدار میں چھوڑنے اور ان سیاروں کی کرہ ارض کے گرد حرکت کا خیال صرف علمی افسانوں تک محدود تھا اور کسی حکومت نے سیاروں کوخلا میں زمین کے گرد چکر لگانے کے لئے سیجنے کے متعلق سوچا بھی نہ تھا۔

بہرکیف رابرٹ کلارک نے اپنے علمی افسانے میں اس متقلاً زمین کے اردگر وخلامیں چکر لگانے والے سیارے کا ذکر کرتے ہوئے کہا سیار وزمین کے اور چھتیں ہزار کلومیٹر بلندی پرواقع ہے اس تاریخ کے دس سال بعدروی حکومت نے جیوفز کس (Geophysics) کی سالگرہ (۱۹۵۷ عیسوی) کے موقع پر اس سال اکتوبر کے مہینے میں پہلام معنوی چا ندجس کا وزن ۸۳ کلوگرام اور چھسوگرام تھا خلامیں بھیجا اور اس کا نام 'اسپوت نیک' رکھا گیا۔

چونکہ اس نے چینیں ہزار کلومیٹر کی رقم کے علاوہ اپنے علمی افسانے میں پچھ دوسری چیزوں کا بھی وکر کیا ہے جنہیں آج کے ساکن مصنوعی سیاروں میں ٹیلی اسٹار ایکا تا م دیا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں

لے خیلی اشار دولفظوں کا مجموعہ ہے ایک ٹیلی جو ٹیلی کمیونی کیشن کا تخفظہ ہےاد دوسرا شار جس کے متی ستارہ ہیں بعنی وہ ستارہ جس کے ذریعے دابطہ قائم کم کیاجائے۔

کہ ٹیلی اسٹارز کے بنائے اور انہیں استعمال میں لانے کے لئے ذکورہ سائنس وانوں نے اس مصنف کے انسانے کو پڑھا اور بہی وجہ ہے کہ خصوصاً روس میں علمی افسانوں کو جہاں عوام جوش وخروش سے پڑھتے ہیں وہاں سائنس وان بھی ان علمی افسانوں کا مطالعہ پورے اشہاک سے کرتے ہیں چونکہ یہ بات تجربے ہیں جابت ہو چکی ہے کہ ان میں ولچی سے پڑھے جانے والے ایسے افسائے بھی ہو سکتے ہیں جو مملی مرسلے میں واغل ہو سکین سوویت یو نین میں مصنوی چا تدکو خلامیں ہیں جے کی سال پہلے اس کا ذکر علمی افسانوں میں آج کے اضافوں میں آج ایسے المی افسانوں کے صفیفین کے لئے انعام مخصوص کیا گیا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جو کچھلی افسانوں میں ضد مادہ (Antimatter) دنیا کے متعلق لکھا جاتا ہے اسے مہمل نہیں سجھنا چاہئے اور شایدان افسانوں میں ایسی سوچ پائی جاتی ہوتو جو حقیقت کے مطابق ہو جب کہ ممیں معلوم ہے کہ جو کچھ مصففین اپنے علمی افسانوں میں ضد مادہ کے بارے میں لکھتے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے بعض گذشتہ فلا سفر کہتے تھے کہ انسان کسی ایسی چیز کو اپنے ذہن میں مجسم نہیں کر سکتا جود نیا میں موجود نہ ہو۔

مثال کے طور پراگرانسان اپنے ذہن ہیں کسی ایسے جانو رکوجسم کرے جس کے ہزاروں سر ہول آقو اس فلسفی نظر بیہ کے مطابق بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانو رو نیا کے کسی نہ کسی جھے ہیں موجود ہوسکتا جب کہ عقل کسی ایسے جانور کے وجو دکوشلیم نہیں کرتی جس کے دوسر ہوں بیج

اس تظرید کی بنا پر جو پچھ علمی افسانے لکھنے والے مصنفین ضد مادہ دنیا کے بارے میں لکھنے ہیں وہ موجود ہےاورا گریہضد مادہ اس دنیا میں نہ بھی ہوتو کسی دوسری جگہ ہوگا۔

فزس کیسٹری کے قوانین کے اس نظریہ کی بنا پرضکہ مادہ دنیاعلمی افسانوں میں تذکور پائی جاتی ہے اوراگر چیضد مادہ ہماری دنیا میں نہ سمی کسی دوسری جگہ پائی جاتی ہوگی جو کچھہم سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہوہ دنیا اس ہے کہیں زیادہ وسیع ہے جننی وہ ریڈیؤ ٹیلی سکوپ کی ایجا دسے پہلے یعنی میں سال قبل خیال کی جاتی تھی اس بات کی تصدیق کرنا چاہئے کہ:

امام جعفر صادق کا پیفر مان کدد نیا میں مستقل اور نا قابل تغیر قوانین لا کو ہیں درست ہے اور دوعلم معنی فزکس اور فلکیات دوسر سے علوم سے زیادہ اس بات کی تا سُد کرتے ہیں۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ اگر عظیم جہان میں مستقل اور نا قابل تغیر قوانین ندہوتے اور قوانین لحد بہلحہ تبدیل ہوتے رہے تو دنیا باتی نہ رہتی۔ بیسویں صدی کی پہلی دھائی کے طبیعات دانوں میں ایک فرانسیسی شنبرادہ ڈویری ایجی ہے۔اس شخص نے فزکس کے میدان میں وہ کار ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں کہ سائنس دانوں کے لئے اس کا نام کمی تعارف کامختاج نہیں یہ پہلا شخص ہے جس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ الیکٹران شعاعوں کا جزو ہیں اور طبیعات میں اے ۱۹۲۹ عیسوی میں نوبل انعام سے نواز اگیا۔

شنرادہ ڈو پروی فلسفی ندتھا کہ اپنے عقائی خیل کی بنا پرکوئی بات کہتا وہ ایک طبیعات دان شار ہوتا تھا اور اس طرح کے افراد جب تک کسی چیز کو ثابت نہ کرسکیس اس کے متعلق بات نہیں کرتے۔اس نے کہا تھا کا نئات میں ایک چیز کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور وہ ہے قانون ،اس کی مراد سے ہے نہ فقظ اس زمین پر اور نہ صرف تمام نظام مشمی میں بلکہ تمام کا نئات میں قدرت کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس کے بقول اگر ایک دن ایسا آئے کہ بی نوع انسان ایک ایسے ریڈ ہو ٹیلی ویژن سکوپ کو ایجاد کرے جس کے ذریعے وہ زمین سے ایک موارب نوری فاصلے پر واقع اجرام فلکی کا بھی مشاہدہ کر سکے تو وہاں پر بھی فطرت کے قوانین مستقل ہوں گ

اس بات کوسب تسلیم کرتے ہیں کہ جس چیز کا دجو دنیں ہے اس کوعقل نہیں مانتی اور جس چیز کوعقل نے تسلیم کرلیا بیاس کی دلیل ہے کہ دہ موجو دہے۔

شنرادہ ڈوبری پنہیں کہتا کہ فلاں قانون میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ اس کے بقول قانون کے علاوہ کا نتات میں ہر چیز تبدیل ہوتی ہے لہذا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیکا ئنات نیست و تا بود ہو جائے تو کیا اس برحا کم قوانین ہاتی رہیں گے۔

لیکن بہاں بیسوال موزوں نہیں کیونکہ فزئس کہتی ہے کہ کوئی چیز ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹتی ہے بلکہ اس میں صرف تبدیلی رونما ہوتی ہے للبذا دنیا ہر گزشتم نہیں ہوتی چہ جائیکہ اس پر حاکم قوانین کا خاتمہ ہو۔ بلکہ ممکن ہے کا مُنات میں تبدیلی رونما ہواوراس صورت میں وہ تبدیلی بھی کا مُنات کے ٹا قابل تغیر قوانین کے مطابق ہو۔

اس طرح اس دور کا ایک دوسرا عظیم نوبل انعام یافته طبیعات دان امام جعفرصادق کاس فرمان کی تقمد این کرتا ہے کہ دنیا کے قواعد ثابت اور مستقل ہیں۔

لے اس طبیعات دان کا نام فرانسیس میں ڈو ایرو کے کھاجاتا ہے اور تلفظ کے وقت گاف اور لام کوزیان پڑئیں لایا جاتا اور صرف ڈویروی تلفظ کیاجاتا ہے۔

# انسانی عمری لسبائی

ا م جعفرصادق کو توجہ طلب نظریات میں سے ایک نظر بیانسانی عمر کی لمبائی کے متعلق ہے۔ آپ نے فر مایا انسان اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ لمبی عمر گزارے اور وہ خودا بی عمر کو کم کرتا ہے اگر انسان وین اسلام کے قوانین پڑمل کرے اور ممنوع چیزوں سے پر ہیز کرے اور کھانے پینے میں قرآنی احکامات کے مطابق عمل کرے تو وہ لمبی عمریائےگا۔

انسانی عمر کی لمبائی کا معاملہ دو چیز وں ہے وابستہ ہے ایک صحت کا خیال رکھنا اور دوسرا سیر جوکر کھانے ہے پر جیز کرنا۔

پہلی صدی عیسوی میں روی شہنشا ہیت کے شہر روم میں لوگوں کی اوسط عمریا کیس سال تھی کیونکہ
روی شہنشا ہیت میں صحت کے قوانین کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا لاور روم کے اشراف اس قدرغذا کھاتے تھے
کہ قے کرنے لگتے اور عام لوگ جہاں تک ہیہ ہوسکتا غذا کھانے میں اشراف کی روش کی پیروک کرتے
۔ روم کے اشراف کے محلوں میں ڈایڈنگ ہال کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا جس کا نام ومیٹوریم لیعنی قے
کرنے کی جگہ تھا اور اگر غذا کھانے کے بعد قدرتی طور پر قے نہ آئے تو وہ لوگ قے لانے والی دوائی
کھاتے تا کہ انہیں نے آئے کیونکہ قے نہ آنے کی وجہ سے ممکن تھادہ مرجاتے۔

بیسوی صدی عیسوی کے آغاز میں انگلتان اور فرانس جیسے مما لک میں جو بچہ پیدا ہوتا تو قع ہوتی تھی کہ اوسطا بچاس سال زندگی بسر کرے گا کیونکہ صحت کی حالت قدیم روی شہنشا ہیت ہے بہت بہتر تھی اور لوگ رومی باشندوں کی مانند غذا کھانے میں افراط ہے کا منہیں لیتے تھے۔

آج بور پی ممالک میں صحت میں بہتری کی وجہ سے دنیا میں آنے والے ہر بنچے کی اوسط عمر ۱۸ سال ہےاور ہر بچی کی اوسط عمر ۸ کسال ہےاس طرح مورتوں کی اوسط عمر مردوں کی اوسط عمر سے زیادہ ہے۔

ا وروم دوکارکو فی آق موجوده دورکامشہور فرانسی مورخ جو قد ہم ردی تاریخ شن ہیشلسٹ ہے اپنی تاریخ بیل لکستا ہے کہ اس کے باوجود کردوم شنستیس تحلات یا گئا۔ چواورسات منزل کی تاریخی اور بڑے بڑے تھا م بخانے اور عام گھرتے ۔لیکن ان بھی ہے کی بھی بھی (Toilet) نہ محق ۔ چیرک سمیت فرانس کے بڑے بڑے شہر بھی ایک عرصہ تک ٹالیلٹ سے خروم رہا اور پیرک کے زور یک حکوتی کل بھی آخر با آزار آدی زندگی ہمر کرسکتے تھے وہاں بھی ٹالیلٹ نہی اور بھی نے فرانس کی شائع شدہ کتاب '' تاریخ کا آئیڈ'' بھی پڑھا ہے کہ دومری بٹک عظیم کے شروع تک چیری کے بعض گھروں میں ٹالیلٹ (Toilet) نہیں تھی اور دہاں کی میڈسل کا رپورٹن نے ان کے بنوں کو ٹالیلٹ منانے پر بجورکیا ۔لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایران شری شروع تی سے نصرف یہ کہ ٹالیلٹ کا کٹر بلکہ فالتو پانی کے لئے علیجدہ کڑو بھی موجود تھا۔ آگرسرطان کی بیاری قابل علاج قرار دی جائے اور دل یا د ماغ کے دورے یا خون کی بیار یوں پر قابو پالیا جائے تو کیاانسان کی اوسط عمر بہت زیادہ ہوجائے گی؟

ريكار ذشره اعداد وثماراس سوال كامنفي جواب دية بين جب سرطان قابل علاج بوجائ كاول اور دماغ كى مهلك يماريول پرقابو پالياجائے كا توانسان كى اوسط عمر ميں صرف دوسال كااضاف موكاچونك جو چيز اوسط عمر کی حدکو بڑھاتی ہےوہ ایک یا چند بیار یوں کاعلاج نہیں بلکہ کھانے اور پینے کی تمام چیزوں سیت صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا ہے جس دن بنی نوع انسان تمام بیار یوں کےعلاج پر قادر ہوگا تو بھی بوھاپے سے مر جائے گا موجودہ دور میں سرطان حرکت قلب یا حرکت دماغ کا رک جانا یا ایڈز جیسی بیاریاں مہلک بیاریاں کہلاتی ہیں ان کےعلاوہ کسی بیاری کومہلک نہیں کہا جاتا پھر بھی لوگ متعدی بخارجیسی بیاریوں ہے بھی مرجاتے ہیں چونکہ بردھایا موت کا سبب بنمآ ہے اور جب بردھانے کے نتیج میں انسانی اعضاء فرسودہ ہوجاتے ہیں تو قائل علاج بیاریاں موت کا سبب بن جاتی ہیں مگریہ کہ بڑھایا جو چند بیالوجسٹوں کے مطابق ایک بیاری ہے اس کاعلاج کیاجائے اس زبانے میں چیش آنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ ماحول کی آلود گی ہے جوجعفر صادق کے نظریے کی تصدیق کرتا ہے میآ اور گی بعض جگہوں پر کم اور بعض جگہوں پرزیادہ ہوتی ہے اقوام متحدہ کی صحت کی تنظیم نے امریک اور میک یکو کے چند شہروں کی تحقیق کے بعد بیر بورٹ پیش کی ہے کہ امریکہ اور میکسیکو كے بعض شهروں كى آب و موااتنى آلوده ہے كدان شهرول بيل زندگى بسر كرنے والے مردعورتيں اور بيح اس طرح زعر گازارد ہے ہیں کہ ہر چوہیں کھنے میں ہیں عدد سکریٹ والے دو پیکٹ یعنی چالیس سکریٹ پیتے ہیں۔ ا توام متحدہ کی مذکورہ تنظیم کی رپورٹ کےمطابق وہی برے اثرات جودن اور رات میں جالیس سگریٹ پینے دالے کے پھیپیروں اور دوسرے اعضاء پر پڑتے ہیں اس شہر کی آب وہوا کے ذریعے اس کے باشندوں پر بھی پڑتے ہیں۔ لہذاامر یکا ادر میکسیکو کے شہروں کی آب وہوااس قدر آلودہ ہے کہ وہاں کے لوگ دوسری بیار بوں کے ساتھ ساتھ پھیپیروں کے سرطان میں بھی بہتلا ہیں اور ان کے سرطان پیل مبتلا ہونے کے امکا نات اس قدر زیادہ ہیں جینے سگریٹ پینے والے خض کے ہو سکتے ہیں۔جو اعدادو شار کی روسے ہزار میں ہے ساڑھے سات سے آٹھ تک ہیں۔ ماحول کی آلودگی کے علاوہ جو چیزانسان کی عمر کم کرنے کا سبب بنتی ہوہ آواز ہے۔اب تک ڈاکٹروں کا بھی خیال تھا کہ صرف زندگی کے ماحول ہی میں آلودگی پیدا ہو علی ہے انہیں پہ خیال نہ تھا کہ آ واز بھی انسان کی زندگی پر ہرے اثر ات ڈال سکتی ہے لیکن اب انہوں نے فور کیا ہے کہلگا تارآ واز سے انسان کی عمر میں کمی واقع ہوتی ہے بیخوش پنجی کہ انسان آواز کا عادی ہوجا تا ہے اور پھراس ہے اسے تکلیف نہیں پہنچی صحیح نہیں ہے انسان اپنی عمر کے کسی مرسلے میں آواز کا عادی نہیں ہوتا اور آواز کی لہریں بھین سے آر مرک آخری دن تک اس کے اعصاب اور جسم کے طیات کو تکلیف پہنچاتی ہیں مشہور فرانسی انجین کی بین کی کا میں انہوں کی بین کی کا مام ریشلیو فرانسی انجینئر کا می راجرون جودومری جنگ عظیم سے قبل فرانس کی نیوی کی بیزی جنگی کشتیاں جن کا نام ریشلیو اور زان بارتھا بنانے کے کا رخانے کا انچارج تھا اس کے عقیدہ کے مطابق لگا تارا واز سے جسم کے طیات پروہ اگر است پڑتے ہیں جو اثر است آسیجن لو ہے پر ڈالتی ہے اور جس طرح آسیجن آستہ آستہ لوہ کو زنگ آلود کر گئے میں جو اثر است آسیجن کو تارا واز بھی جسم کے طیاب کو قرسودہ کردیتی ہے جس کے نتیج ہیں انسان کی عمر کم ہوجاتی ہے۔ بہی انجینئر کہتا ہے کہ شہر میں ایک انچھا کھر وہ ہے جس کے در دو بوار ایسے بنائے گئے ہوں کہ باہر سے آنے والی کی تنم کی آواز گھر کے کینوں کے آرام میں تخل نہ ہوتی ہو۔

کامی راجرون کہتا ہے کہ چونکہ آج کی زندگی کی حالت الیم ہے کدلگا تار آواز ہے پیچھا چھڑا تا مشکل ہے لبذااس کا ایک حل ہے کہ آواز کورو کنے والے مصالح کو درود بوار میں استعمال کیا جائے اس طرح کامصالح اب امریکا کے بازاروں میں دستیاب ہے۔

اس محض کے نظریے کے مطابق اگر سارے مکان میں ندگورہ مصالح استعال ندکیا جا سکے تو بھی دو
تین کمروں میں ایسے مصالحے کا استعال کیا جائے تا کہ انسان کم از کم آ رام کے اوقات میں آ وازوں کے
بہتکم شور سے محفوظ رہ سکے۔اس محض کے بقول ہمیشہ کی آ واز کے اثرات میں سے ایک اثر انسان پر
اچا تک جنون کی کیفیت ہے ہمیشہ کی آ واز سے انسانی اعصاب فرسودہ ہموجاتے ہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ
صابراورزم دل اشخاص جن کی زندگی کا ایک حصہ صبراورزم دلی میں گذرا ہے اچا تک جنون کا شکار ہموجاتے
ہیں اور اس کے دونوک اثرات میں سے ایک اثر ہمیشہ کی تھکا وٹ ہے اور یہ تھکا وٹ بے حصلگی اور خواہ مخواہ
لڑائی جھکڑے براتر آنے کا باعث بنتی ہے۔

وہ افراد جن پر بیاثرات پڑتے ہیں وہ اپنی اس بیاری سے آگاہ نہیں ہوتے۔ جب وہ ڈاکٹر سے
رچوع کرتے ہیں اور ڈاکٹر ان کا معائنہ کرتا ہے تو ان کے جسم کے حقیقی اعضامیں کوئی خرابی و کھائی نہیں و ہتی۔
کا می را جرون کا کہنا ہے کہ لگا تارآ واز آ دمی کو تھا دینے اور بے حوصلہ کرنے کے علاوہ پانچ سے
دی سال تک (اہنا میں میں فرق کے لحاظ ہے ) انسان کی عمر کوئم کردیتی ہے اور اگر انسان کے پاس گاڑی ہو
تو ان شہروں میں یا و ہاں پر جہاں لگا تارآ وازیں سنائی ویں رہائش اختیار نہیں کرنا چاہئے۔

غیر متوازن خوراک بھی انسانی عمر میں کی واقع کرنے والے عوامل میں سے ایک ہے اور یہ بات جعفر صاوق میں کے اس نظریے کی تائید بھی کرتی ہے کہ:

آپ نے فرمایا: انسان کی عمر طویل ہے بشر طبیکہ وہ خوداسے کم نہ کرے

یور پی مما لک اور دیاستهائے متحدہ امریکہ اور ہراس ملک پیس جہاں شینی زندگی کا دور دورہ ہے یہ مشینی زندگی اس بات کا باعث بن ہے کہ اوگ اپ آپ کو نیا دہ تر مصنوفی غذاؤں کے ذریعے سرکریں۔
امریکہ بیں لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو اچھی غذا کھاتے 'مولیق وغیرہ جراتے اور ہر جگہ شہروں ہے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تازہ دودھ پیتے 'دودھ کی ملائی اور کھانا کھاتے ہمیشہ شہروں سے دور وسیح و عریض صحواؤں بی زندگی بسر کرتے تھے ان کی اوسطاً جوانی کی طاقت اس سال یا پیاس سال یا مرکوتے تھے ان کی اوسطاً جوانی کی طاقت اس سال یا پیاس سال تک باقی رہتی تھی ہیں مضبوط کا وَبُوائے (Cowboy) جو بیچای سال تک گھوڑے کی پیشت پر سوار تھے اور صحوا بیس گائے کے ربوڑوں کے ساتھ سفر کرتے تھے آج جو نمی پیاس سال کی عمر کو وہنچتے ہیں موار تھے اور صحوا بیس گائے کے ربوڑوں کے ساتھ سفر کرتے تھے آج جو نمی پیچای سال کی عمر کو وہنچتے ہیں خواب غذا سے پیدا ہونے والی بیاریوں کا شکار ہوجاتے ہیں چونکہ وہ مخصوص غذا کیں جو بدن بیس بوریا اور کراب غذا سے پیدا ہونے والی بیاریوں کا شکار ہوجاتے ہیں چونکہ وہ مخصوص غذا کیں جو بدن بیس بوریا اور کہا ہوئے ۔ اس کے علاوہ ان میں ایس بی بیاریوں نے جم لیتی ہیں ان لوگوں اور ہڈیوں کے شدیدرد میں مبتلا ہوئے ۔ اس کے علاوہ ان میں ایس بی بیاریوں نے جم لیتی ہیں ان لوگوں کو بیاس سال کی عمر میں جوانی کی انتہا کو چھور ہا ہوتا تھا۔

الاسكاجوامر كي رياستوں ميں ہے ايک ہے وہاں اس صدى كے آغاز ميں كوئى بيار نہ ہوتا تھا وہاں كے باشندوں كى بيارى دائنوں كا در د ہوتا تھا وہ در د بھى عمر كے آخرى جھے ميں ہوتا تھا كيونكه مردعور تيں اپنے دائنوں كوستر اس سال تك محفوظ رکھتے تھے چونكہ وہ عام غذا كھاتے اور ہميشہ كام ميں مشغول رہتے تھے۔

الاسکا کے لوگوں کے خوراک دودھ ہارہ سنگے کا گوشت اور سفیہ مجھائی جو دریا ہے الاسکا سے کائی مقدار میں شکار کی جاتی تھی ہوتی تھے لیکن آئیس مقدار میں شکار کی جاتی تھی ہوتی تھے لیکن آئیس ان کو گھاس مہیا کرنے میں کوئی دشوار کی چیش ٹیس آتی تھی تھی کہ کالاسکا کی شخت سردی میں بھی جب برف ہر حکہ کوڈھانپ لیتی تھی آئیتی اس سلسلہ میں کوئی مشکل چیش ٹیس آتی تھی وہ جانورا پے دو پاؤں جن کے ہم تیز ہوتے جیس کے ساتھ برف کو ہٹا کرایک گہراگڑ ھا بنا لیتے تھے اوراس شنٹر سے علاقے کی خاص گھاس جو سرد علاقوں میں گرمیوں میں آئی اور جلدی خشک ہو جاتی ہے گھاتے تھے امر کی مصنف ایلن رولیس اونس جسکی علاقوں میں گرمیوں میں آئی اور جلدی خشک ہو جاتی ہے گھاتے تھے امر کی مصنف ایلن رولیس اونس جسکی الاسکا کے لوگوں کی زندگی کی حالت اور خاص طور پر تھی بارہ سنگھے کے متعلق تحقیقات کو مشتر سمجھا جاتا ہے۔ وہ الاسکا کے لوگوں کی زندگی کی حالت اور خاص طور پر تھی بارہ سنگھے کے متعلق تحقیقات کو مشتر سمجھا جاتا ہے۔ وہ شاہر تھا اور پانٹج دن تک وحتی بارہ سنگھوں کے تکرانے سے بحلی کی کی آواز سنائی دیتی اور بھی بارہ سنگھے تھے شاہر تھا اور پانٹج دن تک وحتی بارہ سنگھوں کے تکرانے سے بحلی کی کی آواز سنائی دیتی اور بھی بارہ سنگھے تھے جنہیں الاسکا والوں نے قابو کیا ہوا تھا اور لوگ اب ان کے دورھا ور گوشت کو استعال کرتے تھے۔

بچی مصنف بیان کرتا ہے کہ الاسکا میں کوئی ڈاکٹرنہیں کیونکہ ڈاکٹر وں کومعلوم ہے وہاں جا کر بیکار پڑے رہیں گے کیونکہ دہاں کوئی بیارنہیں پڑتا صرف چند دانتوں کے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں الاسکا میں مردوں کی اوسط عمر نوے سال اور عورتوں کی سوسال ہے۔

میتحریر ۱۹۳۵ عیسوی کی ہے اور بہت پہلے کی نہیں ہے یہاں اس بات کا ذکر بے گل نہیں ہے کہ ڈاکٹر اور ماہرین صحت کے بقول انسان کو لمبی عمر گزار نے اور ہمیشہ صحت مندر ہے کے لئے زیادہ تر نبا تاتی غذا کھانا چاہتے اور خصوصاً جوانی کے بعد حیوانی جے بی اور چے بی والے گوشت سے پر ہیز کرنا چاہتے اور تمیں سال کی عمر کے بعدانسان کے لئے بہترین غذا فروٹ اور ہزی ہے۔

لیکن جبیما کہ الین روس نے لکھا ہے الاسکا دالے تمام عمر فروٹ اور سبزی کھاتے کیونکہ الاسکاکی شختی آب وہوا میں فروٹ اور سبزی کھاتے کیونکہ الاسکاک شختی آب وہوا میں فروٹ اور سبزی کھاس کے کسی تشم کی گھاس نہیں ہوتی ہے۔ اور سوائے لیشن گھاس کے کسی تشم کی گھاس نہیں اگتی میں گھاس نہیں اگتی میں گھاس نہیں اگتی میں گھاس نہیں الاسکا کی کھلی آب وہوا میں سبزی کا شت کرنے میں کا میاب نہیں ہوسکا چہ جائیکہ فروٹ پیدا ہوصرف حالیہ سالوں کے دوران الاسکا میں گرم خانے بنائے گئے ہیں جن میں سبزی اور پھل پیدا کئے گئے ہیں۔

الاسكاش آب وہوااس قدر شندی ہے كہ گرميوں كے موسم ميں بھی گوشت كوفر ہے ميں رکھنے كی ضرورت نہيں مرف ہے ہے۔ ضرورت نہيں صرف اتنا كافی ہے كہ اسے ایسے كمرے ميں ركھ دیا جائے جہال دھوپ نہ پڑے اوراموات كوفن كرنے كے لئے قبر كھودنا كرميوں كے موسم ميں بھی مشكل ہے كيونك ذرمين كو جب تھوڑا سا كھودا جاتا ہے تو ينج برف ملتی ہے اور سرديوں كے موسم ميں تقركى مانند شخت ہوجاتی ہے جے كھودنا انتہائى دشوار ہوتا ہے۔

برت ن بہ بور مردیوں سے و کے گذشتہ زمانے میں الاسکا کے لوگ ساری عمر نہ پھل کھاتے اور نہ سبزی کھاتے تھے ان کی غذا صرف دودھ بارہ سنگے کا گوشت اور سفید مچھلی ہوتی تھی بہرحال وہ ایک صدی تک زندہ رہتے تھے۔اب تک الاسکا کے لوگوں کی طویل عمر اس بات کی نشاندہ کی کرتی ہے کہ وہ لوگ جو بارہ سنگے کے گوشت مجھنی اور دودھ کے علاوہ پچھ بھی نہیں کھاتے ممکن ہے ان کی عمر بھی لہی ہواور لہی عمر کے لئے ضروری نہیں کہ پچھنی اور دودھ کے علاوہ پچھ بھی نہیں کھاتے ممکن ہے ان کی عمر بھی لمبی ہواور لہی عمر کے لئے ضروری نہیں کہ انسان سبزی اور پھل ہی کھائے لیکن ہمیں آب وہوا کی تا شیر کو بھی مدنظر رکھنا چاہئے شاید الاسکا کے لوگوں کے طویل عمر وہاں کی آب وہوا کی تا شیر ہوا بھی تک کسی نے اس موضوع پر تحقیق نہیں کی کہ الاسکا کے لوگ کے لوگوں کی طویل عمر وہاں کی آب وہوا کی وجہ سے ہے اپنہیں؟ لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ الاسکا کے لوگ مسلسل شخنڈی آب وہوا میں رہتے تھے اور گذراوقات کے لئے کافی تنگ ودو کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلسل شخنڈی آب وہوا میں رہتے تھے اور گذراوقات کے لئے کافی تنگ ودو کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلسل شخنڈی آب وہوا میں رہتے تھے اور گذراوقات کے لئے کافی تنگ ودو کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلسل شخنڈی آب وہوا میں رہتے تھے اور گذراوقات کے لئے کافی تنگ ودو کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں کافی مقدار میں پروٹیمن کی ضرورت ہوتی تھی تا کہ جرارے (Calories) حاصل کریں۔

### ماؤل كوحكيمانه فيبحت

امام جعفرصادق کی علمی فوقیت کے اظہارات میں سے ایک بیرتھا کہ:
آپ نے ماؤں کو وصیت کی کہ اپنے شیرخوار بچوں کو اپنے ہائیں طرف سلائیں۔

صدیوں سے اس تاکید کو بے کل اور فضول خیال کیاجا تارہاجس کی وجہ بیتھی کہ کسی نے تاکید پرغور فہیں کہا تھا کہ اس کے اس کی میں کے اس کی میں کے اس کی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کیا تھا کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کرنو کو اس کے اس کے اس کی کے اس کے ا

محرین ادر ایس شافعی (جوہ ۱۵ ابھری میں امام جعفرصاد تل کی پیدائش کے دوسال بعد غزوہ میں پیدا ہوئے ) اور ۱۹۹ ابھری میں قاہرہ میں فوت ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیاں ماں کواپنے بچے کو با کیں طرف سلانا چاہیے یا وا کیں طرف نے انہوں نے جواب دیا وا کیں اور با کیں میں کوئی فرق نہیں ماں اپنے کے کوجس طرف آسان سمجھاس طرف سلائے بعض لوگوں نے امام جعفرصاد تل کے فرمان کوعفل سلیم کے خلاف قرار دیا چونکہ ان کے خیال میں دایاں با کیں سے زیادہ محترم ہان کا خیال تھا کہ ماں اپنے بچے کو دا کیں جانب سلائے تا کہ بچاس کے دا کیں جانب کرامت سے بھرہ مند ہو سکے۔

ا مام جعفر صادق کی اس وصیت کونہ تو مشرق میں کوئی اہمیت دی گئی اور نہ ہی مغرب میں کسی نے اس کی قدر وقیمت کو جاناحتی کے علمی احیاء کے دور میں جب کہ دانشور ہر علمی موضوع پراچھی طرح غور کر رہے مسلمی کی قدر وقیمت کے دانشور ہر علمی موضوع پراچھی طرح غور کر رہے مسلمی نقط نظر سے مودمند ہے یا نہیں؟

سولہویں ہمتر ہویں اور اٹھارویں صدی عیسوی کے ادوار جو علمی احیا کے ادوار کہلاتے ہیں گذر چکے تھے
اور انیسویں صدی عیسوی آئی اور اس صدی کی دوسری دھائی ہیں امریکہ کی کورٹیل لے بوٹیورٹی قائم ہوئی ۔عزرا
کورٹیل یو نیورٹی کا بانی تھا اور جس نے بچپن ہیں کافی مشکلات جسیلی تھیں نے فیصلہ کیا کہ اس یو نیورٹی ہیں
شرخوار اور تازہ پیدا ہونے والے بچوں پر تحقیق کے لئے ایک انٹیٹیوٹ قائم کیا جائے اس انٹیٹیوٹ نے پہلے ہی
سال تدریس شروع کردی اور اسے میڈیکل کا کی سے فسلک کردیا گیا ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ اس
یونیورٹی میں تازہ پیدا ہونے والے اور شیرخوار بچوں پر تحقیق کا کام جاری ہے بعید ہے کہ فوز ائیدہ اور شیرخوار بچوں
یونیورٹی میں تازہ پیدا ہونے والے اور شیرخوار بچوں پر تحقیق کا کام جاری ہے بعید ہے کہ فوز ائیدہ اور شیرخوار بچوں
یا کورٹیل یونیورٹی میں اور کی کے ریاست نیوارک میں واقع ہاں نے درائی ہورٹی کے دی گردی تحقی ہوں۔

کے متعلق کوئی موضوع ایسا ہوجس یہاس انسٹیٹیوٹ میں تحقیق نہ ہوئی ہود نیا میں کوئی ایساعلمی مرکز نہیں ہے جس میں تازہ پیدا ہونے والے اور شیرخوار بچول کے بارے میں اس مرکز جنٹنی معلومات کا ذفیرہ ہو یہال تک کہ تازہ پیدا ہونے والے اور شیرخوار بچول کے اشتہارات اور سائن بورڈ پر بھی اس انسٹیٹیوٹ میں تحقیق ہوتی تھی۔

بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں اس انسٹیٹیوٹ کے مخفقین نے دنیا کے عجائب کھروں میں پائے جائے والے نومولود بچوں کے متعلق سائن بورڈوں بیر والی ڈالی تو آئیس پتہ چلا کہ ۲۶۲ سائن بورڈوں میں سے اکثریت الیں ہے جن میں ماؤں نے بیچے کو ہائیں جانب بغل میں لیا ہوا ہے ان میں سے ۳۷۳ سائن بورڈوں پر ماؤں نے بیچے کو ہائیں جانب بغل میں لیا ہوا ہے اور صرف ۹۳ سائن بورڈ الیے ہیں جن میں ماؤں نے بیچے کو ہائیں جانب بغل میں لیا ہوا ہے اور صرف ۹۳ سائن بورڈ الیے ہیں جن میں ماؤں نے بیچے کو وائیس طرف بغل میں لیا ہوا ہے۔

ال بنا پر بجائب گھروں میں پائے جانے والے ای (۸۰) فیصد سائن بورڈ ایسے تھے جن میں ماؤں نے بچے کو با کی بغل میں لیا ہوا تھا نہ ویارک کی ریاست میں کورٹیل یو نہورٹی سے نسلک چندز چہ خانے ایسے جیں جو تھتے تو سے مرکز سے وابستہ جیں اور وہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹر صاحبان اپنے معائے اور تحقیق کی ریورٹیس فہ کوروم کر کو جھیجے رہتے جیں ان ڈاکٹر ول کی طرف سے ایک طویل مدت تک بھیجی جانے والی فہ کوروں کورٹوں کے مطابق پیدائش کے بعد پہلے وٹوں میں جب نومولود مال کی باکیں جائب سوتا ہے تو اسے واکس جائب سونے کی تسب تیا دورونے گئا ہے۔

ندکورہ مختیقی مرکز کے محققین نے اپنی تحقیق کا دائرہ کا رصرف سفید فام امریکنوں تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے سیاہ فام اور ریڈانڈین بچوں پر بھی تحقیق کی ہے اور ریز نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس موضوع کا تعلق رنگ و نسل سے نہیں دنیا کی تمام اقوام کے بچوں میں بیر خاصیت موجود ہے۔ کورنیل یو نیورٹی کے تحقیق مرکز نے اس موضوع پر مسلسل تحقیق کی تھی اس مرکز کے ڈاکٹر وں نے نامعلوم شعاعوں کے ذریعے جنین کا حاملہ عورت کے بیٹ میں معائنہ کیالیکن ان کی معلومات میں کوئی خاص اضافہ نہ ہوایہ ان تک کہ ہولوگر افی ایجاوا ہوگئ۔

ہولوگرافی ای ایجاد کے بعدال تحقیق مرکز کے ڈاکٹروں نے ہولوگرافی کے ذریعے مال کے پیٹ میں جنین کی تصویر کی انہوں نے دیکھا کہ مال کے دل کی دھڑکن کی آوازوں کی لہریں جو تمام بدن میں پھیلتی میں جنین کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔اس مرحلے کے بعد ڈاکٹروں نے بیہ معلوم کیا کہ کیا ماں کے دل کی

ی ہولوگرانی مین کی موراخ کے رائے سے فوٹولیناس کے ساوہ سی جوسب کے لئے قائل ہم ہیں وہ بہت چھوٹی اور ہاریک اشیاد کا فوٹولینا ہیں اور آخر اللہ کے اسیاد کا فوٹولینا ہیں اور آخر اللہ کے اسیاد کی تعریف کا موریق کے اور آخر کی اسیاد کی مورد کے اور کی اسیال کی جو اسیال کی تھا ہے کہ اور جھتاد کی اللہ ہے۔
جانے والے سفید یا مرخ جیلے (سیال) (Rbcor Wbc) کو ایک بڑے جانور جھتاد کھاتی ہے۔

وھڑ کنوں کا وقفہ بھی چنین میں ردگل ظاہر کرتا ہے یا نہیں؟ چونکہ ڈاکٹر صاحبان ماں کے دل کی دھڑ کن کو ہلا کت کے اندیشے سے نہیں روک سکتے تھے لبندا انہوں نے اس تحقیق کوممالین یعنی دودھ دینے والے جانوروں پر جاری رکھاانہوں نے جونمی ماں کے دل کی دھڑ کن روکی تو دیکھا کہ جنین میں رکھل پہیرا ہواہے۔

انہوں نے یہ تجربات بار باردھرائے تو یقین کرلیا کہ ممالین جانوروں کے دل کی دھر کن کورو کئے سے ان کے جنین میں ردعمل ظاہر ہوتا ہے اور مال کی موت کے بعد جنین بھی ہلاک ہوجاتا ہے کیونکہ مال کے دل سے نکلنے والی آیک بڑی شریان جنین کوخون پہنچاتی ہے جواس کی غذا بنرآ ہے اور جب دل ساکن ہوجائے گاتو جنین کوغذا نہیں ہنچے گی اور وہ ہلاک ہوجائے گا۔

کورشل یو نیورش کے تحقیق مرکز کے سائنس دانوں نے متعدد تجربات سے بیا خذکیا ہے کہ بچہ نہ صرف یہ کہ مال کے پیٹ میں اس کے دل کی دھڑ کوں کو سفے کا عادی ہوجا تا ہے بلکہ ان دھڑ کنوں کا اس کی زندگی سے بھی گہر آتعلق ہا کر بیدھڑ کن رک جائے تو بچہ مال کے بیٹ میں بھوک سے مرجائے ۔ مال کے دل کی دھڑ کن سفنے کی جو عادت بچے کو پیدائش سے پہلے ہوتی ہے وہ اس میں اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد اگر ان دھڑ کنوں کو نہ سفت و پریشان ہوجا تا ہے بچران دھڑ کنوں کوئن کر پرسکون رہتا ہے کیکن چونکہ دائیں جانب دل کی دھڑ کنیں سنائی نہیں دینتیں لہذا بچہ صفطر ہا ہوجا تا ہے ۔ اگر کورٹیل یو نیورشی کا بانی نومولوداور شیر خوار بچوں پر شخصی نہ ہوتی اور یہ معلوم نہ ہوسکتا کہ ام جعفر صادق اسے بیکوں فرمایا کہ مائیس اپنے شیر خوار بچوں کو با کیں طرف رکھیں اور سلا کمیں؟ اور اس میں کیا مصلحت اور فوائد مضمر ہیں۔

آج شیر خوار بچل کی پرورش کے تمام منٹر زجوکورٹیل پو نبورٹی کے تفیق مرکز سے وابستہ ہیں ان میں جس بھر ہے۔ جس سے مال کے دل کی دھڑکوں جس بھی ہوتی ہے۔ جس سے مال کے دل کی دھڑکوں جس بھی آ واز سنائی دیتی ہے بیآ واز ایک ریسیوں کے ذریعے ہر نیچ کے کان تک پہنچائی جاتی ہے بالغ انسان چاہے مرد ہو یا عورت عموما اس کا دل ایک منٹ میں اے بار دھڑکتا ہے کورٹیل پو نیورٹی سے وابستہ تحقیقی انسٹیٹیوٹ میں قائم شیر خوار بچوں کی پرورش کے ذرکورہ مراکز میں اگر ماں کے دل کی مصنوی دھڑکتیں ایک سودی سے ہیں ہو جا کیں تو ایک کمرے میں موجود تمام بچے رونے آگئے ہیں پس سائنس دانوں نے ہیں سے بین تھجا افذ کیا ہے کہ مال کے دل کی مصنوی دھڑکتیں ایک دھڑکئیں ایک دھڑکئیں۔ مال کے دل کی مصنوی دھڑکتیں اوردونے نہیں۔

ندکورہ مراکز میں چندمر تبدیہ تجربات دھرائے گئے۔ پھینو مولودوں کو ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں ماں کے دل میں مصنوی دھڑ کئیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچی تھیں اور پچھنومولودوں کو ایک دوسرے کمرے میں رکھا گیا جہاں وہ ماں کے دل کی مصنوی دھڑ کئیں من سکتے تھے اس دوران یہ معلوم ہوا کہ وہ نومولود جن کے کانوں تک ماں کے دل کی مصنوعی دھڑ کئیں پہنچ رہی تھیں حالانکہ دونوں کمروں والے بچوں کی غذا ایک جیسی تھی لیکن وہ کمرہ جہاں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑ کئیں سنائی دے رہی تھیں اس کے بیچے زیادہ بجوک کا اظہار کرتے تھے۔ اظہار کرتے ہوئے کا اظہار کرتے تھے۔ کورٹیل یو نیورٹی کے تقیقی مرکز ہے وابستہ شیرخوار بچوں کی پر ورش کے مراکز میں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑ کنوں کی شدت کے لحاظ سے بھی تحقیق کی گئی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر بیددھڑ کئیں مال کے دل کی مصنوعی دھڑ کنوں کی شدت کے لحاظ سے بھی تحقیق کی گئی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر بیددھڑ کئیں مال کے دل کی قد رتی دھڑ کنوں کی آ واز سے زیادہ شدید ہوں تو بچے مضطرب ہوکررونے لگتے ہیں۔

کورٹیل یو نیورٹی کے خقیق مرکز کے ایک ڈاکٹر نے دنیا کے براعظموں کا سفر کر کے بیہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف ممالک میں ما کیں بچوں کوکس طرف سے گود میں لیتی ہیں؟ بیدڈاکٹر جس کا نام ڈاکٹر لی سالک ہے اور ابھی تک کورٹیل یو نیورٹی کے خقیق مرکز میں کام میں مشغول ہے اس کے بقول دنیا کے تمام براعظموں میں ما کیں اپنے بچوں کو با کیں طرف کی بغل میں لیتی ہیں اور وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دا کیں طرف والی بنی اپنی میں اپنے جوں کو دا کیں اٹھ سے کام کرتے والی ہیں فیصوصاً جب وہ ٹوکری اٹھاتی ہیں تا کہ وہ با کیں ہاتھ سے کام کرتے والی ہیں خصوصاً جب وہ ٹوکری اٹھاتی سے اٹھاتی ہیں تو اپنے بچوں کو دا کیں سے اٹھاتی ہیں تا کہ وہ با کیں ہاتھ سے ٹوکری اٹھاتھیں۔

ڈاکٹر فی سالک نے تحقیقی مرکز ہے فسلک بچوں کی پرورش گاہ میں زچیخوا تین ہے جو پیدائش کے بعد وہاں ہے جلی جاتی ہے اور نومولودوں کو بائیں طرف بغنل میں لیتی ہیں سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایٹ بچکو جائیں بغن بغنل میں کیوں رکھتی ہیں؟ کس خاتون نے ڈاکٹر فی سالک کو جواب نددیا کہ چوتکہ ول سینے کے بائیں جصے میں واقع ہے اور بچوں کے لئے اس کی وھڑ کئوں کا آ واز سننا مفید ہے یا کیں اس بات ہے آگاہ ہیں کہ وہ بچکو ہا کیں طرف رکھتے کو یا کیں طرف رکھتی ہیں۔

ہماں تک کہ افریقہ کے سیاہ فام قبائل کی عورتیں جب بنچ کو پٹیٹے پرنہیں اٹھا تیں تو اے با کیں جانب بغل ہیں رکھتی ہیں اورافریقہ کے تمام سیاہ فام قبائل ہیں خوا تین کو کلم ہے کہ بنچ کو با کیں طرف سینے پر رکھنے سے اس کی بھوک بڑھتی ہے اور وہ خوب دودھ پتیا ہے جب کہ دا کیں طرف کے اثرات اس کے برخس ہیں ڈاکٹر لی سالک نے اور سے سنا ہے کہ رات کو بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو اندھیر ہے ہیں جیران کن تیزی ہے مال کے پتان کو تلاش کر کے اس پر مندر کھ کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ آئیس تعجب ہے کہ بچہ رشنی مال کے پتان کو ڈھوٹھ کر اس سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر لی سالک نے ماؤں کو بتایا کہ رات کی متار کی میں مال کے پتان کو ڈھوٹھ کر اس سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر لی سالک نے ماؤں کو بتایا کہ رات کی تار کی میں مال کے دل کے دھڑ کی مدوکرتی ہے اور جب بچہ مال کے دل کے دھڑ کے گی مدوکرتی ہے اور جب بچہ مال کے دل کے دھڑ کے گی آواز مشتا ہے تو فور آپیتان کو ڈھوٹھ کر دودھ پیتا ہے۔

## ہرشے متحرک ہے

ا م جعفرصادق کے اہم نظریات میں ایک اور نظریداشیاء کی حرکت کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا جو پچھ موجود ہے حرکت کر رہاہے حتی کہ جمادات بھی متحرک ہیں اگر چہ ہماری آنکھیں ان کی حرکات کوئیس دیکھ سکتیں لیکن کوئی ایسی چیز ٹبیس ہے جو متحرک نہ ہو۔

بیہ بات امام جعفر صادق کے زمانے میں قابل قبول نہتی جب کہ آج نا قابل تر دید حقیقت ہے اور
کا نتات میں کوئی ایسا جسم نہیں جو متحرک نہ ہو علم اس بات کو بچھنے سے قاصر ہے کہ کیا جرکت کے بغیر بھی کسی
چیز کا دجود ہوسکتا ہے تصور کی بھی کوئی طافت کسی ساکن جسم کا انتہ پہتر نیں بتا سکتی جو نہی حرکت رکی تصور کی وہ
طافت جے حرکت کوفرض کرنا تھا ختم ہوگئی چونکہ جس کے حرکت رک جاتی ہے انسان مرجا تا ہے۔

امام جعفر صادق نے ساڑھے ہارہ سوسال پہلے اس حقیقت کو بیان کیا اور فرمایا تھا کہ جس لیے حرکت رک جاتی ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن موت کے بعد بھی ایک دوسری طرف سے حرکت جاری رہتی ہے ورند آ دی کا جمد خراب نہ ہوہم زمانے میں تبدیلی کوسرف ترکت کے زیرا شرحسوں کرتے ہیں اوراگر ہمارے وجود میں دائی حرکت نہ ہوتہ ہم ہرگز اسبائی چوڑ ائی اور بلندی وغیرہ کو نہ بچھ سکتے ہرساکن جسم میں دوہتم کی دائی حرکت موجود ہوتی ہے پہلی حرکت جوابیم کے اندر ہے گذشتہ سفات میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ الیکٹر ان ایٹم کے مرکز کے اردگر دایک سیکٹر میں تین کیٹر بلیین مرتبہ چکر لگا تا ہے دوسری حرکت مالیکے لوں کی دائی ارتعاش ہے اور ہرجم کے مالیکو ل سردی ہوجا ہے گری ہوصفر سے دس کیٹر بلیین مرتبہ چکر لگا تا ہے دوسری حرت فی سیکٹر حرکت کرتے ہیں ہے۔

فرائسی ڈرامہ نویس مولیر ع جوفرانسی کامیڈی کابانی ہاس نے اپنے ایک ڈراے کے

ا الميكول كواينم ميس مجمنا جائية ل كمي مركب كالمجهوث سے جھونا ذرہ ہے جس ميں مركب كے تمام طبيقي خواص شم موجواتے ميں۔ايک ماليكول چنداييٹوں سے ل كر بندا ہے۔ اور ماليكو ليوں كے ارتفاش كے نتيجہ ميں جائد يہلے مائع ميں تبديل موتی ہے اور پھر كيس ميں تبديل موجاتی ہے اورا كيے جم كوچتنى زيادہ حرارت پہنچائى جائے اس كے ماليكولول كى ارتفاش ميں اثنائى اضاف موجائے گا۔

ح سر بویں صدی کی دوسری دھائی میں آیک فرانسی مولیئر نے ۱۲۸۰ء می فرانسز کمیڈی Francis Commedy کی ایک جمیزی بنیاد رکھی اور پہتین جو ایسی تک موجود ہے اس کو چلانے والی ایک مستقل کمیٹی ہے جو اوا کاروں کے احجاب میں تخت احتیاط برتی ہے اور الیکرنڈ رڈو مائی (فرانسیسی) بقول کمیڈی فرانسز (فرانس کی کمیڈی) کے اوا کاروں کے گروہ میں شال ہو تا انگلتان کی مشہور درزش گاہ کا کمیر بننے ہے بھی شکل ہے جس کی مطلوب المیت (Formalities) کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے میں سال لگ جاتے ہیں۔ یہاں بیکہتا ہے جانبیں کی دوسری جنگ عظیم نے انگلتان کی مشہور درزش گاہوں کی ممبرشپ کو آسان کردیا ہے اور اگر آج کوئی ان درزش گاہوں کا ممبر بنتا جا ہے آگر دو قرام شرائط پر پورا اثر تا ہوتو است دی سال سے نیادہ کرصار نظارتیں کرنا جاتا۔ ہیرو کے متعلق کہا کہ وہ زندہ تھالیکن حرکت نہیں کرر ہا تھا۔ یہاں تک کہ مولیر خود بھی معجب تھا کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک چیز حرکت نہ کرے اور وہ زندہ ہو۔ آج سید نداق قابل قبول نہیں ہے اگر کوئی جسم ساکن ہوتو وہ مردہ ہے اور:

ام جعفرصادق کے بقول موت کے بعد بھی اس کے اندر حرکت جاری رہتی ہے کین دوسری شکل میں اور وہ حرکت دنیا کے آخری دن تک باقی رہتی ہے آگر چدانسانی جم سے پچنے والے ذرات مادہ ندر ہیں اور تو انائی میں تبدیل ہوجا کیں اس صورت میں وہ تو انائی کی شکل میں حرکت جاری رکھیں گے امام جعفر صادق نے فرمایا جو پچھے جمالت کا گرویدہ ہے۔

بينظرية ج تك عرفاني نظرية مجماجا تاربانه كعلمي نظرييه

امام جعفر صادقٌ عرفا میں ہے تنے (لیکن آپ کامخصوص عرفان دین اسلام پر بنی تھا) ان کا کہنا ہے کہ:

### آ دی کی خلیق کاپ مقصد ہے کہ دوآ خر کارخداوند تعالیٰ سے ل جائے۔

وقت کے گزرنے کے ساتھ تھوف وعرفان کے کی فرنے وجود ہیں آئے اور بیکہا جاسکتا ہے کہاں نظریہ کے بچھ پیروکاروں نے بے باک دکھائی خدا تک ویجنے کے نظریہ کوخدا ہونا بنالیا اور بیون نظریہ ہے جو مشرق ومغرب کے عرفا ہیں وحدت وجود کے نام سے پھیل چکا ہے اور حی کی اپنی ٹوزا یا جیسا ایک فلسفی بھی وحدت وجود کے عرفائی کمتب کا پیروکار بن گیا اور اس نے اپنے فلسفے کو وحدت وجود کی بنیا و پر لکھا اور چپواویا۔ عرفاکہ ہے وفکہ خدا کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے لہذا جو پچھ ہے یعنی جم اور روس ورفت اور خت اور جیوانات اور چارعناصر سب خدا ہیں انسان بھی خدا ہے لیکن عرفان وقصوف اور فلسفے کی تاریخ کے وران اس نظریہ کا صرف آیک مرتبہ ڈ نکا بجا اور وہ بھی ہالینڈ کے اپنی ٹوزا کی طرف سے سر حویں صدی کے دوران اس نظریہ کا صرف آیک مرتبہ ڈ نکا بجا اور وہ بھی ہالینڈ کے اپنی ٹوزا کی طرف سے سر حویں صدی کے نصف کے دوران میں ۔ اس وقت اپنی ٹوزا کی کتابوں کونہا بیت تیزی سے جع کیا گیا اور کتابیں چھا ہے والوں نے اس کی کتاب چھا ہے دالوں

لے اپی نوزا الم اینڈنز ادیم وہ ی تعاوہ کے ۱۱ میسوی میں پینتالیس سال کی تعریش نوت ہوا جب اس نے اپنے فلسفیانہ نظریہ کو وصدت وجود کی بنیاد پر چھیوایا تو یمبودی ندہب کے علیائے اسے کا فرقر اروے دیا۔ اگروہ عیسائی ہوتا تو اسے اسے بھی زیاوہ خطرہ فاحق ہوتا۔ جب اسے کا فرقر اردے دیا گیا تو اس کے کئے والوں نے بھی اس سے علیحہ کی اختیار کر لی۔ اور ان لیس اور جالیس سال کی بحریش وہ کسب معاش کے کئے بھی ہوئی والی فروخت کرتا تھا۔ کیونکہ اس سے بوئیورٹی میں اسٹاد کا حہدہ چھین لیا گیا تھا اسے تی سرتبہ ہدایت کی گئی کہ اگروہ تو ہرکے اپنا نظر بیدوالیس لے لیا تاس کا حہدہ بھال ہوسکتا ہے لین اس نے قبول نہیں کیا اور فریت کی حالت میں اس و نیا سے کورج کرگیا۔ صوفیاءاورعرفا (جووصدت وجود کے قائل تھے ) نے اس نظر یے کواصلاحات اور تجیرات کی تھتی ہیں اس طرح البجھا دیا کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے پچھ بھی نہیں سمجھ سکاامام جعفر صادق کی غہبی شافت ہیں توسیع کے بعد مشرق ممالک ہیں گونا گوں مسائل پر بحث آزاد ہوگئ تھی لیکن پھر بھی وحدت وجود کے حامیوں کو تھلم کھلا اپنا نظر سے بیان کرنے کی جرات نہیں ہوئی کیونکہ ان کے بعض خلفاءاور حکام متعصب شے اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ وحدت وجود کے نظر ہے کے حامیوں کوئل کر دیے جوکوئی اس نظر ہے کا حامیوں کوئل کر دیے تا وہ جذام حامی ہوتا اگر وہ تی کہا جا تا تو نہ بہی علما اس پر کفر کا فتو کی ضرور لگاتے اور جس پریافتو کی اس نظر ہے کا حامیوں کوئل کر دیے تا وہ جذام کے مریض ہوتا گردہ تی کہا تا اوہ جذام کے مریض ہے تا وہ جذام کے مریض ہے تا وہ جذام کے مریض ہے بھی بدتر سمجھا جا تا اس آبادی سے با ہر لکال کر دور در از مقام پر چہنچا دیا جا تا۔

چونکہ جذام کے مریضوں پر رحم کھایا جاتا تھا آئیس زیٹن اور کھیتی ہاڑی کا ساز وسامان مہیا کیا جاتا
تا کہ وہ خود کا شت کریں اور اپنے لئے غلہ پیدا کریں جس پر آیک و فعہ گفر کا فقو کی لگ جاتا تو اس پر کمی تشم کا
رحم نہ کھایا جاتا اگر وہ کہیں کام کر رہا ہوتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا اور کوئی اس کو کام نہ دیتا اگر وہ سودا گر
ہوتا تو نہ اس سے کوئی سودا سلف خریدتا اور نہ اس کو سودا بیچا اگر وہ صنعتکار ہوتا تو کوئی اس سے کمی چیز کے
ہوتا تو نہ اس سے کوئی سودا سلف خریدتا اور نہ اس کو سودا بیچا اگر وہ صنعتکار ہوتا تو کوئی اس سے کمی چیز کے
ہوتا تو نہ اس سے کوئی سودا سلف خریدتا اور نہ اس کو سے نگل اسے تکلیف پیچا نے اور اس پر عرصہ
حیات اس قد ریک کر دیا جاتا کہ اس کے لئے گھر سے نگلنا محال ہو جاتا یہاں تک کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر
جبرت بھی نہ کرسکا تھا بھی وجھی کہ وصدت وجود کے نظر بے کے پیروکاروں نے اپنے نظر بے کواصطلاحات
اور تجیر ات کے لفافے میں اس طرح بند کہا کہ ان کے سواکسی دوسر سے کو خبر نہ ہوتی تھی کہ وہ کہا کہدر ہے
اور تجیر ات کے لفافے میں اس طرح بند کہا کہان کے سواکسی دوسر سے کو خبر نہ ہوتی تھی کہ وہ کہا کہدر ہے
ایں اور نہیں علماء ان کے اس کہنے کی بنا پر ان پر کفر کا فتو گئیس لگا سکتے تھے۔

صوفیا اور عرفا نے اپنی گفتگو کے لئے میکدہ ،ساتی ،معثوق ، بینا ،ساغر اور مے وغیرہ کی اصطلاحات ایجاد کرلیس ااور جب فاری زبان میں عرفانی شاعری کا رواج ہوا تو بیا صطلاحیں جول کی تول شعر کی زبان میں دبافل ہوگئیں اب وہ لوگ جوسوفی اور عارف نہیں تھے جو پچھ عارفوں نے شعرول میں کہاوہ ان کی بچھ میں نہیں آیا اس طرح صوفیا اور عرفا کفر کے نتویٰ سے نجی گئے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تصوف اور عرفانی سوچ نے تبیری صدی سے زور پکڑا۔اس وقت صوفیا اور عرفانے بید خیال کیا کہ امام جعفر صادق کا بیرعرفان کہ ہر چیز خداکی طرف اونی ہے وحدت وجود کاعقیدہ ہے اور آپ کا بھی بھی عقیدہ تھا۔

ل اب تک اسکا اصّاط برتی جائی دی ہے۔ مرحوم تدملی بامراد اپنی کمّاب حافظ شنای میں آگھنٹا ہے تھی کہ ۱۰۳۸ میں عرفاض ہے ایک کے گھر میں تفاقویش نے گھر کے مالک ہے ایک آ دی کی موجودگی کی دید ہے جوالی عرفان میں ہے ندتھا 'عرفانی مسائل کے بارے میں اشاراتی زبان Code Words میں گفتگوک ۔

جب کہ اہام جعفر صادق وصدت وجود کے معتقد نہ ہے مخلوق کو خالق سے جدا جانے تھے دین اسلام کے اصول کے مطابق آپ کا عقیدہ تھا کہ کا نتات میں جو پڑھ ہے خالق کا تخلیق کیا ہوا ہے بعد میں آنے والے زمانوں میں جب علوم کی درجہ بندی اس طرح کی گئی کہ عرفان اور فلسفہ کوعلوم سے جدا کیا گیا علماء نے امام جعفر صادق کے اس نظر ہے کو کہ ہر چیز خدا کی طرف اولی ہے کوعرفانی نظر ہے تجھا ہے نہ کہ تعلمی لیکن آج علماء پرعلوم کے میدان میں یہ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ جو پھی جعفر صادق سے فرمایا تھا اس کا تعلق علم سے ہند کہ عرفان سے۔

ابھی اس بارے میں دوٹوک الفاظ میں اظہار خیال کرناقبل از وقت ہے تمام چیزیں صرف ایک ذات (امام جعفرصا دق کے بقول) خدا کی طرف بلٹی ہیں۔

کیکن میہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر دفعہ جب الکیٹر ان سے شعاع نگلتی ہے تو وہ شعاع ایک طرف کو جاتی ہے اور جب تک اس کے داستے میں مقناطیسی قوت حائل ند ہو وہ اطراف میں نہیں پھیلتی البتہ وہ اس صورت میں اطراف میں پھیلتی البتہ وہ اس صورت میں اطراف میں پھیلتی ہے جب برتی اور مقناطیسی لہر کا جزوشار ہوں کی اس صورت میں وہ اطراف میں پھیلتی ہیں بہی لہریں ہیں جن سے ٹیلی فون اریڈیواور ٹیلی ویژن کا م کرتے ہیں ہم الکیٹر انوں کی ایک ہی مست میں حرکت کو قطب نماسوئی کے ذریعے محسوں کر سکتے ہیں جو ہمیشہ شال کی جانب رہتی ہے کیونکہ کرہ مست میں حرکت کو قطب نماسوئی کے ذریعے محسوں کر سکتے ہیں جو ہمیشہ شال کی جانب رہتی ہے کیونکہ کرہ خرین میں قطب نماشالی قطب (Northen Pole) کے مقناطیسی میدان کی طرف تھنچار ہتا ہے۔

قطب نما مسلمانوں کی ایجاد لے ہے جیہا کہ جمیں معلوم ہے کہ اس ایجاد نے سمندری سفر میں کافی مدو کی ہے اگر قطب نما ایجاد نہ ہوتا تو نہ تو پر تگال کا باشندہ واسکوڈے گاما پندرھویں صدی کی دوسری دھائی میں کشتی کے ذریعے جنو بی افریقۂ ہندوستان بھنچ سکتا تھا اور نہ اٹلی کا کرسٹوفر کولمبس اپنے زمانے میں کشتی کے فریعے امریکہ دریافت کرسکتا تھا اور نہ پر تگالی ما جیلان ایجین کے بادشاہ کے فرچ پر کشتی کے ذریعے دنیا کے اطراف میں چکرلگا سکتا تھا اس طرح اس نے نا قابل تر دیدطور پر اابت کیا ہے کہ ذمین گول ہے۔

لے یہ وہ کی ہے۔ ان کے مطابق فطب نما ایجا ہیں کیا بلکہ جس طرح تطب نما کے بارے میں ایک مقالے میں وائر ہ المعارف برنا نکا نے تفصیل میان کی ہے۔ اور دائرہ المعارف برنا نکا لکھتا ہے کہ بھٹی وائرہ المعارف میں ایک مقالے کا مام کھا گیا ہے۔ اور قطب نما کے دور ہوائرہ المعارف برنا نکا لکھتا ہے کہ بھٹی وائرہ المعارف میں بوا آگسانی حکومت کے مان کا متعال کو معلوم المعارف میں جینے وائرہ میں جینے میں ایکا وجوا۔ لیکن اے سندری سفر میں استعال میں کیا گیا اور ہوائکہ المعارف کی استعال سیکھا لہٰذا استعال کی استعال سیکھا لہٰذا استعال کی استعال سیکھا لہٰذا المعارف کے میں ہوا آگری ہور کی اور کو استعال سیکھا لہٰذا المعارف کو استعال کی استعال سیکھا لہٰذا المعارف کو استعال کی استعال کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایکا کہ سیکھا ہوں کے مائے وائے اور است نہیں کو کہ کہ استعال کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایکا کہ استعال کی دور ان کہ می گئے ہوں ان وقت اسلام ٹیس آیا تھا۔

جبیا کہ ہم جانے ہیں کہ آج بھی قطب نما جہاز رائی کے لئے انتہائی ضروری ہے اس کے باوجود
کہ ہوائی جہاز کا رابطہ ائیر پورٹ کے ساتھ مسلسل قائم رہتا ہے اور کنٹرول ٹاور سے اسے ہدایات ملتی رہتی
ہیں کوئی ہوائی جہاز قطب نما ہے بے نیاز نہیں۔ جب خلائی جہاز چا تد پر پنچ تو ان کے قطب نما کی سوئی اس
طرح شال کی جانب مڑی رہتی اس پر سائنس دانوں نے گمان کیا کہ قطب نما ابھی تک زہنی مقناطیس کے
زیر انر ہے دوسر سے ستاروں کی جانب جانے والے خلائی جہاز وں میں قطب نما پھی حرصہ کے لئے ناکارہ
رہنے کے بعد ستاروں کے شالی علاقے کی نشا تم بتی کرتا ہے (اسے زمین کا شال نہ سجھا جائے) اور اس طرح
ہیسے ہر جگہ شال کی جانب رخ کرنے والی ایک مقناطیسی سوئی موجود ہے اور دوسر سے ساروں مشلا مرتئ '
زیرہ' اور مشتری کی جانب جانے والے خلائی جہاز وں میں کوئی دوسری چیز سامنے آئے جس سے ابھی تک
لوگوں کوا طلاع نہیں ہے۔

البنتہ چونکہ آئج اٹھارویں اورانیسویں صدی عیسوی کی مانترعلمی معلومات فوجی رازوں کا حصہ ہیں اور جوحکوشیں اپنے خلائی جہازوں یا مصنوعی سیاروں کی مدوسے بیمعلومات حاصل کر لیتی ہیں وہ آئیس خلاہر نہیں کر شکہ کا

ہمیں معلوم ہے کہ دوسرے سیاروں کی جانب سفر کرنے والے خلائی جہاز جن کوسفر میں گئی ماہ لگتے ہیں قطب ٹما کے بغیر سفر کرتے ہیں۔اس کے باوجود کہ جا ثدز مین سے مزد کیہ ہے جا ند کی طرف سفر کرنے والے ایالوکو قطب ٹما کی ضرورت پیش نہیں آئی چونکہ قطب ٹما جب زمین کے مقناطیسی فیلڈ سے دور ہوتا ہے اس میں گڑ بردشر وع ہوجاتی ہے اور دو کی خاص سے کی نشا تد ہی نہیں کرتا۔

بعض اوقات زین پر بھی برتی فیلڈ کی موجودگی کی وجہ سے قطب نما گڑ ہو کرنے لگتا ہے اور سوئی ہر اسے مختلف سمتوں کی نشاند ہی کرتی ہے چونکہ آج تمام بحری جہاز فولا دسے بنائے جاتے ہیں للبذا قطب نما کو ان میں اس طرح نشٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بحری جہاز کی دھات ہے کوئی ربط نہ رکھتا ہو ور نہ اس میں خلل پڑسکتا ہے اور یہاں تک کہ بعض اوقات سر درج تک خلطی کرجاتا ہے (قطب نما پر گئے ہوئے کل درج تمین سو ساٹھ ہیں) اگر کرسٹوفر کو نبس کے امریکہ کی جانب سفر کرنے والے بحری جہاز لکڑی کے بینے ہوئے نہ

لے چیرک کے رسالے علم اور زندگی کی اگست ۱۹۷۳ء کی اشاعت میں آگھا ہے کہ فرانسینی مکومت کی سالوں سے روی اور اس کی مکومتوں سے جن کے مصنوعی سیار ہے مسلسل فرانس کی فضائی حدود سے گذرتے اور تصاویرا تارتے ہیں درخواست کر رہی ہے کہ ان تصاویر کا کچھ حصہ جو فرانس سے متعلق ہے فرانس کے حوالے کیا جائے لیکن سیدولوں مکوشش فیس مانسیں ۔ جبکہ دہ تصاویر فوق کی راز دوں پر بھی مشتل فیس ہیں اور جغرافیائی نقشے شار کے جاتے ہیں۔ اس کی مکومت جس نے حال ہی ہیں جغرافیائی تصاویر ابعض مما لک کے حوالے کی ہیں۔ فرانس کو بھی چند تصاویر کی فقول مہیا کرنے برآ ماوہ جواہے۔ ہوتے اور لوہے کے بنے ہوتے تو دہ اٹالین کشتی ران ہرگز امریکہ دریافت نہ کرسکتا قطب ٹما کی غلطی اسے کسی اورست میں لے جاتی۔

موجودہ زمانے کے مشہور طبیعات دانوں میں سے ایک پروفیسر ڈاش ہے جو داشکٹن یو نیورٹی
میں پڑھا تا ہے میخض جو ماہر فلکیات بھی ہے کا نئات کے بارے میں ایک ایسا نظریہ رکھتا ہے جس سے جعظر
صادق کے اس نظریہ کی تا نکیہ ہوتی ہے کہ اس کا نئات میں جو پچھ ہے اس نے خالق کی طرف اوٹنا ہے ہم
سب جانتے ہیں کہ علم نے انیسویں صدی سے لے کرآج تک کا نئات کی صورت دحرکت کی وضاحت
کرنے پر توجہ دی ہے اور اس عمن میں تین علماء کی جانب سے متعدد نظریات پیش کے گئے ہیں لیکن بیتمام
نظریات صرف تھےوری کی حد تک محدودرہے ہیں۔

علم کا نئات میں موجود بعض قوائین مثلاً قوت تجاذب کے قانون سورج کے اردگردسیاروں کے گھوسنے کا قانون اور آزاد اجسام کے گرنے کے قانون کی جانب توجہ دی ہے اور بیتمام قوانین انیسویں صدی عیسوی سے پہلے دریافت ہو چکے تھے۔

سائنس دانوں نے جو پچھ آج تک کا نتاہ کی شکل وصورت اور حرکات (محسوس ہونے والی حرکات کے علاوہ) کے بارے میں کہاہے اس کا تعلق تعیوری ہے ہے۔

### آئن سٹائن کانظریہ نسبیت (Theory of Relativity)

آئن شائن کے حامی کہتے ہیں کہ کا نئات کے بارے ہیں آئن شائن کا نظر پہلیبیت ریاضی کے اوزان کی بنیاد پر ہے لیکن ریاضی کا ایک ورق ایک تراز وکی درمیانی ڈنڈ کی ایک افقی خط پر رک جاتی ہے تو ہم تصدیق کرتے ہیں کہ دونوں پلڑوں ہیں وزن برابر ہے لیکن تراز و کی درمیانی ڈنڈی کا افقی خط تھبر تا اور تراز و کے دوپلڑوں کا برابر ہوتا دوپلڑوں ہیں رکھی گئ چیزوں کا تعین نہیں کرسکتا اگر ہمیں بیعلم نہ ہو کہ تراز و کے دوپلڑوں ہیں گئر کا کوئلے تو ہم تراز دکی درمیانی ڈنڈی کے افتی خط کود کھے کر ہرگز اندازہ نہیں لگا سے کے دوپلڑوں ہیں کیا ہے؟

ریاضی کے اوز ان جیسا کہ کہا گیا ہے کہ بھی جیں اور ریاضی بشری علوم بیں سے ہوہ واحد علم ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا کیکن ریاضی کے اوز ان سے صرف اس بات کاعلم ہوسکتا ہے کہ فلال چیز جو ہم نے بلڑے بیں رکھی ہو وہ اس فقد رہے البتہ اس کاعلم نہیں ہوسکتا کہ جو چیز بلڑوں بیس موجود ہے وہ کیسی ہے لہٰڈ اس کے باوجود کہ ریاضی کے اوز ان کے درست ہونے بیس کوئی شک وشر نہیں پھر بھی یہ بات قائل قبول نہیں کہ آئن شائن نے اپنی قبول نہیں کہ آئن شائن نے اپنی تبول نہیں کہ آئن شائن نے اپنی تبول نہیں کہ آئن شائن نے اپنی تبول نہیں کہ آئن شائن نے اپنی اسلیا توری سال لکھا ہے جب کہ آئے کل کی ریڈیو نیلی اسکولیس کی اطلاع کے مطابق اجرام فلکی کے بارے بیس بتاتے ہیں کہ ان کا زبین سے فاصلہ ہزار ملین توری سال ہے۔

سائنس دانوں نے ستائیس اینٹیٹوں Antennas (ریڈیؤ ٹیلی سکوپ کے اینٹیٹوں) پرمشتل ریڈیوٹیلی ویژن سکوپ بنائی ہے جو تین شاخوں دالے انگریزی کے حرف دائی (۷) یا فرنسیسی کے ایگرگ پر رکھی گئی ہے ان تین شاخوں کا درمیانی فاصلہ اکیس کلومیٹر ہوگا۔

اس ریڈ یو ٹیلی سکوپ کے مجموعہ کی کل طاقت ریڈ یو ٹیلی سکوپ کے دور بین کے یونٹ کے ہرابر ہے جس کا قطر تین کلومیٹر ہے جب ریڈ یو ٹیلی سکوپ کے مجموعے نے کام شروع کیا تو ممکن ہے تابت ہوکہ کا نئات کی وسعت جو ۹ ہزار لین نوری سال نظر آتی ہے اس سے زیادہ ہو۔

جوبات مسلم ہے دہ یہ ہے کہ آئن شائن کی نسبیت کی تھیوری کا وہ حصہ جس میں اس نے کہا ہے کہ کا نتا ہے کا قطر تین ہزار ملین نوری سال ہے تیجے نہیں ہے۔ ۱۹۱۸ عیسوی میں جب آگریزوں نے امریکہ کے داراتکومت واشکٹن پر ملکہ کے جاہائی کھیلائی
اس زمانے میں واشکٹن یو نیورٹی اے طبیعات کے استاد نے ایک نظریہ پیش کیا جو بہے جب سے دیڈیو

ثبلی و پڑن سکو پس نے انسانی بینائی کے میدان میں وسعت بیدا کی ہے اور انسان ان کی مدد سے دور در از

کے اجرام کو دیکھنے لگا ہے فلکیات کے ماہرین پرایک ٹی بات آشکار ہوئی ہے اور دو ہیہ کہ کہکشال کی مانند

بعض بوے اجرام آسانی تیزی سے جیرت انگر ترکت کر رہے ہیں اور ایک نقطے کی سمت جارہے ہیں ان کی

تیزر فرقاری کا حساب لگانے کے بعد پہ چلاہے کہ بعض کہکشا کیں اس قدر تیزی سے ترکت کر رہی ہیں کہ ان کی

کی دفرار وشنی کی دفرار کے ۹۵ فی صدے ہے۔

بیاجرام فلکی جوخلامیں جہاں کہیں حرکت کررہے ہیں ان کی حرکت کارخ اس بات کی نشا ندہی کرتا ہے کہ وہ ایک مرکز کی طرف جارہے ہیں۔لہٰذا ضروراس مرکز تک چینچتے ہوں گے اور ان کے درمیان تکراؤ بھی وقوع پذریہوتا ہوگا۔

اس بات کی پیشن گوئی نہیں کی جاسکتی کہ ان بڑے اجرام کے تصادم سے جوا یک مرکز میں ایک دوسرے سے فکراتے ہوں گے اور بہت زیادہ تو انائی دجود میں آتی ہوگ دنیا میں اس تو انائی کے کیا اثر ات مرتب ہوتے ہیں کیا کچھ دوسرے تو انین کے ساتھ کوئی اور جہان دجود میں آتا ہے یا یہ کہ شعاعوں کا ایک گرداب پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے آخر تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔

پروفیسرڈاش جس نے اس نظریے کا ذکر کیا ہے سے بات نہیں بتاسکا کہ اجرام فلکی جو دنیا کے گرد نہایت تیزی سے ایک مرکز کی طرف جارہے ہیں وہ اس مرکز تک کب پہنچیں گے۔

ع روشی کی رفتار کا ۹۵ فیعد ۱۸۵ بزار کلومیٹر تی سیجنڈ بنتا ہے اور کوئی مادہ اس قدر تیز رفتاری ہے حرکت نہیں کرسکتا' صرف شعاعیں ہی اتنی تیز رفتاری ہے حرکت کرسکتی ہیں۔ اجرام فکمی کے گردش کرنے کے رائے کی توسیں اس قدروسے ہیں کہ پروفیسر ڈاش ابھی تک کمپیوٹری مدد ہے توسیں آپس جم کہاں ملتی کہیوٹری مدد ہے توسیں آپس جس کہاں ملتی ہیں اور دو مرکز جہاں اجرام فلکی آپس جس ملتے ہیں کس جگہدواقع ہے؟ کہاجا تا ہے کداس نظر ہے ہے یہ پہتے نہیں چل سکا کہ اجرام فلکی کی گردش کا خط اس لئے جسنی ہے کہ اجرام فلکی کوروشی طاقتور توت جہاؤ ہ کے مراکز جس جذب ہوجاتی ہے اگر اس طرح ہے تو اجرام فلکی جوجرت انگریز رفتار ہے کرکت کرد ہے ہیں ان کے قریب طاقتور توت تجاذب کے مراکز جس مورت ہیں ان کے قریب طاقتور تو ہوئے جا جس جو ان کی ردشنی کو ٹیڑ ھاکریں اس صورت میں وہ مادہ مراکز جیں ورنداس قدر طاقتور توت تجاذب ندر کھتے۔

اس تعیوری پرایک بڑااعتراض بیر کیا گیا ہے کہ کہکشائمیں جو مادہ ہیں اس قدر تیز رفآری سے حرکت نہیں کرسکتیں۔

ڈاش کہتا ہے اجرام فلکی جواس قدر تیزی ہے ترکت کررہے ہیں ان کاتعلق ماوے کی چوتھی فتم'' پلاز ما'' سے ہے ایک زمانے سے علم نے مادے کی چوتھی فتم (جوٹھوس مالکع اور کیس کے علاوہ ہے ) کوشلیم کرلیا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ مکن ہے مادہ ایک ایک صورت اختیار کرے جونہ شموس ہونہ مائع اور نہیس۔

بہر کیف طبیعات دانوں کے بقول پلاز ما بھی روشن کے ۹۵ فیصد کے برابر حرکت نہیں کرسکا وگر نہ وہ اپنی ماہیت کھو بیٹے گا اور شعاع میں تبدیل ہوجائے گالیکن پروفیسر ڈاش اس بات پرہ کہشاؤں کے اجرام جواس قدر تیزی سے ایک مرکزی طرف جارہ ہیں دہ پلاز ماہیں اور اس کے بقول اگر کہکشاؤں میں پلاز ماکے وجود کوشلیم نہ کریں تو بھی ان کی تیز رفتاری میں کوئی شک نہیں چونکہ کہکشاؤں کے اجرام کے متعلق نظریہ اگر ایک فرضی نظریہ ہوتو بھی ان کی تیز رفتاری میں کوئی شک نہیں چونکہ کہکشاؤں کے اجرام کے متعلق اس کی پیائش کی گئی ہے جس کے مطابق ان اجرام کی رفتارہ ۱۸۸ بزار کلومیٹر ٹی سینٹر ہے بہر حال اس کے نظریہ کے مطابق دو دراز کے واقع تمام اجرام فلکی نہایت تیزی ہے ایک مرکز کی طرف جارہے ہیں اور اس سے اس بات کی نشا تد بی ہوتی ہے کہ جس کہکشاں میں ہمار اسورج واقع ہے دہ اور دو مرک کہ کھٹا کمیں بھی نہایت سے رفتاری سے ای مرکز کی طرف جارہے ہیں اور نہیں اگر اس نظریہ کی تا تدی جارہ کے ایک مرکز کی طرف واں دواں دواں ہیں آگر اس نظریہ کی تا تدی جائے تو:

علمی نظریے اورامام جعفر صادق کے نظریے میں سوائے الفاظ کے ہیر پھیر کے کوئی فرق نہیں امام جعفر صاوق نے فرمایا تمام چیزیں ضدا کی طرف ہی پلٹتی ہیں۔ اور ڈاش کے بقول تمام چیزیں ایک مرکز کی طرف پلٹتی ہیں وافقتگشن یو نیورٹی کے فزکس کا استاد

جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ ماہر فلکیات بھی ہے اس کا نظریہ بورپ کی لوون یو نیورٹی کے استادای لامز (Abbey Lamter) اے تظرید کے بالکل الث ہے جس کا نظرید دنیا کی وسعت کے بارے میں گذشتہ صفحات میں قار تمین کی نظرے گزر چکا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ دنیا وسیع ہور ہی ہے اور کہکشا تعیں کتاروں کی جانب بڑھ رہی ہیں لیکن ایسے کے زمانے میں کہکشاؤں کو دیکھنے کا واحد ذراجہ فلکی دور بین تھی اور ریڈیو ٹیلی سکوپ کا وجود نہ تھا وہ مخص دور دراز واقع کہکشاؤں کوریڈیو ٹیلی سکوپ کے ذر بیع مشابدہ نہیں کرسکا تھااور جوحساب کتاب آج کمپیوٹر کی مدوسے ہور ہاہے اس زمانے میں اس کی کوئی مثال نتقی صرف بیہ وتا تھاریاضی دانوں کے ایک بڑے گروہ کوستاروں نے پیجیدہ مسائل کرحل کرنے کے لئے کام پرلگا دیا جاتا تھا تا کہ آج کل خلائی جہازوں کی دوسرے سیاروں کی طرف پرواز میں پیش آنے والےمسائل کاحل تکالیں دوسرایہ کے تھوڑے تھوڑے فاصلوں سے ایک کہکشاں کی حرکت کا مشاہرہ کرتے ہوئے سے بھے میں نہیں آسکتا کدوہ مرکزے رہے ہدرہی ہے یا مرکز کی طرف بڑھ رہی ہے اور شایدد مکھنے والے کورید دکھائی دے کہ کہکشاں مرکز سے فرار کررہی ہے حالانکہ کہکشاں مرکز کی جانب گامزن ہے اس کے باوجود كرآج فلكيات كاحساب وكتاب ورحقيقت ايب لامر كزمان كي نسبت زياده محيح اورتر في يافته ب پھر بھی ہم پرونیسرڈاش کے نظریے کو مدنظر دکھنے کے بعد بھی ایسے لامٹر کے نظریے کومستر زنہیں کرسکتے کیونکہ ہم ابھی تک اس حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کرسکے کہ بیکن کہ ایسے لامٹر کی رائے اور جو کچھ پروفیسر ڈاش کہتاہے وہ محض تھیوری ہے اور اس کے دو پوانٹس کمزور ہیں پہلا یہ کہ مادہ روشنی کی حرکت کی رفتار کے 90 کے برابر حرکت نہیں کرسکتا البذا ماہرین طبیعات کے بقول پلاز ماہمی نہیں ہیں دوسرا پیرکہ پروفیسرینہیں بتا سكتاك وهمركز جس كى جانب تمام كهكشاكيس جارى بين وه كونسا ٢٠ اوركهان واقع ٢٠ اگر توت تجاذب كا قالون جو ہمارے نظام مشی میں تھم فرما ہے نظام مشی سے باہر بھی لا کو ہوتو ظاہر ہے کہ جس مرکز کے گرو کا نتات کی تمام کہکشا ئیں گھوم رہی ہیں وہ ایک مادی مرکز ہے جس کی توت تجاذب تمام کہکشاؤں کواپنی طرف تھینچ رہی ہےاوراییا مادی جسم جس کی قوت تجاذب اس قدر زیادہ ہواہمی تک دریافت نہیں ہوسکااس نظر پیکا حامل بھی ایسے مرکز کی وضاحت نہیں کرسکا جس کی طرف تمام کہکشا ئیں کھینچی چلی جارہی ہیں۔

اِ اس نام کی تخرارے تعجب ندکریں کیونکہ ایسے لامٹر (Abbey Lamter) جو تعجیم کی بوغور ٹی کا استاد تھا وہ چند مشہور ماہرین فلکیات میں سے ایک تھا۔

#### وجودخدا

ا مام جعفرصاد ق اپنے زمانے کے نہایت ہی با حوصلہ استادوں میں سے ایک تھے آپ درس کے پڑھانے کے بعد اپنے علمی خالفین کے اعتر اضات کا جواب بھی دیتے تھے بھی اپیا ہوتا تھا کہ آپ علمی خالفین کے جواب دینے میں اس قدر مشغول ہوجاتے کہ کھانا کھانے کے لئے گھر بھی نہ جاسکتے تھے اور ایک وی کو بازار سے ایک روٹی کو آپ نے اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ چھوٹی می روٹی کو آپ نے کمل طور پر کھایا ہوچند لقے کھانے کے بعد باقی روٹی ہی جاتی تھی اور جن دنوں میں کھانے کے لئے گھر نہیں جاتے تھے تو اس سوکھی روٹی پر گزادا کر لیتے تھے آپ نے علمی مخالفین سے درخواست کرد کھی تھی کہ جب تک درس ختم نہ ہوکوئی اعتراض نہ کریں اور جب درس ختم ہوجائے توجو جی میں آئے پوچیس امام جعفرصاد تی درس ختم کرنے کے بعد آپ درس ختم کرنے کے بعد آپ خارظہر پڑھتے اور گھر چلے جاتے تھے آپ کے بعض شاگر دوں کو جنہیں پیلم ہوتا کہ مارے استاد آئے اپنے علمی مخالفین کے بعد آھر سے واپس آ کہ اور کی موجا کہ کہ موجا کہ کہ کہ موجا کہ کہ موجا کہ م

ا مام جعفر صادق کے علمی خالفین میں ہے ایک ابوشا کرنا می بھی تھادہ فخص ایک دن جب امام جعفر صادق نماز سے فارغ ہو چکے تو آپ کے پاس آیا اور بیٹھ کر کہنے لگا کیا مجھے اجازت ہے کہ جو کچھ میں جا ہوں اس کے بارے میں اظہار خیال کروں۔

امام جعفر صادق نے جواب دیا جو چاہے ہو کہوابوشا کرنے کہاا پے شاگر دوں اور سامعین کو افسانے سے زیادہ افسانے کے ذریعے کیوں فریب دیے ہیں؟ آپ جوخدا کے بارے میں کہتے ہیں وہ افسانے سے زیادہ پھر نہیں اور آپ لوگوں کو اضافہ سرائی کے ذریعے الی چیز کو قبول کرنے پر ماکل کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں اور خدا کی عدم موجوگی کی دلیل ہے ہے کہ ہم اپنے حواس خسہ کے ذریعے اسے درک نہیں کر سکتے جیسے آپ کہتے ہیں کہ انسان اپنے حواس خسہ کے ذریعے خدا کر درک نہیں کر سکتا کین ممکن ہے کہ انسان اپنے باطنی حواس کے ذریعے خداوند تعالی کی معرف حاصل کر سکے گر باطنی حواس سے کام لینے کے لئے ظاہر ک حواس سے استفادہ کیا جاتا ہے اگر آپ اپنے ذہن میں کسی چیز کا تصور لاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے واس سے استفادہ کیا جاتا ہے اگر آپ اپنے ذہن میں کسی چیز کا تصور لاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے ایک یازیادہ فلا ہری حواس کا رفر ما ہوں گے اگر آپ اپنے ایک دوست کی غیر موجودگی میں اسے اپنے ذہن ا

میں مجسم کرتے ہیں تو اگر بینائی کی حس نہ ہواس کود یکھنا محال ہے اور اگر سفنے کی حس نہ ہوتو باطن میں اس کی آواز بھی نہیں من سکتے اور جب آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تولمس کرنے کی حس کو کام میں لاتے ہیں ورندآپ بڑگز باطن میں اس کے ہاتھ کومس نہیں کر سکتے ہیں آپ کے تمام باطنی احساسات آپ کے یا نچے ظاہری حواس سے وابستہ ہیں اور اگر آپ کے ظاہری حواس مفقو د ہوں تو آپ ہزگز اپئی کسی باطنی حس ے فائدہ نہیں اٹھا سکتے لہذا اگرآپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے باطنی احساسات کے ذریعے خدا کو درگ کرتے ہیں تو میں اس بات کوشلیم نہیں کر تاممکن ہے آپ کہیں کہ خدا کواینے باطنی حواس کے ذریعے درکے نہیں کرتے ہیں اور نہ بی طاہری حواس کے ذریعے بلکہ اپنی عقل کے ذریعے اس کے وجود تک پہنچتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کی عقل بھی کسی طاہری حس کے بغیر کسی چیز کو سجھنے پر قادر نہیں ہے اور جس چیز کو سجھنا جا ہے وہ یا نجے ظاہری حواس کے ذریعے مجھی جاتی ہے اگر آپ عقل کی مدوسے ظاہری حواس کو کام میں لائے بغیر کوئی دلیل لائیں اور نتیجہ نکالیں کہ حواس خسہ میں ہے کسی ایک حس نے بھی اس دلیل یا نتیج میں مدونہ کی ہوتو میں تسلیم كرلول كاكهآپ عقل كے ذريعے خدا دىم تعالى كے وجود تك بھنج سكتے ہيں جس خدا كى عبادت كے لئے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ آپ کے اپنے تخیل کی اختراع ہے آپ نے اپنے تخیل میں ایک ایسے وجود کا تصور کرلیا ہے اور متشکل کیا ہے جس طرح آپ بات کرتے ہیں غذا کھاتے ہیں اور سوتے ہیں اس طرح آپ كاخيال ب كدوه بھى بات كرتا ب غذا كھاتا اور سوتا ہے آپ اپنے اثر ورسوخ كولوگوں بيس قائم ركھنے کے لئے اے کسی کوئیں وکھاتے اور کہتے ہیں کہ وہ ویکھائمیں جاسکتا اور نہ ہی ویکھا جاسکے گا اور نہ ہی اس نے جمعی مال کے پہیٹ سے جنم لیا ہے نہ اس کی کوئی اولا دے آپ کا خدا ہندوؤں کے اس پر دہ نشین بت کی ما نندہے جس پر ہندووں نے پر دہ ڈالا ہواہے اور کسی نے اس بت کوئیں دیکھا۔

من گھڑت ہیں ان میں سے سب سے تھسا پٹا اور خیالی افسانہ ایک ان دیکھے خدا کی موجودگی کا ہے آگر دوسرے افسانے من کھڑتے ہیں تو ان افسانوں میں انسانی زندگی کی هیہہ ہوتی ہے اور جو کردار ان انسانوں میں ہوتے ہیں اگر چہان کا وجو ذہیں ہوتالیکن ان کا اعمال انسانوں کےعمال کی مانند ہوتے ہیں انسان جودکھائی دیتے باتیں کرتے عنزا کھاتے ،عشق لڑاتے اورسوتے ہیں انسان جس وفت ایک خیالی افسانے کوسنتا ہے تواہے معلوم ہوتا ہے کہ افسانہ بے بنیاد ہے لیکن سنتے ہوئے لذت اٹھا تا ہے کیونکہ وہ افسانے میں اینے آپ یا اپنی طرح کے مردول اور عورتوں کود کھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ مرداور عورتیں موجود نہیں لیکن ان کی طرح کے لوگ موجود ہیں جو کوئی کسی افسانے کوسنتا ہے اس پراسے یقین نہیں آتا لیکن اس كى عقل اسے كہتى ہے كدان عورتول اور مردول كا وجود جن كا نام افسانے بيس ليا كيا ہے مكن ہے وہ موجود ہوں لیکن انسانی عقل جس کے بارے بیں ہم نے کہا کہ یا یچ ظاہری حواس سے وابستہ ہے وہ ایسے خدا کو جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں شلیم نہیں کرتی چونکہ عقل کسی ایسے وجود کوشلیم نہیں کر علی جونہ تو دیکھا جا سکے اور نداس کی آ واز سنائی دے نداہے سوگھنا جا سکے نداہے کس کیا جا سکے اور نداہے چکھا جا سکے پیغیر جوآپ سے پہلے گذر کے بیں اور ان کے بعد آپ نے لوگوں کو آیک لاموجود خدا کے بارے بیں فریب دیا ہے جس کا وجود آپ کی وہنی اختراع ہے آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بمیشہ سے ہے اور بمیشدرے گاوہ ہر چیز کود کھنا ہے لیکن کوئی اے دیکھ جیس سکتا آخرا یک ایسا خدا جس کاجسم نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں ہوں تا کہ لوگوں کودیکھے اس کی زبان ہو کہ وہ کلام کرے اور وہ جوجسمانی وجو دہیں رکھتا کیے کسی چیز کو تخلیق کرسکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے فریب کھاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ خدا موجود ہے جود یکھانبیں جاسکتا ہے کین میں آپ کے فریب میں نہیں آتا اورا پیے افسانے کو جوا پیے خدا کے بارے میں جود کھائی نہیں دیتا اسے قبول نہیں کرتا میں ایک ایسے خدا کی عمبادت کروں گا جسے میں اپنی دوآ تکھوں سے د کیے سکوں اور دو کا نوں سے من سکوں اور اگر اس کی آ واز نہ ہوتو اسے اپنے دو ہاتھوں سے چھوسکوں۔

یں ایک ایسے خدا کی جولکڑی یا پھر کا بنا ہوا ہواس کی عبادت کروں گا کیونکہ اس کویش و کھے سکتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں ہے لمس کر سکتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ چونکہ خودیش نے لکڑی سے خدا کوتر اشا ہوا در اسے وجودیش لانے والایش ہوں لہذا زیب نہیں دیتا کہ بیس اس کی پوجا کروں بینہ دکھائی دینے والا خداجس کی عبادت کے لئے آپ لوگوں کو وصیت کرتے ہیں کیا آپ کی اپنی طرف سے اور آپ کے خیل کی بدولت وجودیش نیس آیا ہے۔ یس اور آپ دونوں اپنے خداؤں کو وجودیش لائے ہوئے ہیں فرق صرف اتنا ہولت وجودیش نیس آیا ہے۔ یس اور آپ دونوں اپنے خداؤں کو وجودیش لائے ہوئے ہیں فرق صرف اتنا كياجاسكاب چونكديس افسانے كى بيروى بيس كرتالبذاجب سے بيس نے اپنا خدا تياركيا ہے اس وقت سے مس نے اس کی پوجا شروع کردی ہے میں بنہیں کہنا کداس نے کا ننات کواور مجھے بنایا ہے لیکن آپ چونک ایک موہوم خدا کو وجود میں لائے ہیں اوراس کا نئات اور بنی نوع انسان کی تخلیق کے افسانے کو بھی اس سے نسبت دی ہےاور کہتے ہیں کہ اگر دہ نہ ہوتا تو پیکا نئات اور بنی نوع انسان وجود میں نہ آتے جو کھے ہے دہ خدا كى طرف سے وجود ميں آيا ہے ميں چونكہ افسانے كا قائل نيس ہوں البذا ميں نبيں كہنا كہ جس خدا كو ميں فے خود بنایا ہے اس نے کا کنات اور بن ٹوع انسان کو تخلیق کیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ افسانے کے معتقد ہیں للبذا آپ نے اپنے خدا کو بنانے کے بعد ریے کہ دیا ہے کہ اس نے کا نئات اور بنی نوع انسان کو تخلیق کیا ہے۔اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ خدانے کا تنات اور بن اوع انسان کو تخلیق کیا ہے آپ اس انسانے کے ذریعے کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔لوگوں کو حقیقت نہیں پوچھنے دیتے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کا نئات اور پی نوع انسان خدا کو وجود میں لاتے ہیں۔خالق ہم ہیں نہ کہ خدا۔ میں اپنے خدا کواپنے ہاتھوں سے تراشتا ہوں اور وجود میں لاتا ہوں۔ جب کہ آپ اپنے خدا کواپنے وہم و گمان کے ذریعے وجود میں لاتے ہیں۔ابوشا کری گفتگو کے دوران ایک بار بھی امام جعفرصادی نے اس کی قطع کلامی نہیں کی جوشا گرد اس مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے کچھ کہنا جا ہالیکن امام جعفر صادتؓ نے اشارے سے منع کر دیا۔ جب ابو شاکر کی بات ختم ہو چکی تواہام جعفرصاد تی نے بات کرنے کے پہلے چند سیکنڈوں تک ہونٹ نہیں ہلائے وہ ابوشاكرك مزيدبات كي فتظر تفي-آخرآت في ابوشاكرت بوجها كر تفتكونم موچكى ب-اورتو كي فيبس کہنا چاہتا ابوشا کرنے کہا کہ میری آخری بات سے ہے کہ آپ نے ان دیکھے خدا کولوگوں سے اس لیے متعارف کرایا ہے تا کہ آپ اس کے ذریعے اثر ورسوخ پیدا کریں اور دولت مند بنیں اور آپ کی زندگی خوشحال گذرے۔بس بیمیری آخری بات تھی اس کے بعد میں پھیٹیں کہتا۔

امام جعفر صادق نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ تہاری گفتگو ختم ہو چکی ہے لہذا ہیں خہرہیں جواب دیتا ہوں اوراس جواب کو تہاری گفتگو کے آخری جے سے شروع کرتا ہوں تم نے کہا ہے کہ ہیں اس لئے لوگوں کو خدا پرتی کی طرف دعوت کرتا ہوں تا کہ آئیس فریب دے کرا ثروسوخ پیدا کروں اور زندگی کو آرام سے گذاروں اگر میری حالت خلیفہ جیسی ہوتی تو تیری تہمت شاید مناسب نظر آئی۔ لیکن تم نے آج یہاں میری روزمرہ کی غذاد یکھی ہے کہ ہیں گئے لقے سومی روثی کھا تا ہوں۔ اور تہمیں دعوت دیتا ہوں کہ آج رات میرے گھر آؤ مشاہدہ کرد کہ میری شام کی غذا کیا ہے اور میرے گھر ہیں کس قدر سامان ہے؟ اے ابو شاکرا گریش دولت جمع کرنے والا ہوتا تو زندگی کوآرام سے گذار رہا ہوتا تو ضروری نہ تھا کہ ہیں خدا پرتی کی تبلیخ

کور یعے دولت کے حصول کی تک دود کرتا اور آرام سے زندگی گذارتا بی کیمیاداتی اے ذریعے دولت مند

بن سکتا تھا اور اگر اس ذریعے دولت حاصل نہ کرنا چاہتا تو خوارت کے ذریعے دولت حاصل کرسکتا تھا کیونکہ
دوسرے ممالک کے بارے بیس میری معلومات تاجروں سے زیادہ ہیں۔ اور بیس جا تا ہول کہ کون سے ملک
بیس کس ختم کا سامان تیار ہوتا ہے اور کون می اقسام کا سامان دوسرے ممالک لے جاتا قائدہ مندہا اس شہر کے

تاجروں سے پوچھوکہ اصفحان ترکی اور کیسلی بیس کون سے سامان تیار ہوتا ہے جس کا خرید نا ان کے لئے سود
مند ہے۔ میرا خیال ہے وہ جمہیں جواب نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں کے تاجر صرف شام معز الجز ائر اور بین
النہ من ایس تیار کئے جانے والے سامان سے داقف ہیں اور دوسرے ممالک کے سامان جے جزیرۃ العرب
میں لانا فائدہ مند ہے۔ اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں رکھتے لیکن میں جانتا ہوں کہ غیر ممالک میں کون
سامان موجود ہے۔ جے لا کر فروخت کیا جائے تو خاطر خواہ منافع ہوسکتا ہے اور میر بھی معلوم ہے کہ اس
سامان کو کس راستے سے لایا جائے کہ سامان لانے کاخر چہ کم سے کم آئے۔
سامان کو کس راستے سے لایا جائے کہ سامان لانے کاخر چہ کم سے کم آئے۔

اے اپوشا کرتو نے کہا ہے کہ بیل خدا پرتی کی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کوفریب دے کر مال و دولت ماصل کرتا چاہتا ہوں حالا نکہ جب سے جس نے لوگوں کو خدا پرتی کی تبلیغ سروع کی ہے اس ون سے لے کر آئے تک جس نے کسی سے چھوٹے چھوٹے تحفوں کے سواوہ بھی پھل وغیرہ کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں کی مثلاً فرزاں کے موسم جس مجموریں پکی جی جی جی جی جا ایک دوست اپنے باغ سے مجبوریں چن کر اور ایک کریٹ جیں ڈال کراپنے نوکر کے ذریعے جھے بھی جا ہے اور جس بی تخذاس لئے قبول کرتا ہوں کہ دوست خفانہ ہو۔ میراایک اور دوست جس کا طاکف جس کا ناروں کا باغ ہے جب موسم خزاں جس انار کی تھی جی ای اور جس ان جی دور کریٹ جس ڈال کر مدینے آئے والے کا رواں کے ذریعے میرے لئے بھی جا ہے اور جس ان کا رواں کے دور لیے میرے لئے بھی جا ہے اور جس ان کا رواں کے دریعے میرے لئے بھی جا ہے اور جس ان کو گوخس ایک عرصے تک اس لیے لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتا کہ اس کے بدلے سال میں ایک و فعد انار کے چند دانے اور کی تجھوریں حاصل ہوں۔ اے ابوشا کر جس نے سنا ہے تیرا باپ موتیوں کو پیچائ تھا۔ اگر قو موتی شاس ہے قبیل تھی ہوں کہ پیچائا تھا۔ اگر قو موتی شاس ہے قبیل تھی ہوں کہ پیچائا تھا۔ اگر قو موتی سے جے جس نہیں پیچائا اور اس کی قیت لگا سکا ۔ اگر جس مال و دولت نوح کرنے کا خواہش مند ہوتا تو شرور نہیں تھا کہ لوگوں کو خدا برتی کے داستے کے دریعے بی مال و دولت نوح کرنے کا خواہش مند ہوتا تو ضروری نہیں تھا کہ لوگوں کو خدا برتی کے داستے کی طرف دوعوت دینے کے ذریعے بی مال و دولت انکے کا خواہش مند ہوتا تو ضروری نہیں تھا کہ لوگوں کو خدا برتی کے داستے کی طرف دوعوت دینے کے ذریعے بی مال و دولت انکو کرنا ہولی کرتا۔

ا يهال مراد كمياب جس عي مفرصادق واقت تقر

ے بیهاں مراکباتیا ہے۔ ع اسے سراد بین النہرین کے جزیرے کا شالی حصہ ہاور چونکہ قدیم زمانے میں دریاؤں نے اس تینوں اطراف سے مجیرا ہوا تھا البذا اعراب اے جزیرہ کہتے تھے۔

بلکہ میں جواہر کا کاروبار کر کے بھی امیر بن سکتا تھا۔اس بات کے پیش نظر کہ تبہاراباب موتوں کا تاجرتھا کیا تم جانتے ہوکہ یا توت کتی تنم کے بیں؟ ابوشا کرنے فی میں جواب دیا۔ امام جعفرصا دی نے پوچھا کیا تہمیں معلوم ہے کہ الماس کنتی قتم کے ہیں؟ اور کیا تہیں یہ بھی معلوم ہے کہ الماس کے کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ ابو شاکرنے جواب دیا کہ مجھے الماس کی قسموں کے بارے میں کوئی علم نہیں۔امام جعفر صادق نے کہا میں الماس کی انواع واقسام سے واقف ہوں اور ہرفتم کی قیمت بھی مجھے معلوم ہے حالانکد میں نے جواہر کی تجارت نہیں کی اور جواہر کی اقسام کے بارے میں میری معلومات میرے علم کی روسے ہیں اور موتی بیجنے والے مختلف اقسام کے موتی بیچے ہیں لیکن انہیں رمعلوم نہیں کہ بیموتی کہاں سے آئے ہیں؟ کیا تو جانتا ہے كەالماس كى چىكىس وجەس ہے؟ ابوشاكر بولاندىيس الماس كاتا جرفقا اور ندميرا باپ كە جھے الماس كى چک کے بارے میں علم ہو۔امام جعفرصاد تل نے کہا' ہیرے کی چک اس کی تر اش خراش کی وجہ سے ہے اور مختم معلوم ہے کہ ہیرا کیے حاصل کیا جات ہے؟ ابوشا کرنے فئی میں جواب کر دیا امام جعفر صاوق نے کہا 'میرا در یاؤں اور ندیوں کی تہوں ہے حاصل ہوتا ہے اور جب اسے حاصل کرتے ہیں تو تر اشنے کے لئے ماہرین کے حوالے کردیتے ہیں جب وہ تراشنے کے بعد تیار ہوجا تا ہے تواس میں چک پیدا ہوجاتی ہے ہیرا تراشنے والے ماہرین بچپن سے باپ یا بھائی یا اپنے عزیزوں میں سے کسی ایک کے زیر سمایہ تربیت حاصل کرتے ہیں اور ہیرا تراشنے کے رازوں ہے آگاہی حاصل کرتے ہیں ہیرے کا تراشنا ایک وقت طلب اور وشوار کام ہےاسے ہیرے کے علاوہ کسی دوسری چیز ہے نہیں تر اشا جاسکتا۔ یہ باتیں میں نے تہمیں اس لیے بتائی ہیں کداگر میں دولت مند بننا جا ہتا تو جواہر کا تاجر بن جا تا چونکہ جھے علم کے ذریعے جواہر کی شناخت ہے۔لہذا نہایت بی قلیل عرصے میں جواہر فروشی کے ذریعے دولت مندین جاتا۔

اب میں تمہارے اعتراض کے دوسرے جھے کی طرف آتا ہوں جو تمہارا اصلی اعتراض ہے۔ تو نے کہاہے کہ میں افسانے سرائی کرتا ہوں اورلوگوں کوایسے خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جو دکھائی نہیں دیتا۔اے ابوشا کرتو جوان دیکھیے خدا کا منکر ہے کیاا پنے اندرد مکھ سکتا ہے؟

ابوشا كرنے كهائيں۔

ا مام جعفرصا وقی نے اظہار خیال فر مایا کہ جب تو اپنے اندر نہیں و کھے سکتا تو تھے یہ بیس کہنا چاہیے تھا کہ ان و تھا کہ ان و کیھے خدا کی موجودگی ایک افسانے سے زیادہ پھی بیس البت اگر تو اپنے اندر د کھے سکتا تو ان دیکھے خدا اجیسا کہ امام نے فر مایا ہے ہیرا چشوں نہروں اور دریاؤں سے حاصل کیا جاتا ہے اور براتھم افریقہ کے ہراس مقام سے جہاں سے ہیرا حاصل ہوتا ہے دو جگہ قدیم دریاؤں کی خلک گذرگا ہیں ہیں اور صرف روس کے اور ال پہاڑاس قاعدے سے مشتی ہیں وہاں پر ملنے والا ہیرا اسلی ہیں ہوتا بلکہ کو اور تو کی ایک تم ہے اور چیتی ہیرا کا رہن کا ہوتا ہے۔ کے دجود کوالیک افسانہ قرار دے سکتا تھا ابوشا کر بولا اپنے اندر کیھنے کا ایک ایسے غیر موجود ضدا کی عبادت سے کیاتعلق ہے؟ امام جعفر صادق نے کہا تو کہتا ہے جو چیز دکھائی نددے جس کی آواز سنی ندجا سکے، چھوا ندجا سکے یا اسے سونگھایا چکھانہ جا سکے تو ایسا وجودعبادت کے لائٹ نہیں۔

ابوشاكرنے كہابال-

امام جعفرصادق فی نے فرمایا۔ کیا تواہی جسم میں خون کی حرکت کی آواز سنتا ہے؟ ابوشا کر بولائیں جسم میں خون حرکت کر دہاہے؟ امام جعفرصاد تی نے فرمایا ہاں اور کیا تواہی جسم میں خون کی بوسو کھ سکتا ہے؟ ابوشا کرنے کہائییں۔

امام جعفرصادق نے فرمایا اے ابوشا کرخون تنہارے سارے جسم میں چند منٹوں میں ایک گردش مکمل کر لیتا ہے۔ اورا گرخون کی بیتر کت جسم میں چند منٹوں کے لئے رک جائے تو تو مرجائے گا اور کیا آج تک تم نے اپنے جسم میں خون کی گردش دیکھی ہے؟

ابوشا کرنے کہانیں میں شلیم بیں کرسکنا کہ خون جسم میں متحرک ہے۔

امام جعفر صادق نے فرمایا جو چیز تھے اس بات کو قبول کرنے میں مانع ہے کہ خون انسانی نسول میں حرکت کر رہاہے وہ تہاری جہالت ہے اور یہی جہالت ان دیکھے واحد خدا کوشلیم کرنے میں مانع ہے۔ کیا تو اس مخلوق ہے مطلع ہے جوخداوند تعالی نے تمہارے جسم میں تخلیق کرکے کام پرلگادی ہے جس کی وجہ سے تم زندہ ہو؟ ابوشا کر بولائیں۔

امام جعفر صادق نے فرمایا چونکہ تم اپ مشاہدات پرتکیہ کرتے ہواور جونظر نہیں آتا اس کے بارے بیں کہتے ہو کہ اس کا وجود نہیں ہے حالانکہ تم اے دیکے نہیں پائے۔ اگر تم اپنی جہالت کو کم کرنے کے لئے علم کی جبتو کرتے تو خمہیں پنتہ چلنا کہ تمہارے جسم بیں اس قدر زندہ مخلوق ہے جن کی تعداد بیا بان کی ریت کے ذرات جننی نینے۔ اور وہ تمہارے جسمانی ڈھانچ کے اندر وجود بیں آتے ، بڑھتے اور حزید پیدا ہوتے ہیں اور ایک عرصے کے بعدوہ شتم ہوجاتے ہیں لئین تم ندان کود کھے سکتے ہواور ندان کی آواز من سکتے ہوانہ ہی آئیں چھو سکتے ہواور ندان کی ایوسونگھ سکتے ہوا در نہ بی تمہیں اس بات کاعلم ہے کہ ان ذا کہ کیا ہے۔ اے ابوشا کرجان اور تمہارے ڈھانچ کے اندر زندگی بر کر دے ہیں اور پھر مرجاتے ہیں ان کی تعداد اس دنیا کے تمام انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہے بلکہ بیابان کی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے بیدوراگر رہے اندار مخلوق

جے خدا نے تہارے اندرکام پرنگار کھا ہے اپنا کام چھوڑ دیں تو تم مرجاؤ کے لیکن چونکہ تم جاہل ہولہذا ان
کے وجود کا انکار کرتے ہواور کہتے ہو چونکہ میں انہیں نہیں دیکتا اور ان کی آواز نہیں س سکتا لہذا میں بہتلیم
نہیں کرتا کہ وہ موجود ہیں ۔ تہمارا خیال ہے کہ جو چیز تنہیں اپنے ڈھانچے کے اندر موجود اس جاندار گلوق کا
انکار کرنے پراکساتی ہے وہ تہماری عقل وہم وفر است کی توت ہے جب کہ در حقیقت وہ ہے عقلی اور نا بھی
ہے بہتم ارک جہالت اور تا بھی ہے جو تہمیں اپنے جسم میں خون کی حرکت اور جاندار گلوق کے انکار پر ماکل
کرتی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ و نیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی آئے میں ہیں لیکن دیکھتے نہیں اور جن کے
کرتی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ و نیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی آئے میں ہیں لیکن دیکھتے نہیں اور جن کے
کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ، انہی جہالت کو علم اور بے عقی کو عقل خیال کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جس
نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔

اے ابوشا کر! اگر توانے آپ کو پہچان لیتا اور جان جاتا کہ تہمارے جسم کے اندر کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے اور تمہارے وجود کے اندر کس قدر جاندار گلوق پیدا ہوتی 'بڑھتی اور مرجاتی ہے تا کہ تم زندہ رہو، توہر گزیہ ند کہتے چونکہ میں خدا کوئیں دیکھ رہااس کی آواز ٹیس من رہا اور نہ ہی اسے کمس کر رہا ہوں للبذا میں اس کے وجود کو تیول ٹیس کرتا اور خدائے واحداور کوافسانہ مجھتا ہوں۔

اے ابوشا کرتواس پھڑکود کیورہا ہے جواس ابوان کے ستون پٹس بڑا ہوا ہے تہمارا خیال ہے کہ بید پھٹر ساکن ہے چونکہ تہماری آنکھ اس کی حرکت کونہیں و کیے رہی اورا گرتہہیں کوئی کیے کہ اپنے اندر سے اس قدر محرک ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کی نسبت ساکن ہیں اس کے کیے کوئم تشکیم نیس کرو گے اور کہو گے کہ وہ افسانہ سرائی کر رہا ہے اور اس طرح تم اپنے آپ کوعقل مندشار کرتے ہو کیونکہ افسانے کوشلیم مہیں کرتے اور اس بات سے خافل ہو کہ تم اپنی ناوانی کی وجہ سے اس پھڑکی اندروں حرکت کونہیں مجھ سکتے اور شایدوہ دن آگے جب لوگ اپنی تھکندی کی وجہ سے پھڑکے اندر موجود حرکت کود کیے سکیں ۔ ل

اے ایوشا کر! تم نے کہا ہے کہ جو پھھائ دنیا میں ہے خود بخو دوجود میں آیا ہے اور اس کا خالق کو کی نہیں تمہارا کہنا ہے کہ گھائ صحرا میں خود بخو داگئ ہے اور کوئی اسے نہیں اگا تا۔ لیکن تم نے بید خیال نہیں کیا کہ جب تک صحرا میں گھائ کا بی نہیں اگئ اور جب گھائ کا بیج زمین پر گرے اور بارش زمین کونم کہ جب تک صحرا میں گھائ کا بیج نہ ہو گھائ نہیں اگئ اور جب گھائ کا بیج زمین پر گرے اور بارش خود بخو دنیں برتی بلکہ زمین سے اٹھنے والے بخارات جو باول کی شکل نہ کردے وہ نہیں اگئی اور بارش خود بخو دنیں برتی بلکہ فاص خاص موسموں میں برستے اور زمین کوئم کرتے افتیار کر لیتے ہیں اور برستے ہیں وہ بھی ہروفت نہیں بلکہ فاص خاص موسموں میں برستے اور زمین کوئم کرتے لے دودن آن کا دن ہے امریکے کے لئے نام کے جون ۱۹۷۳ء کی انتا عد بر الکھائے کہ لیزر شعاص کی مدت ایک زمین کی مرتب ہا گیولوں کی حرک کی تصاور لے کران کا تملم کھا متا ہو دکیا گیا ہے۔ اور تساور لینے والے کیرے سے اگر زمین کی تمریک کھریائی ارب سال ہو۔ نست ہے اے یوں بچھ کھی داری یون کی جوئیں گھئے کرد زمین کی تمریک مقابل ہے اگر زمین کی تمریک کے اور بسال ہو۔

ہیں تا کہ گھاس کا نئے نم مٹی ہیں اگ آئے اور سبز ہو جائے اور پھراس کی جڑیں نکل آئیں جب کہاس کے برعکس دوسری صورت ہیں صحرا ہیں کسی قتم کی گھاس نہیں اگ سکتی ہتم دس اقسام کے گھاس کا نئے ایک بند برتن میں رکھ دواور اس برتن میں پانی بھی ڈال دواور پھر مشاہدہ کروکہاس کی جڑیں نکلتی ہیں یانہیں؟ کیونکہ صحرایا دوسری جگہ پر گھاس کومبز ہونے کے لئے صرف نمی کا نی نہیں ہے بلکہ ہوا کی بھی ضرورت ہے اور ہوا ہیں ایسا اگر ہوتا ہے جس کی وجہ سے در خت اگتا اور پھلتا پھولتا ہے۔

ا بے ابوشا کر سر دعلاقوں میں سر دیوں کے موسم کی شدید سر دی میں گھاس کوگرم خانوں میں اگلیا جا
سکتا ہے بھر طیکہ بوا موجود ہواور سر دعلاقوں میں مختلف اقسام کے پھل پیدا کئے جاتے ہیں لیکن سے پھل گرم
خانوں میں ہوا کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتے اورا گر ہوا نہ ہوتو نہ صحرامیں گھاس آگئ ہے اور نہ گرم خانے میں
پھل اور نہ ہی انبیان اور جانور باتی رہ سکتے ہیں۔ اے ابوشا کراس کے باوجود کہ ہوا تمہاری اور انسانوں کی
زندگی کا ذریعہ ہے ہم آئے نہیں دیکھ پاتے اور صرف اس وقت جب ہوا چگتی ہے تو تہہیں اس کے وجود کا
احساس ہوتا ہے ۔ کیاتم ہوا کے وجود کا اٹکار کر سکتے ہو؟ کیاتم اس بات کا اٹکار کر سکتے ہو؟ کہ صحرامی گھاس
ہوتا ہی ضروری ہے جوان تمام جوائل کو باہم کیجا کر بے اور وہ تو ہے خداو می تعالیٰ کی ہے آگر تم اہل علم ہوتے تو
تہمیں پید چلتا کہ حکمت کی ایسی چیز کے فود بخو د وجود ہیں آنے کوشلیم نہیں کرتی اور ہر چیز کے وجود ہیں
تانے کے لئے اس کے خالق کا ہونا ضروری ہے ۔ خواہ دہ جادات ہوں یا نیا تا ہ یا جانورہوں کہ انسان بھی
جانوروں کے ذمرے میں شامل ہے ۔ اگر تم عالم ہوتے تو تہمیں معلوم ہوتا کہ متعدد مکا تب کے حکما میں کوئی

بعض اوقات بیزال کیا جاتا ہے کہ بعض حکماء خالق کے معتقد ہے تھے اس کی وجہ ہے کہ وہ خالق کو اللہ کے نام کے عااوہ کی اور نام سے پکارتے تھے تی کہ وہ لوگ جوم طلقا خدا کی نفی کرتے اور کہتے کہ خالق کا وجود ڈیس ہے۔ پھر بھی وہ اپنی حکمت بیس کی مبداء کے معتقد تھے اور وہ اپنی اس مبدا کے مقیدے سے بہ نیاز نہیں ہو سکتے تھے۔ اے ابوشا کر خالق کا اٹکار کرنا جہالت ہے نہ کہ دائش مندی۔ ایک عقل مندانسان اگر صرف چند منٹوں کے لیے جسم کے نظام پر خور کر ہے تو وہ بھے جاتا ہے کہ اس متو از ن اور دائی نظام کا کوئی ناظم ہے جس نے اس دنیا کو خالق کیا۔ وہی اس کا ناظم بھی ہے اور کوئی چیز دنیا کے نظام کو در ہم بر ہم نہیں کر سکتی۔ ابوشا کر تو نے کہا ہے کہ آس اور تیرے اس قول کا مطلب بہے کہ ہمارا خداخود ہمارے ہاتھوں وجود میں آتا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ تو اپنے خدا کو ترکھان کے اوز اریا لکڑی یا پھر خدا خود ہمارے ہوں کے اوز اریا لکڑی یا پھر

توڑنے والے آلے کی مدد ہے پھر تراش کراور میں اپنے خداکو اپنے خیل ہے وجود میں لاتا ہوں۔ تہارے خدااور میر ہے خدا میں ایک بڑافرق یہ ہے کہ جب دوتر کھان کے اوزاریا سنگ تراشی کے آلات ہاتھ میں لیتا ہوا اور کا مشروع کرتا ہے تو اس وقت تہارا خدا موجود نہیں ہوتا لیکن میر اخدا میر ہے ہو ہے ہی پہلے موجود ہوتا ہوتا ہے میں لیا ہول تہارا خدا تمہارے ہوتا ہے میں نے اپنے خداکوخو د تیار نہیں کیا اور نہ ہی اسے آئی سوچ سے وجود میں لایا ہول تہارا خدا تمہارے بقول تہارے ہوتا ہوں تہارا خدا تمبرے خیل کی پیداوار نہیں ہے کیونکہ وہ میرے سوچنے سے پہلے ہی سے موجود تھا۔ جو پچھ میں نے کہا ہے اور کرتا ہوں کی پیداوار نہیں ہے کیونکہ وہ میرے سوچنے سے پہلے ہی سے موجود تھا۔ جو پچھ میں نے کہا ہے اور کرتا ہوں کی پیداوار نہیں ہے کوزر فرکر کرنا ہے۔ جس وقت تم جنگل کی طرف جاتے ہوا ورایک پہاڑ کود کھتے ہواس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہوتو کیا ہے۔ کیا ہیں کہ سکتا ہوں کتم نے اسے اپنے تھ تھواس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہوتو کیا ہے۔ کیا ہیں کہ سکتا ہوں کتم نے اسے اپنے تھ تھواس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہوتو کیا ہے۔ کیا ہیں کہ سکتا ہوں کتم نے اسے اپنے تو تھ سے پیدا کیا ہے یا اپنے خورو گرسے ایجا دکیا ہے۔

پہاڑتم ہے پہلے بھی تھی اور تنہارے بعد بھی رہے گا جو پہلے تہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کواچھی طرح بہچانو۔اور یہ بہچان بھی معرفت کی حد تک محدود ہے تم پہاڑ کواچھی طرح نہیں پہچان سکتے کیونکہ تمہاری دانا کی اتن نہیں ہے کہ تم پہاڑ کے مبداء کی شناخت کرسکواور یہ جان سکو کہ پہاڑ کی اثبتا کس وقت ہوگی اور یہ کس چیز ہے بنا ہے اس کی چوٹی یا گہرائی ہیں کون کی دھا تیس موجود ہیں اور وہ دھا تیس زیبن سے نکالی جا کیں تو انسان کو کیا کیا فائدے پہنچا سکتی ہیں۔

میں معلوم نہیں کہ پہاڑ میں موجود پھر کس وقت اور کیسے وجود میں آئے۔اگرتم دانا ہوتے تو ہرگز نہ کہتے کہ بت جوتمہارا خداہے اس کوتم وجود میں لاتے ہو۔ چونکہ دو ککڑی یا پھر جس سے تم بت بنارہے ہویاتر اش رہے ہواہے تم وجود میں نہیں لائے۔

کیاتم جانے ہوکہ جس پھرکوتم تراشے ادر بت کی شکل دیے ہووہ ہزاروں سال پہلے موجوداور
تہرارے بعد بھی موجود رہے گا، کیا تھے معلوم ہے کہ جس پھر سے تم بت تراشے ہووہ بہت دور دراز کی دنیا
ہے آیا ہے۔ کیونکہ زمین کے مختلف جے مسلسل حرکت کررہے ہیں الکین چونکہ ان کی حرکت ست ہے ہم
اسے دیکے نہیں سکتے۔اوراگر تم ایک مختلندانسان ہوتے اور خدا کے معتقد ہوتے تو تہر ہیں ہت چل جاتا کہ اس
دنیا میں کوئی بھی الی چیز نہیں جو تحرک نہ ہولینی دنیا میں جمود ہے معنی ہاور ہاری زندگی میں جمود ہے معنی ہے اور ہاری زندگی میں جمود ہے معنی ہے کیونکہ ہم کی حال میں بھی ساکن نہیں حتی کہ سوتے ہوئے بھی۔ہم زمین کی حرکت کے ساتھ حرکت

<sup>۔</sup> یا سیا کیے علمی حقیقت ہے کہ ذیبن کے براعظم مسلسل حرکت کررہے ہیں۔امریکہ کا براعظم مغرب کی طرف جارہا ہے اور ایشیا ویورپ کا براعظم ایشیا ہے ملتی ہوجائے گا۔ بیلمی حقیقت جیالو تی کی تمام کما ہواں بٹس موجود ہے۔

کرتے ہیں اور بیر کمت ہمارے اندر موجود حرکات کے علاوہ ہے۔ اے ابوشا کر ش اس سے کہیں چھوٹا
ہوں کہ اپنے خدا کو اپنے تخیل میں لاسکوں۔ بیدہ ہے جو بیرے شعود کو وجود میں لایا ہے تا کہ میں اس کی مدد
سے اسے اچھی طرح پہچان سکوں اور میر ابیشعور میرے مرنے کے بعد ختم ہوجائے گالیکن اس کی ذات باتی
رہے گی۔ اے ابوشا کر جان لوئتم ہونے سے میر امقصد بینیس ہے کہ بالکل ختم ہوجائے گا بلکہ میرام راد بیہ
ہے کہ اس جہان میں اس کا وجود باتی نہیں رہے گا کیونکہ مرف خدا کے علاوہ اس دنیا میں موجود تمام چیزوں
ہے کہ اس جہان میں اس کا وجود باتی نہیں رہے گا کیونکہ مرف خدا کے علاوہ اس دنیا میں موجود تمام چیزوں
ہے تبدیلی وقوع پذیر یہ دی ہے۔ اے ابوشا کر اگر تو اس پھر کے کلوے کو جس سے تو بت تر اشتاہ ہے پیچان
ہے تبدیلی وقوع پذیر ہے خدا کے وجود کا افکار نہیں کر سکتا۔ اور ہرگز بیدنہ کہتا کہ میرے تخیل کی پیدا وار ہے۔ تم
چونکہ پھرکونیس پیچا نے لہذا خیال کرتے ہو کہ پھر تمہمارے ہاتھوں کا مطبع ہے اور تم اسے جس شکل میں چا ہو
تر اش سکتے ہو۔ ایسا اس لئے ہے کہ جب اس کے مبداء کی شناخت نہ ہو سکتی تھی اس وقت خداوند تعالی پھرکو
ایک مائٹ سے وجود میں لایا تا کہتم اسے تر اش سکودگر نہمارے ہاتھوں میں شکھنے کی مائٹہ چھرکا چور ہو جاتا۔
ایک مائٹ سے وجود میں لایا تا کہتم اسے تر اش سکودگر نہمارے ہاتھوں میں شکھنے کی مائٹہ چھرکا چور ہو واتا۔
ابوشاکر نے بیا چھرکو مائع سے بنایا گیا ہے؟

ا مام جعفر صادقٌ نے فرمایا ہاں ابوشا کر قبقبہ لگا کر ہننے لگا۔اس پرامام جعفر صادقٌ کا ایک شاگرد طیش میں آ گیا۔لیکن امام جعفر صادقؓ نے اسے کوئی قدم اٹھانے سے منع کردیا اور کہا اسے ہننے دو۔ابوشا کر نے کہا میں اس لئے ہنس رہا ہوں کہ تبہارے بقول اتنا سخت پھریانی سے بنایا گیا ہے۔

امام جعفرصادق نے فرمایا میں نے یہ بین کہا کہ پانی سے بنایا گیا ہے بلکہ میں نے کہا ہے کہ یہ شروع میں مائع حالت میں تقارابوشا کر بولا مائع اور پانی ایک بی تو ہیں جعفرصادق نے نہایت بروباری سے جواب دیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مائع ہیں لیکن پانی نہیں ہیں یا خالص پانی نہیں ہیں۔ دودھ مائع ہیں لیکن پانی نہیں ہیں یا خالص پانی نہیں ہیں۔ دودھ مائع ہے لیکن پانی نہیں ہے سے کیکن پانی نہیں ہے سے کہا ہے پانی نہیں بھتا لیکن ان دونوں میں پانی کی مقدار موجود ہے۔ پھر بھی شروع میں مائع ہے ایکن نہیں بلکہ دطوبت کی شکل میں تھاسیال تھااس سے کافی مقدار میں حرارت نگل دی تھی اور خدا کی قدار میں حرارت نگل دی تھی اور خدا کی قدارت سے اس مائع ہے آ ہتہ بہت میں حرارت خارج ہوگی اور بیاس فقد رشت ڈاپڑ کیا کہاس کی شکل جامد بن گئی اور تم آئی اس سے بت تراش سکتے ہو لیکن بھی پھر جو جامد حالت میں ہے اگراسے بہت زیادہ حرارت پہنچائی جائے تو مائع صورت اختیار کر لےگا۔

ابوشا کر بولا میں جو ٹبی گھر جاؤں گا پھر کوآگ میں ڈال کرد کھوں گا کہ آپ کا فرمان سیج ہے اور پھر مائع شکل اختیار کرلیٹا ہے بانہیں؟

امام جعفرصادق نے فرمایا المهاری آنگیشی کی حرارت پھرکونییں بھلاسکتی۔ کیاتم اپنی آنگیشی کی

حرارت سے لوہے کے ایک کلڑے کو پھھلا سکتے ہو۔ ابوشا کرنے تنی میں جواب دیااہام جعفرصا دق نے فر ہایا ہے پھڑکو پھھلانے کے لئے ایک بھٹی درکار ہے اس بھٹی میں کافی مقدار میں ایندھن ایک لمبی مدت تک جلایا جائے تا کہ بھٹی بہت زیادہ گرم ہوجائے تو پھر ہائع حالت میں تبدیل ہوجائے گا میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم جب ایک بت کو تراشے ہوتو خیال کرتے ہو کہ تم نے اسے تراشاہے حالا نکہ خداوند تعالی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہاں کی ذات ہے جس نے پھر کو مائع حالت سے جامد حالت میں تبدیل کیا ہے کہ تیری تراش سے وہ ریزہ نہیں ہوتا اور اگر شیشے کی مانند ہوتا تو ہر گڑاس کو تراش کر بت نہ بناسکا۔

سے خداد ندتعالی ہے جس نے تجھے پیدا کیا تجھے ہاتھ دیئے ادر تہاری الگلیاں اس طرح بنا کیں کہ تم ادزاروں کواپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہواور پھر تہ ہیں شعور عطا کیا تا کہ تم پھر سے انسانوں یا جانوروں یا دوسری چیزوں کے جمعے تراش سکو میں اس بات کی تقدیق کرتا ہوں کہ پھرکو تراشنے کے مرحلے میں بیتم ہوجواپنے خدا کو دجود میں لاتے ہو لیکن تم اپنے خدا کو دجود میں لانے کے لئے جتنے وسائل استعال کرتے ہووہ سب ان دیکھے اور واحد خدا کی طرف سے وجود میں لائے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ پھرکو تراشنے کے لئے تم جس شعور سے کام لیتے ہووہ بھی خدا و ندق تعالی کا عطا کیا ہواہے۔

اے ابوشاکر! یہ شعور خدا دند تعالیٰ نے تنہیں عطا کیا ہے اورتم اس شعور کی مدد سے بت تراشیے ہوتا کہ اس کی پوجا کرو۔اگر خداوند تعالی تنہیں پہشعور عطانہ کرتا تو تم ہرگز ایک بت تراشنے پر توجہ نہ دے سکتے اورا سے اپنا خدانہ جان سکتے ۔

جنس جیسانہیں تمام کام انجام دے سکتا ہو،لہذا ہے وہ وہ کا ان دیکھا اور واحد خدا ہے۔ جو تمام امعرانجام دیتا ہے۔ ابوشا کرسوچ میں پڑ گیا اور چند لمحول کے بعد پوچھنے لگا کیا دکھائی نہ دینے والا واحد خدا پھر کے

اندرموجودے؟

امام جعفرصادق نے فرمایا! ہر چیز کے اندراور ہر چکہ موجود ہے۔ ابوٹا کرنے کہا، میری عقل اس بات کوشلیم نہیں کرعتی کہا یک چیز ہر جگہ موجود ہولیکن دکھائی نددے۔ امام جعفرصادق نے فرمایا کہ تہماری عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ ہواجود کھائی نہیں دیتی لیکن مجر ہر جگہ موجود ہے۔

ابوشا کرنے جواب دیا اگر چہ ہوا دکھائی نہیں دین لیکن خود آپ کے بقول جب وہ چلتی ہے تو محسوس کی جاسکتی ہے لیکن آپ کا خدا جو دکھائی نہیں دینا اسے محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ امام جعفرصا دق نیفر مایا جب ہوائیں چلتی تو کیاتم ہوا کومسوس کرسکتے ہو؟

ابوشا كرتے تفي ميں جواب ديا۔

ا مام جعفر صادق نے فرمایا کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو پچھاتو نہیں دیکھے پاتا اور محسوں نہیں کرتا ہر جگہ موجود ہے؟ ابوشا کرنے اثبات میں جواب دیا۔

امام جعفرصاد فی نے فر مایا۔ خدابھی دکھائی ندرینے کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے مثلاً جس طرح ہواموجود ہے۔ لیکن ہواچونکہ عضر (Element) اور تلوق اور خالق کے درمیان ماہیت کے لحاظ سے کوئی شاہت نہیں پائی جاتی۔

اے ابوشا کر وہ شعور جو نتھے ایک پھر سے بت تراشنے ادراس کی پرستش کے لئے کہنا ہے تو وہ سیرے اپنے بقول تھے کہنا ہے کہ اس بت سے تھے کوئی امید وابستہ نہیں رکھنی چاہئے کیونکہ وہ کسی کام کے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھنا البتہ اس کے اندرالی چیز ہے جو تبھاری حاجات برلاسکتی ہے۔ بیشعور جو تھے بت بنانے پردگا تا ہے کو یاا پی زبان سے تھے کہنا ہے کہ تو خداو ند تعالی کی پرستش کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتی اور خدا کی پرستش تبہارے لئے ناگز برہے۔ ابوشا کرنے کہا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں بت کی بوجا کے بغیر اپنی زندگی جاری نہیں رکھسکا۔

ا مام جعفر صادق نے فرمایا بین کہوکہ بت کی ہوجائے بغیر بلکہ بیکہوکہ اس کی ہوجا جس کی ہوجا کے لئے تم بت تراشتے ہو۔ یا اگر آج تم کسی وجہ ہے اس کی پرسٹش سے باز آ جاؤ تو کیا تم زندگی جاری رکھ سکتے ہو؟ ابوشا کر بولانہ جعفر صادق نے فرمایا 'ہرانسان کے لئے ناگز برہے کہ خداکی ہوجا کرے اور اگر خداکی پوجائیں کرے گا تو نہ تو زندگی میں اے کوئی راہنما ملے گا اور نہ وہ کسی چیز پر تکریر سکے گا اب اگر کوئی خدا کو نہیں پوجتا اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک لمحے میں حواس خمسہ کوضائع کر دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کہاں جائے 'کیا کرے اور کس کا سہارا لے۔

خدادند تعالیٰ کی پوجا کا موضوع زندگی میں اس قدر ضروری ہے کہ جانوروں کی زندگی میں بھی موجود ہے۔ اور وہ بھی خدادند تعالیٰ کی پرستش سے بے نیاز نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ان کی زبان سے واقف موتے اور جو کچھوہ کہتے ہیں اسے من سکتے تو جمیس پینہ چلتا کہوہ بھی خدا کی بوجا کررہے ہیں۔

ہم جانوروں سے گفتگونییں کر سکتے اور نہ ہی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیاوہ خداوند کے معتقد ہیں یانہیں؟ البتہ عقل کی رو ہے ہم خودیہ بات آسانی سے بچھ سکتے ہیں کہ جانور بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی زندگی ہیں پایا جانے والا ڈسپلن اس بات کی نشاند ہی کرتا ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہیں یہ نہیں کہتا کہ جانور پرستش کے لحاظ سے ہماری طرح عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اس میں جھے کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مبدا کے قواعد کے مطبع ہیں اور ان قواعد کے تئی سے پابند ہیں کیونکہ اگر اس مبدا کے قواعد کے تئی سے پابند شہوتے تو جونظم اور تر تیب ان کی زندگی میں نظر آر ہی ہے وہ ہر گر نظر نہ آتی ۔

تحقی معلوم ہے کہ بہارآنے پر (پرندہ) مقررہ بننے میں آتا ہے اور گاتا ہے اور ہم یہ خیال کرتے میں کہ وہ بہار کے آنے کی خوشنجری سنار ہاہے۔

اس مہاجر پرندے کا آتا اس قدر منظم ہے کہ اگر سردیوں کے آخری دنوں کی ہوا شخدی ہوتو وہ
ایک ہفتے ہے لے کردس روز آنے ہیں لگا تا ہے۔ اور اس سے زیادہ دیڑیں لگا تا۔ اس کے بعد ابائیل آتا
ہے اور شاید وہ ہزاروں میل کا راستہ طے کرتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ای جگہ گھونسلہ بنا تا ہے
ہاں اس نے گذشتہ بہار ہیں بنایا تھا۔ کیا ایک مبدا کی اطاعت اور اس پرعقیدے کے بغیریہ چھوٹا سا پر تدہ اس قدر منظم زندگی گذار سکتا ہے۔ اور جو کام اس نے انجام دینا ہوتا ہے وہ کی سستی اور دیر کے بغیر مقررہ تاریخ کو انجام دے دیتا ہے۔ اور جو کام اس نے انجام دینا ہوتا ہے وہ کی سستی اور دیر کے بغیر مقررہ تاریخ کو انجام دے دیتا ہے۔ اور جو کام اس نے انجام دینا ہوتا ہے وہ کی سستی اور دیر کے بغیر مقردہ تاریخ کو انجام دے دیتا ہے۔ اور ایس شعور سے خداوند تو الل کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتو تو الن کی زندگی ہرگز اس قدر منظم نہ ہوتی ۔ خداوند تو الن ہیں درختوں کے جو ایک سو بچاس طبقات بنائے ہیں اور الن ہی سے ہر طبقے کی گئی گئی اقسام ہیں۔ تم الن ہیں درخت بھی ایسانہیں یاؤ کے جس کی زندگی غیر منظم ہو۔

اے ابوشا کر! درخت بھی میری اور تمہاری طرح اپنے خدا کوئیں دیکھتے لیکن اپنے شعور کی وجہ سے اس کی پرستش کرتے ہیں درخت کی خدا پرتی کی دلیل ہے ہے کہ وہ بغیر کسی تا خیرا درستی کے خدا و ند تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر درخت کا خدانہ ہوتا اور وہ اس کی پرستش نہ کرتا تو اس کی پرستش نہ کرتا تو اس کی زندگی ہیں بہتنظم روش نہ دیکھی جاتی۔ جھے معلوم ہے کہ تو اس چیز کوشلیم نہیں کرتا جو ہیں کہتا ہوں اور شاید اسے بچھ بھی نہیں یا تا کیونکہ بعض مسائل کو بچھنے کے لئے بنیا دی علم کا حصول ضروری ہے تا کہ آ دمی کس صدتک اپنی جہالت دور کر کے بعض مسائل کو بچھنے کے لئے تیار ہو سکے ہیں کہتا ہوں کہ نہ صرف چا تو راور درخت اپنی جہالت دور کر کے بعض مسائل کو بچھنے کے لئے تیار ہو سکے ہیں کہتا ہوں کہ نہ صرف چا تو راور درخت اپنی جہالت دور کر کے بعض مسائل کو بچھنے کے لئے تیار ہو سکے ہیں کہتا ہوں کہ نہ صرف چا تو راور درخت سے خدا دی شعور کی مدد سے خدا وی تو تال کی پرستش کرتے ہیں بلکہ جمادات بھی اپنے جمادی شعور کے مدا کی پرستش نہ کرتے تو ان کی جمادی زندگی درہم برہم ہو جاتی اور ان کے ذرات یاش ہو جاتے۔

اے ابوشا کرتو اس روشنی کود کیے رہا ہے جو یہاں چک رہی ہے جس کی وجہ سے میں اور تو ایک دوسرے کود کیے دہ ہے جی شدا کی پرسٹش کر رہی ہے چونکہ بیان تو اعد کی بیر میں کے دوسرے کود کیے دہ ہے جو فلدا و ند تھا ہا و سیح ہیروی کر رہی ہے جو فلدا و ند تعالی نے اس کے لئے مقرر کر دیئے ہیں اور اس کی اطاعت اس قدر منظم اور سیح ہے کہ بید دومتضاد عوائل سے وجود ہیں آتی ہے اور ان دوعوائل ہیں سے کسی ایک ہیں بھی روشن نہیں ہوتی لیکن جب بید دونوں آپس ہیں طبح ہیں تو روشن کی ما نشر خدا کی جب بید دونوں آپس ہیں طبح ہیں تو روشن کی ما نشر خدا کی معرونت رکھتے ہیں چونکہ جو تو اعد خدا و ند تعالی نے ان کے لئے وضع کئے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں تب ہی روشنی وجود ہیں آتی ہے۔

اےابوشا کر!اگرخداوعد تعالی موجود نہ ہوتا تو پیر جہان بھی وجود بیں نہ آتااور بیں اور تو بھی موجود نہ ہوتے۔ پیر کلام کہ اگر خداوند تعالی موجود نہ ہوتا '' صرف بے معنی الفاظ ہیں کیونکہ بیرمحال تھا اور ہے۔ دوسرے معنول بیں، خداواجب الوجود ہے۔

اگر خداوند تعالی نہ ہوتا بھے اور حمہیں پیدا نہ کرتا تو یہ ہے می الفاظ ہر کر جارے خیل میں نہ آتے نیز اگرایک لیے نے لئے خداوند تعالی کی توجہ اس کا نئات کے انتظام سے ہٹ کر کسی اور طرف مائل ہوجائے تو یہ کا نئات اور جو پچھاس میں موجود ہے فتا ہوجائے گا یعنی دوسری چیز وں میں تبدیل ہوجائے گا۔ کیونکہ کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے لیکن خدا کی توجہ دنیا کے امور کے انتظام سے ہر گر نہیں بنتی کیونکہ دنیا کے امور کا انتظام مستقل اور ہمیشہ کے لئے طے شدہ قواعد کے تحت چل رہا ہے جن میں کوئی تبدیلی ہوئے کہ نہا خداوند تعالی دانا کی اس بات کا باعث ہے کہ جو قاعدہ اس نے کا نئات کے امور کوئے تھے گئے واس نے تمام چیز وں کوابد تک منظم کر دیا ہے اور اس نے جو تمام قواعد دنیا کے وضع کیا ہے اور اس نے جو تمام قواعد دنیا کے گئے مقرد کردیے ہیں ان میں اس کی مصلحت ہے اور کوئی ایسا قاعدہ نہیں جو مصلحت سے خالی ہو۔

## موت

گفتگوجاری رکھتے ہوئے امام جعفر صادق نے فرمایا آئتی اوگوں کی نظر میں ایک قائدہ جو مسلحت کے بغیر ادھورا بلکہ مضر ہے۔ وہ موت ہے اور احمی اوگ انسان کی موت کو ایک بڑا ظلم خیال کرتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے انسان پر کیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کی موت میں ایک مسلحت ہے آگر موت نہ ہوتی تو بی نوع انسان ختم ہوجاتا۔ قدیم زمانے کے سائنس وان جنہوں نے موت کو فتم کرنے کی کوشش کی ، وہ تھین غلطی پر تھے لے 'اور میں آئندہ آئے والے سائنسدانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ موت کو فتم کرنے کی طرف توجہ نددیں کیونکہ آگر موت فتم ہوگئی تونسل انسانی تباہ ہوجائے گی۔ '

اے ابوشا کرا چند لھوں کے لئے غور کروکدا گرموت نہیں ہوگی وہ بمیشہ بمیشہ کے لئے زندہ رہے گا، جب یہ پیتہ چلے کہ آوئی نہیں مرے گا تو ظالم لوگ دومروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے تا کہ لامحد دونر ندگی میں بمیشہ بمیشہ کے لئے دولت کے ما لک بنے رہیں اور کمز ورلوگ اپنے اموال کے بچاؤ کی خاطر ظالموں کے خلاف متحد ہوں گے اور مقابلہ کریں گے، طاقتور دومروں کوختم کرویں گے۔ اگر چفطری موت تو نہیں لیک فیل کے در لیے موت موجود ہے لہٰذا طاقتور غاصب کمز ورلوگوں کوئل کردیں گے آج جب ہم طاقتور غاصب کوئر ورلوگوں کوئل کردیں گے آج جب ہم طاقتور غاصب کوئر وردونہیں ہے بھر بھی دومال ودولت ہم طاقتور غاصب کوغلم ہے کہ دہ آیک دن ضرور مرجائے گا۔ اور موت زیادہ دور نہیں ہے بھر بھی دومال ودولت

لے الم علیہ السلام کے فرمان نے جمیں ایکسی کارل (مشہور سائنس دان ادر کتاب موجودہ انسان پیچانا تبیس کیا'' کے مصنف کی یا دولا دی ہے جوموت کوشتم کرنا جا بتنا تھا اور اس نے اس راو بی موثر اقد امات بھی کئے لیکن بعد میں پشیان جوااور فانخے موت کے متعلق کا مول کوئر ک کر ویا۔ امریکہ کا چھپا ہوار سالہ دائر ۃ المعارف کولمبیا الکسی کارل کے متعلق اپنے مقالے میں لکستاہے کہاس کے اندر دوانسان ایک دوسرے ہے لڑ رہے تھے۔ایک سائنس دان جوموت فتم کرنا چا بتا اور دومرافلسفی جوسائنس دان سے کہتا تھاتم موت کو کیوں فتم کرنا چاہیے ہو؟ کیاتم ان لوگوں كى عمر درازكرة چاہج موجوخود لينداور بدر ميں جن كى خواجش صرف يد موتى ہے كہ مال دولت أكشاكرين جاہياس كے لئے افيس اسے ہے ہزاروں انسانوں کا خون کیوں نہ بہانا پڑے اور کیا تختے معلوم تیں کہانسان کی فقد رو قبت اس کی کیفیت ہے ہند کہاس کی کمیت کے لحاظ ے اورا کیے جمتی انسان جوابیع جیسے انسان کی کوئی خدمت کرتا ہے اس کی اہمیت لا کھوں بے قیمت انسانوں سے زیادہ ہے سائنس دان اور فلسفی ک اس الزائی عمل آخر کارفشنی عالب آسمیا۔ اور ایکسی کارل انسانی عمر کی درازی کے سلسلے عمل محققات کے لئے وسائل بروسے کارلانے سے رک گیا۔ بہر کیف اس کی پیختین کہ اگر جوان کا خون کسی بوڑھے مرد یا بوڑھی مورت (بشر طیکہ خون کے گروپ بیس تضاونہ ہو) کو لگایا جائے تو پوڑھوں کی مردراز ہوجاتی ہے اور یہ بات تمام بیالوجیلس تناہم کرتے ہیں ایکسی کارل نے مختیق کے پہلے مرسطے میں عمرکی درازی کے لئے مرفی کے بیچ کے معلے (Muscle) کواس جانورے جدا کرنے کے بعدا کی مخصوص ماقع میں رکھ دیا ادرآج اس عصلے کوستر سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ اس مائع میں زئدہ ہے اور وہ چند دنوں میں دکتا ہوجاتا ہے مینے میں ایک دفعہ اس کا آدھا حصد دور پینکٹا پڑتا ہے اورا گراس کا آدھا حصہ نہ پھینکا جاتا تو وہ معتلان قدر بڑھ جاتا کہ ہمارانظام شمی اس کے باوجود کے اس قدر برداستے ادراس میں نہ ساسکتا ۔الیسی کارل میڈیکل اور سرجری کا تاریخ میں پہلا ڈاکٹر ہے جس نے شریان کو جوڑ ااور طب بیل اوبل انعام حاصل کیا۔ اس نے ول کی بری شریان (lorta) کو جمن منٹول شی جوڑ دیا اور اس کے بعد آج مک ایساس جن پیدائیس مواجو ہدرہ منٹ سے کم وقت ش (lorta) کو جوڑ دے۔ الکسی کارل اس دوركة اللي سائنس دانول ش عقاوه ١٩٣٣ء ش أوت اوار جع کرنے کی حرص کرتا ہے۔ اگر بھیشہ کے لیے زندگی بوتو حرص آج کی نبست کہیں زیادہ بوتی ۔ پھر طاقتور لوگوں کی آپس بیس بھی جنگ وجدل ہوتی اور آخر کارسب سے طاقتور شخص باتی رہ جاتا جس سے کا مطلب یہ ہوا کہ نسل انسانی ختم ہو جاتی ۔ اگر موت نہ ہوتو زندگی بیس کسی کے لیے لذت نہیں ہے جس طرح کام نہ کرنا ہوتو آرام بیں لذت نہیں ہے۔ جو چیز لوگوں کی زندگی بیس کشش کا باعث ہے وہ موت کا خوف ہے۔ اے ابوشا کر! آج آگر والدین اپنے بیٹے پر مہر بان ہیں تو اس لئے کہ انہیں علم ہے کہ وہ مرجا کی گے اوران کا بیٹا اس و نیا بیس الن کی یادگار ہوگا۔ اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے نام کو بھی اس و نیا بیس روشن کر ہےگا۔ اے ابوشا کر! آگر موت نہ ہوتی تو خدا پرست لوگ خدا سے در ڈرتے ۔ ہر موحد خدا ہے ڈرتا اور اس کے احکام ، بجالاتا ہے کیونکہ اس لئے اسے معلوم ہے آگر خدا کی اطاعت نہیں کر سےگا ، اس کے احکام ، بجالاتا ہے کیونکہ اس لئے اسے معلوم ہے آگر خدا کی اطاعت نہیں کر سےگا ، اس کے احکام ، بجالاتا ہے کیونکہ اس لئے اسے معلوم ہے آگر خدا کی اطاعت نہیں کر سےگا ، اس کے احکام ، بجائیں لائے گا تو موت کے بعد قیامت کے دن سرا کام ستوجب ہو کا سے کہ انسان مرنے کے بعد تھا مت کے دن سرا کام ستوجب ہو کہ لئے انسان مرنے کے بعد زندہ ہواور خداور خدا قال اس و نیا ہیں کیا تھا ل کی اسے جز ایا سرا دے ۔ ہون سے خوف تو حید پرست لوگوں کو خدا کے احکامات کی بجا آور کی کی طرف مائل کرتا اور ظلم موت سے خوف تو حید پرست لوگوں کو خدا کے احکامات کی بجا آور کی کی طرف مائل کرتا اور ظلم

موت سے خوف تو حید پرست لوگوں کو خدا کے احکامات کی بہا آ وری کی طرف مائل کرتا اورظلم سے رو کتا ہے ہم یہبیں کہتے کہ ظلم وجود میں نہیں آتا موت سے خوف کے یا وجودظلم ختم نہیں ہوا۔اور وہ لوگ جوخدا کے معتقد نہیں ہیں' دوسروں پرظلم وسٹم کرتے ہیں۔

چونکہ وہ فخض جس کا خدا پر ایمان ہواس کے احکامات کی پیردی کرتا ہودہ دوسروں پڑنلم وسم نہیں کرتا اگر موت موجود نہ ہوتی اور بنی نورگا انسان باتی رہتی تو زندگی کی جوحالت ہم آئ دیکھورہ ہیں، وہ اس ہے کہیں زیادہ بدتر ہوتی۔ ایک صورت میں کوئی بھی اپنے آپ کوگر م صحراؤں یا شخنڈے علاقوں میں زندگی بسر کرنے کی زحمت نہ دیتا۔ جوعلاتے آب وہوا کے لحاظ سے معتدل ہیں وہ وہاں چلا جاتا اور وہاں کے ساکنوں کوئٹ کرکے ان کی اراضی پر قبضہ کرنے کے بعد آرام سے وہاں زندگی گذارنے لگا۔ اور انسان صرف الیک صورت ہیں نقل مکانی کرتا جب وہ مقامی آبادی کوئٹ کرکے ان کی جائداد پر قبضہ نہ جماسکا۔

اگرفرض کریں موت ندہونے کی صورت میں بنی نوع انسان ختم ندہوتا تو چند صدیوں کے دوران اسانی آبادی اس قدر بڑھ جاتی کدانسان ندصرف تمام جانوروں بلکہ بھوک مٹانے کے لئے اپنے ہم جنسوں کو بھی کھاجاتا کیونکہ آبادی اس قدر بڑھ جاتی کہ زمین پڑھیتی باڑی کے لئے جگہ نہلتی کہ لوگ اس میں بل چلا کر جج ہو کھانا شروع کرتے اور بل چلا کر جج ہو جاتی ہوجاتی اور انسان آہتہ آہتہ پہلے جانوروں کو کھانا شروع کرتے اور جب تمام جانورختم ہوجاتے تو بھوک مٹانے کے لئے ان کے پاس انسانوں کو کھانے کے سواکوئی چارہ نہ جب تمام جانورختم ہوجاتے تو بھوک مٹانے کے لئے ان کے پاس انسانوں کو کھانے کے سواکوئی چارہ نہ

ہوتا۔اوریہ موت ہے جس کی وجہ سے انسانی آبادی اس قدر تبیں بڑھتی کے ذبین بیں بھی تی باڑی کے لئے کوئی گرفت ہے۔ ہموت ہے جو جگہ ہاتی شدر ہے۔ یہ موت ہے جو انسان کو خداو ند تعالیٰ کے احکامات کی پیروی پر لگاتی ہے۔ یہ موت ہے جو انسان کے دل بیں اپنوں اور غیروں کے لئے رحم کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ یہ موت ہے۔ جو خاصبوں کو دوسروں کا مال ظلم سے ہڑپ کر جانے کے داستے بیں جائل ہوتی ہے۔ یہ موت ہی ہے جوزئرگی انسانوں کے لئے شیر بن بناتی ہے۔ خداو ند تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس بیں ایک بیا ایک سے زیادہ صلحتیں پوشیدہ بیں اگر چہ دہ ہماری نظر بیں بے سودیا معزی کیوں نہ ہوں۔

اے ابوشاکر! تم پھروں سے بھرے ہوئے پہاڑوں کو بے فائدہ خیال کرتے ہوا درا ہے آپ سے بوچھتے ہوکہ پہاڑکس لئے پیدا ہوئے ہیں؟

جبکہ خداد ند تعالیٰ نے مصلحت کے تحت پہاڑوں کو پیدا کیا ہے' جہاں جہاں پہاڑ ہے' جاری پائی
جبی موجود ہے کیونکہ پہاڑی بلند یوں پر بارش اور برف پڑتی ہے جس کی وجہ سے جشنے وجود میں آتے اور
دریاؤں کی صورت اختیار کر لینے ہیں۔ پہاڑ ہے جاری ہونے والا دریازری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اس
لئے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہائش اختیار کرتے ہیں تا کہ ذراعت کریں کیونکہ پائی میسر ہوتا ہے وہاں
گرمیوں میں آب وہوا شختری ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جولوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں' گرمیوں میں
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جا کیں تا کہ گری ہے محفوظ رہ سکیں۔ پہاڑ کے دامن میں واقع
شہر' قصبے اور دیہات' پہاڑ کی چینے کی طرف سے آنے والے طوفالوں کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ پہاڑ اس
طوفان کے راستے میں ایک بڑی رکا وٹ ہوتا ہے۔

سرسبز پہاڑ' جانوروں کے جرانے کے لئے مفید ہوتے ہیں اور گرمیوں میں جب دوسری جگہ پر گھا س نہیں ہوتی تو گذریے اپنی بھیٹر بحر یوں کو پہاڑی طرف لے آتے ہیں اور جاڑے کے آنے تک وہ اپنی بھیٹر بکر یوں کو پہاڑی طرف لے آتے ہیں اور جاڑے کے آنے تک وہ اپنی بھیٹر بکر یوں کو پہاڑ پر چراسکتے ہیں ۔ان سرسبز پہاڑوں میں ایسے چرند و پرند ملتے ہیں جوحلال گوشت ہیں اوروہ دامن کوہ میں سکونت پذیرافراد کے لئے غذا کا سامان بھی ہیں جتی کہ جن پہاڑوں پرسبز ہاور پانی نہیں ہیں جتی کہ جن پہاڑوں پرسبز ہاور پانی نہیں وہ بھی کمل طور پر بے سورنبیں ہیں اوراگران میں معدنیات تلاش کی جائیں تو ممکن ہے وہاں معدنیات ملیں جوانسانی زندگی کیلئے مفید ہوں۔

جب امام جعفرصا دق کی گفتگوختم ہوئی تو اپوشا کرسوچ میں پڑ گیا۔ بینظر آ رہاتھا کہ آپ کی با تو ں کا اس پر گہرااثر ہواہے۔

امام جعفرصادق فے اس سے بوچھا کیا تواس بات کا قائل ہواہے کدان دیکھا خداموجود ہے اور کیا اس

بات کا قائل ہواہے کہ جس چیز کی تم اپنے بت میں پوجا کرتے ہووہ بت نہیں بلکہ ندد کھا کی دینے والا خداہے۔ ابوشا کرنے جواب دیا ،ابھی تک میں قائل نہیں ہوالیکن شک میں ضرور پڑ کمیا ہوں۔

ا مام جعفر صادق نے اظہار خیال فرمایا 'بت پرتی کے بارے بیں شک ان دیکھے اور واحد خداکی پرستش کا آغاز ہے۔ ابوشاکر نے کہا 'حصوصا موت کے بارے بیں آپ کی گفتگونے مجھے جیران کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق نے پوچھا'اس کی کوئی چیز تہاری جیرانی کا باعث نی ہے؟

ابوشا کر بولا' آپ کی گفتگوسے ہیں ہے جھا ہوں کہ ہم انسانوں کو جتنا ہو سکے اپ آپ گؤتل کر دینا

چاہئے کیونکہ آپ کے بقول خدا کی مسلحت ای ہیں ہے کہ آدئی ہرنے اور چونکہ خدا کی مسلحت اس طرح ہے

لہذا جتنا جلدی ہم مرجا کیں' بہتر ہے جعفرصادق" نے کہاا ہے ابوشا کر جوکوئی اپنے آپ گؤتل کرے دہ خداو عد تعالیٰ کے قانون سے منہ موثر تا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے بندوں کو اپنی جان کی حفاظت کرنا

چاہئے ۔ اور جان کی حفاظت کا ایک راستہ ہے کہ کھانے پینے ہیں افراط سے کام نہ لیس۔ کیونکہ کھانے 'پینے ہیں افراط سے آدئ طبعی موت سے پہلے ہی مرجا تا ہے۔ جان کی حفاظت کیلئے میرے جدنے فرمایا ہے کہ

سی افراط سے آدئ طبعی موت سے پہلے ہی مرجا تا ہے۔ جان کی حفاظت کیلئے میرے جدنے فرمایا ہے کہ

اپنی گوشت ذیادہ کھانے سے پر ہیز کریں۔ ابوشا کر بولا کیکن ہیں تو گوشت کھانے ہیں لذت محسوس کرتا ہوں

اور گوشت ذیادہ کھانے سے پر ہیز کریں۔ ابوشا کر بولا کیکن ہیں تو گوشت کھانے ہیں لذت محسوس کرتا ہوں

اور گوشت کھانے سے پر ہیز کریں۔ ابوشا کر بولا کیکن ہیں تو گوشت کھانے ہیں لذت محسوس کرتا ہوں

اور گوشت کھانے سے پر ہیز کریں۔ ابوشا کر بولا کیکن ہیں تو گوشت کھانے ہیں لذت محسوس کرتا ہوں

ابوشا كرنے يو جها كيوں ير بيز كرول؟

ا مام جعفرصا دق نے جواب دیا کیونکہ زیادہ کوشت کھانے سے بعض لوگوں پر بیاری کا اچا تک تملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان تا گہانی موت کا شکار ہو کر چل بستا ہے۔ ابوشا کر بولا' میں تو پہلی مرتبہ من رہا ہوں کہ زیادہ گوشت کھانے سے انسان تا گہانی موت سے دوجا رہوجا تا ہے۔

امام جعفرصاد ی نے اظہار خیال فرمایا میں نے پنیس کہا کہ گوشت کھانا نا گہانی موت کا سبب بنرآ ہے۔ بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ گوشت کھانے سے بعض لوگ اچا تک بھار پڑجاتے ہیں اور زیادہ گوشت کھانا 'اچا تک بھاری کا سبب بنرآ ہے وہ بھی سب لوگوں میں نہیں بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں لیکن نا گہانی موت کا شکار نہیں ہوتے۔

ابوشا کرنے ہو چھا' نا گھانی موت کیاہے؟

امام جعفر صادق نے جواب دیا ہے غیر متوقع موت ہے۔اس میں انسان بظاہر تنکدرست وتوانا نظر آتا ہے لیکن اندرسے بیار ہوتا ہے اورا جا تک ہے ہوش ہوکر مرجا تا ہے۔ ابوشا کرنے پوچھا کیاباطنی بیاری بھی ہوتی ہے؟

ا مام جعفر صادق نے جواب دیا' ہاں اے ابوشا کر بعض لوگ اندرونی طور پر بیمار ہوتے ہیں لیکن انہیں اس بیماری کا احساس نہیں ہوتا وہ لوگ جو گوشت اور دوسری مرغن غذا کیں کھانے ہیں اسراف سے کام لیتے ہیں ممکن ہے کہ باطن ہیں بیمار ہوں اور ان کی بھوک ہیں کوئی کی نہ آئے اور وہ در دکا احساس کئے بغیر بے خوابی کا شکار ہوجا کیں۔

ابوشا کرنے کہا میں اس بات کوشلیم نہیں کرتا کہ آ دی بیار ہوئے بغیر مرسکتا ہے۔ آ دی کسی جنگ یا جنگڑے میں تو مرسکتا ہے لیکن بیار ہوئے بغیر نہیں مرسکتا۔

امام جعفرصاد فی نے فرمایاتم ایسے انسان ہوکہ جب تک کسی چیز کود کھے نہ لواس کے وجود کوتشلیم نہیں کرتے کہ کرتے اور چونکہ تم نے آج تک کسی کونا گھائی موت مرتے نہیں و یکھالبذاتم اس بات کوتشلیم نہیں کرتے کہ آوئی ممکن ہے بیاری کے بغیر اچا تک اس دنیا سے کوج کرجائے رکیکن جان لوکہ نا گھائی اموات کی اقسام جیں۔ایک دماغ کو دوسری دل کو اور تیسری خون کولاحق ہوتی ہے ل

ابوشاكر بولا وماغ ول اورخون جميل كياء على بلاك كردية بين؟

امام جعفرصادق نے فرمایا ہر سم کی تا کہانی بیاری کا آخری سرحلہ فون کی فرابی ہے اور فون کی فرابی ہے اور فون کی فرابی بعدا ہوتی ہے۔ جب فون ہی فرابی پیدا ہوتی ہے تواج کا تی ہوتی ہے۔ جب فون ہی فرابی پیدا ہوتی ہے تواج کا کہ تعلمہ کرنے والی بیاری ول و ماغ یا خون پر حملہ کر کے انسان کو ہلاک کردیتی ہیں۔ عرب قبائل جو صحراتشین ہیں ان ہیں بیٹیں و یکھا گیا کہ کوئی تا گہانی موت سے مرا ہو۔ کیونکہ عرب قبائل کے صحراتشین لوگ کوشت اور مرض غذا کیں کم مقدار ہیں کھاتے ہیں۔ لیکن سال ہیں ایک مرتبہ وہ کوشت کھانے کے لئے مکہ جاتے ہیں تا کہ جج کے دوران جو جانور و ہاں فرخ ہوتے ہیں ان کا گوشت کھا کی بیلوگ جب تک پیکھ ونوں کے لئے مکہ ہیں ہوتے ہیں کثر ت سے گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن سال ہیں صرف وہی چند دن گوشت کھاتے ہیں اور جب گھروں کو واپس لو شع ہیں تو ان کی غذا 'پہلے کی ما نشر دود ھے ہوتی ہے اور اگر ان کے کھاتے ہیں اور جب گھروں کو واپس لو شع ہیں تو ان کی غذا 'پہلے کی ما نشر دود ھے ہوتی ہے اور اگر ان کے پاس مجودیں ہو اور وہ بھی ہوتی ہیں گین اس سے ان کا خون فراب نہیں ہوتا جس سے وہ نا گہانی بھاری کے پاس مجودیں ہوتی ہوتی ہیں تو اس کی غذا 'پہلے کی ما نشر دود ھے ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اور گوریں ہوں تو وہ بھی ہوتی ہیں گین اس سے ان کا خون فراب نہیں ہوتا جس سے وہ نا گہانی بھاری کے پاس کھوریں ہوں تو وہ بھی ہوتی ہیں گین اس سے ان کا خون فراب نہیں ہوتا جس سے وہ نا گہانی بھاری کے پاس کھوریں ہوں تو وہ بھی ہوتی ہیں گین اس سے ان کا خون فراب نہیں ہوتا جس سے وہ نا گہانی بھاری کے پیس کی موریں ہوتی وہ دور تا ہوتی ہوتی ہیں گین اس سے ان کا خون فراب نہیں ہوتا جس سے وہ نا گہانی بھاری کے بھی موری ہوتی ہوتی ہیں کی موری ہوتی ہیں گیں کی موری ہوتی ہیں گین اس سے دوران ہوتی ہوتی ہیں گین کی ہوتی ہوتی ہیں گیاری کی کھور ہیں ہوتی ہوتی ہیں گین اس سے دوران ہوتی ہوتی ہیں گیں کی کی کی کور سے ہوتی ہیں گین کی کی ہوتی ہیں گیں کی کور سے کو کوئی ہوتی ہیں گیں کی کور سے کی کی کی کور کیں ہوتی ہوتی ہیں گیں گیں کی کی کور سے کی کور سے کی کور کی کور کی کور سے کور کی کور سے کی کور کی کور کی کور سے کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور سے کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی

ا اس دور ش اس هم کا گلام ایک جورے کی ما تند ہے کونکر آج ڈاکٹروں کی معلومات کے مطابق دورہ پڑنے والی موت کی تمن وجوہات میں ایک چیدوں اس هم کا گلام ایک جون اور کی معلومات کے مطابق دور اپر کہ دل میں ایک ایک افزاخون کے بہاؤکو جی ایک سے کہ در ان میں ایک چیدوں سالو تھر اخون کے بہاؤکو روگ ہے۔ اوروہ دل کے ایک حصر غذا ہے کم دور مرہتا ہے۔ دورہ پڑنے کا تیسر اسب خون کے ایک افزان کے بھار کو ایک دیتا ہے۔ دورہ پڑنے کا تیسر اسب خون کے ایک افزان کے بھار کو ایک دگ میں دوک دیتا ہے جس کی وجہ سے خون ان خلیات تک نیس کا تی دوروں میں سے ہر ایک کی مزیدا تسام ہیں گیاں مجمودی طور پر بڑی تشمیس دماغ ول اور جنوں کے دوروں کی موجہ میں اس دگ جون کے جون حاصل کرتا ہوتا ہے۔ اس کی دوروں میں سے ہر ایک کی مزیدا تسام ہیں گیاں مجمودی طور پر بڑی تشمیس دماغ ول اور خون کے دور سے کی جون حاصل کرتا ہوتا ہے۔ ان کین دوروں میں سے ہر ایک کی مزیدا تسام ہیں گیاں جون کے اور میں جون کے جون حاصل کرتا ہوتا ہے۔ ان کین دوروں میں سے ہر ایک کی مزیدا تسام ہیں گیاں جون کے بیان کردی ہیں ہے تاریاں موجودہ ذمانے میں عام ہوچکی ہیں۔

حلے کا شکار ہوں اور دوسرا یہ بھی کہ عرب صحرانشینوں کی زندگی مشکل ہے اور وہ کھاتے پینے میں افراط نہیں برجے لہذاوہ کانی کمی عمر س پاتے ہیں۔

اے ابوشا کر! تو مہے بیں چندا سے اشخاص کو پیچا ماہے جن کی عمر سوسال ہو؟ ابوشا کر بولا میں کسی ایسے خص کوئیس جات جوسوسالہ ہو۔

امام جعفر صادق نے فرمایا 'اس شہر شیں جب لوگ گوشت اور دوسری مرفن غذا ئیں کھانے میں افراط ہے کا م بین لینے تھے سوسال کی مر داور گورتیں پائی جاتی تھیں اور جس چیز نے اس شہر کے کینوں کی عمر کھٹا دی ہے وہ مرفن غذاؤں کے کھانے میں افراط ہے۔ لیکن جب کداب مدیے میں سوسال کی گورت یا مرفییں ہیں اب بھی اگرتم مدیے کی نواحی بستیوں کے صحراؤں کی طرف جاؤ جہاں قبائل سکونت پذیر ہیں تو تم مشاہدہ کروگے کہ ان کے درمیان سوسال کے مرداور عورتیں پائی جاتی ہیں اور اس کے باوجود کہ صحرا میں فرندگی و شوار ہے ان میں سے بعض بوڑھے افرادا ہے کچھ دانتوں کو سوسال کی عمر تک محفوظ رکھتے ہیں۔ چونکہ فرندگی و شوار ہے ان میں سے بعض بوڑھے افرادا ہے کچھ دانتوں کو سوسال کی عمر تک محفوظ رکھتے ہیں۔ چونکہ فریادہ گوشت اور دوسر کی مرفن غذاؤں کے کھانے سے ان کے خون میں خرابی بھی پیدا ہوئی کہ وہ قبل از دفت نہیں جو جا تمیں خون کی خرابی جو بعض اشخاص میں نا گھائی بیاری کا باعث بنتی ہے اور پھر اس کے ذیر اثر اشخاص جلاکی بوڑھ وہ مرجاتے ہیں۔

ابوشا كرنے كماش آپ سے بوچھنا جا ہتا ہوں كرموت كيا ہے؟

ا مام جعفرصا دقّ نے جواب دیا! موت بدن کے افعال کا رک جاتا ہے۔خصوصاً دل کی دھڑ کٹول اور سانس کا رک جاتا۔

ابوشا كرفي بوجها انسان كيول مرجا تاج؟

امام جعفرصادق نے جواب دیا انسان دو چیزوں سے مرتا ہے۔ ایک بیاری سے جیسا کہ میں نے کہا بعض لوگ غیر محسوس طور پرنا گہائی بیاری میں جتلا ہو جاتے ہیں باوجود کہ وہ اپنے آپ کو صحتند سجھتے ہیں لیکن اندرونی طور پروہ بیار ہوتے ہیں۔

موت کا دوسراسب انسان کا بدھایا ہے صحت مند بنی کیوں نہ ہوآخر کار بدھانے کی وجہ سے مر جائے گا اور قدیم بیونان کے ایک حکیم بقراط نے کہا تھا کہ بدھایا بھی بیاری کی ایک تم ہے اور جس دن اس بیاری کاعلاج تلاش کرلیا جائے گا انسان نہیں مرے گا۔

ابوشا کرنے اظہار خیال کرتے ہوئے کہالیکن ہارے ڈاکٹر تو اس بیاری کا علاج نہیں کر سکتے امام جعفرصادق " بولے ابوشا کر' مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ہرگز اس بیاری کاعلاج نہیں کرسکیں گے۔ ابوشاکر بولا آپ کو کیسے علم ہے کہ ہمارے ڈاکٹر اس بڑھاپے کی بیماری کا علاج کر نے بیں
کامیاب نیس ہوسکتے انسان کوموت ہے بچاسکیں۔امام جعفر صادق نے فرمایاس لئے کہ موت مشیت اللی
ہے اور فداکی قدرت اور مسلحت موت کو وجود میں لاتی ہے ڈاکٹر بڑھاپے کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے
(اگر بھول بقراط بڑھا پا بیماری ہو) کیونکہ جو بچھ فداوند تعالی نے مقرر کردیا ہے نا قابل تغیر ہے اور فداوند
تعالی نے فرمایا ہے موت موجود ہے اور ہر چیز مرے گی سوائے فداوند تعالیٰ کے موت بھی تلوقات میں
تبدیلی کا نام ہے نیوایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہے اور کوئی چیز ایک حالت پر باتی نہیں
دہتی حتی کداگر فداوند تعالیٰ انسان کے لئے موت مقررت کرتا تو بھی جیسا کہ میں نے کہا اور تم نے سناکہ نی
توج انسان کی بہتری ای میں ہے کہ موت موجود ہو۔ بنی نوع انسان کی زندگی کے جربیان کے لئے موت
اس قدر ضروری ہے کداگر موت نہ ہوتی اور انسان باقی رہنا چاہتا تو اسے موت کو وجود میں لا تا پڑتا تاکہ
انسان مریں اور موت کے نتیج میں انسانی نسل باقی رہا وزیر بادث ہو۔ابوشا کر بولا! بس سے جو کہا جا تا ہے
کہ بعض گذشتہ پنی برجیشہ کے لئے زندہ ہو گئے اور آج بھی زندہ ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟

امام جعفرصادق" ہولے اس پریفین نہ کرو کیونکہ ابھی تک اس دنیا میں کو کی ایسا پیدائییں ہوا جومرا نہ ہو ٔ یا اگراب زندہ ہے تو نہیں مرے گا۔ یہ جو کہا جا تا ہے کہ بعض گزشتہ انبیا وزندہ جاوید ہو گئے نہیں مرے اور ہر گزنمیں مریں گے،افسانے سے زیادہ پھینییں ل

پیغبروں میں سب سے افضل پیغیبر ہمارے نبی خاتم العین تالیقے ہیں جن پرتو ایمان نہیں لایا 'وہ بھی اس دنیا ہے کوچ کر گئے۔ ابوشا کر بولا 'میرا خیال ہے جب میں ان دیکھے خدا پر ایمان لے آؤں گا تو حمہارے پیغیبر کی نبوت کو بھی تسلیم کرلوں گالیکن اس کے باوجود کہ میں تبہارے پیغیبر پر ایمان نہیں لایا میں نے قر آن کے کچھ جھے سے ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو پچھ آپ نے گوشت اور مرغن غذا کیں کہا ہے وہ قر آن کے سراسر خلاف ہے مظاہر ہے جب آپ مسلمان ہیں تو آپ قر آن کے سراسر خلاف ہے مظاہر ہے جب آپ مسلمان ہیں تو آپ قر آن کو مانے ہیں۔

ا مام جعفر صادق نے فرمایا قرآن پر عقیدہ ہے کہ وہ کلام خدا ہے ابوشا کر بولا' جب آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن آپ کے خدا کا کلام ہے تو پھرآپ نے اس کے خلاف بات کیوں کی ؟

ا مام جعفرصا دق نے جیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ کوئی بات ہے جو میں نے خدا کے کلام کے خلاف کمی ہے؟ اپوشا کرنے کہا میں نے ساہے خدانے فر مایا ہے ہر شخص اپنے مقررہ وقت پر مرے گا اِ اس کا مطلب ظاہری حیات تک محدود ہے زندگی جادوانی سے کوئی تعلق نیس ہمارا ایمان ہے کہ خاتم الانبیاء اور دیگر خاصان خدا اپی حیات خاص سے سرفراز ہوکرزندہ جاوید ہیں۔ اس کی موت ندا بیک گھنشداس وقت ہے پہلے واقعی ہوگی اور ندا بیک گھنشہ بعد۔ امام جعفرصا وق نے فرما یا ، ہاں بیدکلام خداہے اور قرآن میں ہے۔ ابوشا کرنے اظہار خیال کیا ، کیا آپ نے نہیں کہا کہ جوشض زیادہ گوشت اور مرخن غذا کیس کھائے گاوہ قبل از وقت نا گہانی بیاری کے نتیج میں مرجائے گا؟

امام جعفر صادق نے فرمایا، ہاں یہ بات میں نے کہی ہے ابوشا کر بولا اُ آپ کے خدا کا کہنا ہے کہ ہرا یک کی موت کا دفت معین ہے اور وہ اس سے نہ ایک گھنٹہ پہلے اور نہ ایک گھنٹہ بعد میں مرے گالیکن آپ کہتے ہیں کہ جوکوئی گوشت کھائے 'جلدی مرجائے گا اور اس طرح آپ نے کلام خدا کی ففی کی ہے۔

امام جعفر صادق نے فرمایا ، پہلی بات یہ کہ میں نے یہ بین کہا کہ جوکوئی زیادہ گوشت اور مرغن غذا کیں کھائے تا گہائی بیاری کا شکار ہوجائے گا بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ کمکن ہے بعض لوگ گوشت اور مرغن غذا کیں کھانے کے ختیج میں تا گہائی بیاری کا شکار ہوجا کیں۔ دوسری بات یہ کہ طبعی عمر اور وہ عمر جے انسان خود کم کرتا ہے دوسری میں فرق ہے طبعی عمر وہ ہے جوا یک عام انسان گزارتا ہے اور اس عمر کی ایک مدت معین ہے جو بیا کہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے جس وقت وہ مدت پوری ہوجاتی ہے آ دی مرجاتا ہے اس وقت میں نہ ایک گھنٹہ کی کی ہوتی ہے اور نہیشی۔

کین موت کی دوسری تنم وہ ہے جسے انسان خوداینے ہاتھوں سے وجود میں لاتا ہے بیہ موت طبعی موت سے مختلف ہے اس کا نام خود کئی ہونا چاہیے جوکو کی شخص خنجر سے اپنی گردن اور شاہ رگ کو کاٹ کراپئے آپ کو ہلاک کرتا ہے وہ خدا کے مقرد کر دہ وقت پڑ ہیں مرتا۔خدا و تد تعالی نے ممکن ہے اس کی عمر کا تعین اس رنوے یا سوسال کیا ہو جبکہ اس نے جوانی ہیں ہی ایک ہی وارسے اپنی زندگی کا خاتمہ کردیا۔

جولوگ گوشت اور دوسری مرغن غذا کیس زیادہ کھانے سے اپنے خون کوغلیظ کرتے ہیں وہ اپنی خود کشی کا سامان کرتے ہیں چونکہ خون کی خرابی نا گہانی بیاری کا سبب بنتی ہے اورا گراس بیاری کا سبب نہ بھی ہے تو کسی دوسری بیاری کا سبب بن جاتی ہے۔

لہذا پیٹ بھر کر کھانا اور خصوصاً گوشت و مرغن غذا کیں زیادہ کھانا ،خودکشی کے متر ادف ہے۔ پس جوکوئی بسیار خوری کے نتیجے میں اپنی طبعی عمر سے پہلے اس دنیا ہے کوچ کر جائے وہ غداوند تعالیٰ کے فرمان میں شامل نہیں ہے اور تو اے ابوشا کر جان لے میں قر آن کو تھے سے بہتر جامتا ہوں اور اس بات سے آگاہ موں کہ خداوند تعالیٰ نے قر آن میں موت کے بارے میں کیا کہا ہے اور کسی نے بھی بھی میرے منہ سے الیں بات نہیں نی ہوگی جوخدا کے فرمان کے خلاف ہوا ور نہ ہی اس کے بعد سے گا۔

## آپ کی جابر بن حیان سے گفتگو

ابوشا کرایک ناسجھ مخص تھا۔لیکن امام جعفر صادقؓ کے بعض شاگردوں میں جو سائنسدان شار ہوتے ہیں وہ بھی استاد سے مباحثے کرتے تھے ان میں سے ایک جابر بن حیان بھی تھا۔

امام جعفر صادق شاگردوں ہے اس لئے بحث کرتے ہے تا کہ وہ علوم کو بہتر طور پر بہتے سکیں اورامام جعفر صادق اسلامی دنیا بیس ایسے پہلے استاد ہیں جنہوں نے استاد اور شاگردوں کے درمیان بحث کی بنیا در کھی اور یہ موضوع بعد بیس آنے والے زمانوں بیس اسلامی مدارس اور خصوصاً شیعہ مدارس بیس رواج پاگیا۔ ہردرس کے بعد شاگر داکیہ دوسرے ہے بحث مباحث کرتے تھے تا کہ استاد کے درس کو اچھی طرح بجھ سکیس ایک دن جعفر صادق " نے فلسفہ پڑھاتے ہوئے کہا ہر چیز حرکت کر رہی ہے اور اگر حرکت نہ ہوتھی اور گر حرکت کر رہی ہے اور اگر حرکت نہ ہوتھی اور کی موجود شکل بیس نظر آرہی ہیں اور حرکت کی وجہ سے یہ چیزیں باتی ہیں اور سے حرکت کی وجہ سے یہ چیزیں باتی ہیں توان بیس تبدیلی آنے کی ہوتی۔

ا مام جعفر صادق " کے ایک شاگر د جاہر بن حیان نے سوال کیا اکپ کو یقین ہے کہ کوئی چیز حرکت سے خالی میں ؟

> امام جعفرصادق نے جواب دیااس بارے میں کوئی شک نہیں۔ جابرنے ہوچھا کیا آواز حرکت کرتی ہے؟

امام جعفرصادق نے جواب دیا ہاں اے جابر آ داز متحرک ہے لیکن اس کی رفتار روشن کی رفتار سے
ست ہے۔ جب تو دور سے مشاہدہ کرتا ہے کہ او ہار کی دکان میں ایک شخص او ہے کے بتصوڑ نے کوادزار پر مارتا
ہے تو اس کی آ داز تھوڑی دیر بعد کا لوں تک پہنچتی ہے جبکہ تم دیکھتے ہو کہ تصوڑ نے سے دار کرنے والے نے
جس لمحے میں وارکیا ہے اور اس کے نتیج میں جوروشی لگتی ہے دہ اس لمحے تمہاری آتھوں تک پہنچتی ہے۔ اس
کی وجہ یہ ہے کہ آ دازکی رفتار روشن کی رفتار سے ست ہے اور دیر سے سنائی دیتی ہے۔

جابرنے پوچھاکس قدردریسے سنائی ویتی ہے۔

امام جعفرصادق نے جواب دیا۔ بیاس جگہ اور تہمارے درمیانی فاصلے پر مخصر ہے۔ قریبی مقام سے چندلمحوں کے بعدتم آ واز کوئن لو گے لیکن دور کی جگہ ہے آ واز تمہارے کا نوں سے دیر سے ککراتی ہے۔ جاہرنے پوچھا کیا فاصلوں کی لمبائی معلوم ہے؟ ا مام جعفر صادق نے فرمایا! ایک بونانی تھیم ارشمیدس نے اس فاصلے کو ما پا ہے اس کے بقول اگر انسان کا آواز کے منبع سے چارسوگز فاصلہ ہوتو آواز آٹھ سیکنٹر میں نی جائے گی اورائ نسبت سے انسان اور آواز کی منبع (Source) کا فاصلہ جننازیا وہ ہوگا آواز اتنی ہی دیرسے نی جائے گی ۔!

امام جعفرصاد تی نے جواب دیا! کا نئات کی حقیقی بنیا دایک کمیے میں رکھی گئی۔ چھون اس میں تبدیلی وقوع پذیر ہونے میں گئے۔ جس سے کا نئات موجودہ شکل میں ظاہر ہوئی' اوراس میں کوئی شک نہیں کہ خلقت کی ابتدا میں کا نئات اس شکل میں نہتی اورا یک لمبی مدت کی تبدیلی کے بعد دنیا اس حالت میں تبدیل ہوئی۔ اور خدا کے کلام میں جو چھون خدکور ہیں اوراس لئے ہیں کہ عام لوگ اسے سمجھیں اور تم یہ خیال نہ کرو کہ خدا تعالیٰ کے چھون میرے اور تمہارے چھودوں کی مانند ہیں کیمن میہ

ا تارئین بربات پیشدہ نیس ہے کہ آواز کی حرکت کے بارے شل ارشیدی کا حساب نظفی سے خالی نیس خاص طور پر یہ کہ ارشیدی کا حساب نظفی سے خالی نیس خاص طور پر یہ کہ ارشیدی کے دور ش بھیں یقین ہے کہ میکنڈ وہی مدت ہے جے آئ کل جاری گھڑیاں دکھائی بیں گین میں معلوم ہے کرفد کم بوتان بھی سیکنڈ کا مغہوم موجود کھا اور بوتائی ارشیدی جو ایک اور طوحیات کہ بارے بیس آئی کھی تھا اور بوتائی ارشیدی کی موجود گی کا زمانہ تھا ان سے فاکم و اخبایا جا تا ہے اور تمام میں جو ارشیدی کی موجود گی کا زمانہ تھا ان سے فاکم و اخبایا جا تا ہے اور تمام سیدری جہاز پائی شی خوط لگانے والے اجسام کے دون سے تھین کے بارے بھی ارشیدی کے مشہور قالون سے استفادہ کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ اور علم کی بیٹر فی کے آخر تک باتی رہے گا۔

بات ٹابت ہے کہ چوتبدیلیوں کے مراحل کے بعد بیکا نئات موجودشکل اختیار کرگئی ہے۔ل جاہرنے یوچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا ایک دن کتناہے؟

امام جعفر صادقؓ نے فرمایا اے جابرا گریش حمہیں ایسا جواب دوں جس کے درست ہونے میں مجھے شک ہوتو میں کے درست ہونے میں مجھے شک ہوتو میں کس لئے اس جواب کوزبان پرلاؤں؟ اگر میں خداد ند تعالیٰ کی ذات کو بچھ سکتا تو حمہیں بتا سکتا کہ خداد ند تعالیٰ کا ایک دن کتنا ہے؟ میں خداد ند تعالیٰ کے دن کی مدت کے بارے میں جو پچھ جہیں کہوں وہ میرے اپنی اختراع ہوجس کا خداو ند تعالیٰ کے دن کی مدت سے کوئی تعلق نہیں اور صرف اتنا حمہیں بتا سکتا ہوں کہ بہت لمباہے۔اور ہم اپنے اندازوں سے خداوند تعالیٰ کے دن کوئیس مجھ سکتے۔

جابرنے اپنے استاد ہے یو چھا! آپ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدانہ ہو۔

امام جعفرصادق نے فرمایا! ہاں اے جابر میں نے بید بات کبی ہے اور یہی میر اعقیدہ ہے۔ جابر نے سوال کیا جب آپ کہتے ہیں کہ خدا ہر مجگہ ہے تو لامحالہ آپ اس بات کی تقد ایق کر دیں مے کہ خدا ہر چیز میں بھی ہے۔

امام جعفرصادق نے شبت جواب دیا۔

جابر نے کہااس صورت میں جولوگ ہے کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہےان کا قول سیجے ہونا چاہیے۔ چونکہ جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ہر چیز میں ہے تو ہمیں اس کی بھی تقدریق کرنا چاہیے کہ ہر چیز اگر چہ وہ پھڑ پانی اور درخت ہی کیوں نہ ہو،خدا ہے۔

لے امریکی خاتون'' ورارو بین' جو ورتوں میں واحد عظیم ماہر فلکیات ہے اس کے بغیر کمی خاتون کو اجازت ٹینس کہ وہ پالوسری عظیم رصدگاہ کی ٹیلی سکوپ کے چیچے بیٹے سکے۔ امریکی رسالے سائٹلک امریکن نے اپنی جون ۱۹۵۳ء کی اشاعت میں کہکشاں کے وجود میں آنے اوراس عمل تبدیلیوں کے بارے میں ایک مقالہ لکھا ہے اس نے کہکشاں کی تبدیل اوجو پھھاس میں ہے اس کا چے مرحلوں میں ڈکرکیا ہے جو کلام خدا اور امام علیہ السلام کے فرمودات سے مطابقت رکھتا ہے۔

تمام لوگ جو گذشتہ زبالوں میں خالق و تلوق کی وحدت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ اپنے استدلال کی ظاہر کی شکل سے فریب کھاتے تھے۔ ان کے بقول چونکہ جو پچھاس کا نکات میں موجود ہے اس میں خدا ہے لہذا جو پچھے ہو ہا تو تمام مخلوقات خدائی طاقت کی حامل ہو تیں کیونکہ وہ خدا ہیں۔ لیکن تمام کا نکات میں ایک و جو دبھی ایسانمیں ہے جو خدائی قدرت رکھتا ہوں۔ وہ لوگ جواس بات کے معتقد تھے کیا ان میں سے کوئی ایک پھر ہی وجو دمیں لا سکا ہے؟ کیونکہ خالق اور تخلوق کی وحدت کا مطلب ہے کہ انسان میں خدا ہے اور انسان کی خدائی کا لاز مدید ہے کہ انسان وہ کام کر سکے جو خدا کرتا ہے ایک لفظ کن سے ساری کا نکات کو پیدا کر سے اور انسان کی خدائی کا لاز مدید ہے کہ انسان وجود میں لا سکا ہے۔ کن سے ساری کا نکات کو پیدا کر سے اور انسان کی خدائی کا لاز مدید ہے کہ انسان وجود میں لا ہے۔

جولوگ خالق وظوق کی وحدت کے معتقد ہیں اور اس کے نتیج ہیں اپنے آپ کوخدا بھتے ہیں کیا ان میں سے کسی ایک فض نے ایسا کام ہے جس سے ظاہر ہو کہ اس میں خدائی صفات ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے چونکہ آپ اپنے آپ کوخدا بھتے ہیں لہذا خدا کا کوئی کام کر کے دکھا کمیں تا کہ یقین ہوجائے کہ آپ خدا ہیں وہ کہتے ہیں ہم خدا ہیں لیکن خدا ہونے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کیا یہ منطق سے خالی بچوں جیسی بات قائل قبول ہے؟

اگرکوئی شخص جان کے کروہ خدا ہے تو وہ کس طرح کہرسکتا ہے کدا سے خدا ہونے کے متعلق کوئی اطلاع نہیں، اے جابر 'تم جان لو کہ خدا وند تعالی ہر چیز میں اور ہر جگہ پر ہے لیکن وہ مکان اور اشیا خدا نہیں ہیں ۔ تمام خدا کی تخلوق ہے ، خدا تمام مکا لوں اور اشیاء میں ایک خالق اور محافظ کی ما نند ہے اور وہ وہ ت ہیں ۔ تمام خدا کی تخلوق ہے ، خدا تمام مکا لوں اور اشیاء میں ایک خالق اور محافظ کی ما نند ہے اور وہ وہ تی جس نے حرکات کو بیدا کیا ہے۔ اثمی حرکات کی وجہ سے بھا دات اپنی جمادی زندگی ، ورخت اپنی شجری دندگی اور جانورا بنی حیوانی زندگی بر کرتے ہیں ۔ اس کے باوجود کہ زندگی حرکت کے بغیر ناممکن ہے 'کوئی موحد یہیں کہ سکتا کہ وہ تی حرکت خدا ہے چونکہ حرکت بھی دوسری اشیاء کی ما نند خدا کی خلوقات میں ہے ہے ہم حال ایسی مخلوق ہے جو دوسر ٹی خلوقات کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ یونانی محمل جو یہ کہتے تھے کہ حرکت خدا ہے وہ وہ دیس نہ ہم حال ایسی خلوق ہے جو دوسر ٹیس آتی جب تک اس کی قوت وجود میں نہ ہم اس کی قوت وجود میں نہ آتی جب تک اس کی قوت وجود میں نہ سے آتے۔ اور جب وہ تو ت ہے کہ حرکت کے اور جب وہ تو ت کے دوسر جس کی تو حرکت ہے ہیں در جا گیا۔

میں ایک میں اور میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں آئی ہے البذا تطوق ہے نہ کہ خالق اور وہ تو اتا کی جو حرکت کو وجود ہیں لائی اور میں ان ہے۔ اور میں ان ہور کت کو جود ہیں لائی ہے اور میں ان قوت ہے۔ کیکن ایک موحد یہ بات تسلیم کرسکتا ہے کہ حرکت دوسری چیزیں بھی وجود ہیں لائی ہے اور میں عقیدہ تو حید کے خلاف نہیں ہے چونکہ خداوند تعالی نے کا کتاب کے امور کو چلانے کیلئے اسباب پیدا کتے ہیں ان ہیں ایک حقیق سبب حرکت ہے۔ بعض بوتانی فلسفیوں کے بقول حرکت مادہ ہے اور مادہ حرکت، مادہ اسپنے آخری

مرط يس حركت كي صورت اختيار كرايتا با الرح كت ماد يدي رك جائ توماده ختم موجاتا ب

اے جابرا بعض ہونانی فلسفیوں نے سوچ اورفکر کو بھی مادے کا جزوشار کیا ہے اور کہا ہے کہ مادے کے بغیر سوچ اورفکر کا کوئی وجود نہیں جس طرح پھول کے بغیر اس کے عطر کی خوشبو کوئی نہیں سونگر سکتا۔اس طرح اگر مادہ ختم ہوجائے تو سوچ اورفکر بھی ختم ہوجاتی ہے۔

لیکن ان کا فہ کورہ نظریہ اس لئے درست نہیں ہے چونکہ قلفے میں چاہے بونانیوں کا زمانہ ہویا آج
کا دور محقیقت میہ ہے کہ کوئی چیز فنانہیں ہوتی بلکہ اپنی حالت تبدیل کرتی ہے کہیں انسان بھی فنانہیں ہوتا بلکہ
موت کے بعد اپنی حالت تبدیل کرتا ہے اور اس کی طرح اس کی سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے اور اس میں کوئی
شک دشبہیں کہ کسی دوسری صورت میں باتی رہتا ہے اور انسان کی موت کے بعد اس کے باتی رہنے والے
عوالی اور روحانی صفات اس کی روح ہے ہے

اے جابر اجب ایک مون جھتا ہے کہ اس کے اصول دین حقیقت اور برخ ہیں تو وہ لذت اٹھا تا ہے اے جابر ہے اور بیلذت انسانی فطرت کا بڑ وہے۔ انسان ہر منظم اور کا مل چیز کو دیکھنے سے لذت اٹھا تا ہے اے جابر کیا تم اس نفش کو دیوار پر دیکھنے ہو اور مشاہدہ کرتے ہو کہ ایک منظم جیو میٹریکل صورت ہے تو تم اس مشاہدے سے لذت اٹھاتے ہو کیان نہ صرف اس لئے کہتم جیومیٹری سے واقف ہو۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ مشاہدے سے لذت اٹھاتے ہو گئی ایک شکل ہے۔ بلکہ اس لئے کہا ہے منظم دیکھنے ہوا ور مشاہدہ کرتے ہو کہ ایک کھمل ڈیز ائن ہے۔ وہ لوگ بھی جوجیومیٹری سے مطلع نہیں ہیں۔ اس نقش کو دیکھنے کے بعد لذت اٹھاتے ہیں چونکہ اے کمل اور منظم دیکھتے ہیں۔

لے قدیم ہوتان کے مادی فلاسفر جن کا کہنا تھا کہ تمام چڑیں مادہ ہے بٹی چیں کم از کم وہ مادے کے وجود کے معتقد ہے گئیں جرس فلنی شو پنہاورہ ۲۰ ۱۹ بھیدی ہیں ۲۰ سال کی عربی افوت ہوا اور اس نے سات ہو نیورسٹیوں ہے اجتہادی ورجہ حاصل کیا جہے آج کی اصطلاح ہیں فیا۔ انگے۔ و کی کہا جا سکتا ہے ہوتھیں رکھتا بکہ ہمارے حواس شہداور دوسرے حاس کی وجود سے موجود کا مستقل مکر تھا۔ اور کہا کرتا تھا ''مادہ '' بذات وجود نیس رکھتا بیل اور سورج کو اس محتصد ہیں کہا ہے ہم کمس اور وزن کر سکتے ہیں اور سورج کو اس لئے معتقد ہیں کہا ہے ہم کمس اور وزن کر سکتے ہیں اور سورج کو اس لئے معتقد ہیں کہا ہے ہم کمس اور وزن کر سکتے ہیں اور سورج کو اس لئے معتقد ہیں کہا ہے ہم کمس اور وزن کر سکتے ہیں اور سورج کو اس لئے معتقد ہیں کہا ہے ہم کمس اور وزن کر سکتے ہیں اور اس کی حرکت کا احساس کرتے ہیں ۔ البذا سورج ہمارے لئے اس بنا پر موجود ہے بذات خودوہ ہماری نظر ہیں بہتر میں اور اگر کوئی حواس خسد اور دوسرے حواس خدر کھا ہوتو وہ مادے کے وجود کوئیس ہم کمس اور ان مادہ اس کے لئے موجود وہیں ہوتی نظر ہیں ہم کہتر میں اور اگر کوئی حواس خسا اور دوسرے حواس خدر کھا ہوتو وہ انسان کے مقدر ہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے خاصے تک جہاں کے ہمادہ کہتر ہیں ترکھ کا اور اس کی اور اس کی اور کہا کہ وہ کہتا ہم کی اور اس کی اس سے مراد ایک اس کی اس سے مراد ایک اس میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی اصطلاح داخل کی اور کہا کہ وہ با اس کے جو مرف کھانے اور سورے ہیں اپنی خوش بخی نہیں جمتا اور اس فلن کی نظر نے جو مرف کھانے اور سورے ہیں اپنی خوش بخی نہیں جمتا اور اس فلن کی نظر کی اور کہا کہ وہ با اس کی اور دیا ہارے کے طاب اور جذبیات کے طاب اور وہذبات کی خاط ہے اور میں اپنی خوش بخی نہیں جمتا اور اس فلن کی نظر نے کہا تھا ہے کو انسان کی اس سے مراد ایک ایک اس کے اور اس کی دور کہا کہ وہ با اس کے دور کہا کہ وہ با اس کی اور اس کی اور دیا ہارے کی اور دیا ہارے کے مادہ دور کیا ہور دور کے کیا دور دیا ہور کیا ہو کہ کی کو دور کیا ہور کے کیا دور نے کہا دور دیا ہور دور کیا ہور کیا ہور کے کو دور کیا ہور کیا ہور کے کہا تھا ہے کہا کہ کو کو کہا کہ کو کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کی کو کر کے کہ کو کر کی کو کر کیا گور کے کہ کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر ک

چھوٹے بیچ بھی اس نقش کے مشاہدے سے خوشی محسوں کرتے ہیں کیونکہ اس کی مکس اور منظم شکل ان کی روح میں ایک طرح کی تسکیس وجود میں لاتی ہیں۔اگر بینقش جے میں اور تم و کیورہ ہیں غیر منظم موال کی روح میں اور تم و کیورہ ہیں فی ہوتا ہی کی رائیس بے تر تیب اور بھری ہوئی ہوتیں اس طرح کہ بیمل جیومیٹریکل اختیار نہ کرتا اور نہ تی کسی الی چیز کی شبیہ ہوتا جے ہم بچھانے ہیں تو کیا اس صورت میں بھی ہم اس کے مشاہدے سے محظوظ ہوتے؟ الی چیز کی شبیہ ہوتا جے ہم بچھانے ہیں تو کیا اس صورت میں بھی ہم اس کے مشاہدے سے محظوظ ہوتے؟ حابر بولائیس۔

امام جعفرصاد تی نے فرمایا ہم ایک غیر منظم بے ترتیب نقش کے مشاہدے سے نہ صرف محظوظ نیس ہوتے بلکہ اس سے الٹا ہمیں کوفت ہوتی ہے اس کا عیب اور نقص ہماری خطکی کا باعث بھی بندا ہے کو یا جس طرح ہم ایک بدمزہ کھانا کھارہے ہوں۔

ای طرح دین حقائق پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو محظوظ ہوتے ہیں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکمل اور نقائص سے پاک ہیں اگر ایک چیز نقص کے بغیر اور کامل ہو (خواہ مادی یا روحانی ہو) تو وہ خوبصورت ہوتی ہے اور ہمارے لئے مسرت کا باعث ہوتی ہے ای طرح دین حقائق بھی چونکہ نقائص سے پاک ہیں للبذاوہ بھی ہماری مسرت وشاد مانی کا ذریعہ ہیں۔

جابرین حیان بولالیکن بیدینی حقائق عام لوگوں کو معلوم نہیں لپذالوگ انہیں کیجھنے سے لطف اندوز خہیں ہو بھتے ہے۔ لطف اندوز خہیں ہو سکتے ہام جعفر صادق نے فرمایا عام لوگوں کے پاس علم نہیں ای لئے میں لوگوں کو تا کید کرتا ہوں کہ علم حاصل کریں۔ جابر بن حیان نے پوچھا دین اسلام کے حقائق اس طرح تازل کیوں نہیں ہوئے کہ تمام لوگ انہیں سمجھ سکتے ؟ جعفر صادق " نے اظہار خیال فرمایا " نہ صرف بید کہ اسلام کے حقائق اس طرح تازل نہیں ہوئے کہ تمام لوگ انہیں ہوئے کے کہ تمام لوگ انہیں سمجھ کران سے محقوظ ہوں۔

اے جابر جان لوا دین فلفے سے جدا ہے۔ فلفے بیل یہ ہے کہ جو پھھ کہا جائے اس کے لئے استدلال کی ضرورت ہے تا کہ سامع کی عقل اسے تسلیم کرے اور جب ایک سامع ایک فلسفیانہ مسئلہ سنتا ہے تو جب تک بولئے والاقتص دلیل کے ساتھ اس کی صحت کا شوت فراہم نہ کر دے اس وقت تک سامع اس مسئلے کو تسلیم نہیں کر تا۔ کیونکہ سامع بھی ہو لئے والے کی مانزفلسفی ہے اور اگر فلسفی نہ ہوتو بھی اسے فلسفہ سے شخف ضرور ہے ورندوہ ہرگر فلسفیانہ بحث کو سننے اور بچھنے کی طرف دا غب نہیں ہو سکتا۔

فلفے سے متعلق ہرتم کا مسئلہ چونکہ فلاسفہ یا فلفے سے ذوق رکھنے والوں کے لئے بیان کیا جاتا ہے اور بید کہ دور مدلل ہواور آسے تابت کیا گیا ہوتا کہ فلاسفہ اسے قبول کریں۔ للبذا ہر فلسفیانہ مسئلے میں دلیل و

دلائل کا ہونا ضروری ہے اور ہرفلسفیانہ مسئلہ انسانی عقل سے سروکاررکھتا ہے اور جب تک اسے عقل تسلیم نہ
کرے اس مسئلے کی صحت ثابت نہیں ہوتی۔ جب ایک فلسفیان نظرید کو پیش کرتا ہے تو اسے عام لوگوں سے
کوئی سروکارٹہیں ہوتا۔ وہ نہیں چا ہتا کہ عام لوگ اس کے فلسفیانہ نظرید کو بھیں بینی جانتا ہے کہ عام لوگ
اس کے فلسفیانہ نظرید کو بچھنے پر قادر نہیں ہیں اور جو پچھ کہتا ہے فلسفیوں یا ان لوگوں کے لئے کہتا ہے جو
فلسفیانہ ذوق رکھتے ہیں وہ جو پچھ کہتا ہے ان کی عقل سے مخاطب ہوکر کہتا ہے۔

کیکن دین فلسفیانہ نظریے سے جدا ہے ہمارے پیٹیبر دین اسلام کو ضداد ند تعالیٰ کی طرف سے تمام
انسانوں کیلئے لے کرآئے نہ کہ صرف ان نوگوں کے لئے جن کی عقل دوسرے لوگوں سے برتر ہے اوروہ ہر
پیٹر کوشلیم کرنے کے لئے دلیل مائٹتے ہیں دوسرے پیٹیبر بھی جو ہمارے پیٹیبرسے قبل مبعوث ہوئے وہ دین کو
تمام لوگوں کے لئے لائے منصرف ایک مخصوص گروہ کے لئے جوعقلی لحاظ سے دوسروں سے برتر ہو۔ بہی وجہ
ہے کہ پیٹیبر کے لئے دیٹی حقائق کوسادہ ترین شکل میں لوگوں کے لئے پیش کر نا تاگز برتھا۔ اور ہرحقیقت کے
شہوت کے لئے دلیل پیش نہیں کی جاتی چونکہ عام لوگ ہر دیٹی حقیقت کی مصلحت کونہیں ہجھ سکتے تھے اور آئیج

حتیٰ کہ اگر ایک محض نہایت سادہ ترین طریقے سے حقائق دینی کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے ٹابت کرے تو بھی بعض لوگ ان میں سے بعض کی مصلحتوں کوئیںں بچھ پاتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام دین ٹوگوں کے مقیدے کے لئے ٹازل ہوئے ہیں نہ ان کی عقل کے لئے سوائے ان لوگوں کے جو عقلی لحاظ سے دوسروں سے طاقتور ہیں۔

 علم حاصل کرنا ارادے کائٹان ہے علم حاصل کرنے کا ارادہ ایک مخص میں اس قدر ہوتا چاہیے کہ
وہ علم حال کرنے پرآ مادہ ہوجائے اور بیارادہ گوام شرکیس ہے جس کی وجہ بیہ ہے کہ ایک عام آ دی جا تا ہے
کہ اگر علم حاصل کرنا شروع کردے تو گئی سالوں تک وہ مادی فوا کدہ محروم رہے گا۔ لیکن اس کے بجائے
اگر وہ بھیتی باڑی کرے یا بھیز بکریاں یا اونٹ پالے تو اے خاطر خواہ فا کدہ ہوگا۔ البتہ وہ روحانی نتائج جو
انسان علم کے ذریعے حاصل کرتا ہے ان کا امکان نہیں ہوتا۔ پس عام لوگوں ہے لئے بہی پہتر ہے کہ وہ
صرف ایمان رکھتے ہوں اور اصول اور فروع دین اسلام سے وہ تی پچھافذ کریں جواس کے ظاہر میں ہے۔
اس سے کیا مرادہ ؟

تھے پر پوشیدہ نہیں ہے کہ جنت اور دوزخ کا اصلی مفہوم پچھاور ہے لیکن کیا تو اس مفہوم کو ا یک عام آ دی کے ذہن میں بٹھا سکتا ہے؟ صرف ایک صورت میں ایک عام آ دمی جنت اور جہنم کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے وہ بیہ ہے کہ علم حاصل کرے اور جب عالم ہو جائے تو جنت اور دوزخ کے حقیق مغہوم کو بچھنے کی کوشش کر ہے۔!گر وہ خود بہشت اور دوزخ کے حقیقی مغہوم کو نہ بچھ سکے تو چونکہ وہ عالم ہے لبذا اس کے سامنے جب ان دو کی تشریح بیان کی جائے گی تو دہ اس سے مجھ جائے گا۔لیکن اگر تو آج جنت اور دوزخ کے حقیقی مفہوم کوایک عام حض کے ذہن میں بٹھانا چاہے تو اس کا واحد نتیجہ بیہ لکلے گا کہ اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا اور وہ خض جوا یمان تیری وضاحت سے پہلے رکھتا تھا۔اس ہے بھی ہاتھ دحو بیٹھے گا۔ای لئے کہا گیا ہے کہاوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔اور ہر ایک ہے اس زبان میں بات کی جائے جواس کی عقل اور فہم کے مطابق ہو چونکہ دین کے مخاطب تمام ین نوع انسان جیں لبندا کلام خدا نہایت سا دہ اسلوب (Style) میں نا زل ہوا ہے اور عام لوگ بھی کلام خدا کے ظاہری معنوں کو سجھے سکتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ۔صرف ایک صورت میں ممکن تھا کہ لوگ کلام خدا کے مفہوم کو کسی دوسرے معنوں میں لیتے اور وہ بیر کہ کلام خدا کا پڑھنے والا' حروف کے اعراب میں غلطی کرتا جس کے نتیجے میں عام سامعین غلطی کا شکار ہو جاتے جبیہا تخبے معلوم ہے میرے دا دانے اس غلطی کو دور کرنے کے لئے علم ٹوکو وضع کیا تا کہ لوگ قرآن کوغلط نہ پڑھیں اس طرح پیخطرہ ٹل گیا اور اب لوگ قرآن کوغلط پڑھے جانے کی وجہ سے کسی غلط بنی کا شکار نہیں ہوں گے۔

جابرنے کہا جھے افسوس ہے کہ لوگ دین مبین سے احکامات کی مصلحت اور کلام خدا کے وسیح مفہوم

کو بیجھنے کی جانب توجہ نہیں کرتے ۔میرا خیال ہے کہ اگر لوگ ان نگات کی طرف توجہ دیں تو دین خدا زیادہ وسیج ہوجائے گا۔

امام جعفرصادق نے جواب دیا سابقہ تمام ادیان بین لوگوں کی ایک اقلیت ہمیشہ الیم رہی ہے جو احکام دین کوخوب بچھتے تھے اور دین کے قوانین سے دانف ہونے کی بنا پر دینی لحاظ سے لوگوں کے مذہبی رہنما ہوتے تھے۔

دین اسلام بیں بھی ایسا ہی ہے اور آج بھی ایک اقلیت دینی لحاظ سے لوگوں کی رہبری کررہی ہے۔اورآ کندہ بھی مسلمانوں کی ایک اقلیت عالم بن کرلوگوں کی دینی رہبری کا فریضہ انجام دے گی اور جھے یقین ہے کہ رید کیفیت اس وقت تک باتی رہے گی جب تک علم سب کے لئے عام نیس ہوجا تا۔

جابرنے بوجھا کیاممکن ہے ابیادن آئے کہ علم تمام لوگوں کے لئے عام ہوجائے۔

ا مام جعفرصاد فی نے فرمایا، ایسا دن آئے گا کہ انسان سمجھے گا کہ تمام انسانوں کو عالم بنتا چاہیے اور انسان اس کے لئے تمام دسائل بردئے کا رلا کرتمام انسانوں کو علم حاصل کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ جابر بولا! لامحالہ اس دن تمام انسان عالم بن جا کیں گے۔

امام جعفرصادق نے جواب دیا جہیں اے جابراحتیٰ کہ اس دن بھی تمام بن لوع انسان عالم بیس اس جا کیوں گئی گئی ہوگا۔ اگر چیلم حاصل کرنے کے مواقع سب کے لئے فراہم ہوں گئے کیونکہ لوگوں میں استعداد میسان ہیں ہوگا کہ سب عالم بن جا کیں لبنہ ابعض لو عالم بن جا کیں لبنہ ابعض لو عالم بن جا کیں لبنہ ابعض لو عالم بن جا کیں گئی گئی ہوں گے تحصیل علم کوڑک کر کے کوئی عالم بن جا کیں گئی گئی ہوگا کو گئی کہ بن عالم بن عالم بن جا کیں گئی ہوگا کہ ایک حالت پیدائیں ہوگا کہ تمام بن نوع انسان عالم بن اور پیشہ اختیار کرلیں گئی لبنہ کا کی دور میں بھی ایس حالت پیدائیں ہوگا کہ تمام کی نوع انسان عالم بن جا کیں۔ اس کے باوجود کہ اس دفت تمام لوگ عالم نہیں بن سکیس کے بلکن عوام کی موجودہ حالت نہیں ہوگا جا کیں۔ اس کے باوجود کہ اس دفت تمام لوگ عالم نہیں بن سکیس کے بلکن عوام کی موجودہ حالت نہیں ہوگا ہوگا ادر کم از کم خواندہ ہوگا۔ لبنہ ااس دن علماء دین حقائق کو لوگوں کو سمجھا سکیل کے ۔اگر کوئی دیوانہ نہ ہوتھ جو تھے کی صلاحیت رکھتا ہے لبنہ او یہ جو تکھ کی ہو سکے تو بھی اور جھے امرید ہوگا۔ لبنہ ان اکثر بہت ان حقائق سے وافق نہ بھی ہو سکے تو بھی اور کوئی کہ اگر تمام لوگ دینی حقائق سے وافق نہ بھی ہو سکے تو بھی اور کوئی کی اکٹر بھی سے کونہ اسب اور جھے امرید ہوگا۔ انہ ان کو تھارات اور ارادوں میں سے کونہ اسب سے کہ ایک دن ایسا مور آئے گا کہ اگر تمام لوگ دینی حقائق سے وافق نہ بھی ہو سکے تو بھی سے کونہ اسب

ا مام جعفر صادق نے جواب دیا کندگی کی حفاظت اور زندہ رہے کا ارادہ جا برنے ہوا کی اور دیا ہے؟ جا برنے کا اس جا م

امام جعفرصاد تی نے فرمایا اس اراد ہے کو زندگی کے سر چشمے سے تقویت مکتی ہے اورا پسے لوگ بھی چیں جنہیں خود کلم نہیں کہ زندہ رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن ان میں بھی بیدارادہ دوسر ہے لوگوں کی ما نند تو ی سر جنہیں خود کلم نہیں کہ دندگی میں تمام جو کچھ د کھور ہے ہو ترین ارادے کی حیثیت سے موجود ہے۔ اس دنیا میں نی نوع انسان کی زندگی میں تمام جو کچھ د کھور ہے ہو اس ارادے سے وجود میں آیا ہے۔ جاہر نے یو چھا کیا انسانی زندگی میں بیدارادہ نیا دہ موثر ہے ، یاحرکت؟ امام جعفر صاد تی نے فرمایا ان دونوں کا مواز نہیں ہوسکتا کیونکہ حرکت ایک مادی چیز ہے اور زندہ سے دہنے کا ارادہ ایک روحانی شے ہے۔

زندہ رہنے کا ارادہ انسان میں حرکت سے وجود میں آتا ہے بیارادہ خودحر کات کا سبب بنرآ ہے۔اے جابرکوئی ایسا زندہ وجو دنہیں ہے جوزندہ رہنے کا ارادہ ندرکھتا ہواور یمی وجہ ہے کہ جب کوئی زندہ وجود نہیں ہے جو زندہ رہنے کا ارادہ ندر کھتا ہوجیسے جب کوئی ایے آپ کوموت کے خطرے میں یا تا ہے تو اگر اس ہے ہو سکے تو دفاع کرتا ہے' اگر دفاع کرنے پر قا در نہ ہوتو جان بچانے کے لئے چھے بث جاتا ہے۔ اگر حرکت ختم ہو جائے تو آدمی مرجائے اور اگر زندہ رہے کا ارادہ فتم ہوجائے تو وقتی طور پرانسان زندہ رہتا ہے۔وقتی طور پرہم اس لئے کہتے ہیں کہ زندہ رہے کے ارادے کے ختم ہوجانے کے بعد زیا وہ دیرنہیں گذرے گی کہ آ دمی مرجائے گا۔جو چیز انسان کو غذا کھانے اوریانی پینے پر ماکل کرتی ہے وہ انسان کا زندہ رہنے کا ارادہ ہے ممکن ہے' اے جا برتو کھے کہ غذا کھانے اور پانی پینے کی طرف مائل ہونا انسانی ضرورت ہے اور جب انسان مجوکا ہوتا ہے تو اگراس کے پاس غذا ہوتو وہ غذا کھا تا ہےاور پیاس کے وقت پانی پیتا ہے' اور میں جھے سے کہتا ہوں کہ پیاس اور بھوک کی طلب انسان میں اس لئے وجود میں آتی ہیں کہ ان دونوں سے زیادہ تو ی تر طلب وہی زندہ رہنے کا ارادہ ہے اور جونبی انسان بیار ہوتا ہے اس میں بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب انسان میں زندہ رہنے کا ارادہ باقی نہیں رہتا تو آ دی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ا پئی گز راوقات کے لئے کا منہیں کرتا اور نہ ہی صفائی کا خیال رکھتا ہے اور نہ اپنے 'بیوی اور بچوں کے سرچھیانے کے لئے گھر بنا تا ہے۔لیکن انسان میں زندہ رہنے کا اس قدر تو ی ہوتا ہے اور ہر گزختم نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جوخودکشی کا ارا دہ کر لیتے ہیں۔

جابرنے پوچھا میں نے سام عقری اور مجنون کوایک دوسرے کی شبیہ مجماجا تا ہے کیا یے نظریہ علی ہے؟

آمام جعفرصادق نے فرمایاافلاطون سے وہ پہلافض ہے جس نے پینظریہ پڑس کیا۔
افلاطون نے بھی عبقری اور مجنون کی شاہت کے بارے میں گفتگونیس کی بلکہ کہا کہ جب تک
انسان تھوڑا بہت جنون نہ رکھتا ہوشعر نہیں کہتا انسانی زندگی کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آتی ، نہ نقصان ہوتا
ہواورنہ ہی خودشا عرکے لئے سود مند ہے۔ لہذا یہ کی عاقل خض کا کا م نہیں پس افلاطون کے نظریے کی بنا پر
ہرشاعر کم وبیش و ایوانہ ہے۔ لیکن قدیم ایونان میں ایسے شاعر تھے جوشعر پڑھنے کے کھاظ سے خاصی استعداد
کے مالک تھے اور ان میں سے بعض کی استعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایونانی لوگ انہیں عبقری کہا کرتے
سے ۔ چونکہ افلاطون نے کہا تھا کہ شاعر د ایوانہ ہوتا ہے لہذا افلاطون کے بعد بعض صاحب نظر لوگوں نے کہا
کہا گرعبقری د یوانہ نہ ہوتو عبقری اور مجنوں ہونے کے درمیان کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔

یے نظر میصیح نہیں ہے عبقری کو دیوائے سے کوئی شاہت نہیں ہے دیوانہ وہ ہے جواپنے اعمال میں عقل سلیم کا تابع نہ ہواورا یسے کام کرے جنہیں عقل تسلیم نہ کرے۔

کین دیوانہ اے آپ کوعاقل ہجھتا ہے اورائے یقین ہوتا ہے کہ وہ جو پچھ کررہا ہے عقل کی روسے
کررہا ہے۔ لیکن ایک عقل سلیم رکھتا ہے اور جو پچھ کرتا ہے دوسروں کی عقل اس کی داددیتی ہے۔
انفاق سے خود افلاطون جس نے پہلی بار کہا کہ شاعر دیوانہ ہوتا ہے اس نے اس موضوع کے
بارے میں مثال پیش کی ہے آگر چہ یہ مثال اس نے کسی دوسرے موقع محل کی نسبت سے کہی ہے لیکن میں
تہمارے موضوع کو کھولنے کے لئے اس سے استفادہ کرتا ہوں۔

 افلاطون کہتا ہے فرض کریں کہ ایک گروہ ایک ایسی جگدر ہتا ہے جہاں سورج کی روشی نہیں پڑتی اس جگہ کوسورج کی منعکس شدہ روشی روش کرتی ہے اور فرض کرتے ہیں کہ اس گروہ کی زندگی کے وسائل اس غار میں میسر ہیں اور ان لوگوں کو باہر آنے کی قطعی ضرورت نہیں وہ بھی باہر نہیں آئے انہوں نے دن کوسورج کی دھوپ دیکھی اور نہ ہی رات جا نداورستاروں کی روشی ویکھی۔

ان کی کل کا نتاہ بی عاراوراس کی چار دیواریں ہیں۔اب ہم فرض کرتے ہیں کہ عام اوگوں کا ایک گروہ جو ہا ہررہ رہے تھاس ہیں داخل ہوئے وہ سورج کے طلوع وغروب کو دن اور چا ند ہمتاروں کو دات ہیں۔ کہتے تھے اور انہیں اس بات کاعلم تھا کہ کا نتاہ ہیں و نہج وعریض صحرا بلند و بالا پہاؤ ، عہرے سمندر چ نئر پرند ، عجیلیاں ، اور بہت سے دوسر سے جانور موجود ہیں۔درخت و جڑی بوٹیاں آسانی بادلوں کے پائی سے سیر اب ہوتے ہیں جو نہیں بیاوگ عاری ہوں گے آئیں کہ بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ بہلی مرتبدوش فی سیر اب ہوتے ہیں جو نہیں بیاوگ عاری ہوں گے آئیں کہ بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ بہلی مرتبدوش فی سیر اب ہوتے ہیں ۔ انہیں اپنی آئی کھول کو تاریکی کا عادی بنانے کے لئے ایک عرصہ درکا دے۔ سے تاریکی میں واض ہونے والوں کو دیکھ دے ایک عرصہ درکا دے۔ لیک نین سے لطف اٹھاتے اور ان کا تمسخواڑ آئے ہیں۔ایک عرصہ گر رہانے کے بعد چونکہ میر سے داخل ہونے والوں کو دیکھ سے واران کے اند سے داخل ہونے والوں کو دیکھ دوران کے باہر کی حالت بیان کر سکتے ہیں وہ آئیس بتاتے ہیں کہ باہر روش سورج سر سر خرور خت و جڑی ہوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ پرند سے کرتے ہیں اور گھاس کھانے ہیں جو نگھ ان کی جو ہیں جو ایک جو ہیں جو تاریک کر سے ہیں اور گھاس کھانے والے جانو رکھاس کھانے ہیں ، جواجی ہے ہیں وہ اور جو ہیں جھ سکتے واروں کا تمسخواڑ اسے ہیں چونکہ ان کی سوچ اس بات کوئیس بھھ سکتی جو ہی ہو سے میں اور وہ اس بات کوئیس بھھ سکتی جو ہی جھ سے تاریک رہے ہیں جو ایک کر درخت اور ہوا کیا ہے ؟

عاریس ان کی سوچ سب سے پست ترین ہے یہاں تک کدان کی سوچ جانوروں کے اس گروہ ہے بھی پست ہے جودن ورات کی پچپان کر سکتے ہیں۔

اس غاریس قیام پذیرلوگوں کی سوج محدوداور پست ہونے کی وجہ سے ان کی نظر سے تمام وہ لوگ جواس غاریس باہر سے داخل ہوتے ہیں 'دیوانے ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ عاقل ہیں گرچونکہ اس غار میں قیام پذیرلوگ باہر سے آنے والے لوگوں کی سوچ کا ادراک نہیں کر سکتے لہٰذا انہیں دیوانے بجھتے ہیں خاص طور پر بیکہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ نے آنے والے ان کی عام زندگی کی طرف ذرا مجر توجہ نہیں کرتے اور ان کی یا مندلیاس پہننا 'غذا کھا تا اور سونانہیں چاہے۔ بیہ بات وہاں مستقل رہائش پذیرلوگوں پر ثابت کرتی ہے کہ وہ دیوانے ہیں چونکہ اگروہ دیوانے نہ ہوتے تو ان کی روز مرہ کی زندگی کے قوانین کا ضرور خیال رکھتے۔

عبقری بھی عام لوگول کی نسبت تقریباً ان لوگول جسے ہیں جو باہر سے عاریش وار دہوئے ہیں اور بعض عبقری لوگول کی عام زندگی کی رسومات اوروطا نف سے مبراہیں۔

لامحالہ وہ عام لوگوں کو دیوائے نظر آتے ہیں اور اے جابر تو جان لے کہ عبقری اور مجتوں کے درمیان شاہت موجود ہونے کا نظر میر سجیج نہیں ہے۔ ورمیان شاہت موجود ہونے کا نظر میر سجیج نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا خیال ہے کہ انسان جوسوچ بھی چیش کرے اس کے لئے اسے یا کسی اور کو مادی متیجہ ملتا چاہیے۔ باوجود کہ وہ ایک فلنفی لیکن اس نے غور نہیں کیا کہ بعض سوچ و بچار ایسی ہوتی ہے جس کی مادی قدر و قیمت بھیں ہوتی ہے جس کی مادی قدر و قیمت میں موجود کہ وہ ایک دوروجانی قدر و قیمت کی حامل ضرور ہوتی ہے۔

ان سوچ و بچاریا تظکرات میں سے بعض ایسے ہیں جواشعار میں ساجاتے ہیں اورا گرشاعر با کمال اور باذ وق ہوتو شعر پڑھنے والا یا سننے والا وجد میں آ جا تاہے کیونکہا ہے روحانی سرورمحسوں ہوتا ہے۔

کیاافلاطوں کی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں تھیں جو ذوق سے دجود میں آتی ہوں تو وہ کیوں شعر کو برا بھلا کہتا تھا؟ کیا جو کچھ پڑھا تا تھا اس کا پچھ حصہ ذوق کے پہلو کا حامل نہ تھا۔ فلفے کے ذوق کے علاوہ کسی اور ذوق سے مخطوط نہیں ہوتا تھا۔ کیا وہ چیزیں جوردح کو تازگی بخشق میں ان میں ایک خداو ند تعالیٰ کے کا نتامت میں پیدا کردہ حسن و جمال میں ہے کسی حسن کی تعریف کرنا نہیں ہے اور حسن و جمال کی تعریف کرنے کے لئے کیا شاعری کی زبان زیادہ برتر وموثر ہے یا فلفے کی؟

ہر چیزا پی جگہ خوبصورت گئی ہے، شعر کی زبان اپن جگہ پر اور فلفے کی زبان اپنے مقام پر متاسب ہر چیزا پی جگہ خوبصورت گئی ہے، شعر کی زبان اپنی جگہ پر اور فلفے کی زبان اپنے مقام پر متاسب ہے جس نہیں کہتا کہ فلفے کوشعر کی زبان جس بیال نہیں کیا جاسکتا اور وہ اشعار جو میرے وا داعلیٰ نے پڑھے جی ان شعر کام جس جیں ان کا ایک حصہ فلفے 'ھیں حت اور علم اخلاق پر مشتمل ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہوتا ہے جہاں شعر کام جس لیا جا جا ہے فلسفہ اس چیز کوشعر بیان کرسکتا ہے شعر کی زبان کا ایک موقع وگل رجر ہے اور کیا اے جا بڑتو نے سنا ہے کہ کس نے رجز کوفلفے کی زبان جس بیان کیا ہو؟

میری مرادینیس کدیس جنگ اورخونریزی کوجائز جانتا ہوں بلکہ میرامقصدیہ ہے کہ فلنے کی زبان جس قدر بھی دلیل دیر ہان پر تکلیے کرے اس سے رجز نہیں پڑھا جاسکتا۔ اور نہ بی اس سے شعر کی زبان کی ماند پھولوں کی خوبصورتی کی تعریف بیان کی جاسمتی ہے۔ چونکہ فلنے کی زبان دلائل کی بھائی ہے اور شعر کی زبان انسانی حسیات کی ان دوز بالوں کے فرق کو ایک مثال سے واضح کیا جاسکتا ہے کہ فلنے کی زبان ایک فولا دی شعشے کی ان دوز بالوں کے فرق کو ایک مثال سے واضح کیا جاسکتا ہے کہ بیا جاسکتا ہے کہ فلنے کی زبان ایک فولا دی شعشے کی مانند ہے جو بردھئی کے ہاتھوں میں ہولو وہ لکڑی کو چرکر اس سے انسانی ضروریات کی اشیا تیار کرتا ہے۔

الیکن شعر کی زبان پروں سے تیار شدہ بیکھے کی مانند ہے۔ جو جب ہلایا جاتا ہے تو انسان کو شھنڈی

ہوا دیتا ہے۔ جب بھی اس کے پرجسم سے مکرا ئیس تو تکلیف نہیں پہنچاتے میں تعجب کرتا ہوں کہ افلاطوں جیسے انسان نے جوفلے تھا اوراس کی عاقلانہ ہاتیں آج بھی مشہور ہیں کیسے کہددیا کہ شاعر دیوانہ ہے کیونکہ وہ ا یسے خیالات کوزبان پرلاتا اور لکھتا ہے جن سے نہ خود شاعر کوکو کی فائدہ پہنچا اور نہ دوسر بے لوگول کو۔ جابر بن حیان بولاء جو کچھافلاطون نے شاعروں کے بارے میں کہاوہ عقل سلیم سے دور ہے۔ اس کے بعد جابر بن حیان نے بوچھا۔انسان اور بے جان چیزوں (جمادات) میں اتنا فرق كيول ہے؟ اور انسان اپنے آپ كو جمادات كى نسبت بودول كے زيادہ قريب كيول يا تاہے؟ جعفر صادق " نے جوابا فرمایا 'انسان اور جماد کے درمیان فرق اس لئے پایاجا تا ہے کہ جمادات اپنی جمادی زندگی میں مستقل اورنا قابل تغیر توانین کی پیروی کرتے ہیں جبکہ انسان اپنی زندگی میں مستقل اورنا قابل تغیر توانین کی پیروی نہیں کرتا۔ چونکہ جمادات اپنی جمادی زعد گی میں نا قابل تغیر قوانین کی پیروی کرتے ہیں للہذا جمادات مے منتقبل کے واقعات کے بارے میں کوئی چیش کوئی کرنامشکل نہیں ہے۔

مستقل اورنا قائل تغيرتوانين جوجمادات كى زندگى برحكومت كرتے بيں وه اس بات كاسب بنتے ہیں کہ جمادات ہرجگہ اور ہروفت ایک دوسرے کی شہیے ہوتے ہیں لیکن وہ قواعد جوانسان پرحکومت کرتے ہیں (میری مراد وہ قواعد ہیں جن کا سرچشمہ لکرہے )ہرانسان میں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔

انسان ایک الی مخلوق ہے جو آرز و سلیقہ ذوق اور تمام ان چیزوں کے لحاظ سے جن کا سرچشمہ فکر ہے دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے اور لوگول کی زعد کی میں جو چیزیں انتیاز پیدا کرتی ہیں ان میں ایک ہوت ہے کوئی مرداور عورت الیی نبیس جوہوں ندر کھتی ہو۔اگر چہوہ کوئی کھل یاغذا کھانے کی حد تک ہی محدود کیوں ندہو۔

مثال کے طور پر دو سکے بھائی بھی منہیں بتا کتے کہ ان میں سے ہرایک کا آئندہ سال کیا ارادہ ہو گا؟ لیکن جمادی زندگی میں جامد اجسام ایک جیسے متعقل قوانمین کی پیردی کرتے ہیں جو پچھا کیک جامد جمم انجام دیتا ہے وہی دوسراجسم بھی انجام دیتا ہے۔انسان پودوں سے اس لئے نزویک ہے کہ پودے بھی بظاہر متعقل قوانین کی پیروی نہیں کرتے اگر چہ آخری مرطے میں پودوں کی زعد گی کے قواعد متعقل نہیں جس طرح آخری مرطے میں انسانی زعر کی کے قواعد بھی مستقل ہوتے ہیں اور ہم جانعے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہماری ابتدا مال کاشکم اور ہماری انتہا قبر ہے۔ چونکہ پودوں کی زندگی بھی بظاہر ہماری طرح مستقل نہیں ہے لہذاہم اپنے آپ کو جمادات کی نسبت بودوں کے زیادہ قریب یاتے ہیں۔

میں نے کہا کہ انسان کے فیصلہ کرنے کے اسباب اس قدر مختلف ہیں کہ سمی بھی انسان کے آئیندہ کے ارادوں کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں کی جاسکتی۔ پچھے حیوانی خصلتیں تمام انسانوں میں مشاہر ہیں جو کھانے پینے سونے اور اپنے رشتے جوڑے کا انتخاب کرنے سے عبارت ہیں۔ باوجود کہ بیٹھسکتیں تمام انسانوں میں موجود ہیں پھر بھی ہر کوئی اپنے سلیقے اور طبیعت کے مطابق ہر ایک حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اسباب کا اختلاف جوافر اوکو فیصلے کرنے پر مائل کرتا ہے لوگوں یا گروہوں کے درمیان دشمنی وجود میں لاتا ہے جس کا حتی نتیجہ جنگ یا کشت وخون ہوتا ہے۔

بیغیر جوخدا کی طرف سے بھیج گئے ہیں انہوں نے ادکام دینی اور تو اعد کو ہتلائے کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ لوگ امرادہ کرنے کے کاظ سے ایک جیسی روش اختیار کرلیں اور انہیں متشابہ تو اعد کی ہیروی کرنے پر مائل کریں اور تو اس بات کی تقد این کرے گا کہ دین لوگوں کے ارادوں میں یگا تگت پیدا کرنے میں موثر واقع ہوا ہے تو دیکھتا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی میں ارادوں کے کاظ سے دیگا تکت کے حامل نہیں ہیں سے واقع ہوا ہے تو دیکھتا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی میں ارادوں کے کاظ سے دیگا تگت کے حامل نہیں ہیں سے اللے ہے کہ ان میں سے ایک گروہ میم قلب سے ایمان نہیں لایا اور جب بھی تمام مسلمان میم قلب سے ایمان لایکس سے ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں ان کے ارادوں میں بھی ایگا تھت آ جائے گی۔

تمام ملمانوں کا ایمان محکم نہیں ہوسکتا جب تک ان کی حرص، حسد، نکتہ جینی اور کینہ ختم نہیں ہو جاتا لیکن پھر بھی دینی قواعد نے مسلمانوں کے مجموعی ارادوں کومشابہ کر دیا ہے وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے ہیں۔ دن ورات میں نماز کے اوقات ایک ہی ہیں اور سب ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔

## تحويل فبله كاعقده

جابرنے کہا چونکہ آپ نے قبلے کا نام لیا ہے لہذا عقدہ کھلوانے کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔امام جعفرصا دق نے کہا جو کچھ یو چھنا جا ہے ہو پوچھو:

جابر کہا میں پوچھنا چا ہتا ہوں کہ پیغمبر کے مسلمانوں کے قبلے کو کیوں تبدیل کیا اور ان سے کہا کہیے کی طرف نماز پڑھیں جبکہ اس سے پہلے وہ ایک دوسری طرف نماز پڑھتے تتے۔

ا مام جعفرصا دقّ نے جواب دیا کہ پنجبر کے خداوند کے تھم سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا۔ جاہر نے پوچھا خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ کیا خداوند تعالیٰ وانا کے مطلق نہیں ہے؟

ا مام جعفرصا دقّ نے فر مایا وہ دانا ئے مطلق ہے۔ جابر نے کہا وہ دانا ئے مطلق ہے اور آئندہ چیش آنے والی ہر چیز سے آگاہ ہے تو اسے پہلے ارادے کو تبدیل کرنہیں کرنا چاہئے کیونکہ ہم انسان اپنی نا دانی کی وجہ سے اپنی زندگی بیں ارادہ تبدیل کرتے ہیں۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں اس پھل کرتے ہیں اور چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد تجربہ حاصل کرتے اور جب بچھتے ہیں کہ ہم نے فلطی کی ہے۔ اپنے ارادے ہیں تبدیلی لاتے ہیں اور دوسرا کا م انجام دیتے ہیں لکین خداجو دانا کے مطلق ہے فلطی نہیں کرتا اور ہم انسانوں کی طرح تجربے کامختاج نہیں وہ مستقبل ہیں پیش آنے والے تمام واقعات ہے آگاہ ہے اس کا ارادہ مستقبل اور ابدی ہے پھر اس نے ارادہ کیوں تبدیل کیا ؟ پیغیر کے ذریعہ مسلمانوں کو کیوں کہا کہ بیت المقدیں سے ہیٹ کر کھے کی طرف نماز پڑھیں جبکہ پہلی وفعہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ بیت المقدی سے ہیٹ کر کھے کی طرف نماز پڑھیں جبکہ پہلی وفعہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ بیت المقدی سے ہیٹ کر کھے کی طرف نماز پڑھیں جبکہ پہلی وفعہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ بیت المقدی کی طرف نماز پڑھیں۔

آپ نے فر مایا اے جابر! تیرے استدلال کا ایک پلڑا درست ہے لیکن دوسرا پلڑا درست نہیں اوراس سے بھی بڑھ کر رید کرتم نے دوسرے پلڑے کو ید نظر نہیں رکھا۔

جابرنے بوچھادومرا پلزا کونساہ؟

امام جعفرصاد تی نے جواب دیا۔ ووسرا پلز الوگ یعنی بنی نوع انسان ہیں۔ تم نے غور نہیں کیا کہ خداو ند تعالیٰ استان خداو ند نعالیٰ احکامات بنی نوع انسان کے لئے صاور فرما تا ہے نداس مخلوقات کے لئے جن کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یعنی جمادات ' یہی وجہ ہے کہ موئی'' کے ذریعے بنی نوع انسان کے لئے صادر کئے گئے احکامات ہمارے تینجبر کے ذریعے صادر کئے جانے والے احکامات سے مخلف تھے۔

خداوند تعالی کوازل سے معلوم تھا کہ وہ ایک دن مسلمانوں سے بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کا تھم دے گا اور خداوند تعالی ہے تھی جانتا تھا کہ پچھ عرصہ بعدوہ ان سے کعبے کوقبلہ بنانے کا کہے گا خدا کے احکامات میں ہم جو تبدیلی مشاہدہ کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک مستقل توانین ہیں۔ کیونکہ خداوند تعالی نے ازل سے ایسا کرنے کا اراوہ کیا تھا گرہم بیر خیال کرتے ہیں کہ خدائی احکامات میں تبدیلی آئی ہے کیان خداجات ہے کہ اس کے احکامات میں تبدیلی آئی ہے کیے خداجات ہے کہ اس کے اس کے احکامات میں تبدیلی آئی ہے کیے خداجات ہے کہ اس کے ایس کے ایس کے اس کے ایس کے داس کے اس کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

اس کی میں دومثالیں دیتا ہوں تا کہتم اے مزید بہتر طریقے سے بچھ سکودہ ٹہد کی کھی جو بہار کے نصف ماہ کے دوران پیدا ہوتی ہے اگر سردیوں کے مہینے تک زندہ رہے اور سردیوں کے سردموسم کو دیکھے تو خیال کرے گی کہ دنیا کے قواعد تبدیل ہو گئے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب سیہے کہ میرے اور تبہارے لئے بھی دنیا کے قواعد تبدیل ہو چکے ہوں گے؟

جاير بولا إشيس

امام جعفرصادی نے فرمایا، میں اورتم نے پیشکوئی کی تھی کدرمیوں کے بعدسردیاں آئیں گی اور

ہماری نظر میں دنیا کے اجکام میں کوئی تبدیلی وجود میں تبیں آئی۔

ایک دوسری مثال دیا ہوں۔ فرض کیا آپ کے پاس کھوزین ہے آج اس میں کی مزارع کوکام
کرنے کے لئے منتخب کرتے ہیں اور آپ کا ادادہ یہ ہے کہ وہ فض صرف ایک سال تک آپ کا مزارع
دہد ایک سال کے بعد آپ اے کام سے لکال کر کسی دوسرے کواس کی جگہ رکھ لیتے ہیں۔ جب ایک
سال ہوتا ہے تو آپ اس فخص کواطلاع دیتے ہیں کہاس کی ضدمات کی آپ کومزید ضرودت نہیں ہے وہ فخص
سال ہوتا ہے تو آپ اس فخص کواطلاع دیتے ہیں کہاس کی ضدمات کی آپ کومزید ضرودت نہیں ہے وہ فخص
آپ کے ادادے سے منتجب ہوگا اورائے آپ کے پہلے ادادے کے خلاف خیال کرے گا۔ لیکن کیا آپ
نے اس مزادع کو نکال کر کسی دوسرے کو طلازم رکھ کرا ہے ادادے میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ ہرگز نہیں کی کیونکہ آپ نے پہلے دن سے اداوہ کیا ہوا تھا کہ ایک سال بعدا سے نکال کراس کی جگہ ایک دوسرے فخص کو کھیں گے۔ خداوند تعالیٰ کے احکامات بھی جو ہماری نظر میں الث یا متضاو ہوتے ہیں ای طرح ہیں اور خداوند تعالیٰ نے جتنے تو آئین صاور کرنے تھے ازل سے ان کی چینگوئی کردی ہے۔ اوراس کے لئے متضاد ادادے کوئی معنی نہیں دکھتے۔

جابرین حیان نے کہا' میراعقدہ کھل گیا کیونکہ مسلمانوں کے تبدیلی کامسکلہ میرے ذہن پر بوجھ بنا ہوا تھا ادر اس کے بادجود کہ اس لحاظ ہے میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے پھر بھی اس موضوع کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔

امام جعفرصارق نے فرمایا پوچھو۔

جابر نے پوچھا، اس میں کیا مصلحت تھی کہ خدا و ند تعالی نے بیٹیبر کو تھم دیا کہ اس کے بعد کھیے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ امام جعفر صادق نے فر مایا 'جب پیٹیبر نے رسالت' پہچانا شروع کی مسلمان تھوڑ ہے اور کمزور بیخے جبکہ یہودی اور عیسائی اکثریت میں اور طاقتور تیے مسلمانوں کو تھے تھے لہذا اس نموز نماز پڑھنے کا تھم دیا کیونکہ یہودی زمانے میں خداوند تعالی نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھم دیا کیونکہ یہودی اور عیسائی دونوں بیت المقدس کے احترام کے قائل تھے اس طرح وہ مسلمانوں کو دشنی کی نظر سے نہ دیکھیں اور انہیں دیمن خیال نہ کر کے آئیں مثانے سے بازر ہیں۔

بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد یہود یوں اور عیسائیوں سے نرمی سے خیش آنا تھا۔ اور بیسلوک کافی موثر واقع ہوا کیونکہ جب یہود یوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں میں ویٹنی کے کوئی آٹار نہ دیکھے تو انہیں تکلیف پہچانے سے باز رہے لیکن اس کے بعد جیسا کہتم جائے ہومسلمانوں اور یہود یوں کے درمیان تناز عد شروع ہوگیا۔ جابر بن حیان نے کہا، جبیہا آپ فرمارہ ہیں ای طرح ہوا ہوگا اور مسلمانوں کے بیت المقدی کی طرف نماز پڑھنے سے یہودی اور عیسائی مطمئن ہوں گے۔لیکن خداوند تعالی کے اس تھم میں کیا مصلحت تھی کہ مسلمان کعبہ کی طرف نماز پڑھیں کیا تہیں ہوسکتا تھا کہ خداوند تعالی کسی دوسری جگہ کومسلمانوں کا قبلہ قرار دیدیتا؟

امام جعفر صاوق نے فرمایا ، تجھے معلوم ہے کہ پیفیبر کے مدینے سے آکر مکہ فتح کرنے سے پہلے کہا کہ جھے معلوم ہے بہت خانہ بنا ہوا تھا۔امام جعفر صاوق نے فرمایا ان بتوں کی کون پوچا کرتا تھا؟ جابر نے کہا 'جزیرہ عرب کے لوگ امام جعفر صاوق نے پوچھا'جزیرہ عرب میں کون کی کون پوچا کرتا تھا؟ جابر نے کہا 'جزیرہ عرب کے لوگ امام جعفر صاوق نے پوچھا'جزیرہ عرب میں کون کی کون پوچا کرتا تھا؟ جابر نے کہا 'جزیرہ عرب کے لوگ امام جعفر صاوق نے پوچھا'جزیرہ عرب میں کون کوگ بت پر ست نہ بیٹھے؟

جابرنے کہا میرودیوں اور کچھ عیسائیوں کے علاوہ کوئی ایسافخض نہ تھا جو بت پرست نہ ہوتا جعفر صادق یا نے فرمایا۔ کیسے میں تمام جزیرہ عرب کے قبائل کے بت رکھے ہوئے تھے اوراس بنا پر کعبہ تمام عربوں کے لئے محتر مقااور جب پیغیبر نے مسلمانوں سے کہا کہ کیسے کی طرف منہ کرکے نماز پڑھیں ۔ تو نہ صرف بیر کہ جران نہیں ہوئے بلکہ میں کہ سکتا ہوں کہ کیسے کی طرف نماز پڑھناان کے لئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے کہیں آسان تھا۔ کیونکہ جب سے ہوش سنجالے تھے کیسے کا احتر ام کرتے تھے اوراس لئے قبلہ کی تبدیلی کو جزیرہ عرب کے مسلمانوں نے راضی خوشی قبول کرلیا۔ جابرنے کہا کیس اسلام جزیرہ عرب تک محدود نہیں رہا بلکہ عزید بھیلاا ورمشرق ومغرب تک چھا گیا۔ جعفرصادق نے فرمایا اس طرح ہے۔

جارے اظہار خیال کیا کھہ ان اوگوں کے لئے محترم نہ تھا جوعرب نہ ہے۔ جعفر صادق نے فرمایا کھونکہ تیفیہ بڑنے خداوند تعالی کے علم کے مطابق کھیے کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا تھا 'البذاوہ تو میں جوعرب نہ تھیں جب مسلمان ہو کیں تو ان میں کھیے کے احساس احترام پیدا ہوا۔ اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے کھیے کی طرف مماز پڑھنے سے مسلمانوں کو ایک روحانی مرکز ملاجس کی مثال کسی بھی گذشتہ نہ جب میں نہیں ملتی۔ اور آج مشرقی میں رہنے والا مسلمان مشرب میں قیام پذیر مسلمان کی طرح کھیے کی طرف مذکر کے نماز پڑھتا ہے۔ مشرقی میں رہنے والا مسلمان مشرب میں قیام پذیر مسلمان کی طرح کھیے کی طرف مذکر کے نماز پڑھتا ہے۔ جانا اور جابر نے سوال کیا ہم کیا ہم کرزیت زیادہ اہمیت کی حال ہے یا مسلمانوں کا جی کے لئے کے جانا اور وہاں اجتماع کی صورت اختیار کرنا۔

الم جعفرصاد ق نے جواب دیا سیم کزیت ج کے لئے کے جانے سے زیادہ اہمیت اور دوحانی مفاد کی حال ہے کوئلہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مادی استطاعت نہ ہونے یارا ہزنوں کے خوف کی وجہ سے زندگی ہیں ایک مرتبہ بھی ج پرنہیں جا سکتے ، لیکن دنیا کے ہرکونے ہیں رہنے والامسلمان دن ہیں پانچ دفعہ کے ہردوزتمام مسلمانوں کی نگاہیں پانچ مرتبہ کھیے دفعہ کے ہردوزتمام مسلمانوں کی نگاہیں پانچ مرتبہ کھیے

گی طرف آختی ہیں گویاد نیا کے تمام مسلمان روز پانچ مرتبہ ایک دوسرے ہے آگھیں ملاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے تمام مسلمان کیجے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں گویا وہاں کینچتے ہیں اور دنیا کے مشرق ومغرب میں کروڑ دن مسلمانوں کی تجبیر کیجے میں سی جاتی ہے میم کزیت کی سابقہ ند ہب میں موجود نہیں اور نہ ہی کروڑ دن مسلمانوں کی تجبیر کیجے میں سی جاتی ہے میم کزیت کی سابقہ ند ہب میں موجود نہیں اور نہ ہی اور کے مقرر کیا ہے اور اسلام کے بعد کوئی کے دور آڑ سانی نہ بہنیں آئے گا۔ اور جوکوئی اسلام کے بعد کوئی کر رجھوٹا پینجبر اسلام کے بعد کوئی کر رجھوٹا پینجبر کا دور کا کی طرف ہے مجوث نہیں ہوا بلکہ جعلی ہے۔

## خود کشی

جابرنے يو چھا بعض لوگ خودكشي يركيوں ماكل موتے بين؟

امام جعفر صادق نے جواب دیا خورکشی کرنے والے لوگ ندہبی ایمان نہیں رکھتے جو کوئی ندہبی ایمان رکھتا ہووہ اپنے آپ کوئل نہیں کرتا مجھے یقین ہے کہ تونے آج تک کوئی ایماندار شخص خورکشی کرنے نہیں ویکھا ہوگا۔مسلمان جہاد کرتا ہے اورثل ہوجا تا ہے لیکن اپنے خون ہے اپنے ہاتھ رنگلین نہیں کرتا۔

خہبی ایمان ندر کھنے کے علاوہ جو چیز کسی انسان کوخودکشی کرنے پر مائل کرتی ہے وہ بیہ ہے کہ اس میں زندہ رہنے کے اس میں زندہ رہنے کا ارادہ ست پڑجا تا ہے۔ میں نے کہا کہ ہر زندہ وجود میں سب سے مضبوط ارادہ زندہ رہنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بیدانسان کو کام پرلگا تا ہے اسے شادی کرنے اپنی اور بیوی بچوں کی رہائش کے لئے گھر بنانے پر مائل کرتا ہے بعض لوگ جو خربی ایمان سے محروم ہوتے ہیں ان میں زندہ رہنے کا ارادہ ست پڑجا تا ہے۔

ارادے کے ست پڑجانے کی بھی چندوجوہات ہیں۔ان میں ایک وجہ کا بلی ہے لینی انسان اس قدرست ہوجا تا ہے کہ کوئی کام نہیں کرسکتا جس سے نا امیدی جنم لیتی ہے اور اسی نا امیدی کے نتیج میں انسان اپنے ہاتھا پنے خون سے دکلین کر لیتا ہے۔

زندگی کے ارادے کے ست پڑجانے کی ایک دوسری دوجوابازی ہے۔جو ہمارے فرہب میں گئی سے
منع ہے۔ جوئے میں انسان اپناتمام مال ومتاع نہایت مختصر مدت میں کھودیتا ہے اور جب سوچتا ہے کہ اس نے
اپنے کئی سالوں کی کمائی تھوڑی دیر میں لٹادی ہے تو ناامیدی اس پر غالب آ کراسے خود کشی پر ماکل کردیتی ہے۔
دندگی کے ارادہ کے ست پڑجانے کی ایک اور وجہ جنون ہے جو زیادہ تر موروثی ہوتا ہے اور آباؤ
اجداد کے شراب پینے کی وجہ سے جنم لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا جنون مسلمانوں میں نہیں ہے کیونکہ
مسلمان شراب نہیں پینے جس کی وجہ سے ان کی اولا دجنون کا شکار نہیں ہوتی۔

کیکن وہ تو میں جوشراب پیتی ہیں ان میں دو بیار یوں کے وجود میں آنے کا خطرہ موجودر ہتا ہے۔ ایک دہاغ کا خبط اور دوسری لقوہ۔

موروثی جنون جوآباؤواجداد کے بہت زیادہ شراب پینے کے نتیج میں وجود میں آتا ہے مکن ہے زندہ رہنے کے عزم کو بغیر کسی وجہ کے ختم کر دے اور جوکوئی اس طرح کے جنون میں بہتلا ہوتا ہے اپنے خلاف بہانے تر اشتااورا پے کینے کواپنے خلاف ابھارتا ہے برخض اپنے خلاف بغض و کینے میں اس قدرآ کے بڑھ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مارڈ النے کا سز اوار قرار دے کرموت سے ہم کنار کر دیتا ہے۔

دوسری وجہ جوبعض افراد میں زندہ رہنے کے عزم کوشم کردیتی ہے وہ جواہارے بغیر ہمت ہار بیشتا ہے۔اگرا یک موس مسلمان ہمت ہار بیٹھے تو چونکہ وہ خداوند تعالی پر تو کل کرتا ہے لہذا خود کشی کے بارے میں مہیں سوچتا۔لیکن وہ لوگ جو نہ بھی ایمان سے محروم ہیں جو نمی وہ ہمت ہارتے ہیں ممکن ہے کہ زندہ رہنے کے عزم کو ہاتھ سے کھودیں اوراپی جان کے خلاف براارا وہ کرلیں۔

جواسباب انسان کے ذندہ رہنے کے عزم کوختم کردیتے ہیں ان میں سستی بہت عام ہے اکثر لوگ جوخود کئی کرتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں اور اگر کوئی ان کے مافی انضمیر میں جھا تک سکے تو وہ محسوس کرے گا کہ ان کی خود کئی کرنے کی اصل وجدان میں پائی جانے والی سستی ہے اور دین اسلام کے احکام کا ایک مقصد انسان کوسستی اور کا بلی سے دور رکھنا ہے۔

اے جاہرا آدی فطرۃ آرام پیند ہاور بدانہ کام کرنے کار بخال بھتا ہم آدی ہے وقت
سونا چاہتا ہے کیونکہ میں کی نیند تمام اوقات سے زیادہ موثر ہوتی ہے لیکن دین اسلام انسان کوسورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کا تھم دیتا ہے اور یہ فریعنہ مسلمانوں میں ستی دور کرنے میں بہت موثر ہے ایک مسلمان فخض جب میں کا ناز پڑھ لیتا ہے تو وہ روز مرہ کے کاموں کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ ای طرح دوسری چارنمازی ہی تھی ای لئے واجب قراروی کی جیں تا کہ مسلمان ستی سے پر ہیز کریں ۔ جا بر نے کہا میں نے ہندوستانی تا جروں سے جوجدہ آتے جی میں رکھا ہے کہ ہندوستانیوں کے تین خدا ہیں کیا آپ کوان تین خداوں کے نام مطوم جیں؟

امام جعفر صادقؓ نے فرمایا ان تین خداؤں کے نام ہندی زبان میں براما (بابرها) ویشنواور شیوا ہیں ۔!

جابرنے کہا مجھے تعجب ہے کہ وہ لوگ تو حید کے بجائے ، تنن خداؤں کی بوجا کیوں کرتے ہیں؟

لِ اللفظ كويدوا بحى الكعاادر تلفظ كياجا تاب\_

امام جعفرصادق نے جواب دیا۔ چونکہ بدلوگ واحداور حقیقی خدا کے کلام کوسلیم نہیں کرنا چاہتے سے لہٰڈاانہوں نے اپنے مخیل سے تین خداو جودیش لاکران کی پرسٹن شروع کردئ ان کاعقیدہ ہے کہ براما یا برہاوہ خداہ جس نے کا نئات کو خلق کیا ہے اور براما کے کا نئات کو جودیش لانے کے متعلق وضاحت بھی کرتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ برامانے اپنی چھونک یا سانس سے کا نئات کو خلق کیا ہے۔ اور جب کا نئات وجودیش آگی تو ایک دوسرا خدا جس کا نام ویشونھا' کا نئات کا محافظ بن گیا۔ اور ہندوعقید سے کے مطابق تیسرا خدا جس کا نام شیوا ہے موت یا ہلاکت کا خدا ہے جو کچھ پہلے خدا (براما) نے خلق کیا اور کرتا ہے اسے تیسرا خدا ہلاک اور نیست و نابود کرتا ہے اور اس کے باوجود کہ دوسرا خدا کا نئات کا محافظ ہے تیسر سے خدا کے کام میں دختیس ڈال سکتا اور موت و نیست و نابود کی کراہ میں حائل نیس ہوسکتا جا برنے پوچھا پھر ہندوؤں کو اپنے خیل سے ویشنو کو وجود میں لانے کی کیا ضرورت تھی کیا اس خدا کا وجود اس لئے ضروری تھا تا کہ یہ کا نئات کی تھا طب کرستا ہوں ہوری تھا تا کہ یہ کا نئات کی تھا طب کرستا ہوں کے دوخدا ہوتے ایک براما اور دوسرا شیوا۔

امام جعفرصادق نے جواب دیا جس سوچ کی وجہ سے ہندودیشنو کے معتقد ہوئے اس کی وجہ یقی
کہ ایک ایسا خدا ہونا چاہیے جو کا نتات کو موجودہ زیانے بیں محفوظ رکھے اور اے جابر مجھے معلوم ہے کہ
ہندوؤں کا تین خداؤں پرایمان لا نا اس بات کا باعث ہوا کہ وہ نیزوں جنگ کی حالت میں ہوں اور جو پچھ
ہماما یا برحما وجود میں لائے اسے شیوا منہدم کر دے اور اگر وہ جا ندار ہے تو اسے ہلاک کر دے اور رہی کہ
ویشنوکو ہمیشہ شیوا سے برسر پیکار رہنا چاہیے کیونکہ شیوا چاہتا ہے جو پچھ پہلے خدا نے خلق کیا ہے اسے ہلاک یا
منہدم کرے لیکن ویشنوکوشش کرتا ہے کہ شیوا کواپنے کام میں کا میاب نہ ہونے وے لیکن وہ اپنی اس کوشش
میں ہمیشہ نا کام رہتا ہے اور جو پچھ شیوا جا ہتا ہے وہی کرتا ہے۔

ایسا نظر آتا ہے کہ تیسرے خدا کو کا نتات کی حفاظت کے لئے وجود میں لانے کی سوچ اس سے بھی عبارت ہے کہ خلق کرنے اور موت کے عبارت ہے کہ خلق کرنے اور موال کے در میان کوئی واسط ہوتا جا ہے تا کہ زندگی اور موت کے خدا وُل کا براہ راست ہوگا تو نہ کوئی چیز خلق ہوگی اور نہ مرے گی۔ خدا وُل کا براہ راست ہوگا تو نہ کوئی چیز خلق ہوگی اور نہ مرے گی۔

جابرین حیان نے کہا میں جب بیر خیال کرتا ہوں کہ میں موحد ہوں تو میں اپنے آپ پر فخر کرتا ہوں کیونکہ میرے تو حیدی غد ہب میں اس طرح کا کوئی مسئلہ یا مشکل موجود نہیں۔

لے ارسلوخوں بینانی زبان میں اس محض کا تام ارستاخوں ہے۔علم نجوم کی تاریخ کے مطابق اس نے زمین کی سورج کے گروحرکت اورون رات کے مسلسل آئے کا حقیقی سبب معلوم کیا۔ بیٹیسری صدی قبل اڈسیج میں ہوگز راہے۔

امام جعفر صادق نے فرمایا تو حیدی ندا ہب میں خالق اور محافظ ایک ہی ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے کیونکہ یہ بات درست نہیں کہ معدوم کرتا ہے بلکہ صورت تبدیل کرتا ہے اور دین اسلام میں موت کے بعد قیامت موجود ہے جواصول دین میں سے ہے جس کے مطابق انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کریں گے۔

## يونانى فلاسفراور موت

جابرین حیان نے پوچھا کیاافلاطون اوراس کا شاگر دارسطوموت کو برخی خیال کرتے تھے؟

امام جعفرصاد بی نے فرمایا بید دوخض پونانی تھے اور قدیم پونانیوں کا موت کے بارے میں بیعقیدہ خبیں تھا کہ انسانی زندگی کمل طور پرختم ہوجاتی ہے بلکہ وہ موت کو بن نوع انسان کوطویل عمر کا ایک مرحلہ بجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ مردے کے لئے تا بوت تیار کرتے تو تا بوت پر اپنے ذوق کے مطابق رنگ برگی تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ مردے کے لئے تا بوت تیار کرتے تو تا بوت پر اپنے ذوق کے مطابق رنگ برگی تھے۔ اس قصوری بی بناتے ان تصویروں میں مرد وعورت کے ملاپ، رقص اور شکار وغیرہ کے مناظر لفش ہوتے تھے۔ ان تصویروں کے بنانے سے ان کا مقصد سے ہوتا تھا کہ وہ تا بوت میں موجود جسد کومر وہ نہیں بلکہ زندہ خیال کرتے تھے کین اس کے فلاسفہ موت کے خیال کرتے تھے لیکن اس کے فلاسفہ موت کے بارے میں موجود کے باد جود کہ یونانیوں کا موت پر ایمان نہ تھا ' پھر بھی ان کے فلاسفہ موت کے بارے میں سوچ و بچارے غافل نہ تھے۔

یونانی ماہر فلکیات ارسلوخوں لے فلفے میں بھی صاحب بصیرت شار ہوتا تھا اس نے موت کے بارے بیں کانی غور دخوض کرنے کے بعد کہا ہیں اس موج سے پیچھائییں چھڑا سکتا کہ وہ لاکھوں ہر داور تورتیں جو جھے سے بیل زندہ تھے دہ کہاں گئے اور ان میں ہے کوئی دکھائی کیوں نہیں دینا اور کسی کی آ واز کیوں نہیں سنائی دی اور جھے بیسعادت کیوں نصیب ہوئی ہے کہ میں ان لاکھوں مردوں ، عورتوں ہیں ہے جومر کئے ہیں اور کوئی واپس نہیں آیا زندہ ہوں اور زندگی کی خوشیوں سے بہرہ مند ہوں اور کیا میں بھی ایک دن مرجاؤں گایا ہے کہ میں جو آئ زندگی کی خوشیوں سے بہرہ مند ہوں اور دیا ہیں بھی ایک دن مرجاؤں گایا ہے کہ میں جو آئ زندگی کی خوشیوں سے بہرہ مند ہوں اور وہ لوگ جومر کیے ہیں اس لئے مرے عورتیں مربی ہونا چا ہے تھے۔ اس لئے میں عورتیں مربی ہونا چا ہے تھے۔ اس لئے میں ایک آئیس زندگی سے بیار ہوں مند نہیں ہونا چا ہے تھے۔ اس لئے میں ایک آئیس زندگی سے بیار نہوں مند نہیں ہونا چا ہے تھے۔ اس لئے میں مربی آئیس زندگی سے بیار نہوں اگر میں مربی اور کیا موت کے بعد میں زندگی کی موجودہ خوشیوں سے بہرہ مند ہوسکوں گا؟ کیا موت کے بعد میں زندگی کی موجودہ خوشیوں سے بہرہ مند ہوسکوں گا؟ کیا موت کے بعد میں زندگی کی موجودہ خوشیوں سے بہرہ مند ہوسکوں گا؟ کیا موت کے بعد میں زندگی کی موجودہ خوشیوں سے بہرہ مند ہوسکوں گا؟ کیا موت کے بعد لذیز غذا کھانے کی لذت اٹھا سکوں گا اور کیا موسیقی کی آ واز آج کی مان نز جھے لطف پہنچا ہے گی؟

یابیک پیل بھی موت کے بعدان جانوروں کی مانند ہوں گا جومر جاتے ہیں اور کیا وہ مرغ جس کا گوشت کل تک میری غذائقی موت کے بعد زئدہ ہوگا؟ وہ بکرا جسے ہم نے ایک دن بعد ذرج کیا۔اس کے گوشت سے غذائکا کی جیسے میرے کی عزیز وں اور دوستوں نے کھایا، کیا موت کے بعداس بکرے کے زندہ ہونے کی امید کی جاسکتی ہے؟

کین چرخیال کرتا ہوں کہ جھی اور بکرے میں بہت فرق ہے میں انسان ہوں اور وہ بکراحیوان ہے انسان کو بیت ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ رہے چونکہ انسان کے پاس عقل وعلم ہے اور بکراتو علم وعقل سے محروم ہے اور اگر مرنے کے بعد میں زندہ نہ رہوں تو آج جھے یہ خیال نہیں آسکا کہ موت کے بعد زندہ رہوں گا اور ایخ آپ کو بھی پیچانوں کیونکہ موت رہوں گا اور ایخ آپ کو بھی پیچانوں کیونکہ موت کے بعد ایخ آپ کو ایک بھی ہوں گی ان سے کے بعد ایخ آپ کو اگر میں نہ بیچان سکا تو جو خوشیاں موت کے بعد میر نے نصیب میں ہوں گی ان سے محظوظ نہیں ہوسکوں گا جھے موت کے بعد ایخ آپ کو بیچانتا چاہئے تا کہ جھے علم ہو سکے کہ یہ میں ہوں جو خوشیوں کی لذت اٹھار ہا ہوں نہ کہ کوئی دومرا۔

اس سے بعد ارسطوخوں کہتا ہے۔ مکن ہے کہ میں بھی لاکھوں زرد پتوں کی مانند ہوں جوخزاں کے موسم میں درختوں سے گرتے جلدختم ہو جاتے ہیں بھی سوچتا ہوں کہ میں زرد ایوں کی مانندانار بن کرختم ہو جاؤں گالیکن میرے شمیر کی گہرائی میں کوئی بچھے کہتا ہے کہ اس طرح نہیں، جھے میں اورخزاں کے موسم میں درختوں سے گرنے والے زرد پتوں میں فرق ہے۔ میں ذرج ہونے اورغذا میں استعال ہونے والے بکرے درختوں سے گرنے والے بکرے سے برتر ہوں۔ میرا خیال ہے جھ میں بکرے کی نسبت اورزرد پتوں کی نسبت بدرجہ اولی میہ برتری پائی جاتی ہے۔ کہ میں ذمانے کے گذرنے کا احساس کرتا ہوں۔ اور دون مانے کے گذرنے کا احساس نہیں کرتے۔

کی دفعہ میں نے زمانے کے گذرنے کا سوچا کہ زمانہ بہتے ہوئے دریا کی ماندہ اور میں اس دریا میں ہفتر کے شختے کی ماندہوں جب پانی پہنچا ہے قو وہ ساکن نہیں رہتا بلکہ حرکت کرتا ہے۔ اور اس کے کھے جھے سے ظرا کر آ واز پیدا کرتے ہوئے گذر جاتا ہے۔ اور میری زندگی موجودہ زمانہ ہے۔ دریا کا بالائی حصہ جہاں سے پانی آتا ہے گذشتہ زمانہ ہے۔ اور دریا کا ڈھلوانی حصہ جس کی طرف پانی جاتا ہے، آئندہ زمانہ ہا اور شی جوایک لیے کے لئے پانی روکتا ہوں، زمانہ حال ہوں اور چونکہ دریا کا پانی مجھ سے ظراتا خواہدہ زمانہ حال میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

مجھے گزشتہ زمانے سے کوئی ولچی نہیں چونکہ گذرے ہوئے زمانے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میں اس سے بہرہ مند ہیں ہوسکتا۔ میری زندگی زمانہ حال ہے اور بمیشہ زمانہ حال میں زندہ ہوں اور وہ لحمہ جس میں میں میں میدخیال کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں وہ لحد زمانہ حال ہے نہ گذشتہ زمانہ اور نہ آئندہ زمانہ ہوں معلوم ہے کہ میرے کھنے زمانہ حال ہی میری حقیقی زندگی ہے اور جس کے ذریعے میں اپنی عمر کو پچپان سکتا ہوں۔ میری گذری ہوئی عمر ایک ایسے پرندے کی ما نندہ ہو پخبرے سے آزاد ہوکر اڑچکا ہے اور اب اس کا جھے سے کوئی تعلق نہیں اور آئندہ کی عمر ایک ایسے پرندے کی ما نند ہے جو فضا میں اڑر ہا ہے اور ابھی تک میں نے اسے پکڑ کر پنجرے میں قدیمیں کیا۔ صرف زمانہ حال ہے جو کھل طور پر میرے اختیار میں ہے اور میں اس کا مالک ہوں 'جس طرح چا ہوں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ بیز مانہ حال میرے زندہ رہے تک باتی ہے اور وہ ہر لحرجس میں میں میں احساس کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں وہ لحد میرے لئے زمانہ ہو۔ جھے جیرانی ہوتی ہوتی وہ اس پرغور نہیں کرتے کہ جوزمانہ ان پر سے کہ بعض لوگ آئندہ آنے والے دور کوا پنی عرضال کرتے ہیں وہ اس پرغور نہیں کرتے کہ جوزمانہ ان کو ایس کہ میں آیا وہ الی دولت کی ما نند ہے جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی اور اس پرغور نہیں کرتے کہ جوزمانہ ابھی تک نہیں آیا وہ الی دولت کی ما نند ہے جو ابھی تک حاصل نہیں اور اسے اپنی خیال کرتے کہ جوزمانہ اس کے محدول ایس کرغور نہیں کرتے کہ جوزمانہ اس کہ جو گھی تک حاصل نہیں اور اسے اپنی خیال کرتے کی ما نند ہے جو ابھی تک حاصل نہیں اور اسے اپنی خیال کرتے کی خاصل نہیں آیا وہ الی دولت کی ما نند ہے جو ابھی تک حاصل نہیں اور اسے اپنی خیال کہے کیا جاسکا۔

جھے تجب ہے کہ کیوں بعض لوگ اس وٹن حقیقت کوئیس و کھتے اور تسلیم نیس کرتے کہ زندگی زبانہ حال کے علاوہ کچھٹیس اورا گرکوئی اس سے فاکدہ اٹھانا چاہے تو زبانہ حال سے فاکدہ اٹھانا چاہے۔ بیس دیکتا ہول کے بعض لوگ کہتے ہیں آج اس فوٹی کا دفت نہیں اسے کل پر رکھ چھوڑ نا چاہیے۔ وہ اس بات سے غافل ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج اس فوٹی کا دفت نہیں اسے کل پر رکھ چھوڑ نا چاہیے۔ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ کل ان کا نہیں کیونکہ ابھی تک وہ اس کے مالک نہیں ہے آدی کی عمر زبانہ حال ہو۔ گذشتہ کل ہو جوز نہیں آتا جوزبانہ حال نہ ہو۔ گذشتہ کل محالے میں بامعنی ہے کیونکہ گذشتہ کل موجوز نہیں آتا جوزبانہ حال نہ ہو۔ گذشتہ کل موجوز نہیں اور جو چیز موجود نہیں آئی دہ مخبوم رکھتی ہو۔ آئے والا کل بامعنی ہے کیونکہ گذشتہ کل موجوز نہیں ہے کیونکہ جو چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی کے مشہوم رکھتی ہو؟ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کل بھی (جب پہنچ گا) تو زبانہ حال ہوگا ہیں اگرکل ظہر کے دفت ہنچوں تو ظہر کے وقت حال ہی پاؤں گا نہ کہ دوسرا دن ، میری اور دوسر سے انسانوں کی زندگی میں گذشتہ اور آئندہ کل صورت حال ہی پاؤں گا نہ کہ دوسرا دن ، میری اور دوسر سے انسانوں کی زندگی میں گذشتہ اور آئندہ کل صورت میں مانہ میں باؤں گا نہ کہ دوسرا دن ، میری اور دوسر سے انسانوں کی زندگی میں گذشتہ اور آئندہ کل صورت میں موجوز بیاتہ ہے معنی اور سے مقصد ہے۔

میرے لئے جب تک میں زندہ ہوں کوئی ایسالحد پیش نہیں آئے گا جوز مانہ حال نہ ہواور میں کسی لیے بھی نہیں کہ سکتا کہ یہ کھ گذشتہ کل یا آئندہ کل ہے۔

﴿ میراباب بھی جب تک زندہ تھا یہ بین کہدسکا کہ بیادہ گذشتہ کل یا آئندہ کل ہے میرا بیٹا بھی جو جوان آدی ہے بیات بین جو جوان آدی ہے بیہ بات بین کہرسکتا بعنی اے کے لئے عمر کا ہرائے ذیانہ حال ہے۔

جس وقت میں جوان تھا میں ڈیموکر میٹس ای اس بات کوئیں مجھ سکا کداس نے کہا میں میراباپ اور میرا بیٹا ایک بی لحد پیدا ہوئے اس سے اس کی کیا مراد ہے؟

آج ڈیموکریٹس کے اس قول کی صحت پر جھے کوئی شکے نہیں اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ نہ صرف ایک باپ اور بیٹا بلکہ تمام بی نوع انسان ایک لمحے یعنی زیانہ میں پیدا ہوئے اورایک لمح میں جو پھر زمانہ حال ہے اس میں مرجاتے ہیں۔

میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ زمانہ حال جو میری حقیقی عمر ہے کہیں میرے ہاتھ سے چلانہ جائے ہے ۔ جائے۔ کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ کیا عمر کا خاتمہ سونے کی مانٹرنیس؟ اور میں سونے سے کیوں نہیں ڈرتا مرنے سے ڈرتا ہوں؟ جب میں سوتا ہوں تو اپنے آپ سے بے خبر ہوجا تا ہوں اور جھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو تھی سویا ہوا ہے کیا وہ میں بی ہوں اور سونے کے دوران میں اپنی موت کوفر اموش کر دیتا ہوں۔

پس موت جوایک دوسری طرح کی نیندہاس سے کیوں ڈروں۔لیکن یے دلداری مجھے تسلی نہیں در گا اور میراموت سے ڈردور نہیں ہوتا۔ چونکہ سونے سے پہلے جھے علم ہوتا ہے کہ سونے کے بعد جاگ اٹھوں کا اندومیراموت سے بیدار نہیں ہوں گا۔اگر آ دمی موت کے بعد سوکر بیدار ہوجا تا تو صرف یونان میں جھے سے پہلے گذرے ہوئے لاکھوں لوگ بیدار ہوجائے اور جھ سے موت کے بعد کی آپ بیتی بیان کرتے۔لیکن موت تو ایساسونا ہے جس کے بعد بیداری نہیں ہے اور جس امید نہیں رکھتا کہ بیدار ہوجاؤں گا۔

چونکہ بھے معلوم ہے کہ بیدارہونے کے لئے میرے جسمانی ڈھانچے کا وجود ضروری ہے جوموت کے بعد ختم ہوجائے گا بلد میری بڈیاں بھی غبار میں تبدیل کے بعد ختم ہوجائے گا بلکہ میری بڈیاں بھی غبار میں تبدیل ہوجائیں گی۔ چونکہ میرا ڈھانچہ باتی نہیں رہے گا تو میں بیدار نہیں ہوں گا بہی وہ بات ہے جو جھے موت سے دراتی ہے۔ اگر جھے علم ہوکہ میری موت کے بعد میرا ڈھانچہ باتی رہے گا تو میں موت سے ہرگز نہ ڈرتا چونکہ دراتی ہے۔ اگر جھے علم ہوکہ میری موت کے بعد میرا ڈھانچہ باتی رہے گا تو میں موت سے ہرگز نہ ڈرتا چونکہ ایک دن بیدارہ ونے کا امید وار ہونا تب بی مناسب ہے جب بیداری کے والی موجود ہوں۔

میں نے ساہے کہ مصری موت کے بعد انسانی جمد کی الی صورت بنادیتے ہیں جو ہر گرختم نہیں

لے اس محقی کا بینانی نام فریموکریٹس ہے۔ فرانسینی میں اے فریموکر ہے۔ پڑھاجا تاہے۔ یہ ۱۳۳ ق میں پیدا ہوا اور ۵ ساق میں فوت ہوا۔ بیارسطو فوس سے ایک صدی پہلے ہوکر گزرا ہے۔ بیدوہ پہلا عظیم مفکر تھا جس نے اپنم کے متعلق تحقیق کی تھی اور کہا تھا کہ کا کتاب اسٹے چھوٹے چھوٹے فررات سے وجود میں آئی ہے جن کود کھا جس جا سکا نسان کو تعظیم کیا جا سکتا ہے۔ بید فررے مسلس متحرک ہیں۔ ای محض نے سب سے پہلے کہا کہ حواس کے فرر سے سے حقیقت کو بیس پہلیا جا سکتا کیونکہ حوال جمیس دھو کا دیے ہیں مثل ہماری ساعت آسانی بیکل کی گرج کوا کی خوفاک آواز بھتی ہوئے در الاکھاس کی حقیقت خوفاک آواز کے علاوہ کھواور ہے۔ اس نے فروہ کا نام ایٹنی اپنی سرید تھتیم ہونے والا فروہ رکھا ہی موجودہ سائنس

ہوتی اوراس کام کے لئے مخصوص اسٹیٹیوٹ قائم ہیں ا

لیکن یہاں پرکوئی بھی جسد کوموت کے بعد محفوظ بنانے کے کام ہے آگاہ نہیں اورا گرآگاہ ہوتو بھی وہ مردے کے جسد کو محفوظ بنانے کی اجازت نہیں دےگا۔ چونکہ بونانیوں کاعقیدہ ہے کہ بونانی خدااس روش کو پسند نہیں کرتے کیونکہ بیا یک ایسی روش ہے جوغیر خدانے بنائی ہے اورغیر خداوی کی روش بونان میں رائج نہیں ہونی جاہے۔

سمجھی بیں سوچنا ہوں کہ بوصابے کے آخرئی سالوں بیں مصرجاؤں اور وہیں مروں تا کہ بیرے جدد کوموت کے بعد ایک شکل دے دیں جوختم نہ ہواور جھے امید ہوکہ بیں موت کی فیندسے بیدار ہوجاؤں گا۔ لیکن جلد ہی جس اس سوچ کوترک کر دیتا ہوں کیونکہ بیں اپنے آپ کوقائل نہیں کرسکتا یونان کی خاک کے علاوہ کوئی خاک میرے جسم پرلیدٹی جاسکتی ہے اور میں اپنے آپ کواس سوچ پر قائم نہیں رکھسکتا کہ یونانی خداؤں کی دائر کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی ک

بھی میں اپنے آپ سے کہنا ہوں کیا میہ بہتر نہیں کہ میں اپنے وطن میں مروں اس شرط پر کہ میر ہے جسد خاکی کومیری موت کے بعد محفوظ رکھیں اور اگر ہو سکے تو مجھے مصری روش کے مطابق فن کیا جائے ۔لیکن پھر میں اس سوچ کو جھنک ویتا ہوں کیونکہ یونانی خداؤں کی روش کے علاوہ کسی دوسری روش کو قبول کرنا وطن سے غداری کے متر ادف ہے ۔ کیا یمکن ہے کہ خدامجھے امید دلا میں کہ موت کے بعد میں اپنے آپ کو پہچان سکوں گا؟ اور یہ جان سکوں گا کہ میں وہی رہوں گا جوآج ہوں اور میں نے عمر کا ایک حصہ ستاروں کو پہچا نے میں گڑ ارا ہے؟ اور ان کی حرکات کے قوانین معلوم کئے ۔ اگر خدامجھے میا امید دلا میں تو میں اس قدر خوش

ا فن لینڈ کے آرشت مصنف میکا والٹاری نے اپنی سوائے حیات' ٹیل فرعون کا تخصوص ڈاکٹر تھا' ٹیل بھر بھی اجماد خاکی کو تخفوظ کرنے والے اداروں کی وضاحت درج کی ہے۔ اس کتاب بیل بھر بول کے اعتقاد کی بارے بیس عقا کداور سومات کا تاریخی حوالوں سے تغصیلی ڈکر کیا گیا ہے۔ کو امیری معادف کے امرکی ایڈیٹن بیل موٹی کیکٹون میٹی ''مومیانا'' کے عوان سے ایک مقالے بیل ورج ہے کہ ونیا بیل پہلا بنگ مصرض کھڑا تھا جس بیل مصری لوگ آپی زندگی بیس اسے جسموں کو تحقوظ درکھنے کے لئے رقوم تجع کرتے تھے۔

ہوں گا کہ اگر میرے پاؤں ہوتے تو میں رقص کرتے ہوئے قبر کی طرف بڑھتا۔ جھے اگر یقین ہو کہ موت کے بعدا پنے آپ کو پہچان سکوں گا تو میں کھانے پینے کی لذت کونظر انداز کردیتا اور دسری دنیا میں بھوک اور پیاس مٹاتا (اگر اس دنیا میں کھانے اور پینے کا امکان موجود ہوتا ) کھانا ' بینا اور سونا جھے اس دنیا میں اس لئے لذت دیتا ہے کہ میں اپنی عمر کو کم دیکھا ہوں اور اگر جھے ہمیشہ کی عمر ملے تو جھے کھانے پینے اور سونے کی لذت کے کیا حالہ سب سے بڑی لذت عمر جاوداں سے محظوظ ہوتا ہے اور جب بھی موت کے بعد اپنے آپ کو پچپانوں گا تو تمام چیزیں میری اپنی ہوجا کیں گی اور پھر پھوٹی چھوٹی لذتیں میرے لئے بے معنی موت کے بعد اپنی آگر موت کے بعد اپنی ہوجا کیں گی اور پھر پھوٹی چھوٹی لذتیں میرے لئے بے معنی ہوجا کیں گا گئی گئی آگر موت کے بعد اپنی کو نہ پچپانوں تو عمر جاوواں کی میری نظر میں کوئی قدر و قبست نہیں ہوگا کیونکہ وہ کی دوسرے کی عمر جاوواں ہوگی کہ وہ اور کہ ہی خدا ہوں کہ موت کے بعد میں اپنی خدا وہ کہ میں میں خدا وہ کہ کہ میں کہ کہ ہوجا کی کہ کہ موت کے بعد میں اپنی آئی کہ میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کا جہ سے کوئی تعلی کہ ہو کہ کی تھی میں راضی نہیں ہوں گا کوئی کی کھونے کوئی تعلی نہیں۔ کہ کا خلے ہے کہ کہا کی کہ کہ کے کوئی تعلی نہیں ہوں تو ہمیشہ کی زندگی کا جھے کوئی تعلی نہیں۔ کہ کی کہ کہ کے کوئی تعلی نہیں۔ کہ کی کہ کہ کے کوئی تعلی نہیں۔ کہ کہ کوئی تعلی نہیں۔ میں اور کہ کہ کھے کوئی تعلی نہیں۔ میں اور کہ کہ کہ کے کوئی تعلی نہیں۔ کہ کی کوئی تو گر نہیں کہ کہ کی کوئی تعلی نہیں۔ کہ کی کوئی تعلی نہیں۔

اے جابر! میں تیرے سامنے ارسطوخوں کا قول بیان کیا ہے تا کہ تجھے علم ہو سکے کہ یونان میں ایسے لوگ موجود تھے جوموت کے بارے میں غور وَفکر کرتے تھے اور مجموعاً موت کا موضوع کئی مرتبہ گذرے ہوئے زمانے میں لوگوں کی سوچ کا ہدف بنیآر ہاہے۔

جاہرنے پوچھا کہ ارسطوخوں اور دوسروں نے ان نظریات سے کیا متجد اخذ کیا ہے؟

امام جعفر صادق نے فرمایا چونکہ وہ موحد نہیں تھے اور ہم مسلمانوں کی مانند قیامت پر بعین نہیں رکھتے سے البنداموت سے بہت ڈرتے تھے جن لوگوں نے بھی ارسطوخوں کی مانندموت کے بارے میں سوچ و بچار کی ہے۔

ہے اکثر اس بات سے خوف زدہ رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موت کے بعد زندہ رہیں لیکن جسم کھود ہے کے متیج میں ایپ آپ کونہ پچپان کیس لیکن ایک مسلمان وہ بھی موش ، موت کے بعد اپنی عاقبت کے بارے میں مسلمان ہوت آپ کونہ پچپان کیس ایسان ہوت ندہ مسلمان کے جودقت اس کے لئے معین فرمایا ہے اس وقت زندہ مسلمان ہوگا اور زندہ ہوکر نے صرف اپنے آپ کو یہ پچپانے گا بلکہ اپنے وجودکواس قدر مکن محسوں کرے گا کہ اس جہاں کے موقا اور زندہ ہوکر نے صرف اپنے آپ کو یہ پچپانے گا بلکہ اپنے وجودکواس قدر مکن محسوں کرے گا کہ اس جہاں کے اسے اعلی کے حساب دے گا اگر نیکوکار ہوا تو جنت میں جائے گا دگر نہ اپنے کی کے کی مزایا ہے گا۔

جابرنے کہا! مسلمانوں کا فرجی عقیدہ کتنا اچھا ہے۔موت کے بعد آئییں اپنی حالت کاعلم ہے کیا گذشتہ ندا ہب میں مومنوں کوموت کے بعد کی حالت کاعلم ہوتا تھا؟

امام جعفرصادق نے فرمایا! اسلام سے قبل آنے والے تمام آسانی نداہب میں مونین سے کہا گیا ہے کہ موت کے بعد پاداش اور کیفر ہے لیکن موت کے بعد پاداش اور کیفر کے مسئلے کودین اسلام کی طرح وضاحت سے دوٹوک الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا بعض گذشتہ نداہب میں اس کے بارے میں کسی حد تک ابہام پایا جاتا ہے۔

جابرنے بوچھا کیاوین اسلام میں پاواش کی بنیادموت ہے ڈرنے پرر کھی گئی ہے؟

امام جعفر صادق نے فرمایا موت سے ڈرنے کی بنیاد پرنہیں بلکہ موت کے بعد پاداش سے خوف کی بنیاد پر ہے موثن مسلمان موت سے نہیں ڈرتے اسے موت کے بعد مزاک ڈر بوتا ہے وہ موت کے بعد مزاسے نبیخ کے لئے ساری عمر جن باتوں ہے منع کیا جاتا ہے ان سے پر ہیز کرتے ہیں ،اورا یک موثن مسلمان جوساری عمر گناہ کا ارتکاب نبیں کرتا ، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ موت کے بعد دعوت کو لبیک کہتا ہے اس کی روح آسانی ہے اس کے جسم سے پرواز کرجاتی ہے۔

اے جابر! دین اسلام میں پاداش کی بنیادموت پڑییں ہے بلکہ موت کے بعد پاداش سے ڈرکی بنیاد پر ہے اوراگر سے ڈرتا ہے۔ بنیاد پر ہے اوراگر مرنے والاسلمان ہوتو وہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت کے بعد پاداش سے ڈرتا ہے۔ جابر نے کہا بہر کیف موت سے ڈرموجو دہے؟

امام جعفرصادق نے فرمایا لوگول میں موت سے ڈروہ خوف نہیں ہے جوضرب الاجل کی وجہ سے
لائق ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی قتل کا مرتکب ہوتو شریعت کی روسے اسے قتل ہوتا جا ہے۔ اس کے قتل کا تھم اگر جج
نے صادر کردیا ہے اور اسے علم ہوگیا ہے کہ کل اسے پھانسی ہوجانا ہے تو وہ مخص موت سے بہت ڈرتا ہے اس
کی موت ضرب الاجل کی حامل ہے جو معین وقت میں کہنچنے والی ہے۔

لیکن عام لوگوں کی موت ضرب الاجل کی حامل نہیں ہے، خداد ند تعالی نے فرمایا ہے ہرکسی کی موت، کا وقت معین ہے اس ہے ایک لیے ادھرادھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس معین وقت کا تعین خداو ند تعالی کرتا ہے نہ کہ وہ مختص جومرتا ہے تمام بی نوع انسان موت کا عقیدہ رکھنے کے بارے میں ان قرض داروں کی مانند ہیں جنہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے قرض کی ادائیگی کا وقت کونسا ہے؟ اور بیا حساس کرتے ہیں کہ اس کی ادائیگی بہت دور ہے اور ای وجہ سے عام زندگی میں کوئی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ بھی خداو ند تعالی کی کا دائیگی بہت دور ہے اور ای وجہ سے عام زندگی میں کوئی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ بھی خداو ند تعالی کی حکمت ہے کہ اس نے موت کو ہر زندہ چیز کے لئے مقرر کیا ہے کین اس کا وقت ہر ایک سے پوشیدہ رکھا ہے

ای لئے عام زندگی بین موت سے کوئی نہیں ڈرتا موت سے بیلا پر داہی بعض لوگوں میں اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ زندہ جاویدر ہیں گے۔اورای لئے وہ مال جمع کرنے میں بہت دوڑ دھوپ دکھاتے ہیں ان پرحرص کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ گویا وہ ہزاروں سال زندہ رہیں گے۔

اگرانسانی زندگی میں خداوند تعالی کی طرف سے بی حکمت برقر ارنہ ہوتی تو ہرکوئی ایسے حکوم کی مانند زندگی گزارتا جے علم ہوتا کہ دوسرے دن یا دوسرے کھنٹے میں زندگی کو دواع کہنا ہے اور جب لوگوں میں بیہ طرز فکر پیدا ہوجاتی ہوتو لوگ اس قدر مضطرب ہوتے کہ ندتو حصول معاش کے لئے کام کر سکتے اور ندہی اجتماعی زندگی وجود میں آتی اس طرح بی نوع انسان مایوی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوجا تا۔

جابرنے کہا،خداوند تعالیٰ جوانسان کوخلق کرتا ہے اور اسے جان دیتا ہے اسے مارتا اور تا بود کیوں کرتا ہے؟

امام جعفرصادقؓ نے فرمایا! اے جابریس نے کہا ہے کہ موت جس طرح عام لوگ تصور کرتے ہیں، وجود نہیں رکھتی بلکہ ایک حالت کی تبدیلی ہے اور میں سے بات دہرا تا ہوں کہ ایک مومن مسلمان اگر عالم ہے تو حالت کی تبدیلی ہے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ اسے علم ہے کہ موت کے بعد زندہ ہوگا۔

لیکن میں فرض کرتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسے فض سے بات کر رہا ہوں جومسلمان نہیں ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہوں کہ فداوند تعالی جس نے انسان کو خلق کیا ہے اور اسے جان عطا کی ہے اسے کس لئے مارتا ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ موت ایک ایساور پہے جس سے انسان دوسری زندگی میں وار دموتا ہے اور دوسری زندگی میں بھی زندہ ہوگا۔

اے جابر! کیا تو اپنی مال کے پہیٹ میں زندہ تھا یائیں جابرنے کہا' ہاں میں زندہ تھاجعفر صادق " نے پوچھا' کیا تو مال کے پہیٹ میں غذا کھا تا تھا یائیں؟ جابرنے شبت جواب دیا۔

ا مام جعفرصا دق نے فرمایا کیا تو ماں کے پید میں ایک کمل لیکن چھوٹا انسان شار ہوتا تھا یا نہیں؟ جا برنے کہا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہا کیکمل انسان تھا۔

الم جعفرصادق نے پوچھا کیا تھے یادہ کہ نے ال کے پیٹ میں موت کے بارے میں آگری ہے یائیس؟ جاہر نے جواب دیا! مجھے یا دنہیں کہ مال کے پہیٹ میں موت کے بارے میں غور و فکر کرتا تھا یانہیں۔

امام جعفرصاد تی نے پوچھا، موت کے موضوع کوچھوڑ و چلویہ بٹاؤ کہ ماں کے پیپ میں تمہاری کیا غذا کیں تھیں؟ جابرنے کہا، مال کے پیٹ میں اپنی زعرگی کی حالت کے بارے میں جھے پھی پھی کی کی کی حالت ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اس کے باوجود کہتہ ہیں مال کے پیٹ میں اپنی زندگی کی حالت کے بارے میں پھی بھی یا ذنیں کیا اپنی زعدگی کواس جہاں میں اپنیا تجھتے ہو یا مال کے پیٹ میں؟ جابرنے کہا، مال کے پیٹ میں میری زندگی بہت مختفر تھی یعنی تقریباً ہا ہ تھی۔

امام جعفرصاد تی نے کہا دوہ ماہ جوتم نے ماں کے پیٹے میں گذاری ہیں شاید وہ ہاہ کی مدت نہیں اس دنیا کی اس یا نوے سال کی عمر جوتم اس دنیا میں گزارو گے تہمیں زیادہ نظر آئے کیونکہ زمانہ ہر شم کے حالات میں تمام لوگوں کے لئے ایک جیسانہیں ہے اور ہرکوئی تھوڑے بہت فور کے بعدا پنی زندگی میں اس موضوع کا ادراک کرسکتا ہے۔ جھے یقین ہے کہ بھی چند گھنٹے تم نے ایسے گزارے ہوں کے کہتم نے سمجھا ہو گا کہ ایک گھنٹہ گزراہے بھی تنہارے لئے ایک گھنٹہ اس قدرطویل ہوا ہوگا کہ تمہارا خیال ہوگا تم نے چند سے گئے گزارے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو ہاہ کی مدت تم نے ماں کے پیٹ میں گزاری ہے شاید وہ شمہیں اس دنیا کی عمر سے بھی طویل محسوس ہوئی ہوگی ہا

اے چاہر 'قوماں کے پیٹ بیں ایک کھمل ، باشعوراور زندہ انسان شار ہوتا تھا۔ باشعور ہونے کی نبست سے شاید تہاری کچھ آرز و کیں بھی ہوں گی اب جب کہم اس دنیا بیں زندگی بسر کر رہے ہو تہیں ماں کے پیٹ کے زمانے کی معمولی بات بھی یا دنہیں کیاتم جوا یک فاضل انسان ہو رید گمان ہیں کرتے کہ تہاراماں کے پیٹ سے باہر ثکلنا اور اس دنیا بیں وار دہونا شایدا کی طرح کی موت تھی ۔ کیاتم بی خیال خیال تھیں کرتے کہ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر زنگلو تمہارا خوار تھا ماں کے پیٹ سے بہتر آرام دہ جہان موجود نہیں اور جب تم ماں کے پیٹ سے نکالے گئے خوال تھا ماں کے پیٹ سے نکالے گئے شروع کر دیا ہے بارے شرک گرار رہے ہووہ مال شروع کر دیا ہے کہ تا بیدوہ موت کی ہی ایک قسم ہے ) اس جہان بیں پنچ تو تم نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے کہ اس بات کی تھد ایق کرتے ہو کہ جس دنیا بیس تم زندگی گرار رہے ہووہ مال کے پیٹ کی دنیا ہے کہ اس بات کی تھد ایق کرتے ہو کہ جس دنیا بیس تم زندگی گرار رہے ہووہ مال

جابرنے کہابا وجود کہ جھے ماں کے پیٹ میں اپنی زندگی کی کیفیت کے بارے میں پر کھی ماہیں کیکن میں اس بات کی تقد اپنی کرتا ہوں کہ میری موجودہ زندگی ماں کے شکم کی زندگی ہے بہتر ہے۔

یے جیسا کہ ہم مطالعہ کرچکے ہیں کرفرانسیں بھرل جرس آئن سٹائن انگریز بادارڈ کٹنن اور دوسرے تمام (Theory of Relativity) کے حامیوں سے بارہ موسال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے معلوم کرلیا تھا کہ زبانہ بھی (Relative) ہے اور ہم معمول کی زندگی بٹس زبانے کے Relative مونے کو تصوصاً خواب دیکھنے کے دوران درک کرتے ہیں اور بھی خواب بٹس دیکھتے ہیں کہ خواب کی حالت بٹس کی سال گزرجاتے ہیں اور جو ٹھی خواب سے بیوار ہوتے ہیں آؤید چاتا ہے کہ ایک کھٹے سے ذیادہ ٹیس ہوئے تھے۔

امام جعفرصادق نے فرمایا 'کیااس موضوع کا قریبنہیں بتاتا کے موت کے بعد ہماری زندگی اس دنیا کی زندگی ہے بہتر ہوگی۔

جابرنے کہا اگراس دنیاسے بدتر ہوتو پھر؟

خداوند تعالیٰ دانا، توانا اورعادل ہے دہ حاسر نہیں کہ اپنے بندوں کواچھے بھال سے برے بھال کی طرف کے جائے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انسانی تخلیق کا مقصد اسے کمال تک پہنچاتا ہے تو ہمیں یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا ہر لھاس کے کمال میں اضافہ کرتا ہے جی کہ اگر خدانے صریحاً اور کمی ایجھا تھال کا اجرد سے کا دعدہ بھی نہ کیا ہوتا اور بید تہ کہا ہوتا کہ دہ ابدی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے بھر بھی ہماری عقل سے جھتی انسان کی تخلیق کا مقصد اسے کا اللہ انسان کی تخلیق کا مقصد اسے کا اللہ انسان بیا تا ہے، البذا اسکے جہان میں انسان کی زندگی کی حالت موجودہ زندگی سے بہتر ہوگی۔

جابرنے پوچھا ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کے موت کے بعد ہم اپنے آپ کو پہچا نیں گے اور اپنی اصلیت کوئیں تھو ئیں گے۔

امام جعفرصاد ق نے جواب دیااس بات میں کوئی شک نہیں اور ہرموکن مسلمان جاتا ہے کہ موت کے بعد خداوند تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت پر دوبارہ زندہ ہوگا،اورا پے آپ کو پچان لےگا۔اسلام نے موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں انسانوں کوگزشتہ ندا ہب کی نبیت زیادہ یقین ولایا ہے۔

مثال میں نے جمیر کین سے کوئی غرض نہیں جن کے اس دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں خوف کے متعلق مثال میں نے جمہیں ارسطوخوں کی زبانی دی ہے 'کین بعض گزشتہ تو حیدی ندا ہب میں لوگ موت کے بعد زندگی پر کمل ایمان تبیس رکھتے تھے۔ان کا خوف تقریباً ارسطوخوں کے خوف کی ما نندھا' ان کا خیال تھا کہ موت کے بعد رندہ تو ہوں کے لیکن اس دوسر کی زندگی میں اپنے آپ کوئین پیچان سیس کے اور رہمی نہیں موت کے بعد زندہ تو ہوں کے لیکن اس دوسر کی زندگی میں اپنے آپ کوئین پیچان سیس کے اور رہمی نہیں جو با تیں جو اس دنیا میں جو با تیں دوسر سے جہان میں انسانی زندگی کے بارے میں موجود تھیں دہ ان سے قائل نہیں ہوئے سے کے دوہ دوسر سے جہان میں انسانی زندگی کے بارے میں موجود تھیں دہ ان سے قائل نہیں ہوئے سے کے دوہ دوسر سے جہان میں انسانی زندگی کے بارے میں موجود تھیں دہ ان سے قائل نہیں ہوئے سے کے دوہ دوسر سے جہان میں انسانی زندگی کے بارے میں موجود تھیں دہ ان سے قائل نہیں ہوئے سے کے دوہ دوسر سے جہان میں انسانی زندگی کے بارے میں موبود تھیں گے اس دوسر کی کی تمام خصوصیات کو یادر کھیں گے۔

دین اسلام نے اس تشویش کوروں سے کمل طور پرموکر دیا اور صریحا کسی استفاء کے بغیر
کہا کہ انسان موت کے بعد جس دن خداوند تعالی کے تکم سے زندہ ہوگا اپنے آپ کواچھی طرح پہچان لے گا
اس دنیا کی اپنی تمام انسانی خصوصیات کو یا در کھے گا اس دنیا کی مانند کھانے اور پینے سے لذت اٹھائے گا۔
خداوند تعالیٰ کے بقول نہ صرف نیک بندے موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانے ہیں بلکہ گنا ہگار
بندے بھی اپنی اصلیت سے آگاہ ہوتے ہیں اگروہ اپنی اصلیت پرنہ ہوں تو وہ کیسے اس دنیا کے اعمال کا
صاب دے سکتے ہیں۔

جابر بن حیان نے پوچھا کیا آپ نے ابھی نہیں کہا کہ مال کے شکم سے بچے کی پیدائش بھی موت ہے؟

امام جعفرصاد ق نے جواب دیا، میں نے قطعانہیں کہا کہ بچ کی پیدائش موت ہے بلکہ کہا ہے کہ مال کے شکم سے بیج کی پیدائش شاید موت کی ایک شم ہے۔

جابر بن حیان نے کہا، درست ہے آپ نے کہاہے کہ شاید موت کی ایک تنم ہے لیکن میرامقصد کچھاور ہے۔

امام جعفرصادق نے پوچھا بولوتم کیا کہنا جا ہے ہو؟

جابر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہابا وجود کہ میں آپ کے بقول مال کے شکم میں ایک طویل مدت تک رہا ہوں اور میر امال کے شکم میں 9 ماہ تک رہنا شایداس دنیا کے آدی کے برابر ہو، اب جھے اس 9 ماہ یا زیادہ کی زندگی سے کوئی چیز یادئیں ۔ کیا مال کے شکم میں میر کی زندگی کی حالت سے بے خبر کی اس بات کی دلیل نہیں کہ میں مرنے اور اس جہال سے چلے جانے کے بعد دوسری دنیا میں اپنے آپ کوئیس پچپان سے بول گا اور ٹیس جان سکوں گا کہ میں وہ بی ہوں جو آج آیک دن آپ سے بات چیت کر دہا تھا۔ اس کے بعد جارے اس طرح وضاحت کی ، چونکہ میں مسلمان ہوں البدّ اخداوند تعالی کے فرمان کے مطابق میر اائے ان جارے اس طرح وضاحت کی ، چونکہ میں مسلمان ہوں البدّ اخداوند تعالی کے فرمان کے مطابق میر اائے ان جب کہ میں دوسری دنیا میں اپنے آپ کو پیچان لوں گا۔ لیکن میرا مطلب سے ہے کہ اس موضوع پر فلنے کے حوالے سے روشنی ڈ الی جائے۔ میں جو مال کے بدید میں اپنی زندگی کی کیفیت سے بے خبر ہوں کیے یفتین کے والے سے روشنی ڈ الی جائے۔ میں جو مال کے بدید میں اپنی زندگی کی کیفیت سے بے خبر ہوں کیے یفتین کردن کہ موت کے بعد دوسری دنیا میں اس دنیا کو یا در کھ سکوں گا اور اپنے آپ کو پیچان لوں گا۔

امام جعفر صادق نے جواب دیا تبل کہ میں تمہارے سوال کے جواب کی ماہیت سے تہمیں آگاہ کروں بتم سے کہنا ہوں کہ قرینے کو دلیل میں گذیرنہ کرو، کیونکہ دلیل اور قرینے میں فرق ہے اس طرح کہنا چاہیے چونکہ میں ماں کے شکم میں اپنی زعدگی کی حالت سے بے خبر ہوں البذایہ موضوع اس بات کا قرینہ ہے

کہ موت کے بعد بھی اس دنیا کی زندگی کی حالت ہے کوئی چیز جھے یا ذہیں ہوگی اور بیں اپنے آپ کوئیس پیچان سکوں گا۔ کیونکہ مال کے شکم میں گزری ہوئی زندگی ہے کسی چیز کا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس دنیا کی حالت بھی یاد نہ ہوئیکن قریبۂ ہے۔

جابر بولا، میرا خیال ہے بی اس قرینے کی روسے موت کے بعد کی دنیا بیں اپنے آپ کوئیں پیچان سکول گا ادراس دنیا کی زندگی کی خصوصیات کو یا ڈبیس رکھ سکول گا۔

امام جعفرصادق نے فرمایا، بیرجان لوکہ کا فراس نسبت سے کہ معاد کا منکر ہے یا بیر کہ ایک مسلمان کی مانند معاد کا معتقد نیس ہے موت سے ڈرتا ہے جبکہ موت کے بارے میں اسے کوئی اطلاع نہیں اور چونکہ وہ موت سے مطلع نہیں للبغرا اسے موت سے نہیں ڈرتا جا ہیں۔ جب انسان ایک چیز کے بارے میں اطلاع ندر کھتا ہوتو اس کا اس چیز ہے ڈرناعش سے بعید ہے۔

جابرنے کہا کیا آپ میبیں سوچتے کہ کا فراس لئے موت سے ڈرتا ہے کہ مجھتا ہے کہ وہ اس دنیا کی خوشیوں کوکو کھودے گا؟

امام جعفر صادق نے فرمایا ہیں بھی کہنا چاہتا تھا کہ کا فرکو ڈر ہوتا ہے کہ موت کے نتیجے ہیں وہ اس جہال کی خوشیوں سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان اس وجہ سے نہیں ڈرتا چونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس جہان کی خوشیوں سے کہیں ڈیا دہ خوشیاں دوسر سے جہاں ہیں اس کی ہنتظر ہیں۔اس دنیا ہیں اس کی خوشیوں کے مراحل محدود ہیں جبکہ دوسر سے جہاں ہیں لامحدود ہیں اور شقل لحاظ ہے کا فرکوموت سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ مراحل محدود ہیں جبکہ دوسر سے جہاں ہیں لامحدود ہیں اور شقل لحاظ ہے کا فرکوموت سے نہیں ڈرنا چاہیے کے مراحل محدود ہیں جبکہ دوسر سے جہاں ہیں لامحدود ہیں اور شقل کو کام ہیں نہیں لاتا ، اور اپنا تصور جو وہ خود پیدا کرتا ہے اس میں موت کے بعد کی زندگی جبولات کی ایک خوفنا کے صورت ہے صالا نکیہ کا فر جا نتا ہے کہ شروع ہیں اس دنیا ہیں نہ تھا مال کے شکم سے اس دنیا ہیں آیا ہے اور اگر اس جہاں سے جائے گا تو شاید اس طرح ہوکہ وہ کو دوسری مال کے شکم ہیں جائے گا۔ پھر بھی وہ موت سے ڈرتا ہے۔

بیا تیں جو ش کرد ہاہوں وہ موت کوا یک کافری نگاہوں کے درئیج سے دیکھناہے نہ کہ ایک مسلمان کی نگاہوں سے جومعاد پرائیمان رکھتا اور موت کے لئے تیار رہتا ہے۔ مثال دینے بیں کوئی حرج نہیں ، اور بیں مثال دیتا ہوں کہ اگر کافر کو علم ہوتا کہ اس کی زعرگ موت سے شروع ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ کی طرف جارہا ہے اور اس کا مستقبل میں ہے کہ عمر کے خاتمے پر مال کے شکم میں جائے گا تو وہ ماں کے شکم میں دوبارہ جانے سے ڈر سے اور ماں کے شکم میں زعرگی کے جمہولات خوف زدہ کردیں گے۔ فررے گا جس طرح آج موت سے ڈر تا ہے اور ماں کے شکم میں زعرگی کے جمہولات خوف زدہ کردیں گے۔ لیکن تمہارے سوال کا جواب میں ہے کیا بھی اتفاقیہ ایسا ہوا ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے ہو؟

جابرنے کچھ دریر وچنے کے بعد کہامیرے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ امام جعفر صادق نے سوال کیا، کیاتم خواب دیکھتے ہو؟ جابرنے جواب دیا، بہت سے خواب دیکھتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے پوچھا کیا خواب کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے ہو؟ جابرنے کہاکئی مرتبہ ایسا ہواہے۔

ا مام جعفر صادق نے پوچھا، کس ذریعے ہے ایک جگد سے دومری جگد نظل ہوتے ہو کیونکہ تہمیں علم ہے کہ خواب میں تم راستہ نیں چلتے ' جابر نے کہا ' میں اپنی روح کے ساتھ ایک جگد سے دوسری جگہ نظل ہوتا ہوں جعفر صادق ' نے پوچھا کیا تمہارا ایمان ہے کہ بیتمہاری اپنی روح ہے کسی دوسرے کی تہیں؟ جابر نے کہا اس لحاظ ہے جھے کوئی فک نہیں۔

امام جعفرصاد تی نے پوچھا، کیابیدوح جونقل مکانی کرتی ہے جھے ہدا ہوتی ہے یانہیں؟ جابر نے جواب دیا، جھ سے جدا ہوتی ہے چونکہ اگر جھ سے جدا نہ ہوتی تو ہرگر نقل مکانی نہ کر سکتی۔ امام جعفر صاد تی نے پوچھا کیا تہاری روح جوتم سے جدا ہوتی ہے اور نقل مکانی کرتی ہے غذا کھاتی ہے؟ جابر نے شبت جواب دیا۔ جعفر صاد تی "نے پوچھا کیا پانی چی ہے؟ جابر نے پھر شبت جواب دیا۔ جعفر صاد تی "نے فرمایا کیا جس وقت تہاری روح کھانے اور پینے میں مشخول ہوتی ہے تو تہارے منہ سے کھاتی ہوگی، جابر بولائیں چونکہ میرامنہ جم کے ساتھ خواب میں متحرک نہیں ہوتا۔

امام جعفرصادتؓ نے پوچھا کیا تہاری روح کھانے پینے کے لئے اپنامنداستعال کرتی ہے؟ جاہر نے جواب دیانہیں امام جعفرصادتؓ نے فرمایا باوجود کداس کا مندنہیں ہےتم سوتے ہوئے خواب بین غذا کی لذت ازریانی کا مز ہمسوں کرتے ہو؟

جابرنے شبت جواب دیا۔

امام جعفر صادق نے فرمایا جب تم خواب دیکھتے ہوتو تمہاری روح ہاو جود کہ اس کے نہیں رکھتی میں ہوتی تمہاری روح ہاوجود کہ اس کے نہیں رکھتی میں ہوتی ہے۔ اور آگھٹیں رکھتی لیکن دیکھتے ہے۔ مذر ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا گہٹی ہے اور آگھٹیں رکھتی لیکن دیکھل آزاد زندگی کی حامل ہے اور ہے، مذر ایک مل آزاد زندگی کی حامل ہے اور خواب دیکھنے کے دوران تمہاری روح کو زندگی گڑار نے کے لئے تمہارے جم کی کوئی ضرورت نہیں ۔ جابر نے کہا کہا کہن اگر میراجم نہ ہوتو میں ہرگز خواب نہیں دیکھ سکتا ۔ امام جعفر صادق نے فرمایا خواب نہیں دیکھ سکتے محر تمہاری روح تمہارے جم کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے یا در کھو میں فرض کر رہا ہوں تم مسلمان نہیں ہواور سکتے محر تمہاری روح تمہارے جم کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے یا در کھو میں فرض کر رہا ہوں تم مسلمان نہیں ہواور

میں ایک ایسے مخص سے خاطب ہوں جو اپنے آپ کو دوسری دنیا میں لے جاتا ہے تم نے کہا ہے کہ اگر تمہارا جسم نہ ہوتو تم خواب نہیں دیکھو گے اور میں نے تمہارے قول کی تقید اپنی کی ہے تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا خواب و یکھنے کے دوران تمہاری روح ایک آزادزندگی کی حال ہوجاتی ہے جہاں جاتا چاہے جاتی ہے اور جو کرنا چاہے کرتی ہے کیا وجودر کھتی ہے یانہیں؟ جابر نے کہا، ہاں۔

امام جعفرصا دی نے پوچھا کیارو ح کےخواب دیکھنے کے دوران موجود ہونے اوراس کی آزادانہ زندگی میں تنہیں کوئی شک ہے یانہیں؟

جابرنے جواب دیا، کوئی شک نہیں۔

امام جعفر صادق نے فرمایا کیاتم فلفے کے اس اصول کوتسلیم کرتے ہوکہ بو چیز وجود میں آتی ہے، ختم نہیں ہوتی ؟

جابرنے کہا، ہاں میں اس اصول کوشلیم کرتا ہوں۔

امام جعفرصادقؓ نے فرمایا' پس تبہاری روح' جوطلق ہوئی ہے اوراس کے وجود سے تبہیں انکار نہیں' تبہاری موت کے بعدختم نہیں ہوگی اور جو پچھتم جانتے ہو وہی تبہاری روح ہے لبذاتم بھی ہاتی رہو گے اورموت کے بعدائے آپ کو پیچا نو گے۔

جابرنے کہا مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ میری روح خواب دیکھنے کے دوران موجو دہوتی ہے۔ لیکن روح کا وجود تالع ہے' انفرادی اور آزاد نہیں' چونکہ اگر میراجسم نہ ہوتو میں خواب نہیں دیکھ سکتا اور اگر خواب نہ دیکھوں تو میری روح جومجر داور آزاد زندگی کی حامل ہے، میں اسے مشاہدہ نہیں کرسکتا۔

امام جعفرصادقؓ نے فرمایا جب سورج کی دھوپ تمہارے جسم کی حامل ہےاور تہارا سامیز مین پر پڑتا ہے تو کیا سیسامیر ہون منت ہے یانہیں؟

جابرنے کہا: بے شک ،مربون منت ہے۔

امام جعفرصاد تؓ نے پوچھا، کس چیز کا مرہون منت ہے۔ جابرنے جواب دیا، دو چیزوں کا پہلی سورج کی روشنی اور دوسری خودمیر اوجو داوران دو کے بغیر سابید د جو دیش ٹہیں آتا۔

ا مام جعفرصادق نے فرمایا فلسفہ کے اصول کے مطابق تہمارا سا پیمی جوز مین پر پڑتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد بظاہر ختم ہوجا تا ہے وہ بھی شتم نہیں ہوتا تو پھر تمہاری روح کیے ختم ہوگی اگر چہوہ مرہون منت ہی کیوں نہ ہواور انحصاری زندگی کی حامل ہی کیوں نہ ہو۔

جابرنے پوچھا،خداوندتعالی نے کس لئے مقرر کیا کہ ہم ایک مدت تک ماں کے شکم میں زندگی

گزاری اور پھر ایک عرصے تک اس جہاں میں زعر گی گزارنے کے بعد مرجا کمیں تاکہ جمیں ایک بہتر زعر گی کی جانب نعقل کیا جائے اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ کو کس سے کینداور حسد نہیں جو وہ جمیں برے جہاں کی طرف خفل کرے۔اس سوال کے پوچھنے سے میرامقصد سے سے کہ کیا بیزیا وہ آسان اور بہتر نہا کہ خدا شروع ہی ہے جمیں بہتر دنیا ہیں لینی وہ دنیا جس ہیں ہم موت کے بعد پہنچیں ہے، ای ہیں خلق کردیتا اور ہم اس ونیا ہیں زندگی کے مراحل طے نہ کرتے ؟

امام جعفرصادیؓ نے فرمایا ایک مسلمان کے لئے بید سنلے طل شدہ ہے چونکہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ آ دم کا مکان بہشت بیس تھا اور انہیں بظاہر ہوں کی پیروی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور اسے زیمنی زندگی کے تقاضے پورے کرنے پڑے، ماں کے شکم میں زندگی گزارنے کے مراحل ،اس دنیا میں زندگی اور موت کے مراحل کو ایسے طے کرنا چاہیے تا کہ اگر نیکو کار ہوتو پہلی جگہ واپس چلا جائے گا یعنی بہشت میں اپنا مقام بنا لے اور اگر گنا ہگار ہوتو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعدا پنی سزایا ہے۔

لیکن اگریش ایک ایسے انسان سے بات کروں جومسلمان نہیں ہے تو وہاں پر مجھے اس کا نمیب جاننا جا ہے؟ اگر بہودی یا نصرانی ہوتو اس کا بھی عقیدہ ہے کہ آ دمی شروع میں بہشت میں تھا اور وہاں سے نکالا گیا۔ جومراحل اس جہان میں طے کر رہا ہے وہ اس کے پاک وطاہر ہونے کے لئے ہیں تا کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ بہشت میں قدم رکھ سکے۔

آگر بھے ہے تخاطب فخص کسی ایک تو حیدی مذہب پر ایمان ندر کھتا ہوتو ہیں اے کہوں گا کہ آگر وہ میرے خدا پر ایمان رکھتا ہے کہ کیوں میرے خدا پر ایمان رکھتا ہے کہ کیوں خدا وید تخدا پی ایمان رکھتا ہے کہ کیوں خداوند تخدا لی نے شروع ہیں انسان کو بہتر دنیا ہیں جگہ نہ دی اور چند مراحل طے کرنے پر لگا دیا تا کہ وہ ان مراحل کو طے کرنے کے بعد بہتر و نیا تک پہنچے۔ آگر بھے ہے سوال کرنے والافخص لا دین اور بھے سے خداوند تعالیٰ کی حکمت کو مندنا چاہے تو ہیں اسے کہوں گا کہ خدا وند تعالیٰ کی حکمت کو مندنا چاہے تو ہیں اسے کہوں گا کہ خداوند تعالیٰ کا انسان کو مختلف مراحل سے گز ارنے کا مقصد سے کہانسان ہر مرحلے ہیں بہلے مرحلے سے زیادہ پاک وطاہر ہو کہ کال بن جائے یہاں تک کہ وہ بھیشہ کی نیے بخت و نیا ہونے کے قابل ہو جائے اور اسے سے بھی کہوں گا کہ خدا سے وانا اور تو انا مجر ااور بالا ہے کہ آ دی کو گوناں گوں مراحل سے اس لئے گز ارب کہوہ پہلے سے بھی ذیا وہ بد بخت بن جائے لہذا وانا ورتو انا کا حتی مقصد سے کہانسان نیک بختی حاصل کرلے۔

جابرنے کہا!میراایک اورسوال ہے کہ خداوند تعالیٰ کوانسان کوخلق کرنے کی کیا ضرورت بھی؟ اور کیااس بات کاامکان نہ تھا کہ خداوند تعالیٰ انسان کوخلق کرنے سے احتر از کرتا۔ امام جعفر صادق نے جواب دیا ایک مسلمان جانتا ہے کہ خداوند تعالی نے انسان کواس کئے پیدا
کیا ہے کہ اس سے خوداس کو متعارف کرائے یعنی انسان اپنے وجود کی شناخت کرے اور ایک مسلمان کا
عقیدہ بیہ ہے کہ خداوند تعالی نے انسان کو جوسب سے بڑی انعت عطا کی ہے وہ اس کا خاتی کرتا ہے جا برنے
کہا فرض کیا آپ ایک ایسے خص سے گفتگو کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہے تو پھر آپ انسان کوخداوند تعالیٰ کی
طرف سے خاتی کرنے کی تو جید کیسے کریں ہے؟

امام جعفر صادق نے فرمایا میراا پناایمان ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے انسان کی تخلیق اور جموی طور پر جو پچھو وجود میں آیا ہے اس کا وجود میں آنا خداوند تعالیٰ کے کرم کی بنا پر ہے اور خداوند تعالیٰ نے اس دنیا کی مخلوقات کو اس لیے خلق کیا کہ وہ چا ہتا ہے تمام مخلوقات اپنے آپ کو پیچانے اور میں صاحب ایمان ہوں بھھے یقین ہے کہ کوئی الی مخلوق نہیں جو اپنے آپ کو نہ پیچانتی ہوخواہ وہ جمادات میں سے بھی کیوں نہ ہو ہو میری نظر میں اس جہاں کی تخلیق کا سب خداوند تعالیٰ کے کرم کے ملاوہ پچھ بھی ٹیس ہے چونکہ بدیا نے خدانہ مادی اور نہیں دوحانی کی خلا ہے و نیا کو وجود میں لانے کا مختاج تھا۔ قدیم بونانی کہتے تھے کہ چونکہ خدا تنہائی کا احساس کرتے تھے لہذا انہوں نے کا مخات کو خلق کرنے کی ضرورت پڑتی کیونانی خدا خدانہ شے اور اگر خدا ہوتے تو آئیس نتہائی کا احساس نہ ہوتا کہ کا کتات کو خلق کرنے کی ضرورت پڑتی کیونکہ جو ضرورت کا احساس کرے وہ خدائیس ہے۔

جابرنے پوچھااگرآپ کسی ایسے مخف سے گفتگو کر رہے ہوں جو یہ بات تنکیم نہ کرے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان اور مجموعی طور پر دنیا کو اپنے کرم سے محلق کیا ہے تا کہ مخلوقات اپنے آپ کو پہچانے تو کا مُنات کے وجود میں آنے کی آپ کیا تو جیہ بیان کریں ہے؟

امام جعفر صادق نے فرمایا اگر اس نے میری بات تشکیم نہ کی تو میں دنیا کے وجود میں آنے کی دوسری کوئی تو جینیس کردن گااوراہے کہوں گا میرانظریدیہی ہے دہ اے مانے بانہ مانے۔

جابر نے پوچھا،آپ جوفرماتے ہیں کہ خداوند تعالی نے اپنے کرم سے جہاں کو جس ہیں انسان شامل ہے جخلیق کیا ہے کیا آپ یہ بات فرہی عقیدت کی روسے کہتے ہیں یا یہ کداسے ایک حقیقت بچھتے ہیں؟ امام جعفرصادق نے فرمایا! جابر، کیا تو مجھے ایساانسان خیال کرتا ہے کدا گر میں کسی چیز کوحقیقت نہ سمجھوں تو اس پرایمان لے آؤں گا؟

جابرنے کہا میرے کہنے کا مقصدیہ ہے کیا یہ آپ کاعقیدہ ہے کہ خداوند تعالی نے اپنے کرم سے جہان کو خلق کیا ہے۔ جہان کو خلق کیا ہے یا حقیقت بھی بھی ہی ہے۔ ونیا کی تخلیق میں خدا کی مشیت ہے اور خدا کی مثیت کے بارے میں ہم اس کے بندے شایداور نظر پیرر کھتے ہوں اور خود خداوند تعالیٰ کا دوسرا نظریہ ہو۔ہم اپنے بشری عشل کے در پیچے سے خدا کی مشیقوں کے اسباب بیان کرتے ہیں جبکہ ہماری خدائی مشیت تک کوئی رسائی نہیں جس سے ہمیں علم ہوسکے کہ جو پچھے ہماری عقل کہتی ہے وہ خدائی مشیت کی عقل کے مطابق ہے یا نہیں؟

امام جعفر صادق نے فرمایا میں جانتا ہوں،تم کیا کہنا چاہتے ہوتم کہتے ہومیراعقیدہ ہے خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم سے جہاں کوخلق کیااور ریہ بات میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں ممکن ہے کا سُنات کی تخلیق کی وجہ خداوند تعالیٰ کی مشیت میں کوئی اور ہو؟

جابرنے کہا! میرامقصدیکی ہے۔

ا مام جعفرصاد تی نے فرمایا میں تنہیں یا کسی اور کوکوئی چیز نہیں بتا سکتا کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور انسان کوخلیق کے اسباب کے سبب سے واقف ہونے کے لحاظ سے خداوند تعالی کی مشیت تک رسائی نہیں۔ جاہر نے پوچھا! کیا آپ نے خلقت کے بارے میں جس نظریے کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسر انظریہ پیٹی کر سکتے ہیں؟

ا م جعفر صادق نے منفی جواب دیا اور کہا ہیں جس چیز پر ایمان رکھتا ہوں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہیں ہوا ہے اس میں مجھے کوئی شک وشہر نہیں اگر تبہارے بقول کا ئنات اور انسان کی تخلیق کا سبب اس کے علاوہ کچھے ہوتو چونکہ وہ اسرار الہی سے ہے للبذا مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں۔

جابرنے پوچھا! موت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہے؟

ا مام جعفر صادق نے فر مایا موت کا مفہوم بالکل فتم ہوجانائہیں بلکہ اس کا مفہوم ایک حالت سے تبدیلی ہے اور صرف ایک ہستی کا مُنات میں حالت تبدیل نہیں کرتی ہے وہ خدا ہے اپنے علاوہ وہ تمام چیزوں کی حالت تبدیل کرتا ہے۔

جابرتے ہو چھا کیا آپ موت کو تکلیف دہ بچھتے ہیں؟

ا مام جعفر صاوق نے جواب دیا نہیں اے جابر، موت لکلیف دہ نہیں ہے، جابر نے ہو چھا کہل انسان کیوں بیاری وغیرہ کے درد سے تکلیف اٹھا تا ہے اور چوفیس وزخم ورد کا سبب کیوں بنتے ہیں؟

ا مام جعفر صادقًا نے فرمایا بیتمام در دزندگی سے متعلق ہیں اور آدی جس وقت تک زندہ ہے ہاری یا چوٹ وغیرہ کے نتیج میں تکالیف اٹھا تا ہے اور جس کمیے روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور موت آگئی تھی ہے تو انسان موت کا در دمحسوس نہیں کرتا۔

## ستاروں کے بارے میں جابر کے استفسارات

جابرنے امام جعفرصاد تی سے پوچھائیں دوٹن ستارے جوسلسل متحرک ہیں اوران ہیں بعض کوہم
معین فاصلوں تک دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ اور کیوں جتی کہ ایک دن کے لئے ہی ہی رکتے نہیں؟ امام جعفر
صادق ؓ نے فر ایا آسان کا ہرستارہ ایک و نیا ہے اوران سب ستاروں کے مجموعے سے ایک بواجہان تفکیل
یا تا ہے۔ستاروں کی دائی حرکت اس لئے ہے تا کہ یہ سقوط نہ کریں گرنہ پڑیں۔ و نیا کا ڈسپلن ختم نہ ہوجائے
اور بیحرکت و ہی حرکت ہے جس سے زندگی وجود ہیں آتی ہے 'یا یہ کہ خود حرکت زندگی ہے اور جب حرکت
دک جاتی ہے تو زندگی ختم ہوجاتی ہے لیکن فداد ند تھا گئے نائے مرح ترتیب دیا کہ حرکت کسی وقت بھی نہیں
دک جاتی ہے تو زندگی ختم ہوجاتی ہے لیکن فداد ند تھا گئے تائے طرح ترتیب دیا کہ حرکت کسی وقت بھی نہیں
دک جاتی ہے تو زندگی ختم ہوجاتی ہے لیکن فداد ند تھا گئے تائے طرح ترتیب دیا کہ حرکت کسی وقت بھی نہیں
جاری وساری رہتی ہے۔

خداوند تعالی بے نیاز ہے اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کا نئات میں مسلسل حرکت ہوتی رہے اور اس کے نتیج میں زندگی موجود رہے۔ حرکت اور اس کے نتیج میں زندگی ایک نترت ہے جوخد ا وند تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کوعطا کی گئی ہے اور جب تک خداوند تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے حرکت اور زندگی جاری رہےگی۔

جابرنے پوچھا! خلامیں ستاروں کی شکل کیسی ہے؟

امام جعفرصادقؑ نے جواب دیا ،آسان کے بعض ستارے جامداجرام ہیں اور بعض دوسرے مالیج اجرام ہیں اورآ سانی ستاروں کا ایک حصہ بخارات ہے وجو دمیں آیا ہے۔

جابر بن حیان نے تعجب سے پوچھا' یہ بات کس طرح قبول کی جاسکتی ہے کہ آسان کے ستار سے بخارات سے وجود میں آئے ہوں کیا ہے بات ممکن ہے کہ بخارات اس قدر چکیلے ہوں جس طرح رات کو ہے ستارے چیکتے ہوئے نظرآتے ہیں۔

امام جعفرصاوق نے فرمایا' تمام ستارے بخارات سے تھکیل نہیں پاتے لیکن وہ ستارے جو بخارات سے تھکیل پاتے ہیں' گرم ہیں اوران کی زیادہ گرمی ان کی چیک کا سبب ہے اور میرا خیال ہے کہ سورج بھی بخارات سے بنا ہے۔

جابرنے پوچھا!ستاروں کی حرکت کیسے ان کے سقوط میں مانع ہے۔

امام جعفر صادق نے جواب دیا کیاتم نے ایک چرخی کوجس میں پھر ہو بھی تھمایا ہے؟ جابر نے شبت جواب دیا۔

ا مام جعفر صادق نے اظہار خیال کیا، کیا چرخی کو تھمانے کے دور ان اجا تک ساکن کیا ہے؟ جاہر نے جواب دیا ہیں نے ساکن نہیں کیا۔

ا مام جعفر صادق نے فر مایا آگر پھر بھی چرخی کو تھماؤ تو ایک مرتبدا سے روکنا تا کہ پیتہ چل سکے کہ کیا ہوتا ہے اور چرخی کے رکنے کے بعدوہ گر پڑتی ہے جو پھراس میں لگا ہوتا ہے وہ زمین پر گر پڑتا ہے اور سیاس بات کا قرینہ ہے کہ اگر سیار نے مسلسل حرکت نہ کررہے ہوں تو سقوط کرجا تمیں ۔

> جابرنے کہا: آپ نے فرمایا ہے کہ ستاروں میں سے جرایک، ایک ونیا ہے۔ امام جعفر صادق نے تصدیق فرمائی۔

جابرتے پوچھا! کیاانسان ان جہانوں میں مارے جہان کی ماندموجودہ؟

ا مام جعفر صادق نے فرمایا ، انسان کے بارے میں ، میں تہمیں کی تہیں کہ سکتا کہ وہ اس ونیا کے علاوہ ودسرے جہانوں میں علاوہ ودسرے سیاروں میں علاوہ ودسرے جہانوں میں موجود ہیں اوران ستاروں کے دور ہونے کی وجہے ہم ان مخلوقات کوئیں دیکھ یائے۔

جابرنے پوچھا! آپ کے پاس کیادلیل ہے کہ دوسرے سیاروں میں مخلوق موجودہے؟ امام جعفرصاد تی نے فرمایا ، اللہ تعالی کے بقول ، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں انسان کے ذکر کے ساتھ جن کا ذکر بھی کیا ہے اور جن ایسی مخلوق ہے جو دیکھی نہیں جاسکتی۔ یعنی ہم آئیں نہیں دکھے پاتے وگر نہ خداوئد تعالی ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ تمام مخلوقات کو دیکھا ہے اور جن جوشا بید دوسرے جہانوں میں

رہ رہے ہیں ہم انسانوں کی ماند ہیں یا ہم سے برتر انسانوں چھے ہیں۔ جابر نے پوچھاہم سے برتر انسانوں سے آپ کی مراد کیا ہے؟

ایام جعفر صادق نے فرمایا، شایدوہ ایسے انسان ہیں جو ہمارے جیسی دنیا بیں زندگی گزارنے کے بعد بہتر دنیا بیں خفل ہو گئے ہیں ای طرح جس طرح اگر ہم نیکو کار ہوئے تو موت کے بعد اس دنیا ہے آچھی دنیا بیں خفل ہوں گے۔

جابرنے پوچھا'اس طرح تو ہم موت کے بعد زندہ ہونے کے بعدان ستاروں میں سے کسی ایک میں زیر گی گزاریں مے جنہیں ہم راتوں کو دیکھتے ہیں۔

امام جعفرصادق نے فرمایا، میں تمہیں نہیں بتاسکا کے موت کی نیندے بیدار ہونے کے بعد ہماری

جگہ کہاں ہوگی اور شاید ہماری جگہ ای دنیا میں ہوجس میں ہم رہ رہے ہیں اور خدا کے لئے پی مشکل نہیں ہے کہ وہ ای دنیا میں اپنے نیکوکار بندوں کے لئے جنت اور گنہگاروں کے لئے دوزخ وجود میں لائے یا ہی کہ انسان کے موت سے بیدار ہونے کے بعدا سے دوسرے جہاں میں جگہ دے۔

جابرنے کہا کیا خداوند تعالیٰ کوعلم ہے کہ موت سے بیدار ہونے کے بعد آئندہ ہمارا ٹھکا نا کہاں ہے؟ یا ہے کہ ہمیں زندہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ کوئی جگہ میں نیکوکاروں کور کھے اور کوئی جگہ گنہگاروں کے لئے مخصوص کرے۔

امام جعفر صادق نے جواب دیا، خداوند تعالی از لی اور ابدی ہے ( یعنی نہ تو وجود پس آیا اور نہ اس کی انتہا ہے ) وہ دانا اور تو انا کے مطلق ہے اس کے لئے ماضی اور مستقبل نہیں ہے جو پچھ گزر چکا اور جو پچھ ہونا ہے اس پرواضح ہے۔

کا کتات پیں کوئی ایبا واقعہ تیں جس سے خداو تد تعالیٰ پہلے سے مطلع نہ ہواوراس کا تھم صادر نہ کر چکا ہو کہ وہ واقعہ فلال معین وقت پیں وقوع پذیر ہوگا۔ اگر ایبا ہوتا کہ کا کتات پیں ووستقبل پیں ایک ایبا واقعہ رونما ہوتا جس کے انعقاد کا خداو تر تعالیٰ کو علم نہ ہوتا تو خداو ثد تعالیٰ کا وجود نہ ہوتا اور وہ پھر خدانہ کہلاتا یک یک ہوتا وہ وہ وہ انہ ہوتا ہوتا وہ وہ داوئر تعالیٰ کی پینی کی اجازت اور اس کے عرفان کے بغیر وقوع پذیر ہوتا وہ خدا کہلاتا چونکہ اس واقعے نے اپنے آپ کو خدا کے علم اور تو اتا کی کے تسلط سے آزادر کھا تو لا محالہ وہ خداو ثد تعالیٰ سے زیادہ عالم اور تو اتا ہے لہذا وہ خدا کہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے بہی وجہ ہے کہ خداو ثد تعالیٰ انسان کی موت سے پہلے اور تو اتا ہے لہذا وہ خدا کہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے بہی وجہ ہے کہ خداو ثد تعالیٰ انسان کی موت سے پہلے اس نے آگاہ ہے جب اس نے آگاہ ہے کہا ہے جب اس نے آپ اس نے بچھے اس نے آپ کا می کو تا ہے جو آپ فرا رہے ہیں اس نے بچھے ورط پر چرت ہیں ڈال دیا ہے۔

ا مام جعفرصا دقؓ نے فر مایا کس بات نے؟ جابر نے کہا آپ فر ماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ پہلے لمحے ہی تمام چیز وں کے بارے جانتے ہیں اور جو واقعات کا کنات میں رونما ہونا تھے ان کے وقوع پذیر یہونے کا زمانہ معین کر دیا ہے۔

امام جعفر صاوق نے فرمایا، ازلی اور ابدی ہونے کے معنی بھی بہی ہیں اور دانا و توانا ہونے کا مطلب بھی بہی ہے۔

جابرنے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس وجہ سے خداد ند تعالی نے تمام چیزوں کی پیشگوئی کر دی ہے اور جو تھم صادر کرنا تھا، صادر کر دیا ہے تو اس طرح اس نے ہرتتم کے فیصلے، اقدام اور جدیدارادے کو آپٹے آپ سے چھین لیا ہے اور جب تک وہ ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھارہے گا۔ چونکہ اس کا کوئی کا منہیں جو کچھاس نے کرنا تھا' کر دیا اور جو پیٹیگوئی اس نے کرناتھی' کردی ہے۔

امام جعفر صادق نے فر مایا! اے جابرتم نے جھ سے ایسا سوال کر دیا ہے جوانسانی فہم کے اوراک سے باہر ہے۔ چونکہ انسان خداوند تعالیٰ کے از کی ابدی اور دانائی اور توانائی مطلق کے پہلوکو بچھنے سے قاصر ہے اور ان حقائق سے آگاہ نیس البذاوہ اس وسو سے کا شکار ہوجا تا ہے چونکہ خداوند تعالیٰ نے تمام چیزوں کی پیشگوئی کر دی اور جو پچھانجام و بنا تھا انجام دے دیا ہے اس بنا پر لا محدود وسعت اور ابدی موجودگ کے باوجوداس کے پاس کرنے کے لئے کوئی کام نہیں۔ اے جابر کیا تم سوچ سکتے ہوکہ خداوند تعالیٰ کے از لی اور ابدی ہونے کی مدت کتی ہے؟

جابرنے کہا، کیادس بزارسال سے زیادہ ہے۔ امام جعفرصادتؓ نے جواب دیاہاں اے جابر۔ جابرنے پوچھا کیا پچاس بزارسال سے زیادہ ہے؟ امام جعفرصادتؓ نے فرمایا، ہاں اے جابر۔ جابرنے پوچھا کیا ایک لاکھ پچاس بزارسال سے زیادہ ہے؟ امام جعفرصادتؓ نے شبت جواب دیا۔ جابرنے کہا میری سوچ اس سے زیادہ آگے ہیں جاتی۔

امام جعفرصادق مینر مایا اے جابرتو ایک لاکھ پچاس ہزارسال سے بھی ہوئی رقم پول سکتا ہے، تو ازل اور ابد کے درمیانی فاصلے کا اپنی فکری توت سے اندازہ لگا سکتا ہے نیکن میں اس بات کی تقد لیق کرتا ہوں کہ جب از لی اور ابدی کی گفتگو ہوتی ہے تو انسانی سوچ اس بات کو درک نہیں کرسکتی کہ ازل کب سے شروع ہوا ہے اور ابد کس تک جاری رہے گا۔ ازل کی ابتدا اور ابد کی انتہا کے درمیانی فاصلے کا حساب لگا تا انسانی فکر اور حساب کی قوت کے بس کا روگ نہیں۔ میں تہمیں اتنا بتا تا ہوں کہ اگر میں اور تم مزید ایک سو سال تک زندہ رہے ہیں اور اس تمام عرصے میں ہر لیمے سالوں کی تعداد کو دو گنا بوجواتے جاتے پھر بھی ایک سوسال بعد جوعد دہمیں میسر آتا وہ ازل کے آغاز اور ابد کی انتہا کے درمیانی فاصلے سے کم ہوتا۔

جابرنے کہا، کیا اس تمام عرصے میں ضداد ند تعالی جس نے تمام کاموں کو انجام دے دیا ہے اس کا کوئی کام نہیں اور اس نے اپنے آپ کو بیکاری کاشکار بنالیاہے؟

امام جعفرصادیؓ نے فرمایا! اے جاہر، میں نے جوتم ہے کہاہے کدازل اور ابدے درمیانی فاصلے کو

ا پی قوت فکرسے نا اورا پی قوت فکر ہے اس کا تعین کرواس سے میری مراد پکھاورتھی۔ جاہرنے بوچھا، کیا کہنا جا ہے تھے؟

امام جعفرصا دقّ نے فرمایا! بیس بیرکہنا جا ہتا ہوں کہ بیطویل عرصہ جوازل کے آغاز اور ابدکی انتہا کے درمیان موجود ہے اور ایک سوسال کے حساب کرنے اور اعداد کو بڑھاتے جانے ہے بھی ہم اس عرصے کالقیمن نہیں کر سکتے۔حالانکہ بیرخداوند تعالیٰ کے لئے ایک لھے ہے۔

جابراك بات سے خیران ہو گیا۔

امام جعقرصادق نے پوچھا! کیاجو کچھ میں کہدر ماہوں اسے مجھد ہے ہو؟

جابرنے کہا آپ ہے کہنا چاہتے ہیں کہ جو فاصلہ ازل اور ابدے درمیان ہے خداوند تعالیٰ کے لئے ایک لحدہے۔

امام جعفرصادق نے فرمایا ہاں میں بہی کہنا چاہتا ہوں اور بیاس لئے خداوند تعالی کے لئے ایک لحد ہے کہ وہ زمانے کے گزرنے کا تالیح نہیں اور چونکہ ہم بھی موت کے بعد زمانے کے گزرنے کا تالیح نہیں اور چونکہ ہم بھی موت کے بعد زمانی بڑار سال یا دس بڑار میں ہوں کے لہذا زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں کریں گے۔اورا گر خداوند تعالی بڑار سال یا دس بڑار سال بعد ہمیں زندہ کر بے تو ہم نیند ہے بیدار ہونے کے بعد بہی خیال کریں گے کہ ہم ایک لحصوتے رہے ، کیونکہ موت کی حالت بیں زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں کریں گے۔اس بنا پر تبہا را بیا بحتر اض درست کیونکہ موت کی حالت بیں زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں کریں گے۔اس بنا پر تبہا را بیا بحتر اض درست ہے جواس امر پر بی ہے کہ چونکہ خداوند تعالی نے جوکام کرنا تھا کر دیا ہے تو جب تک موجود رہے گا اس نے بیس بھی کا مرس کے نہیں لاکھوں سال کا زمانہ ہے (بیہ بیس اس کے کہتا ہوں کہ عدد کا ذکر ضروری ہے وگر شدازل اور ابد کے درمیانی فاصلے کا انداز و نہیں لگایا جا سکا) خداوند تعالی کے لئے ایک لحمہ ہے اور اس لیمے بیس بھی کا میں مشغول اور تازہ ہے۔ایک ایسا وجود جوازل طداوند تعالی کے لئے ایک لحمہ ہے اور اس لیمے بیس بھی کا میں مشغول اور تازہ ہے۔ایک ایسا وجود جوازل اور ابدی ہے رہے اس کے لئے کا م کا مسئلہ کا می ما نشد ہارے لئے واضح نہیں ہے ہماری زندگی بیس کا م کا مسئلہ کا میں درت کے پیش نظر ہے۔

نی نوع انسان کواپنے افزاجات پورے کرنے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے اور اگر اس لحاظ ہے
اے کام کرنے کی ضرورت نہ ہوتو روحانی ضرورت کے تحت اے علم حاصل کرنے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے
اور اس بات ہے آگاہ ہے کہ اگر تھمل طور پر بیکار ہوجائے تو اس قد رتنگ آجائے گا کہ اس کے لئے زندگی
گڑا رنا مشکل ہوجائے گا یہی اندیشہ ہے جوام اوکوشکار کرنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ ان کی بیکاری آئیس
زندگی ہے اس قدر بیزار کرسکتی ہے کہ وہ زندگی سے سیر ہوجا کیں۔لیکن وہ لوگ جو تلاش معاش کیلئے سرگرم

رہے ہیں یا تحصیل علم میں مشغول رہتے ہیں ہرگز بیکاری کا شکارٹیس ہوتے۔

خالق کا کتا تا از لی اورابدی و اثا اور تو اتا ہے مطلق ہونے کے لحاظ سے اس طرح کی ضرورت کا جائے ہے۔ اس طرح کی ضرورت کے خیاج نہیں ہے اگر کوئی کیے کہ خداو ند تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی اوراس کی جگہ لے کرخداہ ہوجائے گ۔
چیز کی ضرورت ہوتو وہ خدانہیں ہے پھر جس چیز کی اسے ضرورت ہوگی اوراس کی جگہ لے کرخداہ ہوجائے گ۔
پیس اے جابر اجب ہم خداو ند تعالیٰ کے کام کرنے کے بارے بیس بات کرتے ہیں تو ہم اسے اپنی عقل کی حدود بیس محدود کر دیتے ہیں اور اپنی عقل کی جانب سے اس کے بارے بیس اظہار خیال کرتے ہیں ۔
جیس خداو ند تعالیٰ کا کام کرنا ہمارے کام کرنے کی مانٹرنیس ہوہ جودانا و تو اتا کے مطلق اور از کی وابدی ہے ،
اس کا کام کرنا ہمارے کام کرنے کی مانٹرنیس کیونکہ ہمارے تمام کام جس صورت میں بھی ہوں ضرورت کے پیش نظر نہ ہو ۔ چونکہ ہماری عقل اس بات کو تحت ہیں ہمارا ایسا کوئی کام نہیس جو مادی یا روحانی ضرورت کے ہیں ناگز براس کے کاموں کو انسانی کام کی مانٹر خیال میں ہوئے کہ جیس ناگز براس کے کاموں کو انسانی کام کی مانٹر خیال کرتے ہیں چونکہ آدی کام خم ہونے کے بیس ناگز براس کے کاموں کو انسانی کام کی مانٹر خیال کرتے ہیں چونکہ آدی کام خم ہونے کے بعدا گرا کے کبی مدت برکار پڑار ہے تو بیار پڑجا ہا ہے اور تہمارا خیال کرتے ہیں چونکہ آدی کام خم ہونے کے بیس للبذائب وہ برکار درہ کرتے اپن پڑجونگ کے خداوند تعالی نے تمام کام انہا مو سے دیے ہیں للبذائب وہ برکار درہ کرتے ہیں چونکہ قداد تھ تعالی نے تمام کام انہا مو سے دیے ہیں للبذائب وہ برکار درہ کرتے ہیں ہیں ہیں ہدار سے تعالی نے تمام کام انہا مو سے دیے ہیں للبذائب وہ برکار درہ کرتے ہیں ہیں ہیں سے مورد سے ہیں للبذائب وہ برکار درہ کرتے ہیں سے مورد سے جونکہ خداوند کا تھا کہ کام مانے مورد سے ہیں للبذائب وہ برکار درہ کرتے ہیں کہ مورد کرتے ہیں ہدیں سے مورد کی مورد سے ہیں لیکٹر کرتے ہیں ہدیں سے مورد سے ہیں ہیں ہدیں سے مورد سے ہیں سے مورد سے ہیں سے مورد سے ہیں ہوئے کہ مورد سے ہیں ہوئے کو سے مورد سے ہیں ہیں ہوئے کی مورد سے ہیں ہوئے کو سے مورد سے ہیں ہیں ہوئے کی ہوئے کی مورد سے ہیں ہوئے کی مورد سے ہیں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی مورد سے ہیں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ کرنے کی ہوئے کے کو مورد سے ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی مورد سے مورد سے ہیں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے کو کرنے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئ

جابرنے کہا،ہم موت کے بعد خداوند تعالیٰ کوآج ہے بہتر طور پر پہچان سکیں گے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا' جھے اس پیس کوئی شک نہیں کہ موت کے بعد انسان جب زندہ ہوگا تو آج ہے بہتر کامل انسان بن چکا ہوگا جسیا کہ ہم نے کہا خداوند جو بڑی عظمت وکرم کا مالک ہے، بنی توع انسان کواس لئے نہیں مارتا کہ اس کی زندگی کو بدتر بنائے بلکہ موت بنی توع انسان کی تحمیل سے مراحل میں

ے ایک اور اونچ مرتبے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

جابر نے پوچھا کیا موت کے بعد ہم خدا کو دیکھ سکیں گے؟ مجھے معلوم ہے موئی " نے کوہ طور پر خداوند تعالیٰ سے چاہا کہ اسے دیکھے اور خدا نے اس کے جواب میں فرمایا، اے موئی تم مجھے نہیں دیکھ سکو کے لیکن ہم مسلمان میں اور ہمیں دوسری قو موں پر نصیلت حاصل ہے کیا اس فضیلت کے باوجود خداوند تعالیٰ کوئیس دیکھے سکے؟

ا ما جعفرصاد ش نے فرمایا! نہیں اے جابر ، موت کے بعد باوجود کے مسلمان ہیں خداکونیس دیکھیلیں کے کیونکہ خدا کا جسم نہیں کہ ہم اسے دیکھیلیں ہاری آنکھیں ایسی چیز کوئیس دیکھیئیں جس کا جسم نہ ہواور جس پرروشی نہ پر تی ہو، ہماری آنکھیں تاریکی ہیں چیزوں کودیکھنے پر قادر نہیں تو تم کس طرح اس بات کے امید وار ہوکہ انہی آنکھوں سے خداوند تعالیٰ کو دیکھ سکو سے جس کا جسم نہیں ہے، لیکن اگر خداوند تعالیٰ کو دیکھنے سے مراد دل کی آتھوں سے دیکھنا ہے بعنی خدا کی معرفت ، تو تم موت سے قبل بھی اس کواس دنیا بیس دیکھ سکتے ہو۔ جابر نے کہا بیس بیہ جاننا چا ہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ خود کو کس لیے مخلوقات کوئیس دکھانا چا ہتا۔ امام جعفر صاوق نے فرمایا! بیاس کی اپنی مشیت ہے اور ہم اس شمن میں اظہار خیال نہیں کر سکتے اور نہ بی بیہ کہد سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کیوں اپنے آپ کو مخلوقات کوئیس دکھا تا کیکن چونکہ ہم خدا کوئیس د کھتے لہٰذا اس کود کھنے کی ہوئی تڑپ رکھتے ہیں۔

جابرنے ہو چھا! بیس آپ کی ہات کوئیس مجھ سکا خدا کوند د مکھ سکنا ، کیسے اس بات کا سبب ہے کہ ہم اس کے دیکھنے کی تڑپ رکھتے ہیں۔

ا مام جعفر صادقؓ نے وضاحت فرمائی، اگر ہم خدا کود ک<u>ے سکتے</u> تو ہم اے محدود کرتے اور اس کی ہتی تک پڑنچ جاتے تو اس سے مایوں ہوجاتے۔

جابرنے سوال کیا اگراہے دیکھتے تو محدود کردیتے؟

امام جعفرصادق نے شبت جواب دیا اور فر مایا اجسام کود کھنا آئیس محدود کردیتا ہے اگر آئیس محدود نہ کی کر سے فرائیس محدود نہ کی کر سے فرائیس محدود کر سے فرائیس محدود کر سے فرائیس محدود کر سے فرائیس کے انہا ہی اس سے مایوس ہوجا کیں گے، کیونکہ اسے محدود کردیں گے اور وہ ہماری سمجھ میں محدود ہوجائے گا اور ہم مزید اسے المحدود آئیس سمجھ میں گے اس طرح ہم آخری نجات کے لحاظ سے سمجھ میں محدود ہوجائے گا اور ہم مزید اسے المحدود آئیس مجھیں گے اس طرح ہم آخری نجات کے لحاظ سے اس سے مایوس کا شکار ہوجا کیں گے اگر چہ اس وقت تک اس کی ہستی کی معرفت حاصل نہیں کر سکیس کے، چونکہ ہم سوچیس کے کہ خوا خود محدود ہے اور اس نے ہمیں بھی محدود خاتی کیا ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی اور سرمدی نجات کے امیدوار نہیں ہو سکیس گے سوچیس کے کہ جو خدا محدود ہے ہمیں کیسے لامحدود پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ محدود خاتی لامحدود پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ محدود خاتی لامحدود پیدا کر سکتا کی معرفت کے بعدائی کی ہمتی کی معرفت کی معرفت کے بعدائی کی ہمتی کی معرفت کے بعدائی کی ہمتی کی معرفت حاصل کریں تو زیادہ مایوس ہوجا کیں سے جابر نے پوچھا ہمیں کوئی چیز خدا کی ہستی کی معرفت کے بعدائی کی ہمتی کی معرفت حاصل کریں تو زیادہ مایوس ہوجا کیں گے جابر نے پوچھا ہمیں کوئی چیز خدا کی ہستی کی معرفت حاصل کریں تو زیادہ مایوس ہوجا کیں گے جابر نے پوچھا ہمیں کوئی چیز خدا کی ہستی کی معرفت حاصل کریں تو زیادہ مایوس ہوجا کیں گ

امام جعفرصاد تی نے فرمایا! جب ہم اس کی ہستی کی معرفت حاصل کرلیں گے اور جیسا وہ ہے ویے
اے پہچان لیس گے تو وہ ہماری نظر میں چھوٹا ہو جائے گا۔ چونکہ ہم ان دیکھے اور واحد خدا کے بارے میں
بلند نظرات رکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اس قدر بردا ہے کہ اگر ہماری موجودہ عقل کئی گناہ زیادہ
طاقتور بھی ہوجائے تو پھر بھی ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ۔ یہ موضوع ہمیں امید وارا ور متلاثی رکھتا
ہے اور ہمیں امید بندھی رہتی ہے کہ خداوند تعالی جولا محدود اور بے پایاں ہے اس نے ہمیں ہمیشہ کی زعدگی

کے لئے پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں ہیٹ کی سعادت عطافر مائے گا۔ لیکن جب ہم خدا کی ہتی کی معرف اپنے کرم
کی رو سے پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں ہیٹ کی سعادت عطافر مائے گا۔ لیکن جب ہم خدا کی ہتی کی معرفت عاصل کرلیں گے تواپے آپ ہے کہیں گے کہ خدا آتا چھوٹا ہے کہ ہماری چھوٹی می اور محدود عقل میں ساگیا ہے۔ یہ با تیس جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ، اصول دین کی رو سے ٹیس بلکہ فلنے کی رو سے بتا رہا ہوں ۔ میرا مطلب یہ ہے کہا گرتم مسلمان نہ ہوتے تو بھی اس بات کو بچھ سکتے کہ ہمارا خداوند تعالیٰ کو ندو کھنا اسے دیکھنے سے بہتر ہے کہوٹکہ اگر آم مسلمان نہ ہوتے تو بھی اس بات کو بچھ سکتے کہ ہمارا خداوند تعالیٰ کو ندو کھنا اسے دیکھنے ہو اور دو مانی کیا ظ سے بھی ہماری نظر میں محدود ہو جائے گی ۔ پس بہتر ہی ہماری نظر میں محدود ہو

جابر نے کہا، میں آپ کاس فرمان سے شفق نہیں ہوں اور میراخیال ہے جب ہم خدا کی ہمتی کا کھوج لگائیں گے تو وہ روحانی کھاظ سے ہماری نظر میں بڑا ہو جائے گا اور میر سے اس قول کی میر سے پاس دلیل بھی ہے۔ میری دلیل ہیں ہے کہ جس وقت میں شہر کے بازار میں ایک شخص کو گذر تے ہوئے دیکھی ہوں تو وہ میری نظر میں دوسر سے راہ گذر لوگوں سے مختف نہیں ہوتا ہمکن ہوہ اپنے دائیں یابا ئیں طرف سے گذر نے والے لوگوں سے زیادہ بلندقا مت اور موٹا ہولیکن میری نظر میں روحانی کھاظ سے وہ دوسر بے لوگوں سے مختلف نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس مخفی کو کی مخفل میں دیکھیا ہوں اور جھے پتہ چان ہے کہ وہ فقیہ ہے تو میں اس کے قریب جا کر اس سے فقہ کا مسئلہ دریا فت کروں گا کہوں جب میں نے اس کی گفتگوئی اور میں مجھے گیا ہوں اور چھے دن اس کی گفتگوئی اور میں مجھے گیا ہوں اور چھے دن اس کی گفتگوئی اور میں ہم گیا سے کہوں عظم ہوجائے گا۔ جب بھی میں تیسر سے چو ہے ہا نچویں اور چھے دن اس کے ہاں جاؤں گا اور وہ جھے جواب و سے گا تو میں اس کا ذیادہ احترام کرنے لگ جاؤں گا اس سے مسئلہ دریا فت کروں گا اور وہ جھے جواب و سے گا تو میں اس کا ذیادہ احترام کرنے لگ جاؤں گا کہوں کہوں عالم ہے۔ اس بنا پر اگر ہم خدا کی ہستی کی کما حقہ معرفت حاصل کر لیں تو ہماری نظر میں اس کے احترام کا احداس زیادہ بڑھ جائے گا۔

امام جعفرصادق نے فرمایا!وہ دی جس کے پاس تم ہرروز جاکراس سے مسئلہ دریافت کرو گےوہ تنہارے جیسا انسان ہوگا، اگر چہاس کی فہم و فراست تمہاری فہم و فراست سے زیادہ ہوگی لیکن اس کی فہم و عقل ایک انسان کی فہم وعقل سے زیادہ جبیں ہوگی اور تمہارے مسائل کا جواب دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ دوسرے تمام انسانوں سے برتر ہے اور سب پچھ جانتا ہے۔ ای دفع کو اگرتم تالاساز کے پاس لے جا وَ اور تالا بنا نے کے اوز اراس کے ہاتھ میں دے دواور اسے کہوکہ تمہارے لئے ایک تالا بنادے تو وہ میکا م خمیں کرسکے گا چونکہ جو پچھاس نے سیکھا ہے اس کا تعلق فقہ سے ہے تالاسازی سے نہیں ہے۔ اس محتمل کوتم

تالاسازی کی دکان سے پنیرودودھ وغیرہ بیچنے والے کی دکان پر لے جاد اوراس سے کہو کہ پنیر بیچاتو تم دیکھو گے کہ وہ پنیر بیچنے کے کام سے عبدہ برآنہیں ہو سکے گا کیونکہ اس نے ہرگز ایسے کام نہیں کئے اور فقہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں سکھی تم اس کے احر ام کے قائل اس لئے ہوئے کہ اس کے علم کو سمجھ سکتے ہوجبکہ تمہاری فہم اور علم کامیز ان محدود ہے لیکن اس قدروسیتے اور تو انا ہے کتم ایک فقیہ کے علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔

جابرنے کہا، بہرحال جب میں اس کی ہتی ہے متعارف ہوجاؤں گاتو وہ میر نزدیک زیادہ محترم ہوجائے گااور چھنازیادہ میں اس کی ہتی کی معرفت حاصل کروں گاا تناہی زیادہ اس کیااحترام کروں گا۔
امام چعفرصاد فل نے فرمایا! بی نوع انسان کے باہمی ردابط کے لیاظ سے بیموضوع حقیقت پر بنی ہے۔ لیکن انسان اور خدا کے درمیان اس موضوع کی کوئی حقیقت نہیں اور اگر بی نوع انسان خدا کی ہتی تک رسائی حاصل کر لے تو وہ مزید خدا کا احترام نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کی نظروں میں چھوٹا نظر آئے گا وہ اپنی حاصل کر لے تو وہ مزید خدا کا احترام نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کی نظروں میں چھوٹا نظر آئے گا وہ اپنی حاصل کر لے تو وہ مزید خدا کا احترام نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کی نظروں میں چھوٹا نظر آئے گا وہ اپنی حاصل کر لے تو لامحالہ خدا محدود ہے وگر نہیں اس محدود نقل وقیم کے ساتھ ہرگز خداوند تعالیٰ کی ہستی تک رسائی حاصل کر لی ہو تھا محدود ہے وگر نہیں اس محدود عقل وقیم کے ساتھ ہرگز خداوند تعالیٰ کی ہستی تک رسائی حاصل نہ کرسکا۔

یہ بات بیں دلیل کے طور پر کہتا ہوں وگر نہ بی نوع انسان خداوند تعالیٰ کی ہتی تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ ایک ہتی جواز لی ابدی اور لاحمد ود ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں لیکن اگر بیش کرسکتا کیونکہ ایک ہتی جواز لی ابدی اور لاحمد ود ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں ۔ لیکن اگر بھر اتنا چھوٹا ہو بفرض محال 'ایک دن بی نوع انسانوں بیس شار کر لیا جائے گا۔ بہی وجہ ہے کہ بیس کہتا ہوں خدا کو خدد کیوسکنا ایک ایسا موثر عامل ہے جس کی وجہ ہے ہم خدا کی معرفت سے ابدی نجات کے امید وار ہوتے ہیں وگر خدا گر ہم اس کی حدود تک رسائی حاصل کر کے اس کی ہتی کو پالیس تو دہ ہماری نظر جس محدود ہوجائے گا اور اس طرح ہم اسے حدود تک رسائی حاصل کر کے اس کی ہتی کو پالیس تو دہ ہماری نظر جس محدود ہوجائے گا اور اس طرح ہم اسے عام انسانوں کی صف بیس لے آئیں گے اور دید بات بیس فلنے کی روے کہتا ہوں خداصول دین کے مطابق عام انسانوں کو اس جس کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ کی نجات حاصل ہو کر دہے گی۔

## عهد پیری کا سوال

جابرنے پوچھا' آ دی بوڑھا ہونے کے بعد منگسرالمز ان کیوں ہوجا تاہے؟ امام جعفرصا دق نے فرمایا بیکوئی کلی قاعدہ نہیں ہے' ہر بوڑھا ہوجانے والاضخص منگسرالمز اج نہیں ہوتا' کیجھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوانی میں منگسرالمز اج ہوتے ہیں۔لیکن ان کی جوانی کی نشاط اور ۔ طراوت ان کے انکسار کواچھی طرح دوسروں کی نظرتک پہچانے میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ بہی لوگ بڑھا پے میں متکسر المز اج وکھائی دیتے ہیں اور اس کی وجہ رہ ہے کہ ان کی جوانی کی نشاط اور طراوت مزیدان کے انکسار کونہیں چھیا کتے۔

لکن جومرد یا عورت جوانی میں عاقل مطلع اور پر بین گار ہوتے ہیں بر حاپے میں بھی وہ مرد یا عورت عاقل مطلع اور پر بین گار ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جسمانی طاقت کے لئاظ سے جوانی بر حاپ کی مائند نہیں ہے۔ بر حاپ میں علما کا طبقہ جوانی کے زمانے کی نسبت زیادہ عاقل مطلع اور تقلند دکھائی دیتا ہے چونکہ جوتو شدوہ جوانی میں حاصل کرتے ہیں کم ہوتا ہے جوں جول ان کی عاقل مطلع اور تقلند دکھائی دیتا ہے چونکہ جوتو شدوہ جوانی میں حاصل کرتے ہیں کم ہوتا ہے جو ان کی اضافہ موتا ہے ان کی عقل مزید طاقتور ہوتی جاتی ہے اور وہ بے عربی جون جو ان بین اس بات کاعلم ہوتا ہے کہ آئیس ہمیشہ حقیقت کا حامی ہوتا ہے ہے۔

جابر نے کہا: یس نے سنا ہے کہ بڑھا پانسیان پیدا کرتا ہے اور کیا یہ وضوع ایک کی قاعدہ ہے؟

ام جعفر صادق نے فرمایا! ندا ہے جابر جو چیز نسیان وجود میں لاتی ہے وہ حافظے کی طاقت کا عدم

استعال ہے۔ حافظے کی قوت کی دوسر کی انسانی قو توں کی ما نند کام میں لاتے رہنا چاہئے تا کہ ذائل نہ ہو۔

اگر ایک جوان بھی اپنی قوت حافظہ کو کام میں نہ لات تو وہ بھی نسیان کا شکار ہوجائے گا لیکن بعض عمر رسیدہ

اگر ایک جوان بھی اپنی قوت حافظہ کو کام میں نہ لات تو وہ بھی نسیان کا شکار ہوجائے گا لیکن بعض عمر رسیدہ

اشخاص اس لئے فراموثی میں جتال ہوجاتے ہیں کہ جسمانی طاقت کی کمروری کے بینچے میں ان کی توجہان کے ماحول کی نسست جس میں وہ زندگی گر ارر ہے ہوتے ہیں کم ہوجاتی ہے تی کہ ان کی توجہان کے نواسوں و

پوتوں وغیرہ کی طرف بھی کم ہوجاتی ہے اور جب ان کے نواسے و پوتے وغیرہ پڑے ہوجاتے ہیں تو آئیس

بھی ٹیس پیچا نے ۔ جسمانی قوت جتنی کمزور ہوگی اتنی ان کی اپنے اردگر دماحول کی جانب توجہ کم ہوجائے گ

بھی ٹیس پیچا نے ۔ جسمانی قوت جتنی کمزور ہوگی اتنی ان کی اپنے اردگر دماحول کی جانب توجہ کم ہوجائے گ

بھر وہ گھر سے باہر لگانا پندئیس کرتے اور سفر ٹیس کرنا چاہئے تی کہ بڑے اور ناگہائی واقعات کی طرف بھی متوجہ ٹیس ہوتے ۔ اس لئے ان کا حافظہ میں کی چیز کا اضافہ ہوتا دومرا ان کے حافظے کے ذخائر کا تمام یا چھو

ا الم کا فرمان اس لحاظ ہے تی ہے کہ آگر حافظ کو کام میں ندالیا جائے تو وہ بڑھائے میں ضعیف ہوجاتا ہے لیکن موجودہ دور کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وجاتا ہے لیکن موجودہ دور کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وجاتا ہے لیکن موجودہ دور کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ ہے اس کام کرتے ہیں ان کے حافظ کے کم وری کا شکار ہوتا ہے اس حافظ کے کم وری کا شکار ہوتا ہے اس حافظ کے کم کر دری کا شکار ہوتا ہے اس حافظ کے بائنس جاتھ کے مرکز کا داکئی طرف والا بینوی حصد کام کرنا شروع کردے گا ورحافظ ہم کی حالت میں آجائے گا۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے تی گران کا حافظ ہو بڑھا ہے کے بیتے میں حافظ کے مرکز کی تی کا شکار ہوجاتے ہیں اگران کا حافظ مصروف رہے اور وہ اس پر توجید میں تا کہ ان کا حافظ ہو کہ اس کا حافظ ہو گا دیکار ہوجاتے ہیں اگران کا حافظ مصروف رہے اور وہ اس پر توجید میں تا کہ ان کا حافظ ہو کہا دیکار ہوجاتے ہیں اگران کا حافظ ہو کے دور وہ اس کر توجید کی تا گا دیکار ہوجاتے ہیں اگران کا حافظ ہو کہ دور کر کا داکھ کی خواموثی کا شکار ٹیس ہوگا۔

حصہ فراموثی کے سپر دہوجاتا ہے۔ جس کے نتیج میں عمر رسیدہ مردیا عورت نہ صرف یہ کہ جو پھھال کے زمانے میں وقوع پذریہ ہوتا ہے اس کے بارے میں پھٹیس جانتا بلکہ جو پھردہ جانتا ہے ادرحافظے میں ذخیرہ موتا ہے وہ بھی بجول جاتا ہے لوگ جب دویا تین عمر رسیدہ آ دمیوں کو دیکھتے ہیں کہ دہ اپنا حافظ کھو چکے ہیں تو اے ایک کی قاعدہ بچھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جوکوئی بوڑھا ہوجائے فراموثی کا شکار ہوجا تا ہے۔ لیکن ایسے بوڑھے افراد جو جسمانی قوت کی کمزوری کے نتیج میں اپنے حافظے کو جمود کا شکار نہیں ہونے دیتے ان کا حافظہ بوجائے میں ان کی جوائی کے دورے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ ان کا حافظہ تم عمر کام میں مشخول رہتا ہے اور عمر کے آخری سالوں میں اپنی قوت کے جو بن پر ہوتا ہے۔

جابرنے کہا: ش نے کچھ و مر پہلے ایک ایسے فیض سے گفتگو کی جوائے آپ کو باخر بھتا تھا کہنے لگا آدم کے تمام فرزند اپنے جد کا کیفرد کیفتے ہیں۔ ہیں نے اس سے پوچھا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آدم کے فرزندا ہے جد کا کیفرد کیفتے ہیں۔ اس نے اس کے جواب میں کہا کہ فداوند تعالیٰ کے لئے ماضی اور مستقبل ایک بی ہے اور جو پچھ ہے اس کے لئے زبانہ حال ہے چونکہ خداوند تعالیٰ کی نظر میں ابھی تک وہی دور ہے جب آدم وجود میں آئے تھے لہذا آدم اور فرزند لینی ہم کووہ آدم وجوائے گناہ کی یا داش میں سزاویتا ہے۔

ایام جعفرصادق نے جواب دیا، اس فض نے اس بات پرخور تیں کیا کہ خداو ند تعالی کے لئے زمانے کا وجود معنی نہیں رکھتا تا کہ وہ مشمول زمانہ ہوا گرچہ وہ زمانہ ہی کیوں نہ ہوا در شمول زمانہ ہونا مخلوق کی خصوصیات میں سے بند کہ خالق کی خصوصیات میں سے ، اگر چھف مسلمان ہوتا تو میں اسے کہتا کہ خداوند تعالی نے اپنے احکام میں نہا ہے سے مراحت سے بیان فرما دیا ہے کہ نیکو کا روں کو بہشت لے جائے گا اور گنا ہمگاروں کو دوزخ میں جگہ وے گا۔ لیکن چونکہ مسلمان نہیں ہے (وگرندالی بات تم سے نہ کہتا) اس لئے اس کا جواب فلنے کی روسے ویٹا چا ہے گئا وار گنا ہمگاروں کو دونوں ویٹا چا ہے ۔ گفت ماضی اور مستقبل دونوں ویٹا چا ہے ۔ گفت ماضی اور مستقبل دونوں کے اپنے ماضی اور مستقبل کا وجوزئیں ہے بینی وہ ماضی اور مستقبل کا استنباط طرف نہیں کہتا ہوں کہ مسلم کا دونوں کی مسلم کا دونوں کی مسلم کی دوسے کہ خداد کر تعالی کے لئے ماضی اور مستقبل کا استنباط میں کر سکتا ماضی اور مستقبل کا دیموٹیس ہے بینی وہ ماضی اور مستقبل کا استنباط کی سے مسلم کی دوسے مسلم کی دوسے مسلم کی دوسے میں کر سکتا ماضی اور مستقبل کا مسلم کی دوسے میں کر سکتا ماضی اور مستقبل کا دیموٹیس ہونے میں فرق ہے۔

میں مطلب کو مزید بہتر انداز میں سمجھانے کی خاطر مثال دیتا ہوں۔ اگرتم زمین میں ہل چلاتے ہو اور زمین میں گندم کاشت کرتے ہوتو تہہیں معلوم ہے کہ اس گندم کا مستقبل کیا ہوگالیکن تم خوداس غلے کے مشمول نہیں ہو گے۔ گندم کے وہ دانے جنہیں تم زمین میں کاشت کرتے ہوانھیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن گندم کے ان دانوں کے مستقبل کے متعلق تم ہفتہ بہ ہفتہ مطلع ہوتہہیں معلوم ہے ہر ہفتے گندم کی کیفیت کیا ہوگی، کس حد تک بوجے کی اور کس وقت فصل کاشنے کا وقت آپنچے گا۔ ہمارے استنباط کے مطابق خودگذم اپنے ماضی اور مستقبل ہے آگاہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں (ہمارے استنباط کی بنامر) چونکہ گئدم باشعور ہے لین ہم اس کے گئنے اور کیے ہونے سے مطلع نہیں ہیں اور اس طرح سوچتے ہیں کہ گندم اپنے ماضی اور مستقبل سے بخو بی مطلع ہوا در اس کے ماضی اور مستقبل سے بخو بی مطلع ہوا در اس کے ماضی اور مستقبل سے بخو بی مطلع ہوا در اس کے ماضی اور مستقبل کا مشمول نہیں ہو۔ خدا و ند تعالیٰ بھی ہمارے ماضی اور مستقبل کا مشمول نہیں ہے دوراس کا نئات اور تمام محلوقات کے منہیں ہے دوراس کا نئات اور تمام محلوقات کے ماضی و مستقبل کا بھی مشمول نہیں ہے کہن اس کا نئات اور تمام محلوقات کے ماضی و مستقبل سے مطلع ہے۔ جس کسی نے تہرہیں کہا ہے کہ خدا و ند تعالیٰ صرف زمانہ حال کو دیکھ رہا ہے اس نے خدا و ند تعالیٰ صرف زمانہ حال کو دیکھ رہا ہے اس خدا و ند تعالیٰ اس قدر ہوا ہے کہ ذمانہ حال کا مشمول سمجھا ہے۔ جبکہ خدا و ند تعالیٰ اس قدر ہوا ہے کہذم اس مطلع ہے۔ جبکہ خدا و ند تعالیٰ اس قدر ہوا ہے کہ ذمانہ حال کا مشمول ہونے سے مبرا ہے۔

آگر ہم کہیں کے خداوند تعالی زمانہ حال کا مشمول ہے یعنی زمانہ حال کے علاوہ اس کے لئے کوئی
زمانہ بیس ہے تو دین اسلام کی نظر میں بیگلہ کفر ہے اس شخص سے کہو کہ اگر چہ خداوند تعالی ماضی اور سنتقبل کا
مشمول نہیں ہے لیکن ماضی اور سنتقبل سے مطلع ہے اسے معلوم ہے کہ آ دمی ماضی میں تھا اور گناہ کا مرتکب ہوا
تو دو کیفر کر دار تک پہنچا ہے اور اس کی سزامیتھی کہ اسے بہشت سے نکال دیا گیا لیکن ہم اور حوا کے فرزند کا اس کی نسبت ہے متعقبل کا جز ہیں اور خداوند تعالی ہمیں اپنے پہلے باپ کے جرم میں سزانہیں دے گا۔
اس کی نسبت ہے متعقبل کا جز ہیں اور خداوند تعالی ہمیں اپنے پہلے باپ کے جرم میں سزانہیں دے گا۔

اس شخص ہے کہواصل میں خدا ماضی اور ستقبل کا مشمول نہیں ہے اور بیاصل کہ خدا و تد تعالیٰ ماضی اور ستقبل کی تشخیص نہیں دیتا ان دونوں میں غلوانہی کا شکار نہ ہو۔

۔ خداوندنتعالی ہرگز ایک جیٹے کو ہاپ یا مال کے گناہ کے جرم بیں سز انہیں دیتا اوراس کے بعد بھی کمی جیٹے کواس کے والدین یا دونوں بیں کسی ایک کے گناہ بیں سز انہیں دےگا۔

جابرنے پوچھا! پس بیکوں کہاجا تا ہے کہ بیٹے اپنے والدین کے تاپیندیدہ اعمال کی سزا کا سامتا کرتے ہیں ۔

امام جعفرصادق نے جواب دیااس موضوع اور خداوند تعالی کی طرف سے سزادیے میں فرق ہے جب ماں یا باپ ایسے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں جن کے ارتکاب کی ممانعت ہے کو سے اعمال ان کے بیٹوں کی آئندہ زندگی پراٹر انداز ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پرشراب پینے کی ممانعت ہے جب باپ شراب نوشی کا عادی ہوتو جو بیٹے اس سے پیدا ہوں گئے ممکن ہے وہ ناقص العقل ہوں ، ایک شرائی شخص کے بیٹوں کا احتمالاً ناقص العقل ہونا خدائی سزا نہیں ہے بلکہ باپ کے عمل کا متیجہ ہے جوشا یہ بیٹوں کو دراشت میں ملے اورانہیں ناقص العقل بنا دے۔ یا بیہ

کہ ایک باپ ظلم کرے اور پکھیے گناہ لوگوں کو آگ کر دے تو جب وہ فوت ہوگا تو مقتولین کی اولا دقاتل کی اولا دے قدرتی طور پر نفرت کرے گی اور اسے دوستانہ نگاہوں ہے نہیں دیکھیں گے اس بات میں کسی بحث یادلیل کی ضرورت نہیں۔

کیا مقتولین کے بیٹول کا اس شخص کے بیٹوں سے استھے تعلقات استوار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وند تعالیٰ نے طالم شخص کے بیٹوں کو سر اوی ہے؟ ہرگز نہیں سے باپ کے عمل کا نتیجہ ہے جو بیٹوں تک پہنچا ہے اور خداوند تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ طالم شخص کے بیٹوں کوا یسے حالات پیش آئیں بلکہ خوداس نے اپنے بیٹوں کے لئے ایسے حالات پیدا کئے ہیں۔

جاہرنے یو چھا!اس طرح تو خداوند تعالیٰ کی شخص کواس کے دالدین کے گناہوں کی پاداش میں سزانہیں دےگا۔

۔ امام جعفرصاد تی نے فر مایا بہیں اے جابر ، خداوند تعالیٰ اس ہے کہیں بواہے کہ اس طرح کے نامعقول عمل کامر تکب ہواور بیٹوں کوان کے مال باپ کے گنا ہوں کے جرم میں سرادے۔

جابرنے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہاس طرح کے نامعقول عمل کا مرتکب بیواور بیٹوں کوان کے ماں باپ کے گنا ہوں کے جرم میں سزاوے۔

جابرنے پوچھا! مجھے معلوم ہے کہ'' کن فیکون'' کے معنی کیا ہیں اور چونکہ مسلمان ہوں اس لئے میراعقبدہ ہے کہ جونبی خداوند تعالی نے چا ہا ہی کا مُنات وجود میں آگئی لیکن میں چا ہتا ہوں کہ فلنفے کے لجاظ سے کسن فیسکون کے معنی مجھوں تا کہ اگر اس موضوع کے بارے میں کسی غیر مسلم محض سے گفتگو کروں تو اے قائل کرسکوں۔

کوئی صنعتکار پیدا ہوتے ہی صنعتکار نہیں ہوتا اور صنعت اس کی ذات میں موجود نہیں ہوتی اسے

صنعت سکھنے کے لئے ایک مدت تک استاد کے ہال کام کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کروہ صنعت سکھتا ہے اور اس وقت صنعت اس کی ذات کا جزوہن جاتی ہے۔

لیکن خداوند تعالیٰ بیں جتنی صفات موجود ہیں اس کی ذات کا جزو ہیں وہ پہلے ہی کمیے (اگر خداوند تعالیٰ مے متعلق پہلے اور آخری کمیح کی گفتگو کی جاسکے ) دانا اور تو اُنا تھا اور جو پچھے جانیا تھا اس کی ذات کا جزو شار ہوتا تھا اور اس پر ہرگز کسی چیز کا اضافہ نیمیں ہوگا اور کسی وقت اس ہے کوئی چیز کم نہیں ہوگی ۔

علم اورطاقت جوعلم سے عبارت ہے خداکی ذات کا ہز وہے۔لیکن جو مخص تو حید پرست نہیں ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتام حکہ خیز بات ہے کہ بت پرسی کا معتقد ہے اورائیک بت کی قدرت کا قائل ہے کہ بت پرسی کا معتقد ہے اورائیک بت کی قدرت کا قائل ہے لیکن خدائے واحد کے علم اور قدرت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں البتہ سے کہ جیسا کہتم جانتے ہو بت پرست بھی آخری مرحلے میں ایسی چیز کی ہوجا کرتا ہے جو بت نہیں ہوتی چونکہ اے معلوم ہے کہ اس کا بنایا ہوا ہے بہت قدرت کا حال نہیں ہے۔

یں ایک ایسے فخض سے جوموحد نہیں ہے اور خدائے واحد کا معتقد نہیں ' کہتا ہوں کہ ارادہ بذاتہ موجود ہے اگر وہ اعتراض کرنے اور کہے کہ ارادہ بذاتہ وجود نہیں رکھتا بلکہ اس کا وجود ہم سے وابستہ ہے اور اگر ہم نہ ہوں توارادہ بھی نہیں' تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ارادہ ہمارے وجود کے بغیر وجود رکھتا ہے۔

چوناد فلنے کا ایک صول جے تمام فلنی شلیم کرتے ہیں ہے ہے کہ چو چیز وجودر کھتی ہے فنائیس ہوتی لیکن ممکن ہے اس کی صورت بیں تبدیل ہوجائے۔اگروہ کیے کہ ہماری موت کے بعدارادہ فتم ہوجا تا ہے تو میں اس کے لئے مثال پیش کروں گا ایک بزائخزن یا ایک نہر موجود ہے جس سے پائی مٹی کی نالی کے ذریعے گرتک پیٹھ ہے۔اگرمٹی کی نالی کا یہ جوڑ کا نے ویا جائے تو پائی ہمارے گھر بیل نہیں پہنچے گا۔لیکن کیا مٹی کی نالی کے جوڑ کا نے ویا جائے تو پائی ہمارے گھر بیل بہنچے گا۔لیکن کیا مٹی کی نالی کے جوڑ کا کے دو فوز کا نیر جس کے ذریعے پائی ہمارے گھر تک آتا ہے موجود ہی نہیں؟ صاف ظاہر ہے ایما نہیں وہ نہر یا مخزن اپنی جگہ موجود ہے۔ ہمارا وجود بھی ارادے کے لحاظ سے اس مٹی کی نالی کے جوڑ سے مشابہ ہے، ہماری موت کے بعد ارادہ فتا نہیں ہوتا اور صرف مٹی کی نالی کا جوڑ کرنے گیا ارادہ تو باتی ہے۔ بس اس غیر موجود شخص سے کہتا ہوں کہ ارادہ کا نکات کا جو ہر ہے اور جو ہرکا نکات آیا ہے اور اور جو ہرکا کا تا تا آیا ہا کا نکات کی صورت میں سامنے آگیا۔

ارادہ ایک خلیق جس مے محسوس دملموس کا نئات وجود میں آئی آپس میں اس قدر زویک ہیں کہ ایک دوسرے سے جدائیس ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اراد ہے کا نام روح رکھ دیا جائے کیونکہ اراد ہے کی وضاحت میں محسوں املوں کا نتات کی جوصورت تخلیق وجود میں آئی ہے۔ اس کی روح اورجسم میں کوئی فرق نہیں لیکن جوشن موحد نہیں وہ ارادہ اور اس سے وجود میں آئے والی تخلیق کو قبول کرنے کی نسبت روح اورجسم کے قبول کرنے سے زیادہ آمادگی رکھتا ہے۔ بیارادہ اور اس سے وجود میں آئے والی محسوں وملموس وموں ملموس صورت میں تخلیق ہم میں بھی ہے تماراوہ ارادہ ذیرہ رہنے کے لئے اوروہ محسوں وملموس وجود لینی ہماراجسم ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آدی کے وجود میں زیرہ رہنے کی طرف مائل ہونے سے زیادہ مضبوط ارادہ موجود نہیں ہے۔ میں اس مختص سے جوموحد نہیں کہتا ہوں کہ ارادے نے چا ہا کہ اپنا محسوں وجود پیدا کرے اور وہ محسوں وجود ہیں گائات ہے جے ہم و کیکھتے ہیں اور ہم اس کا ہزوہیں۔

فلفے کے مطابق ہے ہیں تک فیسک ون کے معنی ، اور جوارا دے نے جا ہا سووہ ہو گیا اور محسول کا سکات وجود میں آئی کا سکات وارادے میں اس سے زیادہ فرق نہیں ہے کہانسان ارادے کونہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کس کرسکتا ہے جبکہ جہاں کو وہ مشاہرہ کرسکتا ہے اور کس بھی کرتا ہے۔

جابرنے کہا:اس طرح توجاری موت کے بعدارادہ فنانبیں ہوتا۔

امام جعفرصادت نے فرمایا انہیں اور موت محسوں ہونے والے ارادے کے جسم کا جزوہے۔ بیس تم سے کہتا ہوں کہ سے جہان جے ارادہ وجود بیس لایا ہے زندگی ہے اور تخفیے معلوم ہے کہ کا کتات بیس الی کوئی چیزئیس جوزندہ ندہ واور جامد پھر بھی زندہ ہیں چہ جائیکہ درخت حیوان انسان وریاوں اور سمندروں کا پانی۔

جب ارادے نے تک کہا، تو ایسکون (لیمنی ہوگیا) زندگی وجود میں آگئی اورزندگی میں موت کے معنی فنا ہونا خبیں صرف زندگی کی ایک صورت سے تبدیلی ہے ولا دت اور موت دونوں زندگی ہیں۔ ہمیں موت کو منحوس اور ولا دت کومبارک نہیں سجھنا چاہیے چونکہ دونوں زندگی کے دورخ ہیں پانی اور برف کی ماند جویانی کی دوحالتیں ہیں جبکہ ماہیت کے لحاظ سے پانی اور برف میں کوئی تفاوت نہیں۔

ہماری زندگی اورموت بھی اسی طرح ہے بیزندگی کے دورخ ہیں ،جس طرح ولا دت زندگی کوختم خبیس کرتی اسی طرح موت زندگی کوختم نہیں کرتی۔اگر ہم ولا دت اورموت کو ایک لکڑی کے دورخ فرض کریں ، تو بیفرض کیا جاسکتا ہے کہ وہ لکڑی زندگی ہے جس کا ایک رخ ولا دت ہے اور دوسرارخ موت ہے۔ ایک موحد موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ موت کے بعد باتی رہے گا اگر ایک غیر موحد شخص بھی جان لے کہ موت زندگی کا دوسرارخ ہے تو وہ ہرگز موت سے نہیں ڈرے گا۔اور پیش جو خدا پر ایمان نہیں لایا اسے سمجھانا پڑے گا کہ موت کے بعد فتانہیں ہوگا۔ جابرنے کیا: اگر وہ مخص مجھ سے پوجھے کہ ارادہ کن لواز مات اور اوز اروں کے ذریعے زندگی کو وجود میں لایا ہے تو میں اے کیا جواب دوں؟

امام جعفرصادق نے فرمایا اسے کہو ہماری عقل اور حواس اس بات کو بچھنے سے قاصر ہیں کہ ارادہ
کن اوز ارول کے ساتھ کا کنات کو وجود ہیں لایا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کن لواز مات کے ذریعے وجود
ہیں آئی ہے اور جن لواز مات کے ساتھ کا کنات وجود ہیں لائی گئ وہ بھی آئے ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔
اس بات کو بچھنے کے لئے کہ اراد ہے نے کن اوز اروں کے ذریعے اس کا کنات یا زندگی کو پیدا کیا
ہے اس کے لئے موجودہ عقل کوزیادہ طاقتور ہونا چاہئے اور آئے جو حواس موجود ہیں ان سے زیادہ حواس موجود ہیں ان سے زیادہ حواس موجود ہیں ان سے زیادہ حواس موجود ہیں جو کسی کی خوشہویا بد ہوکو مہیں سونگھ سکتے کیونکہ ان جس کی کی ہوتی ہے جس سے بوسونگھی جاتی ہے معلوم ہے کہ ہم جیسے انسانوں ہیں ہوتی ہے ججے معلوم ہے کہ ہم جیسے انسانوں ہیں ایسے بھی ہیں جو پھی ہیں جو پھی ہیں و کیے پاتے کیونکہ ان ہیں اس حس کی کی ہوتی ہے۔ جس سے اشیاء اور اشخاص کو دیکھا جا سکتا ہے۔

اس موضوع کو بچھنے کے لئے کہ ارادہ کن اوزاروں کے ساتھ کا نئات کو وجود ہیں لایا ہماری مثال ان کو کو جیسی ہے جن ہیں بعض حواس مفقو دہوتے ہیں جس طرح بعض بوکو نہیں سونگھ سکتے یا چیزوں کو نہیں وکھے پاتے ہمیں اس موضوع کو بچھنے کے لئے موجودہ عقل سے زیادہ طاقتور عقل اور موجودہ حواس سے زیادہ طاقتور حواس ورکار ہیں جابر نے پوچھا کیا ممکن ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ ہم بچھ کیس کہ کا نئات یا زندگی کن اوز ارسے بنائی گئی ہے؟ امام جعفر صاوق نے فرمایا۔ ہاں اے جابر! کیونکہ آئ تک کے تجربات زندگی کن اوز ارسے بنائی گئی ہے؟ امام جعفر صاوق نے فرمایا۔ ہاں اے جابر! کیونکہ آئ تک کے تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ علم ارتقاء اور حرکت کے مراحل ہیں رہا ہے اور ممکن ہے کہ آئندہ علمی حرکت کے ایسے ادوار آئیں جن ہیں بنی تو جائیاں سمجھے کہ کا نئات کن اواز اروں کے ساتھ بنائی گئی ہے۔

جابرنے سوال کیا برحایاک سے وجود میں آتا ہے؟

امام جعفرصادق نے جواب دیاانسانی مزاج پرمسلط ہونے والی بیار یوں کی دواقسام ہیں ان میں سے ایک قتم تیز کہلاتی ہے اورا کی قتم کند کہلاتی ہے تیز بیار یوں کی اقسام اچا تک مزاج پرمسلط ہوجاتی ہیں اور تیز کی سے افاقہ ہوجاتا ہے یا پھر ہلا کے کاسب بنتی ہیں۔

بیار یوں کی دوسری فتم کند کہلاتی ہے جن کا سفر لمبااور بندر تی ہے اور سے بیاریاں ایک مدت تک مزاج میں رہتی ہیں اور علاج کارگر ٹابت نہیں ہوتا یہاں تک کدانسان ہلاک ہوجا تاہے بڑھا پاکند بیاریوں کی ایک فتم ہے۔ جابرنے کہا کیلی مرتبہ میں من رہاموں کدبو حایا ایک بیاری ہے۔ ا

امام جعفر صادق نے فرمایا ہے یہ بہاری بعض اوگوں میں جلدی سرایت کرجاتی ہے اور بعض میں دیر سے۔جولوگ خداوند تعالیٰ کے احکامات کی ہیروی ٹیس کرتے اور مشکرات سے ابتدنا بنیس کرتے وہ نسبتاً جلدی پوڑھے ہوجاتے ہیں لیکن وہ لوگ جوخداوئد تعالیٰ کے حکم کی تعیل کرتے ہیں دیرسے بوڑھے ہوتے ہیں۔

جابرنے کہامیراایک اور سوال ہے اور وہ بیہ ہے کہ خداوند تعالی نے جب انسان کو مارنا ہی ہوتا ہے محالین میں کیا دیا تا ہماری کیا ہمتر نبید ہے کہ میں میں معالی نے جب انسان کو مارنا ہی ہوتا ہے

تواسے جہان میں کیوں لاتا ہے اور کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اسے اس دنیا میں مارنے کے لئے ندلائے۔

امام جعفرصاوق نے فرمایا بیس نے تھے کہا ہے کہ موت کا کوئی وجو دنییں ہے اور جو پچھ میری اور تمہاری نظروں بیں موت کی صورت جلوہ گر ہوتی ہے وہ وہ سری زندگی کی ابتدا ہے اور خداوند تعالی انسان کو اس جہان بیس اس لئے لاتا ہے تا کہ انسان تیت کا ملہ کا ایک مرحلہ یہاں پر طے کرلے۔ اس مرحلے کے بعد انسان زیادہ ترکامل انسان کی صورت بیس دوسرے جہان میں جاتا ہے اور اس جہان میں بھی کامل تر انسان کا مزیدا یک مرحلہ طے کرتا ہے۔

جابرنے بوجھا جخلیق کاحتی سبب کیاہے؟

امام جعفر صادق نے فرمایا ! تخلیق کا حتی سبب خداوند تعالی کی طرف سے تمام مخلوقات حتی کہ جمادات کے لئے اس کے لطف وکرم سے عبارت ہے۔ جابر نے بوچھا' خداوند تعالی نے کیوں لطف وکرم کیا؟ جعفر صادق نے بوچھا کیا تم ایک کریم کے مقصد کوئیس سجھ سکتے۔

جابر نے کہا ابن آ دم میں ایسا کم اتفاق ہوا ہے کہ وئی بغیر کی مقصد کے کریم ہوجائے اورانسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جوشہرت اور تا موری کے لئے سخاوت کرتا ہے اورلوگوں سے چاہتا ہے انہیں کریم کہا جائے۔
امام جعفرصا دق نے فرمایا! لیکن خداوند تعالی ایک ریا کار کریم نہیں ہے اور اس لئے نہیں بخش کہ نام پیدا کرے وہ ریا کاری کے بغیر کریم ہے۔ اس نے مخلوقات کو اس لئے خلق کیا ہے تا کہ وہ فیض یا کیں نام پیدا کرے وہ ریا کاری کے بغیر کریم ہے۔ اس نے مخلوقات کو اس لئے خلق کیا ہے تا کہ وہ فیض یا کیں لیکن اگر تو یہ ہو جھے کہ مخلوقات کی تخلیق میں خداوند تعالی کے فضل و کرم کے علاوہ کوئی اور سبب کار فرما ہے یا نہیں؟ تو میں تم سے یہ کہوں گا کہ ریہ موال نہ کرو کہ وہ موال نہیں کرنا چاہئے ۔

جابرنے کہایہ بات واضح ہے کہ بیل بیسوال اس لئے پوچھتا ہوں تا کہ اگر میر اکسی غیر موحدے پالا پڑے تو اسے جواب دے سکوں۔

<sup>۔</sup> لے ملاحظ قربائے امام کا فرمان کس قدرجد پرنظرے کے مطابق ہے جس میں بڑھائے کو بیاری سجھاجا نا ہے اور ویرس میں چھپنے والے رسالے علم وزندگی کے بقول بڑھایا وائزس کی پیدادارہے۔ بڑھائے کا وائزس اوسطا تھیں سال تک رشد کرتا ہے بیماں تک کہ کمال کی حد تک پہنچتا ہے۔ اور جب دشد کے اس مرسطے تک پہنچتا ہے تو انسان کو ہلاک کردیتا ہے۔ (مترجم)

امام جعفر صادق نے فرمایا! اے جابر، فلسفہ کی روسے کا نتات کو وجود میں لانے کا سبب خداو تد تعالیٰ کے فضل وکرم کے علاوہ کوئی دوسر انہیں ہوسکتا۔ چونکہ اگر کا نتات کو تخلیق کرنے کا کوئی اور سبب ہوتا اور وہ سبب خدا کی جگلیق کرنے کا کوئی اور سبب ہوتا اور وہ سبب فدا کی جگہ لے لیت اور پھر خداو تد تعالیٰ خدائی نہ کرسکتا۔ اس بنا پر فلفے کی روسے کا کتات کو وجود میں لانے کا کوئی سبب نہ تھا کیونکہ اگر کوئی سبب موجود ہوتا تو وہ سبب خدا کی جگہ لے لیت اس لئے کہ وہ سبب خدا کی جگہ اے لیت اس لئے کہ وہ سبب خدا کوئی تا ہور کر دیتا اور ایک مجبور خدا کو خدات کی جاسکتا۔

جابرنے پوچھا: کیا یہ بات ممکن ہے کہ کا ننات کوتخلیق کرنے کا کوئی سبب ہوجس کے لئے خدانے کا نئات کوتخلیق کیا ہو قطع نظر اس کے کہ اس سبب نے خدا کو کا نئات تخلیق کرنے پر مجبور کیا ہو؟ فرض کرتے جیں کہ خداوند تعالیٰ کا نئات کی تخلیق کی طرف اس لئے متوجہوا کہا پی تخلیق کا نظارا کرے یا اس لئے کا نئات مخلیق کی ہوکہا چی خلقت سے لذت اٹھائے۔

ام جعفرصادت نے جواب دیا اے جابر کسی کام کو انجام دے کراس سے لذت اٹھا تا یا اس کا مظارا کرنا ہم انسانوں کی طبیعت کا خاصہ ہے اور بید دونوں یا تنس ضرورت کی پیداوار ہیں ہم اپنی روح کوخوش کرنے ہے لئے نظارہ کرنے جاتے ہیں، چونکہ ہمیں لذت اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے لہذا جب ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں تو وہ ہماری نظر ہیں لذت بخش ہونا چاہیے۔

کیکن خداوند تعالی جوبے نیاز ہاسے نظارے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ کی چیز سے لذت اٹھانے کا مختاج ہے۔ حالات اٹھانے کا مختاج ہے اسے نظارے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ کے معلوم ہوتا جا ہے کہ جماری لذتوں کا زیادہ حصہ بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر جمارے جسم کی پیداوار ہے ہم جموک کے وقت غذا کھاتے ہوئے لذت مخسوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بدن کوغذا کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے اور اگر جمارے مندیس زبان یا چکھنے کی حس نہ ہوتی تو شاہدہم غذا کھانے سے مخطوط شہوسکتے۔

ای طرح ہم پانی پیتے ہوئے لذت محسوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جم کو پانی کی ضرورت ہے اور اگرجہم نہ ہوتو ہمیں پیاس کا اصاس نہ ہوتا کہ ہم پانی تکئیں۔ ہم باغ کا نظارہ کرنے سے لذت اٹھاتے ہیں اس کے باوجود کہ بیا کیک روحانی لذت ہے چر بھی ہمارے جم سے وابستہ ہا گرہم اپنے جہم میں آتھ میں ندر کھتے تو باغ کو ندو کھے سکتے مثابد لذت ایک الی لذت ہے جس کے بارے میں پہلی نظر میں بیاضوں پیدا ہوتا ہے کہ بیا ایک دوحانی لذت ہے اور جسم کی اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ علم کو درک کرنے کی بھی ایک لذت ہے۔ بیلذت بھی جسم کے دا بطے کے بغیر محال ہے اگر ہماراجسم نہ ہوتا تو ہم کتاب نہ پڑھ سکتے اور نینجا علم نہ سکتے اور اگر کان نہ ہوتے تو علما کی با تیں دین سکتے نہ آئہیں یاد کرتے ۔ لہذا علم کے ادراک کی لذت بھی ہمارے جسم کے اعتمال میں انہیں کہ وہ کی تھم کی سرت یالذت کا محتائی ہو۔ ہمارے جسم کے اعتمال دابستہ ہے جبکے خداوند تعالی کا جسم ہی ٹییں کہ وہ کی تھم کی سرت یالذت کا محتائی ہو۔

جابرتے کہا: اس خداو مرتعالی کی لذت کو درک کرنے برقا در میں؟

ا مام جعفرصاد ق نے جواب دیاتم اپنے سوال کوسی طریقے سے زبان پرٹیس لائے۔تم نے کہاہے کہ خداو ند تعالیٰ قادر نہیں ہے جہ کہ خداو ند تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہے اور کوئی ایسا کام نہیں جے وہ انجام نددے سکتا ہو۔ پہلزت جو ہمیں بھوک کے دفت کھانے سے اور پیاس کے دفت مشر دب سے محسوں ہوتی ہے دراصل یہ اس نے ہمارے وجود ش رکھی ہے ہیں کہاجا سکتا ہے کہوہ کی تتم کی لذت کودرک کرنے پر قارتیں؟

ہم میں کوئی چیز الی نہیں جس پر ضداوند تعالی قادر نہ ہو۔ چونکہ وہ خالق اور ہم گلوق ہیں۔ کوئی عاقل فحض ہے بات تسلیم نہیں کرسکتا کہ خالق کلوق کے حواس خسدے آگاہ نہ ہو مختصر یہ کہ اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہماری طرح اپنے لئے لذتی وجود میں لائے کیونکہ اس کا جسم نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں جو چیز ہماری طرح اپنے اور جو چیز ہمارے کام آئی ہے وہ ضرورت کی پیداوار ہے اور ضرور توں کو بھی ہماراجہم وجود میں لاتا ہے اور خداجس کا کوئی جم نہیں لذتوں سے بے نیاز ہے۔

اس موضوع سے قطع نظر ، کا نتات کی ایجاد کا سبب جو پچھ بھی سمجھا جائے گا وہ خدائی قدرت کوسلب کرنے متر ادف ہوگا کوئی سبب تھا اور خداوند کرنے متر ادف ہوگا کوئی سبب تھا اور خداوند انتخالی نے متر ادف ہوگا کوئی سبب تھا اور خداوند تعالیٰ نے اسپ فیض و کرم سے تعالیٰ نے اسپ فیض و کرم سے کا نتات کی تھا کہ تلوقات زندگی کی نعمت سے بہرہ مند ہواور اس کے علاوہ جو پچھ بھی کہا جائے وہ تو حید کے خلاف ہے۔

جابر نے کہا: کیا خداوند تعالیٰ کا کرم جو کا نئات کی تخلیق کا سب بنا ہے اس تخلیق کی وجہ نہیں اور کیا جب ہم ہی کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم کی رو سے تلوقات کو خلق کیا ہے ایک سبب کا ذکر نہیں کرتے۔
امام جعفر صادق نے فرمایا! ایک لازی سبب نہیں ہے، بعنی ایک ایسا سبب نہیں جس کی وجہ سے خدا کا نئات کو تخلیق کرنے پرمجبور ہوا ہوا ورچونکہ لازی سبب نہیں لہذا جب موحد کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کرم کی روسے کا نئات کو تخلیق کیا ہے تو اس کا بیقول تو حید کے خلاف نہیں۔

جابر نے کہا: میں سجھتا ہوں کہ بیسبب بھی لازی ہے۔امام جعفرصادقؓ نے وضاحت جاہی اور جابر نے کہا غداوند تعالی جس نے اپنے کرم کی روسے کا نئات کو خلق کیا ہے کا نئات کی تخلیق سے صرف نظر بھی کرسکتا تھا۔

امام جعفرصاد تی نے فرمایا ظاہر ہے۔ جاہرنے کہالیکن اس نے کا نئات کی تخلیق سے صرف نظر نہیں کیاا ہے اپنے کرم کی رو سے خلق کیا۔ اورکیار پر بحث جمیں اس نتیج تک نہیں کا بنچاتی کے ضداوند تعالی اپنے فیض وکرم سے پہلو تھی نہیں کرسکا تھا۔

امام جعفر صادق نے فرمایا یہ جو پھے تم کہدرہ ہو جھٹڑا ہے نہ کہ مباحث جب جم آیک فخض کا احرّ ام کرتے ہوتو کیا تم اس کا احرّ ام کرنے پر مجبور ہوتے ہو فور کرو کہ بیں احرّ ام کے بارے بیں اس کے اصلی معنوں سے بحث کررہا ہوں نہ کہ وہ احرّ ام جے انسان اپنے فرض کے طور پر نبھا تا ہے اور جو مسلط کیا جا تا ہے۔ مثال کے طور پر ، تمہارا کوئی عزیز خریب ہے اور تم آیک معین عرصے بیں لگا تاراس کی مدو کرتے رہے ہو۔ جانے ہو کہ اگرتم اس کی مدونیوں کرد کے تو اس کا جینا محال ہوجائے گا اس کے باوجود کرتے رہ جو باری کی مدوکرتے ہولیکن تمہارا یک کی مرتبیں بلکہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور تم اپنی ڈیوٹی یہ کہ تاری کی مدوکرتے رہوا ورتم سے مدوحاصل کرنے کے لحاظ سے وہ تمہارا قرض وار ہوجائے گا۔

مجہارا قرض وار ہوجائے گا۔

کیکن ش اس اکرام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جو هیتی معنوں میں کرم ہے ایک فحض تمہاری توجہ کا مرکز ہے اور تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہوا وروہ پیشگو کی نہیں کرتا کہ تو اس کی مدد کرے گا۔اور تم کی کہ ایک دفعہ بھی اس کی مدد کرنے گا۔اور تم کی کہ دفعہ بھی اس کی مدد کرنے میں کمل دفعہ بھی اس کی مدد کرنے میں کمل طور پرخود مخال میں اور موانی بحرک تمہیں اس کی مدد پر مجبور نہیں کرتا ان نکات کو مذاخر در کھتے ہوئے اگرتم اس شخص پر کرم کرتے ہوئے ہوئے اگرتم اس شخص پر کرم کرتے ہوئے جا برنے کہائیں .....

امام جعفر صادق نے فرمایا! خدانے بھی بغیر کی دباؤ کے اپنے حقیقی کرم کی روسے کا نتات کو گلیق کیا ہے تا کہ زندگی کی افعت مطابق کا نتات کو گلیق کیا ہے تا کہ زندگی کی افعت مخلوقات کو عنایت فرمائے ۔ بہر صال میں جوایک موصد ہوں ، اپنی عقل کے مطابق کا نتات اور جو کچھاس میں ہے اس کی ایجاد کے لئے خدا کے کرم کے علاوہ کسی سبب کو مذنظر نہیں رکھتا، میں اپنی عقل کا سہارالیتا ہوں اور میری عقل انسانی ہے جبکہ خداوند تعالی وانا اور تو انائے مطلق ہے ، اس کی عقل عقل اللی ہے۔ عقل اللی انسانی عقل سے اس قدر بڑی اور طاقتور ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے ہے کوئی نسبت محمد میں محمد میں جہ جہ ہے ت کو سرعقا ساللہ میں ذعقا

خبیں ان کا موازنہ کی صورت ممکن نہیں، ہم جس قدر کہیں کے عقل اللی انسانی عقل سے برتر اور زیادہ طاقتور ہے پھر بھی خداو ند تعالیٰ کی عقل کوانسانی عقل ہے کوئی نسبت نہیں دے سکتے۔ کیونکہ خداو ند تعالیٰ کی عقل اس کی تمام صفات کی مانند لامحدود از لی اور ابدی ہے اس کو کسی پیانے یا میزان سے ناپایا تو لائبیں جاسکتا اور ایسا کوئی عدد نہیں جواس کی برتری کی نشاندہی کر سکے۔ چونکہ جو نہی زبان پرکوئی عدد لایا جاتا ہے یا کاغذ پر لکھا جاتا ہے تو وہ ایک محدود عدد ہوجاتا ہے اور ایک محدود از لی اور ابدی چیز ہے موازنہ نہیں کیا جاسکتا۔

# ويكرسوالأت

#### الهى عقل

جابرنے ہوچھا: بشری عقل کے البی عقل سے مواز نے سے آپ کی کیا مراد ہے؟

امام جعفر صادق نے جواب ویا! میں بشری عقل کا البی عقل سے مواز نہ نہیں کرسکا اور کوئی انسان

اس مواز نے پر قادر نہیں صرف بیر کہنا چا ہتا تھا کہ البی عقل بشری عقل سے اس قد ربرتر ہے جس کا قیاس کرنا

مکن نہیں اور اس کی برتری وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی ۔ بیہ بات میں نے اس لئے کہی کہ بٹاؤں میں اپنی

عقل کے مطابق کا نیات کے وجود میں آنے کے سبب کو مدنظر رکھتا ہوں نہ کہ ایسی عقل کے مطابق جس سے

میں بے خبر ہوں ۔

جابرنے اظہار خیال کیا میں آپ کا مقصد نہیں تہما 'جعفر صادق ٹے قرمایا میر اسطلب ہے کہ میری عقل ہے کہ میری عقل کی ایسے معلول (جس کا میری عقل ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کا کوئی سبب موجود ہوتا ہے ، اور میری عقل کسی ایسے معلول (جس کا سبب یا علت بیان کی گئی ہو) کوشلیم نہیں کرتی جس کی علت موجود نہ ہو، کیونکہ بشری عقل ہے اور شاید عقل اللی کے دسینے احاطے میں علت کا مسئلہ سرے سے موجود نہ ہواور خالق کی عقل ضروری نہ بجھتی ہو کہ ایک الیمی علت وجود میں آئے جس ہے کوئی معلول نمودار ہواور اس طرح کیا جاد شدہ جود میں آئے۔

ہماری عقل علت و معلول کے را بطے کواس قدر ضروری خیال کرتی ہے کہاس را بطے کے باہر مخلوقات کی پیدائش کو بچھنے سے قاصر ہے اور جو نمی کسی تخلیق کو دیکھتی ہے فورانس کی علت جانبے کی کوشش کرتی ہے شاید الہی مشینری میں جو خداوند تعالیٰ کے اراد ہے کی مطبع ہے تخلیقات بغیر کسی علت کے وجود میں آتی ہوں اور کسی علت کے موجود ہونے کی ضرورت نہ ہو۔ لہذا شاید بیکا نئات کسی علت کے بغیر وجود میں آئی ہے۔

جابرنے اظہار خیال کیا' آپ نے جو پچھ کہاہے میں انچھی طرح سجھ گیا ہوں لیکن اس کے باوجود
کہ جاری عقل عقل بشری ہے اور عقل اللی کا جاری عقل سے کسی طور موازنہ ممکن نہیں جارے پاس اس عقل
کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ خداو تد تعالیٰ کے بارے میں خور و فکر کیلئے کوئی دومرا ذریعہ استعال کریں خصوصاً
کا سکات کی تخلیق کے سبب کے بارے میں فکر کریں میں پچھ نہیں کہ سکتا کہ خداو تد تعالیٰ نے ہمیں زیادہ
طاقتو رعقل کیوں نہ دی تا کہ اسے انچھی طرح ہم پیچان سیس جسیا کہ آپ نے کہا الہی کی مشیزی ہے رسائی
خبیں ہے اور اس سلسلے میں جمیں چون و چرا کا بھی حق حاصل نہیں۔ یہ جماری عقل جوخداو تد تعالیٰ کی معرفت

کیلے ہماراواحدوسلہ ہے، ہمیں گہتی ہے کہ کا نتات اور جو پھھاس میں ہے کی علت کے بغیر وجود میں نہیں آیا اور ہم اس علت کی جبخو کریں۔

ا مام جعفر صادق ٹے اظہار خیال فرما یا 'ہماری عقل کے مطابق وہ علت خداد ند تعالیٰ کے کرم سے عبارت ہے تاکہ تلوقات ایجاد ہوں اور زندگی کی نعمت سے بہرہ مند ہوں۔اس کے علاوہ کوئی علت موجود ہو تو وہ خدا ہی جات ہے اور بس ۔

جابرنے کہا: جو کچھ آپ نے فر مایا ہے اس سے میں یہی سجھا ہوں کہ خداوند تعالی از لی وابدی ہے اس کا کوئی مبدااور نتہی نہیں ہے کا مُنات کومستقل قوانین کے تحت چکار ہاہے۔

جعفرصادق نے فرمایا! ہاں اے جابر

جابرنے ہو چھا!اس طرح تو کا کنات کی انتہا تک دنیا بیں کوئی نیادا قدر دنمانہیں ہوگا؟ امام جعفر صادق ؓ نے جواب دیا ہاں اے جابر خدا کے لیے کوئی نیادا قدر دنمانہیں ہوتا ،اوراس کی مثال ہیں نے گندم کاشت کرنے والے دہنتان کی مثال سے دی ہے لیکن کا کنات کی مخلوقات جس ہیں انسان بھی شامل ہیں ان کے لئے ہر رونما ہونے والا داقعہ نیا ہوتا ہے جی کہ موسموں کی تبدیلی بھی ان کے لئے نی ہوتی ہے کیونکہ آئیس دو بہاریں ہر لحاظ ہے مختلف دکھائی دیتی ہیں۔

جابر نے پوچھا کیا میمکن ہے کہ کا مُنات کی تخلوقات میں کوئی اس دنیا کیلئے خداوند تعالیٰ کے وضع کر دہ تو انین کی پیروی نہ کرے اور نا فر مانی کر پیٹھے لے

امام جعفرصادق " نے جواب دیا نہیں اے جابر' کا نئات کی مخلوق میں سے کوئی بھی ایسانہیں جو اس کا نئات کی مخلوق میں سے کوئی بھی ایسانہیں جو اس کا نئات کیلئے خداو تد تعالیٰ کے وضع کر دہ تو انہیں کی نافر مانی کرے اگر چہوہ ایک چیوٹی کیوں نہ ہویا اس سے بھی کوئی جمعوٹا ذرہ ہو۔وہ مخلوقات بھی خدا کی شیخ کرتی ہیں جو ہماری نظر میں بے جان ہیں لیکن ان کی زندگی ہیں جو ہماری نظر میں بے جان ہیں لیکن ان کی زندگی ہیں جو ہماری نظر میں ہے والا جوش وخروش ہماری زندگی ہے کہیں زیادہ ہے بیرسب مخلوقات خدا کے وضع کردہ تو انہیں کی ہیروی کرتی ہیں۔

لے سرآ رتھورڈ پڑسنگٹن انگستان کامشہورطبیعات وان جو۱۹۲۴ء شن فوت ہوائی نے اظہار خیال کیا ہے کہ اگرانسان یا کمی اور جانور کے بدن میں خون کا سرف ایک نظرہ فوت تجاذب کے عام قانون پرنہ چلے توخون کے اس ایک قطرے کی عدم اطاعت سے ایک ایسار قمل ہوگا کہ جس سے کم از کم نظام تھی جوقوت تجاذب کے قانون کی پیروک کرتا ہے دیران ہوجائے گا اورا گرقوت تجاذب کا قانون جس طرح نظام مشی عمل تھم فرما ہے ای طرح اگرفتام کا مکات میں تھم فرما ہوتو کا مکات ویران ہوجائے گی۔

ادر موجودہ صدی کے سائنسی تحقیقات ہے پید چلنا ہے کہ بیقانون دوسری جنگہوں پر بھی تھم فرما ہے بھی طبیعات دان آ مے چل کر کہتا ہے کہ اگر نظام مٹسی کا ایک ایٹر قوت تجاذب کے قانون کی پیروی نہ کر ہے تنام نظام مٹسی تا بود ہوجائے گا جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ (مترجم)

### بيماري

ہار نے سوال کیا: یہاری کے بارے بی آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا بھاری کوخداد عد تعالی انسان پر از کرتا ہے یا یہ کہ کی حادثے کے نتیج میں رونما ہوتی ہے ؟

ا مام جعفر صادق " نے فر مایا " بیار یوں کی تین اقسام ہیں۔ بیار یوں کی ایک متم وہ ہے جو مشیت اللّٰہی سے رونما ہوتی ہیں ان میں بڑھا یا بھی شامل ہے کوئی بھی اس بیاری سے فی نہیں سکتا ہیہ ہرا یک کوا پی لیسٹ میں لے لیتی ہے۔ بیار یوں کی دوسری فتم وہ ہے جو آ دی کی جہالت یا ہوں کے منیج میں رونما ہوتی ہیں جبکہ خداوند تعالیٰ فر ما تا ہے کہ کھانے اور چینے میں اسراف سے کام لوا گرآ دی کھانے چینے میں اسراف نہ کرے اور چینہ لقے کم کھائے اور چینہ گھونٹ کم چیئے تو بیاری کا شکارٹیس ہوگا۔ بیار یوں کی تیسری فتم وہ ہے جو جم کے وشنوں سے ہوتی ہیں اور وہ انسانی بدن پر حملہ کرتے ہیں کیس جم اپنے پورے وسائل کے ساتھ ہوجم کے وشنوں سے ہوتی ہیں اور وہ انسانی بون پر حملہ کرتے ہیں کیس جم اپنے پورے وسائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے اگر جسمانی قوت ان وشمنوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے تو انسان بیار پڑ جاتا ہے۔ بیاری کی حالت میں بھی بدن مقابلہ کرتا رہتا ہے اس مقابلے کے نتیج میں بیاری ختم ہوجاتی ہے اور یہارشفایا ہوجا تا ہے۔

جابرنے ہو چھاجم کے دعمن کون ہیں؟

ا مام جعفر صادق نے جواب دیا جسم کے دشمن آئی چھوٹی گلوق ہے جو بہت زیادہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی پیگلوق جسم پرصلہ کرتی ہے اور جسم میں بھی الیبی چھوٹی گلوق موجود ہے جو بہت زیادہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی اور جسم کے دشمنوں کے خلاف دفاع کرتی ہے۔

جابرنے بوجھا بیاری پیدا کرنے والےجسم کے وشن کون سے ہیں۔

امام جعفر صادق" نے جواب دیاان کی اقسام کی تعداد بہت زیادہ ہے اس طرح بدن کا دفاع کرنے والے بھی مخلف اقسام کے ہیں لیکن جو چیز انہیں تفکیل ویتی ہے وہ محدود ہے جابر نے کہا آپ کی بات میری بچھیٹی نہیں آئی ان کی اقسام کیے زیادہ ہیں اور جو چیز انہیں تفکیل ویتی ہے وہ محدود ہے۔ جعفر صادق" نے فر المیا جو کتاب تم پڑھ رہے ہووہ ہزاروں کلمات کی حامل ہے اوراس کتاب میں ہر کلمہ حروف سے کھا گیا ہے لیکن جو حروف کلمات کو حامل ہے اوراس کتاب میں ہر کلمہ حروف سے کھا گیا ہے لیکن جو حروف کلمات کو جند گئے ہیں وہ حروف تھی محدوبیں اور حروف تھی کے چند گئے محدوبیں اور حروف تھی کے چند گئے محدوث کی ساتھ ہزاروں کلمات کا ہر فقرہ مخصوص معنوں کا حامل ہے۔

ہمارے جسم کے دشمن اوران دشمنوں کے خلاف دفاع کرنے والے تہماری کتاب کے ہزاروں

تھات کی مانند ہیں لیکن سب محدود ہیں جو چند گروہوں ہے تھکیل پاتے ہیں (جس طرح حروف بھی ہے کلمات تھکیل پاتے ہیں) جابرنے کہااب میں سمجھا کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔

امام جعفر صادق نے فرمایا جس تہمیں اچھی طرح سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں جانوروں بیں زیادہ تر ایسے ہیں جن کی بڈیاں گوشت اورخون ہاور ہر طبقے کے جس جانورکاتم مشاہدہ کرو گئے تو دیکھو کے کہ وہ بڈیاں گوشت اورخون رکھتی ہے لیکن کیا ان تین مادوں سے تفکیل پانے والے تمام جانورایک دوسرے سے مشاہد ہیں۔اونٹ کی بڈیاں گوشت اورخون ہے بلی بھی بڈیوں کوشت اورخون کی جانورایک دوسرے سے مشاہد ہیں۔اونٹ کی بڈیاں گوشت اورخون ہے بان بلی سے ایک گھاس کھانے والا ہے اور حال ہے اور دوسرا گوشت خور ہے جبکہ ان کے بدن کو تفکیل وینے والے عناصر بنیا دی طور پر ایک ہی ہیں۔ بیس نے بنیا دی طور پر اس لئے کہا کہ بلی کے گوشت کی جس اور وہ جو ہمارے جسم کے وشت کی جس میں بنیا دی طور پر اس لئے کہا کہ بلی کے گوشت کی جس اور وہ جو ہمارے جسم کے وشت کی جس امتا ہم کرتے ہیں۔ پر دونوں گوشت ہی ہیں۔ ہمارے جسم کے وشت کی جس اور وہ جو ہمارے جسم کے وشت کی جس اور وہ جو ہمارے جسم کے وشت ہیں۔ ہیں۔

### وجود دنيا

جابرنے يو چھادنيا كب وجود مين آئى؟

امام جعفرصادق نے جواب دیا پیر خداجات ہے۔جابر نے اظہار خیال کیا کہ یہودیوں کے بقول
اب اس کی پیدائش کا ۲۲ کے وال سال گذر رہا ہے امام جعفرصادق نے فر مایا خدا کے علاوہ کوئی نہیں جاتا
کہ دنیا کب معرض وجودین آئی اورعقل کہتی ہے کہ جہاں یہودیوں کی اس روایت سے کہ دنیا کا ۲۲ کے دنیا کا ۲۲ کے مال سال ہے کہیں ڈیادہ پرائی ہے جابر نے پوچھا کیا ان کے پیغبر نے نہیں کہا کہ کا کتات آج سے ۲۲ کے مال پہلے وجودین آئی ؟امام جعفرصادق نے فر مایا آئیس اے جابر: یہ قول یہودی راویوں کا ہے نہ کہ ان سال پہلے وجودین آئی ؟امام جعفرصادق نے فر مایا آئیس اے جابر: یہ قول یہودی راویوں کا ہے نہ کہ ان کہ کا کتات کی عمر ۲۲ کے سال سے کہیں ذیادہ ہے۔ جابر نے پوچھا اگر چہ انداز آبھی پینین کیا آپ کہ کا کتات کی عمر بتا تھے جیں۔امام جعفرصادق نے جواب دیا نہیں۔اے جابر! جس انداز آبھی پنیس بتا سکتا کہ کا کتات کو وجودین آئے کہنا عرصہ وچکا ہے صرف خدائی جانتا ہے کہ کا کتات کب وجودیش آئی۔ دنیا کی بعض اقوام دنیا کو یہودیوں کی اس روایت کے بیکس کہیں ذیادہ پرائی بھی جیں۔ ہندوستان والوں کی بھول دنیا کی عمر کے ۲۰ ہزار سال گذر ہے جی جیں۔ چینی دنیا کواس سے کہیں ذیادہ قدیم بجھتے ہیں۔ان کی بھول دنیا کی عمر کے ۲۰ ہزار سال گذر ہے جی ہیں۔ چینی دنیا کواس سے کہیں ذیادہ قدیم بجھتے ہیں۔ان

کے بقول دنیا کی عمرا یک لا کھ سال ہے بعنی یہودی را دبوں کی روایت ہے۔ ۲ گنا ہے بھی زیادول

مصری ایک عمارت ہے جس کے بارے میں مصریوں کا کہنا ہے کہ آج ہے چیے ہزار سال پہلے بنائی گئی اورا گرمعریوں نے درست اخذ کیا ہوتو وہ عمارت اس وقت بنائی گئی جب دنیا کے آغاز کوتقریبا ایک ہزار تین سوسال رہے تھاس طرح قدیم مصریوں نے ایک ایسی دنیا میں عمارت بنائی جوابھی تک وجود میں خیس آئی تھی اور یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔

جابرنے پوچھااس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا؟ کہاس کے بعد جہان باقی نہیں رہےگا۔

امام جعفر صادق نے جواب دیا ایساز مانہ ہر گزنہیں آئے گا کہ جہان موجود نہ ہو کیونکہ جو چیز ایک دفعہ وجود ش آجاتی ہے فنانہیں ہوتی 'صرف اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ جابر نے پوچھا کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اختیام پرسورج اور چاند کی روثن فتم ہوجائے گی کیا یہ حقیقت ہے؟ امام جعفر صادق "نے فرمایا ممکن ہے ایساز ماند آئے کہ سورج ماند پڑجائے اس صورت میں چاند بھی ماند پڑجائے گا اور چاند سورج سے روشن نہیں حاصل کر سکے گا تو وہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا بلکہ دنیا کے ایک اور دور کا آغاز ہوگا۔

جابرنے پوچھا! کیاممکن ہے بنی توع انسان کی زندگی میں ایسی رات آئے جس کے بعد سورج طلوع نہ ہو

امام جعفرصا دق می نے فرمایانہیں اے جابر کیوں کہ خداد ند تعالیٰ دنیا کوستفل قوا نین کے تحت چلا رہا ہے اوران قوا نین کے تحت سورج کے جرر دز طلوع ہوتا جا ہے۔

لیکن اگرابیا دن آئے کہ سورج ماند پڑجائے (کروہ بھی خداوند تعالی کے اس کا نتات کو چلانے کے لیے وضع کروہ تو انین کے مطابق ہے ) تو پھر طلوع نہیں ہوگا۔

جابرنے ہو چھا! آپ سورج کے ماند پڑنے کے دفت کی تیاس آرائی کر سکتے ہیں؟

ا مام جعفر صاوق کے فرمایا صرف خداد کا تاکیا ہا سکتا ہے کہ سورج کب ماند پڑے گا؟ لیکن میرا نظریہ بیہ ہے کہ بیدواقعہ اتنا جلدی وقوع پذیر نہیں ہوگا۔اور شاید بیابان کی ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر سال گذرجا کیں تب کہیں جاکر سورج مائد پڑے اوراس وقت کا کتات کی زندگی میں نے دور کا آغاز ہوگا۔

# دنیا کا مال و متاع

جابرتے ہو چھاجولوگ دنیا کے مال ومتاع کوسیٹنے میں حرص سے کام لیتے ہیں دوسرے جہان میں السمال ہو بھے تھے۔

السمال ہو بھے تھے۔ ان کی کیا حالت ہوگی؟ کیاوہ جنت میں جا کمیں ہے؟

امام جعفر صادق نے جواب دیا! زندگی گذارنے اور خاندان کی کفالت کے لیے جدو جہد ضرور ک ہاوروہ لوگ جواپی زندگی کے دسائل مہیا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں خداکی اچھی تلوق ہیں اور ایسا کم ہوا ہے کہ ان لوگوں میں حرص پائی جائے۔ چونکہ بیانوگ زحمت کش ہوتے ہیں اپنی اور اپنے خاندان کی روزی کے حصول میں کوشال رہتے ہیں لہٰ ذاان کے پاس حریص بننے کا کوئی وسیلے نہیں ہوتا۔

جن لوگوں کو مال جن کرنے کی حرص ہوتی ہے وہ دوسرے طبقے کے لوگ ہیں اور جو چیز انہیں حریص بناتی ہے وہ کم مدت میں زیادہ مال ودولت کا میسرا تا ہے۔ چونکہ صرف تکلیف اٹھا کر اور طال روزی کما کر تھوڑی مدت میں زیادہ مال ودولت استحیٰ ہیں کی جاستی لہٰڈا اس جم کے لوگ تاجا کر ذرائع استعال کر کے نہایت ہی کم مدت میں زیادہ مال کمالیتے ہیں ایسے لوگ جب ایک مرتبہ تجربہ کرلیتے ہیں کہ نہایت ہی تھیل مدت میں بہت سامال جن کیا جا سکتا ہے تو وہ بار بار بیٹل دھراتے ہیں اور آخر کا ران میں مال جن کرنے کی اتن حوص پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ زندگی کے آخری حصے تک ای کام میں گے رہتے ہیں ان کا بہترین مضفلہ مال جنح کرنا ہوتا ہے ہی لوگ ہیں جن کے بارے خداوند تعالی نے فرمایا ہے کہ 'الذی جنح مال وعدوہ'' ان کی زندگی کی سب ہے ہوئی لذت مال جنح کرنا اور زروجوا ہر کوگننا ہے ۔ مال جنح کرنے کے لیے حریص ہونے اور کہنا ہے ۔ مال جن کرنے کے کاموں پر خرج نہیں کرسکتا اور نہ صرف میر کوئی ہوں کے لیے مال خرج نہیں کرسکتا بک فلاح و بہود کے کاموں پر خرج نہیں کرسکتا بک کو مستوجب بھتا ہے اس کے خمیر میں ہے بات جاگزین ہوجاتی ہے کہا گر خدا کی کو حال کو جن ہوتا تھیں ہوتا ہی اسے کی ختاج کی مدد کے لیے ہا تھوٹیل پر حانا جا ہے کہوں کہا جن کہ میں خوال کا جنوبیوں کے لیے مال خرج نہیں کرسکتا بھی ہے کہا گر خدا کی کو حال کی خوال کی مدد کے لیے ہا تھوٹیل پر حانا جا ہے کہوں کہا جاتھوں کی خوال کی کہ خوال نے بہنانا جا ہے کہ دو حال ہوتا ہی اسے کی ختاج کی مدد کے لیے ہا تھوٹیل پر حانا جا ہے کہوں کہا جاتھوں کی خوال ہے ہی کہا کہ خوال ہے کہ مطابق کی کہا تھی کہا تھوٹیل پر حانا جا ہے کہ مطابق کی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھوٹیل پر حانا جاتھوں کی خوال ہے ۔

و نیا میں اس طرح کے لوگ کسی چیز سے اتنی لذت نہیں اٹھاتے جنتنی وہ سیم وزرکو گننے میں اٹھاتے ہیں یا اس میں کہ ان کے پاس دسیع وعریض اراضی ہو۔

ووسرے جہان میں ان کی حالت وہی ہوگا جو کلام خدا میں بیان کی گئی ہے لیکن وہ لوگ جوروزی کمانے کے لئے مشقت کرتے ہیں اور اپنی حلال کمائی سے پچھر قم جمع کرتے ہیں تا کہ بوتت ضرورت کام آسکے توالیے لوگ ہرگز حریض نہیں کہلاتے۔

یدہ لوگ ہیں جو قناعت پہند ہوتے ہیں اور انہیں اپنے پسماندگان کے متنقبل کی فکر ہوتی ہے دہ میسوچتے ہیں کداگروہ چلے جا کیں اور اپنے پسماندگان کے لئے کوئی چیز چیوز کرنہیں جا کیں گے تو ان کے پیما ندگان فقر وفاقے کا شکار ہوجا کیں گے اس شم کے افراد جوابیۃ بڑھاپے کی فکر کریں یا اس خیال سے کہ ان کی موت کے بعد ان کی بیوی بچے فقر و فاقے کا شکار نہ ہوں ایسے لوگوں کو خداوند تعالی اجرعزایت فرمائے گااورا گران سے کوئی ایساعمل سرز دنہ ہوا ہوجس کی وجہ سے وہ سز اکے ستحق ہوں تو وہ موت کے بعد جنت میں جائیں گے۔

زندگی میں قدم قدم پر بہی لوگ کام انجام دیتے ہیں بہی لوگ زراعت کرتے ہیں بہی لوگ بھیڑ کریاں پالتے ہیں۔ پھل دار درختوں کی پر درش کرتے ہیں گھر بناتے ہیں اورا پی قوم کی صنعتی ضروریات پوری کرتے ہیں اگر مسلمان ہوں تو جہاد کے موقع پر مجاہد فی سبیل اللہ بن جاتے ہیں اور میدان جنگ ہیں جا کرتل ہوجاتے ہیں۔

لیکن وہ لوگ جو تریص ہیں اور تمام عمر مال جنع کرنے کے علاوہ کوئی کام اور آرزونہیں رکھتے وہ
ا پٹی قوم کے لئے کوئی مفید کام نہیں کرتے۔اگر جہاد پٹی آئے تو میدان جنگ ہیں نہیں جاتے کیونکہ اپنی
وسیتے وعریض اراضی غلے سے بھرے ہوئے گوداموں اور بے تحاشا مال و دولت کو چھوڑ کرمیدان جنگ ہیں
نہیں جا سکتے چونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہاں تل ہونے کا خطرہ ہے ای لئے خداوند تعالی نے اپنے کلام ہیں
فرمایا ہے کہ وہ تریص کو پہند نہیں کرتا۔

حتی کراگرایک تریص موت سے پہلے اپناتمام مال دمتاع اپنے پیماندگان کی ضرورت کے علاوہ محتی جو الکہ تھے جا کہ اللہ تعلیم کرد ہے تو بھی بعید ہے کہ خداوند تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے چونکہ تجربہ کیا گیا ہے مال جحت کرنے کی حرص وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے انسان نہایت کم مدت میں ناجا کز طریقے سے بہت زیادہ مال اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے اور یہ بات انسان کو بار بارای طریقے سے اتنایا اس سے زیادہ حاصل کرنے کا شوق دلاتی ہے۔ لہذا چونکہ مال ناجا کر طریقے سے اکٹھا ہوتا رہا تو یہ گناہ خدا کی قربت کی خاطر مال خرج کرنے سے دورنہیں ہوگا کیونکہ اس سے لوگوں کے صرف ایک گروہ کوفائدہ پہنچے گا۔

# جانوروں کا ایمان

جابرنے پوچھا' کیاجانوروں کا خدا پرائمان ہے؟

ا مام جعفرصادق نے فرمایا بمسی شک وشبہ کے بغیر ٔ جانو رخدا پرایمان رکھتے ہیں اورا گرخدا پرایمان ندر کھتے ہوں تو ان کی زندگی منظم نہ ہوتی کہا جا تا ہے کہ فطرت جانوروں کی زندگی کومنظم کرتی ہے اور پینیس بتایا جا تا کہاس خوکوکون جانوروں کی فطرت ہیں شامل کرتا ہے۔ اگر جانورخالق پرائمان ندر کھتے تو کیا بیمکن تھا کہ جانوروں کی بعض انواع جن کی منظم اجتماعی زندگی ہے تم مطلع ہوالی منظم زندگی کی حال ہوتیں؟

کیا خداوند نعالی کے علاوہ کوئی خالق ہے جو جانوروں کی بعض انواع کی اجما گی زندگی کواس قدر منظم کرے کہان میں سے ہزاروں ایک لیے میں ایک مخصوص کا م کریں اور ساری زندگی ان سے ذرای کوتا ہی سرز دندہ ہو؟

کیا خالق کے ایمان کے بغیر جانوروں کی بعض اقسام جن سے تو مطلع ہے اسی منظم ومرتب اجماعی زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ جبکہ ان کا کوئی سر دار کمانڈ رٹیس ہوتا اور ان میں مرتبے کے لخاظ سے کوئی بھی دوسرے پر فوقیت نیس رکھتا۔ اجماعی زندگی گزارنے والے جانوروں کی بعض اقسام اپنے فرائنش انجام دینے میں اس قدر کوشاں ہوتی ہیں کہ وہ جانور جو جوانی ہی میں مرجاتے ہیں اور اگر وہ کم دوڑ وھوپ کریں تو وہ اپنی حیوانی زندگی کی نسبت سے طویل عمر گزاریں گے۔

میں تہمیں ہے بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور یا انسان سابی زندگی بسر کرتے ہیں اور ، جو دائی لگا تار محنت کے بتیجے میں جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ اس محنت سے خود فاکدہ نہیں اٹھاتے بلکہ جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ معاشرہ ان کی محنت سے فائدہ اٹھا تاہے۔

کیا ممکن ہے کہ ایک خالق پر ایمان لائے بغیر اور اسے اپنی نقذیر میں موثر جانے بغیراس معاشرے کے رائے میں جس میں وہ زندگی گڑ اررہے ہیں اس قد رفدا کاری کریں۔

اے جابر' جان لوکہ یہ بات محال ہے کہ ایک چیز موجود ہولیکن وہ ایک خالق کی اطاعت نہ کرئے اور اس خالق کی اطاعت اس پر ایمان کی دلیل ہے۔ نہ فقط انسان جانور اور درخت خالق کی فرما نبر داری کرتے ہیں بلکہ جمادات بھی خالق کے فرما نبر دار ہیں اور اگر فرما نبر دار نہ ہوتے تو باقی رہے کے لئے وجود شی نہاتے۔

جابرنے پوچھا!انہوں نے خداد ندتعالی کی صفات تک رسائی کہاں سے حاصل کی؟ اہام جعفرصادق ٹے نے فرمایا 'انہوں نے قرآن سے خداوند تعالی کی صفات تک رسائی حاصل کی۔ جابرنے اظہار خیال کیا میرامقصد وہ قرآن نہیں جس پرمیراعقیدہ ہے بلکہ میں یہ پوچھٹا چاہتا ہوں کہ اسلام سے قبل خداد ندتعالی کی صفات تک کیسے دسائی حاصل کی؟

امام جعفرصاد تُل نے فر مایا خدا کی وہ صفات جن کی انہوں نے معرفت حاصل کی ہے وہ کون میں جیں؟ جابرنے کہا' اسلام سے قبل تو حید پرست اقوام کو معلوم تھا کہ ضداد تد تعالیٰ کا جسم نہیں ہے وہ کسی چیز سے وجود میں اسلام سے قبل تو حید پرست اقوام کو معلوم تھا کہ ضداد تد تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اور لا اثر یک ہے ۔ سے وجود میں نہیں آیاد یکھا نہیں جاتا اور لا مکان ہے یا کسی مکان میں نہیں ساتا' واحد ہے اور لا اثر یک ہے ۔ اس کی صفات اس کی ذات پر زائد نہیں بلکہ اس کی ہرصفت اس کی ذات کا جزو ہے وہ دانا اور تو انا ہے وغیرہ وغیرہ دغیرہ میں بیجا نٹا چا بتا ہوں کہ کیسے ان لوگوں نے خدا دعہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل کی؟

امام جعفر صادق نے فرمایا ان بیس ہے بعض صفات جن کائم نے ذکر کیا کر آن بیس آئی ہیں اور بیس آئی ہیں اور بیس کے حوالے سے تصدیق کرتا ہوں کہ وہ خداوند تعالیٰ کی صفات بیس سے ہیں لیکن اگر کوئی صفت خداوند تعالیٰ سے منسوب کی جائے اور وہ قرآن بیس ذکر ندگی گئی ہوتو بیس اس کی تصدیق نہیں کرتا۔

جابرنے کہا کیا آپ کی عقل تسلیم بیس کرتی کروہ صفات خداو ند تعالی کی صفات بیں؟

امام جعفر صادق نے فرمایا' میری عقل ایک انسانی عقل ہے وہ خدا کی صفات کو درک نہیں کر سکتی اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے قبل خدا کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا کی بعض صفات کو شبت اور بعض کو منفی قرار دیاانہوں نے خود بخو دقیاس کیا ہے لے

جابرتے کہا میں آپ کا مقصد نہیں سمجما؟

امام جعفرصادق نے فرمایا میں مثال دیتا ہوں تا کہتم میرامطلب مجھ جاؤ۔اسلام سے قبل آیک شخص خداوند تعالیٰ کی صفات معلوم کرتا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ خداوند تعالیٰ پرندوں کی مانٹر پرواز کرسکتا ہے اور اس کی پرواز کورہ اس کی شبت صفات میں شار کرتا تھا۔ وہ خص پرواز کرنے کو کیوں خداوند تعالیٰ کی شبت صفات میں شار کرتا تھا۔ وہ خص پرواز کرنے کو کیوں خداوند تعالیٰ کی شبت صفات میں کا خیال تھا کہ خداوند تعالیٰ پرواز کرنے پرقاور ہے یا یہ کہ آیک خض کا خیال تھا کہ خداوند تعالیٰ پانی کی چھلی کی طرح پانی میں خواد در ہے اور خداوند تعالیٰ کے پانی میں زندگی بسر کرنے کو وہ خدا کی شبت صفات میں سے خیال کرتا تھا اور جو چیز اے اس فکر میں لگائے رکھی تھی وہ یتھی کہ وہ خورجھلیٰ کی مانٹہ پانی میں زندگی بسر نہیں کرسکتا کھا۔ ایک خواد جسم نہ رکھنے کو خداوند تعالیٰ کی صفات (منفی صفات) میں سے جانتا تھا۔ ایک خود جسم رکھتا تھا۔ ایک خود وہ لا مکان میں بن سکتا تھا اور ہر صالت میں کی دوسرے کا خیال تھا کہ خداوند تعالیٰ لا مکان ہے۔ چونکہ خود وہ لا مکان نہیں بن سکتا تھا اور ہر صالت میں کی مکان میں میں بایا ہوتا تھا۔

لبذا مكان نه بونے كووہ خداوند تعالى كى منفى صفات ميں ہے شاركرتا تفا۔ ايك مخص جموثا تفااس كا

ل قديم زيائے شل علائے اسلام الن صفات كوصفات جُونتيوسليدكانام ويتے تھے۔

خیال تھا کہ خدا و عدتعالیٰ کے بولنے والا ہے کیونکہ خود وہ کے نہیں بول سکتا تھالہذا وہ کے بولنے کوخدا و عدتعالیٰ کی شہت صفات میں سے شار کرتا تھا۔خلا صدید کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے خدا کی شہت یا منفی صفات کو مدنظر رکھا انہوں انہوں نے وہ صفات جوخودان میں موجو زئیس تھیں یا ان تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہے آئیس انہوں نے خدا کی صفات کا جزو سمجھا اور بہی وجہ ہے کہ اسلام سے قبل جنٹنی صفات بھی خدا و عد تعالیٰ کی توصیف میں بیان کی گئی ہیں عام طور پر شبت یا منفی صفات ہیں انہیں میں خدا و عد تعالیٰ کی صفات کا جزو خیال نہیں کرتا مگریہ کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہو۔ کیونکہ انسانی عقل خدا و عد تعالیٰ کی صفات اور خصوصیات کو درک کرنے پر قاور میں سے انہیں ۔ ا

جابرنے کہااس طرح تو جو پچھیل از اسلام خدا کی صفات کے متعلق کہا گیا ہے بنیا دہے۔ امام جعفرصا دقؓ نے فرمایا' دہ صفات متنٹیٰ ہیں جن کی اسلام نے تصدیق کی ہے باقی تمام صفات ای دلیل کی بنا پر بے بنیاد ہیں۔جابرنے کہا جو پچھآپ نے بیان فرمایا ہیں اچھی طرح مجھے گیا ہوں لیکن کیا ہم خداوندتعالیٰ کی صفات کو درک کرنے کے لئے عقل کے علاوہ کوئی حربہ استعال کر سکتے ہیں۔

یجی عقل جس کی دجہ ہے ہم خداوند تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں اورا ہے اس جہان کا اورا پناخالق سجھتے ہیں اس عقل کی وساطت سے ہمیں خداوند تعالیٰ کی صفات تک رسائی حاصل کرنا چاہئے۔ ہمارے پاس کوئی دوسراوسیلہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم جان سکیس کہ وہ کن صفات کا مالک ہے۔

امام جعفرصادق في فرمايا! كياتم في پالتو بھيڑو يھى ہے؟ جابر نے كہا خودمير بي بالتو بھيڑتى ۔ جيئرتنى -

امام جعفرصادق " نے فرمایا! چونکہ تم نے خودا کیے بھیڑکو پالا ہے لہذا تہمیں معلوم ہے کہ وہ تہمیں پیچانتی ہے۔ جب تم اے اشارے سے بلاتے ہوتو وہ دوڑ ہے ہوئے آتی ہے اور تہمارے ہاتھ سے گھاس اور دوسری چیزیں جواس کی طبیعت اور ذائعے کے مطابق ہوتی ہیں کھاتی ہے وہ تہمیں خوب پیچانتی ہے اور اگر کوئی دوسرااسے بلائے تو اس کی طرف نہیں جاتی جو نہی تم اسے اشارہ کرتے ہووہ دوڑ کرتم تک پیچتی ہے چونکہ وہ تہمیں پیچانتی ہے اور اسے معلوم ہے کہتم دوسروں سے مختلف ہو۔

جابرنے امام جعفرصادق کی تفتگو کی تصدیق کی۔

ا مام جعفر صاوقٌ نے فرمایا! کہ وہ بھیٹر جو تنہیں پیچانتی ہے اور تنہارے بھم کی تغیل کرتی ہے کیا تنہاری صفات کو درک کرتی ہے؟

ل میزانک ( منجیئم کاشیری ) کهتا با گریس آپ کویی تاسکما که خدا کون ساته مجریس آپ جیساانسان شدونا بلکرآپ کا خدا بروجا تا ب ( مترجم )

کیااس جانور کے لئے یہ بات جانے کا امکان ہے کہاس کے بارے بین تمہارا کیاارادہ ہے؟ وہ حمیتیں پہچانتی ہے اور تمہار کیا ارادہ ہے؟ وہ حمیس پہچانتی ہے اور تمہار سے تھم کی تغییل کرتی ہے اسے جو شعور عطا ہوا ہے اس کے ذریعے وہ تمہاری شناخت کرنے پر قا در ہے لیکن اس بات پر قا در نویس کے تمہاری صفات اور ارادوں حتی کہ خوداس کے بارے شن تمہارے ارادوں سے مطلع ہو سکے اس مثال سے تم رہیجھ سکتے ہوکہ خدا کی پہچان کے لحاظ سے ہماری مثال کی حدود کہاں تک ہیں۔
کی حدود کہاں تک ہیں۔

ہم خدا کو پیچانے ہیں اے اپنا خالق بھے ہیں اور اس کے فریان کی اطاعت کرتے ہیں لیکن اس کی صفات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری عقل اس حد تک محدود ہے کہ اسے پیچا نیں اور اس کے تکم کی تعمیل کریں لیکن اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ بیرجان عمیں وہ کون ہے؟ اور اس نے اس جہاں کو کیوں خلق کیا ہے اور اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا ہماری عقل کی کیفیت پالتو بھیٹر کی ماند ہے جوتم ہے مانوس ہے۔

کیاتمہاری بھیڑ جانتی ہے کہتم کب پیدا ہوئے؟ کیا وہ گھر جس میں بھیڑر ہتی ہےا ہے معلوم ہے کہتم نے کب بنایا تھا؟ کیا اسے معلوم ہے کہ وہ گھر کب تک باقی رہے گا کیا اس کے لئے یہ بات جاننا ممکن ہے کہتم نے اس گھر کی بناوٹ میں کیسامیٹریل استعمال کیا ہے؟ اور اسے بنانے والے کون تھے؟

اس کے باوجودوہ تہہیں پہچانتی اور تہارے تھم کی تغییل کرتی ہے حالانکہ وہ نہ کورہ کس کے سے آگاہ نہیں۔ ہم بھی جوانسانی عقل کے ذریعے خداوند تعالی کی پہنٹش کرتے ہیں نہ کورہ کس کے سے آگاہ نہیں ہیں گر صرف اس حد تک کہ جہاں تک قرآن ہماری راہنمائی کرتا ہے۔ جابر نے کہا، میں جواپی انسانی عقل کے ذریعے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں' مجھ میں اور اس بھیٹر میں ایک فرق ہے یہ کہ وہ میری صفات جانے کیلئے تڑپنہیں رکھتی جبکہ میں اپنے خداکی صفات جانے کا متلاشی ہوں۔

امام جعفرصادق "نے فرمایا جمہیں کیے معلوم ہے کہ تمہاری پالتو بھیٹر تمہاری صفات ہے آگاہی حاصل کرنے کی متلاثی نہیں ؟ تمہیں کیے معلوم ہے کہ وہ جانور جب تم گھر میں نہیں ہوتے ہوتو تمہاری فکر خیس کرتا اور تمہیں کہے یقین ہے کہ تمہاری بھیٹر تمہاری شاخت نہیں کرتا اور تمہیں کیے یقین ہے کہ تمہاری بھیٹر تمہاری شاخت کی مثلاثی نہیں ہے؟ لیکن اس کا حیوانی شعورا تناہے کہ وہ تمہاری صفات تک رسائی حاصل نہیں کرسکتی اور تمہاری زبان کونہیں بچھ سے تعلی کی حد تک ۔ تھے یہ سب معلوم ہے اوراسی وجہ سے جب بھی اپنی پالتو بھیٹر سے بات چیت کرنا چا ہے ہوتو اس سے ایسی زبان میں بات کرتے ہو کہ وہ تمہارا مرعا بجھ سکے اگر تم اس اور حقیقت میں اے جارتم اس سے خوداس کی زبان میں نا حب ہوتے ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم اس سے کی ووسری زبان میں بات کرو گے تو وہ نہیں بچھ سکے گی کہتم کیا کہنا چا ہے ہو بھا

اے جابرا پینصورنہ کروکہ خداو عماقی عربی میں کلام کرتا ہے لبندااس نے قرآن کوعربی میں نازل کیا ہے۔خداو عماقی وانا و توانا نے مطلق ہے تمام زبانوں سے آگاہ ہے اوراس سے بڑھ کریہ کہا سے اپنا مطلب سمجھانے کے لئے زبان کی احتیاج نہیں ہے۔

یہ ہم ہیں کہ جنہیں اپنے جیسے انسانوں کا مدعا تبھنے کے لئے زبان کی ضرورت ہوتی ہے اور خداوند بقالی نے قرآن کوعر بی ہیں اس لئے نازل کیا ہے کہ اس کا پیٹیبرعرب تھااورعرب قوم ہیں زندگی ہر کر رہا تھا 'لبذا قرآن کوایک الیمی زبان ہیں نازل کیا کہ اس کا پیٹیبراور وہ قوم جس میں وہ رہ رہا ہے اسے جھیں اور اس لئے قرآن بنی نوع انسان کی فہم وفر است کی حدود میں نازل ہوااور جس طرح تم اپنی پالتو بھیڑ ہے اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہوخداو تد تعالی نے بنی نوع انسان کی زبان میں کلام کیا نہ کہ اپنی فہم وفر است کے مطابق ۔

اگر خالق اپنے فہم وادراک کے مطابق ہم سے کلام کرتا تو ہم اسکے کلام سے پچھ بھی مجھ نہ پاتے۔جس طرح تم اپنے فہم وادراک کے مطابق اپنی بھیڑ سے گفتگو کروتو وہ تبہارے کلام کو بچھنے سے قاصررہے گی۔

# نيك ومحس اوقات

امام جعفرصادق کاایک شاگر د مفضل بن عمر ہے جس کی با قیات بیں امام جعفرصادق کے دروی کے آٹار ملتے ہیں۔

ایک دن مفضل بن عمر نے اپنے استاد سے پوچھا' سعد وخس اوقات کی کیا حقیقت ہے۔جن کا تعین قسمت دیکھنے دالے اور نجومی کرتے ہیں؟

ا مام جعفرصاوق " نے فر مایا ' جادوگری کو باطل قرار دے کراس کی ندمت کی گئی ہے اور خداو ثد تعالیٰ نے جادو کومنع کیا ہے مفضل بن عمر نے کہا ' سعد وخص اوقات کو اکثر نجومی متعین کرتے ہیں اور وہ جادوگر نہیں ہیں۔

ا مام جعفرصادق " نے اظہار فر مایا!وہ نجوی جویہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعد وخص اوقات کا تعین وہ خود کرتے ہیں وہ جادوگر ہیں اور دوسرے جادوگروں کی مانند انہیں بھی باطل قر اردے کران کی ندمت کی گئ ہےا ورخداو ندتھا لی نے ہر حم کی جادوگری ہے منع فر مایا ہے۔

مفضل بن عمرنے پوچھا ہیں وہ تمام لوگ جوقد یم زمانے سے آج تک سعد وخس اوقات کے معتقدرہے ہیں کیاان کاعقیدہ باطل تھا؟

امام جعفر صادق " نے جواب دیا ہاں اے مفضل ' کیکن انسان کی زندگی میں موافق و تاموافق اوقات ہیں۔

مفضل بن عمر نے اظہار خیال کیا!اگر ابیا ہے تو نجومیوں کے معین کر دہ سعد وتحس اوقات میں اور ان میں کیا فرق ہے؟

امام جعفر صاوق نے جواب دیا 'نجومیوں کے تنعین کر دہ سعد وخص اوقات جادوگری کے ذریعے متعین کے جاتے ہیں لیکن موافق و ناموافق اوقات کا تعلق انسان کے مزاج سے ہاس کا جادوگری سے کوئی تعلق نہیں۔ ہرکسی کو چند دنوں میں ایک مرتبہ یا بھی ایک رات دن میں مزاج کے لحاظ سے موافق اور ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اوراس کی وجہ رہے کہ انسان میں خون و پلغم وسوداو صغرا بمیشدا یک حال میں نہیں ہوتا دن ورات کے اوقات میں ان کی مقدار میں فرق پڑتا ہے۔ اس طرح انسانی جم کے بعض اندرونی اعضادن ورات کے اوقات میں ان کی مقدار میں فرق پڑتا ہے۔ اس طرح انسانی جم کے بعض اندرونی اعضادن ورات کے اوقات میں ایسے کا م انجام دیتے ہیں جو مقتابہ نہیں ہوتے قدیم زمانے میں اندرونی اعضادن ورات کے اوقات میں ایسے کا م انجام دیتے ہیں جو مقتابہ نہیں ہوتے قدیم زمانے میں

لوگوں کی اس موضوع سے واقفیت تھی جن میں سے ایک حکیم بقراط بھی ہے جس نے کہا کہ جگرانسانی جسم میں چند کا موضوع سے واقفیت تھی جن میں سے ایک حکیم بھی چند کا موں کو ایک لیے میں انجام نہیں دیتا بلکہ چگر کی طرف سے ہر کام کو انجام دینے میں وقت لگتا ہے وہ اس طرح کہ چگر کی طرف سے وہ کام ترتیب دے دیے جاتے ہیں لیکن جمارے مزاج کے حالات پروہ چند دنوں یا بھی ایک دات ودن میں موثر واقع ہوتے ہیں۔

تمہیں بتانے کے لئے کہ سطرح سعد وخس اوقات ہمارے وجود میں ہیں نہ کہ اس صورت ہیں جس طرح جادوگر کہتے ہیں تمہیں یا دولانا چاہتا ہوں کہ دن ورات میں خون کا گاڑھا ہوناممکن ہے پانچویں ھے یاحی کہ چوتھائی ھے تک ہی کیوں نہ ہو۔

ان معنوں میں کہ ہمارے خون کا گاڑھا پن ضبح سوکر نماز کیلئے اٹھنے پر اس وقت سے پانچواں یا چوتھا حصہ کم ہوجس میں ہم روز مرہ کے کا مول سے تھک کر سونے کا ارادہ کرتے ہیں یہ موضوع ہماری حالت پرموثر واقع ہوتا ہے اور ہمی ہمیں بے نشاط اور بھی کم نشاط کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں رات و دن میں خون کے گاڑھے پن کی کے موقع پر ممکن ہے ہم خوش وخرم ہوں اور ای طرح خون کے گاڑھے پن کی نے دوائی ہی ہے موقع پر ممکن ہے ہم خوش وخرم ہوں اور ای طرح خون کے گاڑھے پن کی نے دوائی کی ووائی آدھی نے اور قبل کی ووائی آدھی رات کو کھا ہمیں تو یہ دوائی دن کی نسبت زیادہ موثر ثابت ہوگی کیونکہ رات کو ان میں ایس کی تنگی کی ووائی آتھی رات کو کھا ہمیں تو یہ دوائی دن کی نسبت زیادہ موثر ثابت ہوگی کیونکہ رات کو ان میں ایس کی تنگی کی دوائی کھانے کے لئے آتھی رات ایک سعد گھڑی ہے چونکہ یہ گھڑی سانس کی تنگی کو دور کرنے میں موثر مدد کرتی ہے اور اگر چہدو مرکی دوائی کھانے سے آدھی رات کو سانس کی تنگی کا علاج نہیں ہوتا لیکن رات کی تکلیف رفع ہوجاتی ہے اور جوشش سانس کی تنگی کا علاج نہیں ہوتا لیکن رات کی تکلیف رفع ہوجاتی ہے اور جوشش سانس کی تنگی کا علاج نہیں ہوتا لیکن رات کی تکلیف رفع ہوجاتی ہے اور جوشش سانس کی تنگی میں میں گھڑی سے تو تکی رات کو سانس کی تنگی کا علاج نہیں ہوتا لیکن رات کی تکلیف رفع ہوجاتی ہے اور جوشش سانس کی تنگی کی علاج نہیں ہوتا لیکن رات کی تکلیف رفع ہوجاتی ہے اور جوشش سانس کی تنگی

بعض غذا کیں جوہم کھاتے ہیں ہمارے لئے سعد ہیں اوربعض شحس' وہ غذا کیں جن کے کھائے ہے جسم بیارٹبیں ہوتے یا ہم اپنے آپ کو بوجھل محسوں نہیں کرتے ہمارے کام میں مانع نہیں ہوتیں ان کے کھانے سے ہم طاقت محسوں کرتے ہیں اور ملکے بھی رہتے ہیں ایسی غذاؤں کوسعد کہا جا سکتا ہے۔

لیکن وہ غذا کیں جن کے کھانے کے بعد ہم بھاری پن اور بو جو محسوں کرتے ہیں کہ ہم کا مہیں کر سکتے الیی غذا کیں خص ہیں چونکہ انہول نے ہم پر ضفی اثر ات مرتب کئے ہیں۔

اے مفضل سعد ونحس کا مسئلہ ہماری زندگی میں ہمارے مزاج سے وابستہ ہے مسائل کے حدود سے باہر سعد ونحس کا وجود تبیں۔

## ستاریے اور سیاریے

مفضل نے پوچھا' کیا ہیمکن ہے کہ آپ ستاروں کی تعداد بٹا سکیں؟ امام جعفرصادق " نے جواب دیا' خداد ند تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ستاروں کی تعداد ہے آگاہ نہیں؟ مفضل نے پوچھا' کیا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے؟ امام جعفرصادق " نے جواب دیا' انداز ابھی پینیں کہا جا سکتا کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے؟ مفضل نے پوچھا آسان کاردش ترین سیارہ کونسا ہے؟

مام جعفرصادقؓ نے فرمایا' کیا تیرامطلب آسان کے ستاروں کی حقیق روشیٰ ہے یاوہ روشیٰ جوہم نگ پنچتی ہے؟

منفضل نے کہا' میں سوال نہیں سمجھا' امام جعفر صادق" نے اظہار خیال فرمایا' میرا مطلب سے ہے کہ ہم سیاروں کوستاروں سے زیادہ چنک دار اور روثن دیکھتے ہیں چونکہ وہ ہمارے زیادہ نز دیک ہیں لیکن ستاروں کی روشنی سیاروں سے کہیں زیادہ ہے۔مفضل نے پوچھا' سیاروں ہیں کونسا سب سے زیادہ روثن ہے؟

امام جعفر صادق" نے فر مایا 'سیاروں ہیں سب سے زیادہ روثن زہرہ ہے اورتم سال کے بعض میپیوں ہیں اسے اس قدر روثن دیکھو گے کہتم محسوں کرو گے کہ مید دوسرا جا تدہے جبکہ زہرہ بھی چاند کی مائندگی مائندگی مائندگی مائندگی مائندگی ہوتی ہے۔ اس کی اپنی روشن نہیں ہوتی لیکن چاندگی روشنی زہرہ کی روشنی نہیں ہے جس کی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے زہرہ کی زہین کوایسے مادے یا مواد سے بتایا ہے جو وشنی کوآ کینے کی مائندگیس کرتی ہے اور جس مواد یا مادے سے جا تد بتایا گیا ہے وہ زہرہ کی مائند منتکس کرنے کی استحداد نہیں رکھتا۔

مغضل نے پوچھا'ز ہرہ کے بعدسب سے روش سیاہ کونساہ؟

ا مام جعفر صادق " نے جواب دیا اس کے بعد مشتری تمام سیاروں سے زیادہ روثن ہے اور بعض لوگ اسے غلطی سے زہرہ خیال کرتے ہیں۔

مفضل نے پوچھا'ستاروں میں کونساستارہ زیادہ روثن ہے؟ جعفرصاوق مسکرا کر کہنے گھا ہے مفضل ہمارے آباء واجداد جوصحراؤں میں زعدگی بسر کرتے تھے وہ آسان کے روثن ستاروں کو بخو بی پہیا نے تھے اور را توں کوراستے طے کرنے کے دوراں بیابان میں ستاروں کی عدد سے راستہ معلوم کرتے تھے۔لیکن چونکہ ہم اپنے آباؤ اجداد کی ماند صحراؤں میں زندگی بسرنہیں کرتے لابذا ہمیں ستاروں کی شاخت نہیں اور جان لوکہ آسان پرسب سے درخشندہ ستارہ' مشعرائے ایمانی'' ہے۔ اور بیستارہ ہمارے صحرائی زندگی بسر کرنے والے آباءواجداد کے نزدیک مشہورتھا۔ انہیں معلوم تھا کہ بیستارہ سال کے کس ماہ میں آسان کے کونے مقام سے طلوع کرتا ہے اوراس کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا ہے۔

شعرائے یمانی کے بعد آسان کا سب سے زیادہ روش ستارہ ''ساک رامع سے '' ہے۔اوراس ستارے کوبھی ہمارے صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے آباء واجدا و بخو ٹی پہچانے سے اس ستارہ کے نام کا استخاب بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ اگر تھے آسان کے تمام ستاروں کو ورخشندگی کے لحاظ سے پہچانے میں و پہلی ہوتی ہوتا میں دوں گا۔جس میں نہ صرف و پہلی ہوتا روں کی اس تصویر کو تہارے اختیار میں دوں گا۔جس میں نہ صرف میرکہ ستاروں کے نام اوران کی تصاویر ہیں بلکہ آسان پران کا مقام اور ہرشکل کے تمام کو اکف اوران کا ایک جدول بھی اس میں موجود ہے اس میں آسان کے درخشندہ ترین ستاروں کا ذکر بھی ان کی درخشندگی کے لحاظ سے درج ہے۔مفضل نے کہا' اگر یہ جموع آپ جمھے عمتایت فرما کیں تو آپ کی ہوی مہر بانی ہوگی۔امام جعفر صادق نے درج ہے۔مفضل نے کہا' اگر یہ جموع آپ جمھے عمتایت فرما کیں تو آپ کی ہوی مہر بانی ہوگی۔امام جعفر صادق نے درج ہے۔مفضل کو دے دیا۔

مفضل نے کتاب نے لی اوراہام جعفرصاد ق" نے کہا بطلیموں نے اس پرغور نہیں کیا کہ ستاروں میں سے ہرا کیک ستارہ روش ہے بعض تو ان میں سے اشنے روش ہیں کہ ان کی روشنی سورج سے زیاوہ ہے اور اس موضوع سے پیتہ چلتا ہے کہ ان کا حجم اور ما دہ سورج سے کہیں زیاوہ ہے۔

شعرائے بمانی اور ساک رامع 'ان میں سے ہر دوسورج سے کہیں زیادہ بڑے ہیں لیکن چونکہ ہے دونوں بہت زیادہ دور ہیں للبذاہم ان کی روشنی کواچھی طرح سے نہیں دیکھ پاتے اگر سورج بھی اس طرح دور ہوتا تواسے بھی ہم آسمان کے سی ساکن ستارے کی مانند دیکھتے۔

## كتاب اور كاغذ

مفضل کو جب کتاب لی اوراس نے کتاب کے صفحات پرنگاہ ڈالی تو کہا کتاب کے بارے میں فرمائے۔

امام جعفر صادق" نے فرمایا کتاب کے متعلق بحث آیک طویل بحث ہے چونکہ میہ کتاب قدیم بے شعرائے کیانی" کلب اکبر" (ستاروں کے مجموعے) کا جزوہ۔ بے ساک رائع" عوا" (ستاروں کے مجموعے) کا جزوہے۔ اس کا مطلب" ریوز کا محافظ" ہے۔ زمائے میں وجود ش آئی اور حتی کہ اس موجودہ شکل میں یہاں تک پیٹی اور گذشتہ زمانے میں پہلے تو خط بھی شاتھ کہ کتابت ہوسکتی اور دوسرا یہ کہ کاغذ نہ تھا جس پر لکھا جاتا اور اس سے بھی بڑھ کریہ کہ بنی توع انسان نہیں جانبا تھا کہ کوئی قائل ملاحظہ بات کھیے اور کتابی شکل میں لائے۔

پہلی کتاب پیغیبروں نے لکھی اور پی فطری بات ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھنے کی ابتدا کی جب آدمی کتاب لکھنے کی ابتدا کی جب آدمی نے تحریف کی مانٹر بعض اقوام نے خطا کے خطا بیجا دکر لیا تھا۔ جب خطا بیجا دہوا تو معریوں کی مانٹر بعض اقوام نے خطا کو درخت کے پیچ جومصر میں اگتا ہے انہیں لے نے خطا کو درخت کے پیچ جومصر میں اگتا ہے انہیں لے کر آپس میں جوڑلیا جاتا تھا اور پھر ان پر لکھا جاتا تھا اور جب ان کی سیابی خشک ہوجاتی تو انہیں لکی کی مانٹر لیسٹ لیا جاتا اور پھر کتا ہے کہ شکل میں لے آتے ہے۔ قدیم مصر میں جن کتابوں پر لکھا جاتا ہے ان میں بعض کی لہائی جاتا ہے ان میں بعض کی لہائی جاتا ہے ان میں اسے اس میں ہے تھے۔ قدیم مصر میں جن کتابوں پر لکھا جاتا ہے ان میں بعض کی لہائی جاتے ہے۔

چونکہ بعض اقوام مصریوں کی ہانداس درخت کے پتوں تک رسائی نہیں رکھتی تھیں تو وہ لکھنے کے لئے جانوروں کے چڑے خصوصاً بکری اور بھیڑ کے چڑے کا انتخاب کرکے اس پر لکھتے تھے۔اور جب اپنے لکھے ہوئے کو بمیشہ بمیشہ کے لئے ہاتی رکھنا چاہتے تو پھر پر کندہ کرتے تھے تا کہوہ آب وہوا کے زیراثر مٹ نہ جائے۔

مفضل نے پوچھا بخریرے لئے کاغذ کسے ایجاد ہوا؟

امام جعفرصاوق نے فرمایا کا غذ چینیوں کی ایجاد ہان لوگوں نے رہیم سے کاغذ بنایا اس کے ایک عرصے بعد ہم عربوں سمیت دوسری اقوام نے چینیوں سے کاغذ تیار کرنا سیکھالیکن انجی تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ رہیم سے کاغذ کیسے بنایا جاتا ہے اس وجہ سے اب بھی اعلی کواٹی کا کاغذ چین سے برآ مرکیا جاتا ہے اور ہمارے تاجر بیکا غذکشیوں کے ذریعے چین سے لاکراس شہراور دوسرے شہروں میں بیچے جاتا ہے اور ہمارے تاجر بیکا غذکشیوں کے ذریعے چین سے لاکراس شہراور دوسرے شہروں میں بیچے جاتا ہے اور ہمارے تاجر بیکا غذکشیوں کے ذریعے چین سے لاکراس شہراور دوسرے شہروں میں بیچے جاتا ہے اور ہمارے تا ہے لہذا درس کے موقع پر ہم حتی اللامکان مختی سے استفادہ کرتے ہیں۔

مفضل نے بوجھا یہاں پردیشم سے کاغذ کیوں نہیں بنایا جاسکتا؟

المام جعفرصادق ی فی جواب دیا کیونکدریشم سے کاغذ بنانے کے لئے ریشم کے کیڑے پالنے پڑتے ہیں اور یہاں پراس جانب اتن توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ شہتوت جس کے پئے ریشم کے کیڑوں کی خوداک ہیں یہاں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ریشم کے کیڑے پالنے کے بعدریشم سے کاغذ بنانے کا طریقہ بھی جانتا جاتے گی روش طریقہ بھی جانتا چاہئے تاکہ ریشمی کاغذ تیار ہو سکے اور چین میں ریشم سے کاغذ بنانے کی روش

(Technique) کوغیروں سے پوشیدہ رکھاجاتا ہے۔غیروں کو ہرگز ریشم سے کاغذ بنانے کی جگہوں یر ملازم نہیں رکھا جاتا تا کہ غیرلوگ ریشم سے کا غذینانے کا طریقنہ معلوم نہ کرلیں 'جس طرح چینیوں نے چینی کے برتن بنانے اوران پرتیل بوٹے ڈالنے کے سارے مراحل اغیارے چھیار کھے ہیں۔اس کے باوجود كىسب جانتے ہيں چينى كے برتن الك قتم كى شى سے تيار ہوتے ہيں جو بھٹى بيس لكا كى جاتى ہے ليكن ابھی تک اغیار کو یہ معلوم نیں ہوسکا کدان برتنوں کی مٹی کہاں سے حاصل کی جاتی ہے۔اور کیے پکائی جاتی ہے اور ان برتنوں برنقش ونگار کیے بنائے جاتے ہیں اور کس مواد سے بنائے جاتے ہیں؟ کہ جب وہ برتن بھٹی میں ڈالے جاتے ہیں تو ان کے رتک کی جلا باقی رہتی ہے۔اور نہایت گرم آگ جومٹی کو پکا کرایک مضبوط برتن کی شکل دے دیتی ہے چینی کے ان برتنوں کے قتش و نگار کی جلا کوختم نہیں کرسکتی اور جس طرح چینی اغیار کے مزدوروں کوایئے ریشم سے کاغذ بنانے والی جگہوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس طرح اغیار کوچینی کے برتن بنانے کی جگہوں پر بھی کا مہیں کرتے دیتے اور میں نے سنا ہے کداس متم کے برتن بنانے کے کارخانے والدین سے اولا دکو ورافت میں ملتے ہیں اور ان میں کام کرنے والے تمام حردوریاان کے دوست ہوتے ہیں یا عزیز دغیرہ ان پراس کا رخانے کے مالک کو پورااعمّا دہوتا ہے کہ وہ چینی کے برتنوں کی ساخت کے راز دن سے پر دہمیں اٹھا کیں گے۔

كرامات امام جعفرصا دق عليه السلام

علامة عبدالرحمن طاجا می رحمت الله عليه في مشهور كتاب وشوابد الدوت ميس آئمه طاجرين عليها السلام كى كرامات كا ذكر كيا ب طاجا مى الب عاشق رسول اور حب دارآل رسول تنصر مروى ب كرآب جب بارگاه رسالت عن حاضر مون كرفي آئة آئة تو حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في والى مدينه كو خواب مين عظم دياكه:
خواب مين عظم دياكه:

''میرے عاشق کوشہر کے ہا ہمرروک لیا جائے ورنہ جس جذب وکیف میں وہ آرہا ہے جھے اس کی ول جوئی کے لئے گنبدخھریٰ سے باہرآ ناپڑے گا'' اس واقعہ سے علامہ جامی کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ملا جامی نے امام جعفر صاوق علیہ السلام کی کرامات بھی بیان کی ہیں ان میں چند کو بحوالہ کتاب'' ذکر اہل ہیٹ ''مولفہ محدر فیق بٹ صاحب اس کتاب کی زینت بنانے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔

#### کرامت نہیر ۱

ایک دَنَ منصور نے اپنے دربان کو ہدایت کی کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو میرے پاس کونیخے سے پہلے شہید کر دینا۔ اس دن حضرت جعفر" تشریف لائے اور منصور عباس کے پاس آ کر بیٹے گئے۔ منصور نے در بان کو بلایا اس نے دیکھا کہ حضرت جعفر" تشریف فرما ہیں۔ جب آپ واپس تشریف لے گئے تو منصور نے در بان کو بلاکر کہا میں نے تیجے کس بات کا تھم دیا تھا۔ در بان بولا خداکی قتم میں نے حضرت جعفر" کو آپ کے پاس آتے دیکھا ہے نہ جاتے بس اتنا نظر آیا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے تھے۔

#### کرامت نمبر ؟

منصور کے ایک دربان کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز اسے ممکنین و پریشان ویکھا تو کہا اے
بادشاہ! آپ منظر کیوں ہیں بولا میں نے علو یوں کے ایک بڑے گروہ کومروا دیا ہے لیکن ان کے سردار کو
چھوڑ دیا ہے میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگا۔ وہ جعفر بن محدّ ہے میں نے کہا۔ وہ تو الی ہستی ہے جواللہ
تعالیٰ کی عبادت میں محور ہتی ہے۔ اسے و نیا کا کوئی لا کچ نہیں۔ خلیفہ بولا۔ مجھے معلوم ہے تم اس سے پچھے
ارادت و عقیدت رکھتے ہو میں نے تنم کھالی ہے کہ جب تک میں اس کا کا متمام نہ کرلوں آ رام سے نہیں

جیموں گا۔ چنانچداس نے جلا دکو تھم دیا کہ جونمی جعفر بن محمد "آئے میں اپنا ہاتھ اپنے سر پرر کھاوں گاتم اسے شہید کر دینا۔ پھر حضرت جعفر صاوق ی کو بلایا۔ بین آٹ کے ساتھ ساتھ ہولیا میں نے دیکھا کہ آت زیراب کچھ پڑھ رہے تھے جس کا مجھے پتہ نہ چلالیکن میں نے اس چیز کا مشاہدہ ضرور کیا کہ منصور کے محلوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا وہ اس ہے اس طرح باہر لکلا جیسے ایک مشتی سمندر کی تند و تیز لہروں سے با ہر آتی ہے اس کا عجیب حلیہ تھا وہ لرزہ براندام' برہند سراور برہند پاؤں حضرت جعفر صاوق " کے استغبّال کے لئے آیا اور آپ کے باز و پکڑ کراپنے ساتھ تکیہ پر بٹھا یا اور کہنے لگا!اے ابن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم! آپ كيسے تشريف لائے بين؟ آپ نے فرمايا: تونے بلايا اور بين آهيا۔ پھر كہنے لگا کسی چیز کی ضرورت ہوتو فر مائیں۔آپ نے فر مایا۔ مجھے بجز اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہتم مجھے یہاں بلایا نہ کرو میں جس وفتت خود حیا ہوں آ جایا کروں گا آپ اٹھ کر با ہرتشریف لے مجھے تو منصور نے ای وقت جامهائے خواب (رات کوسونے کالباس) طلب کے اور رات مجے تک سوتا رہا یہاں تک کہ اس کی نماز قضا ہوگئ۔ بیدار ہوا تو نمازا دا کر کے مجھے بلایا اور کہا جس وقت میں نے جعفر بن محمر علیہ السلام کو بلایا تو میں نے ایک او دھا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا حصہ میرے کل پر۔وہ مجھے قصیح و بلیغ زبان میں کہدرہاتھا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اگرتم سے حضرت جعفرصا د ق کوکوئی گزند کیچی تو کچھے تیرے کل سمیت فنا کردوں گا اس پرمیری طبیعت غیر ہوگئی جوتم نے دیکیوہی لی ہے۔ میں نے کہا بی جادو یا سحر نہیں ہے بیتواسم اعظم ( قر آ ن کریم ) کی خاصیت ہے جوحضور نبی کریم صلی الله علیہ وآ لہ وسلم برنا زل ہوا تھا چنا نچہ آپ نے جو چا ہاو ہی ہوتار ہا۔

### کرامت نمبر ۳

ایک داوی کا بیان ہے کہ ہم حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کی کے لئے جارہے تھے کہ داستے میں ایک جگہ مجود کے درختوں کے پاس تھی ہرتا پڑا۔ حضرت جعفر صادق نے زیرلب کچھ پڑھنا شروع کردیا جس کی جھے بچھ بچھ بچھ نہ آئی اچا تک آپ نے سو کھے درختوں کی طرف منہ کر کے فر مایا اللہ نے حمہیں ہمارے لئے جورز تی ود ایون کیا ہے اس سے ہماری ضیافت کرو میں نے ویکھا کہ وہ جنگلی مجودیں آپ کی طرف جھک رہی تھیں جن پرتر خوشے لئک رہے تھے آپ نے فر مایا آؤ! اور ہم اللہ کر کے کھاؤ میں آپ کی طرف جھک رہی تھیں جن پرتر خوشے لئک رہے تھے آپ نے تھم کی تھیں کو یہ کھاؤ میں ۔ نے آپ کے تھم کی تھیں کہ اور میں کھاؤ میں ۔ نے آپ کے تھم کی تھیں کرتے ہوئے کچوریں کھالیں۔ ایسی شیریں مجمودیں ہم نے پہلے بھی نہ کھائی تھیں۔ اس جگہ ایک اور میں موردی ہم نے پہلے بھی نہ کھائی تھیں۔ اس جگہ ایک اور میں نے بھی نہیں دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام

نے فرمایا ہم پینجبروں کے وارث ہیں ہم ساحروکا ہمن نہیں ہوتے ہم قو دعا کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اگرتم چا ہوتو ہماری دعاء ہے تہماری شکل بدل جائے اورتم ایک کتے ہیں متشکل ہوجا وَاعرابی چونکہ جائل تعااس لئے کہنے لگا ہاں ابھی دعاء کیجئے آپ نے وعاء کی تو وہ کتابن گیا اورا پے گھر کی طرف بھا گا۔ حضرت جعفرصا دق علیہ السلام نے جھے فرمایا اس کا تعاقب کروہیں اس کے چھے گیا تو وہ اپنی آیا تو تمام جا کر بچل اور گھر والوں کے سامنے اپنی دم ہلانے لگا۔ انہوں نے اسے ڈیڈا مار کر بھگا دیا۔ والیس آیا تو تمام حال کہ سنایا۔ استے ہیں وہ بھی آئیا اور حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کے سامنے زمین پرلوشے لگا اس حال کہ سنایا۔ استے ہی وہ بھی آئی دم ہلانے لگا۔ انہوں نے اس پرتم کھا کر دعا فر مائی تو وہ شکل انسانی ہیں آئی بھی آئی گیا ہوں ان کے جدمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگ جادوگر کہا کرتے آئی بر ہزار بارایمان و لیقین رکھتا ہوں ان کے جدمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگ جادوگر کہا کرتے تھے۔ (معاذ اللہ) اور ان کی آل پاک کے بارے بھی ہی خیال کرنے گئے فرق صرف یہ تھا کہ وہ کا فروں شی ہیں ہوں ان ہے جہ صطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگ جادوگر کہا کرتے تھے۔ (معاذ اللہ) اور ان کی آل پاک کے بارے بھی خوش ہے کہ کہا جنے کے بعدراہ راست پرتو آگی۔ سے موتے شے اور یہ شکرین ہیں ہے تھا اس پر بھی خوش ہے کہ کہا جنے کے بعدراہ راست پرتو آگی۔

#### کرامت نمبر ٤

ایک آدی آپ کے پاس دی ہزار دینار لے کرآیا اور کہا: پس ج کے لئے جارہا ہوں آپ ہیرے
لئے اس پینے سے کوئی سرائے خرید لیس تا کہ پیس ج سے واپسی پراپنے اہل وعیال سمیت اس بیس رہائش
افسیار کروں۔ ج سے واپسی پروہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بیس حاضر ہوا۔ آپ نے فر مایا
بیس نے تمہارے لئے بہشت بیس سرائے خرید لی ہے جس کی پہلی حد حضور "پر و دسری حضرت علی" پرتیسری
حضرت حسن پراور چوتی حضرت حسین پرختم ہوتی ہے۔ اور بیاو بیس نے پروانہ لکھا دیا اس نے بیہ بات می اور کہا بیس اس پرفوش ہوں چنا نچہوہ پروانہ لے کراپنے کھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی بیار ہوگیا اور وصیت کی اس
کہا بیس اس پرخوش ہوں چنا نچہوہ پروانہ لے کراپنے کھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی بیار ہوگیا اور وصیت کی اس
پروانے کومیری وفات کے بعد قبر میں رکھو دینا۔ لواحقین نے تدفین کے وقت اس پروانے کو بھی قبر میں رکھو یا
دوسرے دن دیکھا کہ وہی پروانہ قبر پر پڑا ہوا تھا اور اس کی پشت پر بیر مرقوم تھا کہا مام جعفر صادق علیہ السلام
نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوگیا۔

### کرامت نمبر ۵

ابن جوزی نے کتاب' صفتہ الصفوۃ'' میں لیٹ بن سعدے بداسنا دخودروایت کی ہے وہ کہتے میں کہ میں موسم حج میں مکہ معظمہ میں نمازعصرا داکر رہاتھا۔ فراغت کے بعد میں کوہ ابوتیس کی چوٹی پر چڑھ گیا کیاد کھا ہوں کہ وہاں ایک مخف جیٹے اہوا ہے اور دعا ما نگ رہا ہے ابھی اس کی دعاختم بھی نہ ہوئی تھی کہ جس نے وہاں ایک تجھا انگوروں کا اور ٹی چا دریں پڑی ہوئی دیکھیں اس موسم جس انگور کہیں بھی دستیاب نہ شخے ۔ جب وہ روانہ ہواتو جس بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب صفاوم روہ پر پہنچ تو اسے ایک شخص ملاجس نے کہا اے ابن رسول ایمیر اشن ڈھانے کا اللہ تعالی آپ کا تن ڈھانے گا انہوں نے وہ دونوں چا دریں اسے دے ویس میں نے کہا ایمیر بھی ایس کے جا گیا۔ ویس میں ؟ تو اس نے کہا! یہ جعفر بن مجمع علیہ السلام ہیں۔ ویس میں نے کہا! یہ جعفر بن مجمع علیہ السلام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ ایا اللہ کے قول "و سے ان اب و ھما صالحا" کے مطابق ہمارا اس محل رہی ہو گیا تھا کہونے ہیں کی اس کی خاری ہوئی۔ اس کی طرح پاس کی ظرح پاس کی ظرح ہے ان دو تیمیوں کا پاس کی ظرح شرے کیا تھا کیونکہ ان کا با پ صالح تھا۔

#### تستبالغير



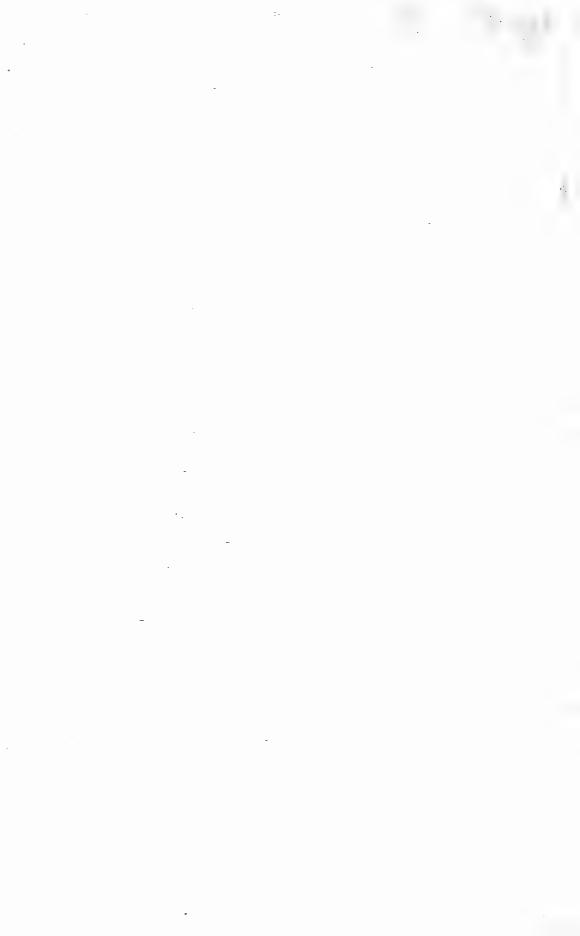



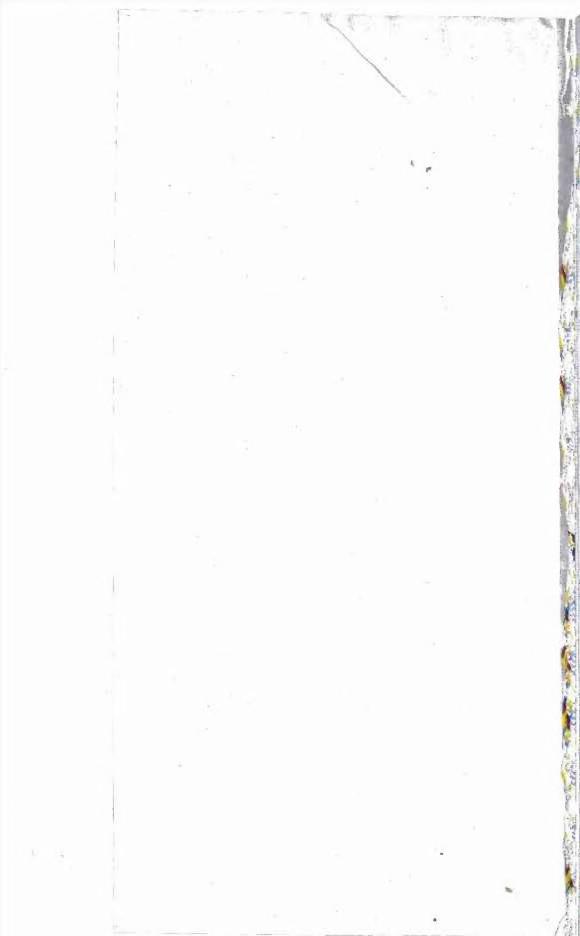

میں آیک شیعدا تناعثری مسلمان ہوں لیکن آج تک نہیں جانتا تھا کہ شیعد مسلک کو جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام (آپ چھے امام) کے بارے میں قطعاً معلوم نہ تھا کہ امام نے ذندگی کے بارے میں تطعاً معلوم نہ تھا کہ امام نے ذندگی کے بارے میں کیا فرمایا اور کیسے کا رنا ہے انجام دیئے۔ کیا ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ اسلام نہیں ہیں؟ پھر شیعہ مسلک کو چھفری کہنے کا کیا سبب ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ایٹارکو مرفظرر کھتے ہوئے مناسب نہیں کہ شیعہ مسلک کو جینی گافتہ دیا جا جا؟

ان ممام سوالوں کا جواب مجھے اس وقت ملاجب امام جعفر صادق عليہ السلام كے بارے ميں ایک میگزین اسلامک اسٹڈیز سنٹر سٹراسبرگ (فرانس) کا میرے ہاتھ لگا۔ اس رسالے کو پڑھ کر میرے عفر صادق علیہ السلام دیگر آئمہ میں میں میہ بات آئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دیگر آئمہ میں اس قدر ممتاز کیوں ہیں کہ شیعہ مسلک کوان کے نام نامی سے موسوم کیا گیا ہے۔

**و پیخ اللدمنصوری** فارسیمترجم از فرانسیسی

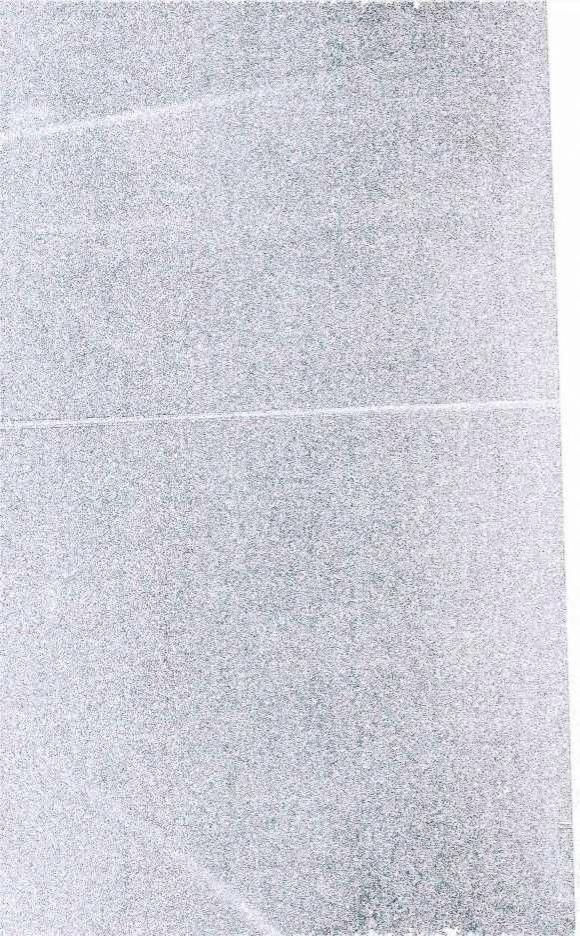